



مكن بوحاني اقرأسندعزن شريك وأردُوبازار ولا بور

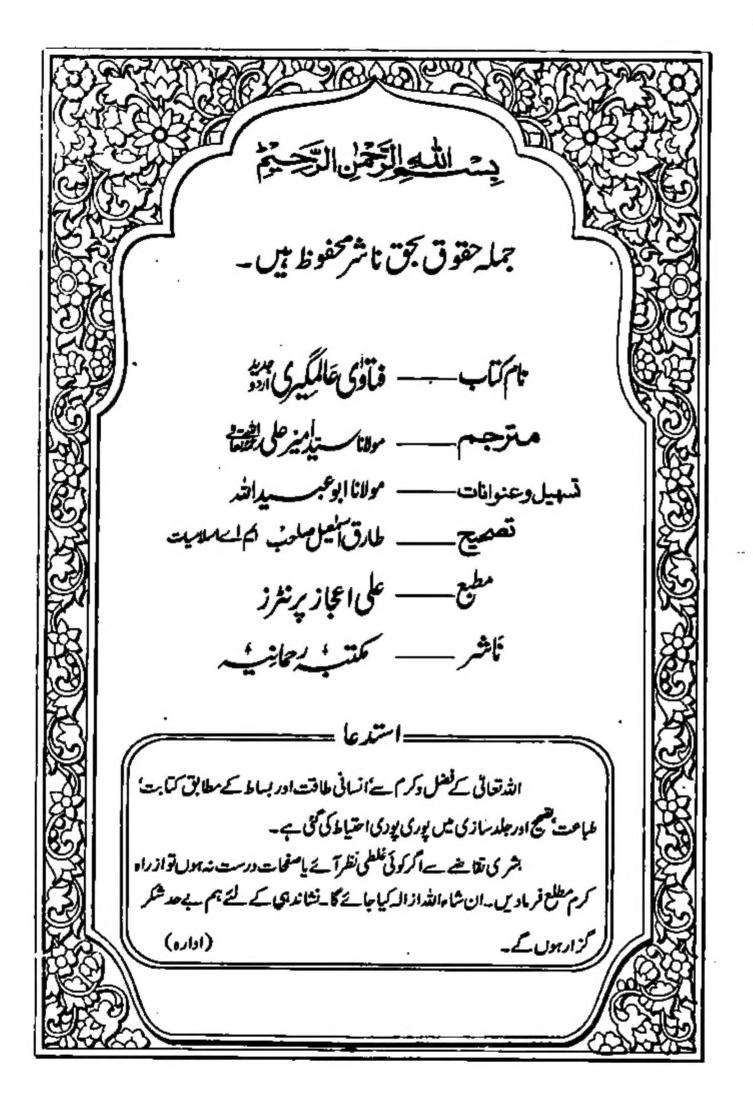

| منجد | مضبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صنح | مضبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77   | <b>⊕</b> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9   | * الشركة * الله الشركة الشرك |
| •    | شرکت عنان کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 0: <\r/>\r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | فصل کا 🕏 این کی تغییر وشرائط واحکام کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | شرکت کی اقسام وارکان کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | ابيان مي .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | فعن (لال ١٠١٠ أنواع شركت كيان مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | فصل ورم المنع ونقصان مال وممنى كى شرط ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | افعل ور) الله الفاظ كي بيان مي جن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ro   | بيان ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1•  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | فعت مو م مشريك عنان كا مال شركت عن اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | فصل مو کی ہے جو چزراس المال ہوعتی ہے اور جو<br>اف کی دروں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | دوس سے شریک کے مقدیس تقرف کرنے سے بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10  | منیں ہوعتی اُس کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 174  | يس .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12  | Ø: 0/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| m    | @: \(  \text{  \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{  \text{ \text{ \text{  \text{  \text{ \text{ \text{  \text{  \text{  \text{                                                        \qq\qq\qq \qqq \qq\qq \qqq \qq\qq \qq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | فصل لاگ ایک مفاوضه کی تغییر وشرا نظرے بیان می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | اشرکت و جوہ وشرکت اعمال کے بیان میں<br>اندید میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19  | فصل ورک ایک احکام مقاوضہ کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳٦   | (a): (b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | فصل موم علا ان اُمور کے بیان میں جودونوں<br>میں سے ہرایک متفاوض پر بھکم کفالت از جانب دیگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٠   | شرکت فاسدہ کے بیان میں<br>دائری د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | r•  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | بائربَ : ﴿<br>متفرقات کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14  | لازم آئے ہیں<br>فصل جہار م ملہ جس مفاوضت باطل ہوتی اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14   | مرمات مين المنظم المنظ | rr  | جس نے بیں باطل ہوتی ہے اس کے میان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19   | <b>⊙</b> : <> <sup>√</sup> !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | فصل بنجم الم مردومتفاومين مس برايك ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | وقف کی تحریف رکن وسب وظم کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rr  | مال مفاوضہ میں تصرف کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 41   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | فعن مُمْم الله متفاوضين مي سے ايك نے جوعقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | جس کاونف جائز اورجس کانبیں جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | کیا اور اس سے داجب ہوا اس میں دوسرے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۳   | @: \$ <sup>/\</sup> !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ry  | تقرف کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | معارف کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| **   | فعن الأل الم مرف مورت من وقف كامعرف وكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PA  | فعیل بفتم ہے متفاوضین کے اختلاف کرنے کے ا<br>بیان یم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | اوركون موسكما عاوركون نبيل موسكا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | فصل بعمر مل متفاوض پرمنان واجب موت کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4    | فعن ور) ١٠ ايي ذات وايي اولادوان كيسل پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | فصل بعثم ملا متفاوضین پر منان واجب ہوئے کے<br>بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۸   | وقف کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|      | CONTRACT.  |       |                |
|------|------------|-------|----------------|
| 1565 | المراي الم | ( all | 2 8 - 1 a las  |
| 1000 | 1100       | ( 0,4 | فتاوي عالمكيري |
|      |            |       |                |

فهرست

| سنح   | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سنحد | مضبون                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| 1_1~  | <b>⊚</b> : �⁄ <sup>∖</sup> ⁄                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | فصل موم الم قرابت پروقف کرنے اور قرابت کی    |
|       | مجدواس کے متعلقات کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | شاخت کے بیان میں                             |
|       | فصل الزائل الم المورك بيان يس جن عمجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | فصل جہارم اللہ فقراء ہے قرابت پر وقف کرنے    |
|       | بوجاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (++  | کے بیان میں                                  |
|       | فصل ورم ١٠٠ مرد روقف اوراس كے مال ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | فصل بنجم كا پروسيوں پروقف كرنے كے بيان       |
| ا عدا | تیم وغیرہ کے تصرف کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1+4  | امين ا                                       |
| IAP   | ب√ب: ⊛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | فصل منم الله بيت وآل وجش وعقب يروتف          |
|       | رباطات ومقابر وخلنات وحياض وطرق وسقايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1+4  | ترنے کے بیان میں                             |
|       | ے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.   | فصل نفتم 🏠 موالي ومديرين واحات اولا و پروتف  |
| ]     | <b>⊕</b> : �⁄ <sup>\</sup> /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1-9  | كرئے تھے بيان ميں                            |
| 14+   | ان اوقات کے بیان میں جن سے استغناء موجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 117  | فصل بفئم الم فقيرون پروتف كرنے كے بيان مي    |
| 197   | <b>⊗</b> : ♦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1110 | <b>②</b> :                                   |
|       | المتفرقات بيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | وقف میں شرط کرنے کے بیان میں                 |
| 194   | « المناب البيوع به المناه المناب ال | Iro  | @ : بِرِ <sup>/</sup> را                     |
| 199   | ٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | ولايت وقف وتصرف قيم دراوقاف وكيفيت تقييم نله |
|       | ع کی تعریف اوراس کے رکن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | ئے بیان میں                                  |
| 7.7   | Ø: ⟨V,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 162  | <b>⊙</b> : ♦/५                               |
|       | ا پے کلمات کے بیان میں جو تیج منعقد ہونے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | وقف میں دموی وشہادت کے بیان میں              |
|       | المرف د جوع کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | فصل (وَنَ الله وموى كي بيان عن               |
|       | فصل (ول الله کامات کے بیان میں جن ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101  | فعن ور) الم محوای کے میان میں                |
|       | منعقد ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104  | Ø : ♦\p                                      |
| 1     | فعن ورم مل ان چروں کے بیان عمل جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | وقف نامد کے بیان میں                         |
|       | خرید نے کی غرض سے قبضہ میں کی گئی ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104  | Ø : ♦                                        |
| rir   | فعل مو کے کنےوالی چیز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | وقرار وقف کے بیان میں                        |
| 110   | با√ب: ؈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 176  | <b>⊙</b> : ♦ !                               |
|       | ایجاب وقبول میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | وقف کو خصب کر لینے کے بیان میں               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 179  | (D: C)/r                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | مریض کے وقف کرنے کے بیان میں                 |

|       |         |         |       |                | 1 |
|-------|---------|---------|-------|----------------|---|
|       | 1 CLASY | 0 170m  | طدھ   | فتاوي عالمگيري |   |
| فهرست | COST    | - 11000 | ( 024 | فتاوي عاليديري |   |
|       | 1 1 1   | -       | ~     |                | _ |

|       |                                                             | -     |                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| صفحه  | مضبون                                                       | صفحه  | ٠ مضبون                                          |
|       | فصل مو ﴾ ١٠ اس بيان يس كركن وجهو ل ك                        |       | @: <                                             |
| #4+   | ساتھواک تھ کا نفاذ ہوتا ہے                                  |       | بیج کوشن کے واسطے روک رکھنے اور ہائع کی اجازت یا |
|       | فصل جہار ) یک وونوں باہم تج کرنے والوں کے                   |       | بلااجازت أس يرقض كرن مي                          |
| t∠r   | شرطِ خیار کر کینے میں اختااف کرئے کے بیان میں               |       | فصل (لاک الله الله كوشن كواسطورو كف كريان        |
|       | فصل اینجم اللہ بعض تع کے اندر خیار کی شرط کرنے              |       | ايمل                                             |
|       | کے اور عقد کرنے والول کے سوا دوسرے کے واسطے                 | rri   | فصل ور) المعنى كويردكرنے كے بيان مي              |
| 120   | خیار کی شرط کرنے کے بیان میں                                |       | فصل مو ﴾ بااجازت بالع كم على ير بعد كرف          |
| 122   | فصل معم 🏗 خیارتعین کے بیان میں                              | FTA   | کے بیان میں                                      |
| ۲A•   | فصل بعنم 🏗 جو چيز بشرط خيار خريدي کي مي                     |       | فصل جہارم اللہ ایسے قبضہ کے بیان میں جوخرید      |
| M     |                                                             | rr.   | T-111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          |
|       | خیاررویت کے بیان میں                                        |       | فصل بنجم يه ع كودوسرى جيز علادين اوراس           |
|       | فصل رون کے جارویت کے بوت اور اس کے                          | rrr   | میں نقصان وخیانت کرد ہے کے بیان میں              |
|       | احکام کے بیان میں                                           |       | فصل معم الم ال بيان من كدوونول عقد كرفي          |
| 7     | فصل ور) ان چروں کے بیان میں جن کا                           |       | والول كو بيع اور حمن كے سيرو كرنے ميں كيا مؤنت   |
|       | تھوڑا ساد کھنا خیار کے باطل ہونے کے حق میں کل               | rra   | برداشت كرنالازم ب                                |
| F/A 9 | کے دیکھنے کے ماند ہے                                        | 1179  |                                                  |
|       | فصل موم الله هاوروكيل اورقاصد كريد                          |       | ان چیزوں کے بیان میں جو بدون صرت کا ذکر کرنے     |
| ram   | کے احکام کے بیان میں                                        |       | کے تیج میں داخل ہوجاتی ہیں                       |
| -140  |                                                             |       | فعل لون ادونيره كا عيم                           |
|       | خیار عیب کے بیان میں                                        |       | فعن ور) الم أن جرون كيان يس جوزين                |
|       | فصل ﴿ وَكُ اللَّهُ خَيَارِ عِب عَيْدُوت اورا سَكَ مَكُم مِن |       | اورتاك كي تعظ ميس داخل موجاتي مين                |
|       | فصل ورم الم يوبايون وغيره كعيب بيهان                        |       | فصل مو ﴾ ١٥ ان چزر كے بيان من جواشيائے           |
| r•r   | کے بیان میں                                                 |       | منقوله كي بيع ميل بالذكروا على موجاتي مين        |
|       | فصل موم الله الي جزول كے بيان عن كه عيب                     |       | <b>⊙</b> : ♦⁄ <sup>\</sup> !                     |
| r.∠   | کی وجہ ہےان کا واپس کر ناممکن ٹبیس                          |       | ا خیار شرط کے بیان میں<br>دیار شرط کے بیان میں   |
| mrm   | فصل جهار من عيب كادعوى                                      |       | فصل الأن الله جن صورتون من خيارشر طليح باور      |
|       | فعن بنجم الم عيول عدراءت كرف اوران                          |       | جن صورتوں میں خیار شرط محجے نہیں                 |
| 772   | ے صانت لینے کے بیان میں                                     | . 101 | فصل ورم الم مل خياراورا كي الم عيان من           |

|       | (SVO) | OVE        |                        |
|-------|-------|------------|------------------------|
| فكرست | 3621  | Y ))////// | فتاوي عالمگيري جلد 🕝 🦒 |
|       | and   | 1          |                        |

| صنح     | مضبون                                                  | صفح        | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠١٠     | ⑤: ぐ/シ                                                 |            | فعل منم الله عيوں سے ملح كرنے كے بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | قط غيرجا تزكيها حكام مي                                | bulu.      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 710     | ه: ټ√ې                                                 |            | نصل بفتع الله وسى اوروكيل اور مريض كى تع وشرى كالمحادث من الله وسى اوروكيل اور مريض كى تع وشرى كالمحادث الله وسي الله و |
|         | یج موقوف کے احکام                                      | <b>PP</b>  | ئے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | دو شر کول میں ایک کے مین کرنے کے بیان                  | rm         | 9 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | ين                                                     |            | اُن چیز وں کے میان عمل جن کی تھ جائز ہے<br>فصل (وکل ہے دین کی تھ بعوض دین کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (°t)    | <b>⊛</b> : <> <sup>√</sup> ⁄²                          |            | فصل ورا الم الم المحلول اورانكور ك فوشول اور بتول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4       | ا قالد کے بیان میں                                     | ror        | اور فاليزون کي هي چون اور اور سطي و ون اور کوون<br>اور فاليزون کي ڙه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ه۲۲     | <b>(</b> €): √√y,                                      |            | فصل مو م مه مربون اور اجاره دي بوني اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | ت مرا بحداد رتولید کے بیان یس                          |            | غصب کے ہوئے اور بھا مے ہوئے غلام یا باندی اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | وضعیہ کے بیان میں                                      | 1209       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1,444   | <b>®</b> : ♦⁄γ                                         | mym        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | استحقاق کے بیان میں                                    | 1          | فصل بنجم احرام باندست والي كاشتكار كوئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۳۷     | ⊕ : ,                                                  | <b>777</b> | كرف اورمحر مات كى أي كے بيان مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | حمن میں زیادتی اور کی اور حمن سے بری کرنے کا           |            | فعل متم الم ربواوراس كے احكام كيميان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | ميان                                                   | PZ+        | امِي<br>مان د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المالها | <b>®</b> : ᡬ∕₁                                         | 724        | فصل بفتم الله بإنى اور يرف كى تق كے بيان من<br>فصل بفتم الم مع مع مع ياشن كي معلوم موت كے بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | إب، ١٠ روصي اور قاصى كے تا بالغ لا كے كا مال يجينے اور | <br>  ررسو | ا فظلات المعمم علا من يا من كے استعلام ہوئے کے بیان  <br>  م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | اس کے لیے خریدنے کے بیان میں                           | 722        | ا عن<br>افتیام در جام این درور کی تع کر این می جدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۳۳     | <b>®</b> : ♦/4                                         | MAL        | فصل نبع ان چروں کی تھے کے بیان میں جو ا<br>دوسری چیز ہے متصل ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | تع منم كربيان ميں                                      |            | و ایک و چیزوں کے فرو دے کرنے کے ایک دو چیزوں کے فرو دے کرنے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | فعن (ورش الط اس في تفيير اور كن اورشر الط              | יויי       | يان يم كه جن من ايك كى زع جائزى ندمو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | فعن ور کے بیان میں جن میں                              | * 17       | ن√ب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بهرو    | سلم جائز ہے اور جن میں نہیں                            |            | ان شرطوں کے بیان میں جن سے بیع فاسد ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                                                        |            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.      |                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## ( فتاویٰ عالمگیری ..... طد 🔾 کیکی کی کی فکرنست

| صنح          | مضبون                                                  | صنح | مضمون                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| 121          | ب√ب : ؈                                                |     | ففٹ موم 🌣 ان احکام کے بیان میں جوسٹم نیہ    |
|              | قرض اور قرض لینے اور کوئی چیز بنوانے کے بیان           | ror | اورراس المال پر قبصنه کرنے کے متعلق ہیں     |
|              | يس                                                     |     | ففن جهار / ١٠٠٠ إسلم اورسلم اليدك ورميان    |
| r <u>∠</u> 9 | <b>⊚</b> : భ⁄ч                                         | rag | اختلاف داتع ہونے کے بیان میں                |
|              | الی تخ کے بیان میں جو مکروہ میں                        |     | فصل ينجم به تع سلم من اقاله اورصلح اور خيار |
| MAS          | فصل لائل الم احكارك بيان عن                            | מרח | ا عيب                                       |
|              | اگر پڑنت مٹی کا بیل یا محور ابچ ں کے بہلانے کوشر بداتو |     | فصل منم الله علم من وكيل كرت ك بيان         |
| ran          | صیح نہیں ہے اور نہائ کی سیحھ قیت ہے                    | ٨٢٦ | این .                                       |
|              |                                                        |     |                                             |

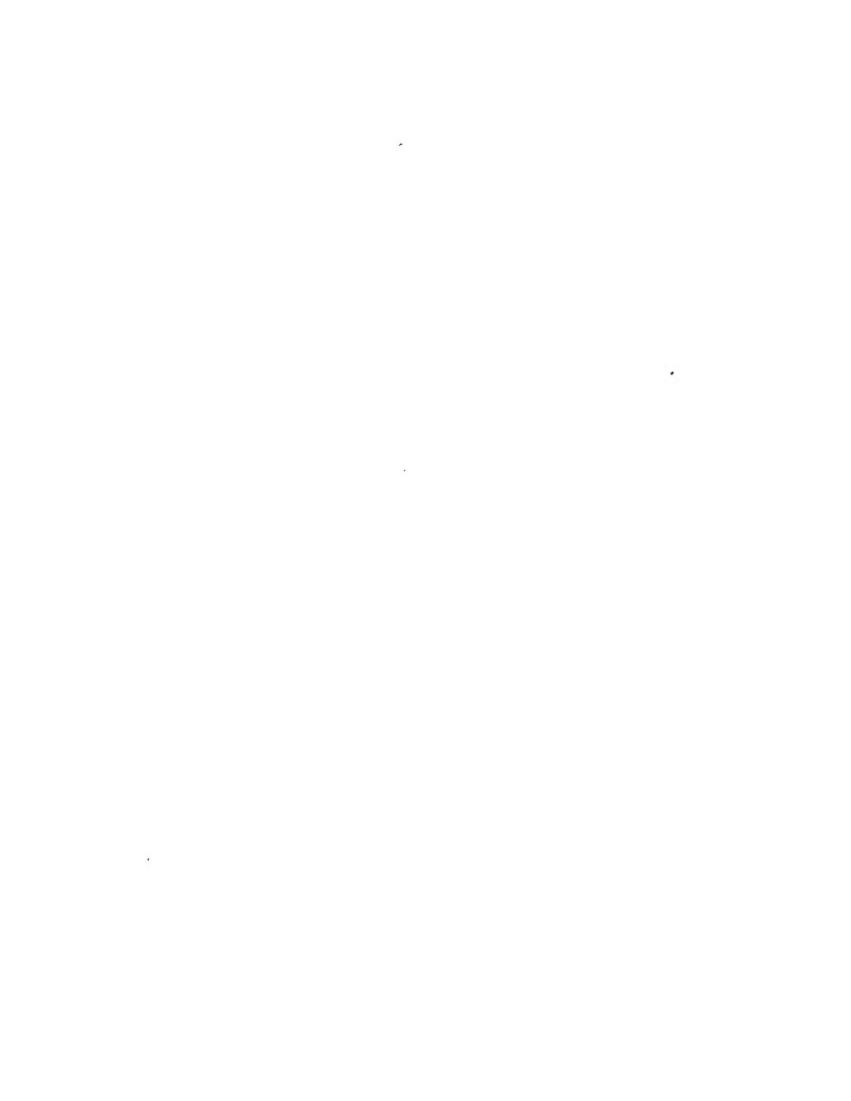

فتاوی علمگیری ..... بلدی کی کی و ا كتأب الشركة

# ١٤٠٠٠ كتاب الشركة ١٤٠٠٠

بائ (ڈن): شرکت کی اقسام ارکان شرائط احکام ومتعلقات کے بیان میں اس میں چندنسلیں ہیں

فصل (رف:

#### انواع شرکت کے بیان میں

شركت كى اقسام☆

شرکت کی دونسمیں ہیں اوّل شرکت ملک اور و ویہ ہے کہ دوخض مثلاً ایک چیز کے مالک ہوجا کمیں بدون اس کے کہ دونوں على عقد شركت واقع ہوا ب يتهذيب على بودم شركت عقد اور و واس طرح ب كه مثلاً دوآ دميوں على سے ايك نے كها كه على نے تیرے ساتھ اس اس میں شرکت کی اور دوسرا کے کہ میں نے قبول کی بیکنز الدقائق میں ہے۔ پھرشر کت ملک کی دوستمیں ہیں اول آ تک شرکت جربودوم آ نکدشرکت افتیار ہولی شرکت جربہ ہے کہ دو محصوں کے دومال بغیر اختیار مالکوں کے اس طرح ضط ہوجا کیں کہ حقیقت دونوں میں تمیزمکن نہ ہو ہاین طور کہ ہردو مال کی جنس واحد ہولی اختلاط ہے تمیز نہ ہوسکے یا تمیزمکن تو ہو تکر بری کلفت و مشقت ے جیے گیروں اور جو خلط ہوجا تھی یا دونوں کی ایک مال کے حصدرسدوارث ہوں اور شرکت اختیار یہ ہے کہ دونوں کوایک مال مبد کیا جائے یا دونوں ایک ہی مال کے ہاستیلا مالک ہوں یا اپنے اختیار سے ہردوا بنا اپنامال ہاہم خلط کردیں کذانی الذخیرہ یا بطریق خرید کے یا بوجہ صدقتہ کے دونوں ایک مال کے مالک ہوں کذائی فآوی قاضی خان یا دونوں کے واسطے ایک مال کی وصیت کی جائے ہی دونوں اس وصبت کوقبول کرلیس بیا نقیارشرح مختاری ہےاورشرکت افقیار کا دکن ہر دوحصہ کامجتمع ہوتا ہےاور تھم شرکت افقیار یہ ہے کہ مال مشترک میں جوزیاوتی ہووہ بھی شرکت پر با عدازہ ملک ہوگی معنی جتنی جس کی ملک ہے زیادتی میں بھی اس حساب سے ہرایک کی شرکت ہوگی اور یہ کددونوں میں سے کی کوروائیں ہے کددومرے کے حصد میں تقرف کرے الا اس کے تھم سے اور دونوں میں سے ایک اسینے شریک کے حصد میں حک اجنبی کے ہے اور ہرایک کے لیے اپنا حصد اپنے شریک کے ہاتھ فروخت کرنا تمام صورتوں میں جائز ہے اور کس اجنبی

ل وونوں کی ملک ایک شے واحد میں بدون ان کے عقد شرکت قرار دینے کے حاصل ہوگئی مثلاً زیدم ااور اس کی میراث بی ایک مکان ہے جواس کے دو بیوں کے درمیان مشترک میراث ہوگیا ہے۔

شركت عقو دكى اقسام 🌣

شرکت عقودی تین تشمیں ہیں ایک شرکت ہالمال دوم شرکت یوجوہ وسوم شرکت ہا ممال اوران میں سے ہرایک کی دوشمیں ہیں شرکت معاوضہ وشرکت عمان یہ فرخیر و میں ہا درشرکت مقد کارکن ایجاب وقبول ہے اور بیال طرح ہے کہ ایک کے کہ میں نے تجھے مشارک کیا چنیں و چناں میں اور دوسرا کے کہ میں نے قبول کیا کذائی اوراس پر کواہ کر لیما مندوب ہے ہے بینہرالفائق میں ہے اور ان میں شرکتوں کے جواز کی شرط یہ ہے کہ جس چیز پر عقد شرکت قرار دیا گیا ہے وہ قابل و کالت ہو کذائی الحیط اور یہ شرط کی نفع کی مقد ارمعلوم ہو ہیں اگر جمبول ہوگی تو شرکت فاسد ہوگی اور یہ شرط ہے کہ جزوفع ایک ابیا جزوقت قرار دیا جاسئے جوتمام میں شائع ہوایا نہ ہو کہ معمون ہو چنا نچھ ایک مائندوں یا ہیں یا سوونیرہ و (درہم و یا دوفیرہ) کے معین کر دیا تو شرکت فاسد ہوگی یہ بدائع میں ہا ووئیرہ و اورشرکت عقد کا حکم یہ ہے کہ معقود علیہ اور جوائل معقود علیہ کے ذرایہ ہے مستقاد ہوگا و میب دونوں میں مشترک ہوگا یہ محیط مزحسی میں ہے۔

واضح ہوگہ شرکت بالمال اس طرح ہے کہ دوآ دی کس قدر اس مال کو طاکر دونوں یوں کہیں کہ ہم دونوں نے اس میں ہاہم شرکت کر لی اس شرط پر کہ ہم دونوں اس سے ایک ساتھ یا جدا جدا خرید وفر وخت کریں یا بیشرط نہ بیان کریں مطلق چھوڑ ویں کہ ہم نے یا ہم اس میں شرکت کر لی۔ بشرط آئ تکہ جو پچھالند تعالی ہم کواس میں نقع روزی کرے وہ ہم دونوں کے درمیان اسک الیک شرط پرمشترک ہوگایا دونوں میں سے ایک اس طرح کیے کہ ہاں کذائی البدائع۔

فعلور):

اُن الفاظ کے بیان میں جن سے شرکت سے ہوتی ہے

ا مینی کر بھلائی سے خال ہے مثل آخواں حصہ یادمواں حصہ یا نواں حصہ وغیرہ ۱۲۔ سے بیٹر طاویر کی مطلق وسٹر و ط دونوں کے ساتھ ہے ۱۱۔ (۱) جومورت بوجہ خلط داختگا ملے بروگی ۱۲۔

اجازت سے فروفت کر سکے گا۔ یہ غیا ٹیہ بی ہاور اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ جوکوئی چیز میں نے خریدی ہی وہ میرے تیرے درمیان بے یا کہاوہ ہمارے درمیان ہےاور دوسرے نے کہا کہ بال اچھا ہیں اگر اُس کی مرادیہ ہے کہ ہم دونو ل بمعنی ہردوشر یک تجارت ہوں تو بیشرکت ہوگی حی کہ بدون بیان جنس فرید کردہ شدہ یا نوع یا مقدار ٹمن کے میچے ہوگی جیے مرت کفظ خرید فروخت کئے میں ہوتا ہے اورا کریدمراد لی ہے کہ خرید کروہ شدہ بعینہ فاصنہ دونوں میں مشترک ہواور اسچیر میں دونوں مانند دوشر یک تجات کے نہوں بلکہ خریدی ہوئی چیز بعید دونوں میں مشترک ہو چنا نجہ دونوں نے میراث پائی یا دونوں کو ہبدکی گئی تو اس صورت میں وکالت ثابت ہوگی نـشرکت پس اگر دکالت سجی ہونے کی شرط یائی منی تو دکالت سیح ہوگی ور نہیں اور دکالت دو وجہ ہے ہوتی ہے ایک دکالت خاصہ دوئم عامہ پس وكالت خاصر يج بونے كى شرط بدے كەخرىد كرده شده چيزكى جنس بيان مواوراس كى نوع اورمقدار تمن بيان مواوروكالت عامر يحج مونے كى شرط يەب كەموكل تمام رائے وكيل كے سپر وكردے ياونت يامقدار شن ياجنس تيج بيان كردى، كذانى البداكع اورمنتكى عى امام ابو بوسف رحمة القدعليد عدوايت م كواكر دو فخصول في كها كدجو كهم م دونول في خريدى و وجم دونول كدرميان اصفاً تصف م تويد جائزے اور نیزمنتی میں امام اعظم رحمة الله علیدے بروایت حسن بن زیاد فرکورے کدایک نے دوسرے سے کہا کہ جو چیز میں نے امناف تجارت ے خریدی اور میرے اور تیرے درمیان ہے ہی اس کودوسرے نے تبول کیا توبیجا زے اور ای طرح اگر کہا کہ آج كروزخريدى توجعى يكي عم بكرجائز باورجوچيزاس فاسروزخريدى وهدونوس مى نصفا تصف بوكى قال المحرجم الفظاميتي و يينك على الاطلاق بمعنى المشترك نعفا نعف موتاب اورمترجم في مرع تير درميان عاىمعنى على الياب أيس محفوظ ركهنا عابے اور ای طرح اگر دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے سے کہااور کوئی وقت بیان ندکیا تو بھی رواہے اور ای طرح اگر کہا کہ میں نے جس قدرا ٹاخریداد ومیرے اور تیرے درمیان ہے ہو بھی رواہے اور ان دونوں میں سے کی کوبیا ختیار نہ ہوگا کہ دوسرے نے جو خریدا ہاں کے حصر فروخت کرے بدون اُس کی اجازت کے اس واسطے کدوونوں نے خرید نے جس شرکت کی ہےند فروخت کرنے من بان اگردوس عداجازت في كرفروخت كياتوجائز ب(١) مي يط من بادراكركي في دوس عدكها كداكر من في غلام خريدا تووه ميرے وتيرے درميان ہے توبية اسدى الا آئكسلوع بيان كردے مثلاً كے كه غلام خراساني باہر ہوو غير وكذا في قامني خان اور اگر کہا کہ میں نے جوکوئی چیز خریدی و ميرے و حيرے درميان عبق امام اعظم رحمة الله عليد نے فرمايا كرنيس جائز ہاور يك الم مابو يوسف رحمة الله عليه كالول بكذافي البدائع اومنتنى عن المام الويوسف رحمة الله عليد يروايت بشير بن الوليد خدكور بكدايك نے کہا کہ س نے آج کے روز جوکوئی چیز خریدی و میرے و تیرے درمیان ہے توبیجائز ہے اور اس طرح اگر ایک سال کا وقت بیان کیا نو بھی جائز ہاوراگروقت میان نہ کیالیکن خریدی چیز کی مقدار بیان کی مثلاً کہا کہ گیبوں سومن تک جس قدرخرید سے وہمر سے تیرے ورمیان ہیں تو یہ جائز ہے یہ ذخرہ می ہاورا گرکہا کہ جو چیز میں نے تیری جبت برخریدی و میرے و تیرے ورمیان ہے حالانکہ جس طرف دو کیا ہا ای طرف نکل کرچل دیا کہ جو چیز عل نے بھرے على خريدى تويد باطل ہے جب تك تمن يا مينى يا ايام بيان ندكرے جائز نہ ہوگی بیمچیط میں ہے ایک نے دوسرے کو تھم کیا کہ فلال غلام معین میرے واپنے درمیان مشترک خریدے پس أس نے كہا كہ اجما جرخريد نے كودت كواوكر ليے كديس في أس كوفاص است على واسط خريدا بي تو غلام خدكوردونوں يس مشترك موكا يدميط سرحس <u>ہے۔</u>

ل قال المزعم بيقيد شايد موافق قول طحاوى وتضعيف روايت تو تيت بور شنال باا

<sup>(</sup>۱) بيجواز لبلور و كالت بوگاندتر كت ١١ـ

مجرد میں ہے کا ام اعظم رحمة القد عليہ فرمايا كه جب أس فراس فر يد نے كا تكم كيا تعا أس وقت أس في اگر سكوت كيا ہاں نہ کہااور نہیں کہا یہاں تک کرتم یدنے کے وقت کواوکر لیے کہ میں نے اُس کو خاص اینے بی واسطے خرید اے تو اُس کا ہوگا اور اگر أس في كما كمة لوك كواور موكدهم في أسكوفلال يعن عم د بنده كواسطخ بدا بحراس كوخر بدكياتو وهم د بنده كأ موكاب ذخروش ب اور اُٹراس کے خریدے کے دفت سکوت کیا پھر بعد خرید نے کہا کہ تم گواہ رہو کہ میں نے اس کوفلاں کے واسطے خرید اے تو فلال تھم د بندہ کے واسطے ہوگا بشرطیکہ غلام ندکوراس وفت مجتمع وسالم ہواور اگر غلام میں کوئی عیب بیدا ہوجائے بامرنے کے بعد أس نے اليا كها تو اس كاقول تبول نه موكا أا اس صورت من كر عمر و بنده اس كي تصديق كرسالي بيتا تارخاز بيد من بريد في عمرو سي كما كه خالد كا غلام میر ےاوراپنے درمیان بعنی مشترک خرید کر ہس عمروئے کہا کہ اچھا چرخریدنے چلا پھر بکرنے اُس سے کہا کہ خالد کا غلام میرے اوراپنے ورمیان خرید کریس اس نے کہا کہ اجھا پھراس کوخرید کیا تو دہ زید و بکر کے درمیان مشترک ہوگا گذافی الخلاصة اور مشامخ رحمة القدمايد في فرمایا کہ بیٹکم اس وفت ہے کہ برکی وکالت اُس نے بغیر حضور زید کے قبول کی ہواور اگر زید کی حضوری میں قبول کی توبیقلام بمروعمر کے درمیان نصفا نصف ہوگا کذائی الحیط اور اس درمیان میں (بدون آگای)عمر وکوشعیب ملا اور اُس نے بھی میں کہا کہ خالد کا غلام میرے اور اسيندرميان فريدكر پر عمروف اس كوفريدا توديكها جائ كاكراكر عمروف بغيرحضوري زيدو بر ك شعيب س كباكدا جها تو غاام فدكور زید د برکے درمیان مشترک ہوگا ادر عمر و وشعیب کے واسطے پھے نہ ہوگا اور اگر دونوں کی حضوری ٹی اجیما کہاتو غلام ندکور عمر وشعیب کے درمیان تصفا نصف مشترک ہوگا بیمچیط سزدسی میں ہاورمنتی میں ندکور ہے کہ ہشام رحمة الله علید نے فرمایا کدیس نے امام محرر حمة الله عليه ہے وريافت كيا كه زيد نے عمر وكو تكم ديا كه ايك كير اجس كاوصف بيان كر ديا ہے بيس ورجم كومير سے اور اسپنے ورميان خريد كربدين شرط كه يس على درجهم نقد دوس كا تو فرمايا كه بيجائز بادريك زادونوس كدرميان مشترك بوكا أورشرط ندكور باطل بيعن تمن عمروي ادا كرے كااور نيزمنتني مي ابراہيم كى روايت سامام محررتمة القدمايہ سے ندكور ہے كدايك نے دوسرے سے كہا كہ فلال كى باندى ميرے و ا ہے درمیان خرید کر بدین شرط کہ میں ہی اس کوفرو خت کروں گاتو فرمایا کہ شرط فاسد ہے اور شرکت جائز ہے اور فرمایا کہ شرکت میں ہر شرط فاسد کا بھی تھم ہے یعنی شرکت جائز ہوگی اور شرط باطل دیے کارہوگی اوراگرائی نے کہا کدیدین شرط کہ ہم اُس کوفروخت کریں توبیہ - جائز ہے اور بائدی ند کورود ونوں میں مشتر ک ہوگی کردونوں اپنی تجارت میں اس کوفرو شت کریں مے بیر بحیط میں ہے۔

ب مئلہ مذکورہ میں اگر ہرایک نے دوسرے کی وکالت کی 🖈

ای صورت شی ای نسف شی دونو ل مسادی شریک بول گیاا...

اگر کسی کے گھر میں گیہوں ہوں اور و و دعی ہو کہ یہ سب میرے ہیں پھر دوسرے کو اُس کے نصف کا شریک کرلیا اور شریک نے ہوز قبضہ نہ کیا تھا کہ اُس میں سے نصف جل گئے تو شریک کو اختیار ہے جائے باتی نصف کو لے یا شرکت کو ترک کر دے اور اگر تھے کر دیئے ہوں تو ایک صور تو س میں بڑھ میں بہی تھم ہا اور کو تی فیم اس میں سے نصف گیہوں کا ستی تابت ہوا تو بھے وشرکت دونوں میں یہاں مختلف تھم ہوگا چنا نچے اگر بھے واقع ہوئی ہوتو بھے نہ کور باتی نصف پر رہے گی اور شریک کرنے کی صورت میں باتی نصف میں دونوں شریک رہیں کے مرشر یک ہونے والوں کو اختیار حاصل ہوگا۔ بیسران و بان میں ہے اور اگر ذید و عمر و نے ایک غلام مساؤی نصف شف خریدا پھردونوں نے خالدکواس بیس شریک کیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر دونوں نے آگے چھے اُس کو علیحہ وہٹر یک کیا ہی خوالدکواس بیل نے نصف اور ان دونوں نے جہارم جا گا کذاتی محیط السرخی اور اگر دونوں نے اس کو ساتھ بی شریک کیا ہیں طور کہ اکشاد دنوں نے اس سے کہا کہ ہم دونوں نے تھے کواس غلام بیس شریک کیا تو استحسانا خالد کواس بی سے ایک تہائی طے گا کذائی انحیط اور اگر دونوں مشتر یوں جہاری خصداور دوسرے کے حصد بی شریک کیا پھر دوسرے نے اس کی اجازت دے دی تو خالد کونصف مشتر یوں جہاری کو اپنی تھے اور اگر دوسرے شریک نے اجازت دے دی تو خالد کونصف مشتر یوں کو ہاتی نصف بینی چہارم چہارم طے گا کذائی امحیط السنرخی اور اگر دوسرے شریک نے دوسرے مشتری کی اجازت سے خالد کو مشتری نے دوسرے مشتری کی اجازت سے خالد کو مشتری کیا ہوتو غلام غیران سے کہ در میان تھن تہائی ہوگا کذائی المحیط طاور اگر ایک مشتری نے دوسرے مشتری کی اجازت سے خالد کو مسلم سے کے در میان تھن تہائی ہوگا کذائی المحیط طاور اگر ایک مشتری نے در تواست کی کہ تو جھے اس غلام میں اپنے ساتھ اور اگر خالد نے در تواست کی کہ تو جھے اس غلام میں اپنے ساتھ اور اگر ایک اور اگر شریک نے اجازت دے دی تو خالد کو تھا کہ دوسر کے ساتھ اور کی تو جھے اس خلام میں اپنے ساتھ اور اگر ایک اور اگر ایک کہ دوسر کے در تواست کی کہ تو خوالد کے در تواست کی کہ تو خالد کو خالد کو ایک کہ ایک تو خالد کے در تواست کی کہ تو خالد کو خالا کہ تھی اور اگر ایک نے اجازت در دی تو الدکو تہائی غلام سے طے گا اور اگر اجازت ندی تو اس کو چھنا حصد ملے گا ہو تھا میں ہوں ہے۔

اگردونوں شتریوں میں سے ایک نے خالد سے کہا کہ میں نے تھے اس غلام کے نصف میں شریک کیا تو ابن ساعہ نے امام ابو بوسف رحمة الشعليد عدوايت كى بكراس صورت بن شريك كرف والااس كواية بور عصمكا شريك كروية والا بوكا بحوراس قول کے کدی نے بچے اس کے نصف کا شریک کیا آیا تو نہیں و کھتا ہے کہ اگر مشتری آیک بی ہوتا اور وہ کی مخص سے کہتا کہ می نے تخماس كے تصف من شريك كياتو شريك مونے والوں كونسف غلام ملا جيساس تول من كري نے تخمياس كے نسف كاشريك كرليا بخلاف اس کے اگر کہا کہ میں نے تھے اسپے حصد میں شریک کیاتو اس لفظ سے میکن نہیں ہے کہ اسپے بورے حصد کا دے دیے اور مالک كردية والاقراردياجائ ال واسط كداس في بجائ اسية حمد كاكب كاسية حمد من كها باوراكرده يول كبتاك من في تخي ا ہے حصد کا اپنے ساتھ شریک کرلیا توباطل ہوتا ہی اس واسطے شریک ہونے والے کواس شریک کرنے والے کے حصد کا نصف مے گابد فتح القدريس باوراگرزيد في ايك غلام بزارورجم كوخريدكركاس يرقبعندكرليا بجرهرو يكها كديس في تخصياس مس شريك كرليا مكر عمرونے کچھ جواب نددیا بہاں تک کرزیدنے فالدے کہا کہ میں نے سخیے اس میں شریک کیا بھردونوں نے کہا کہ ہم نے تیول کیا تو یہ غلام عمروو خالد کے درمیان نصفا نصف ہوگا اورمشز ی درمیان سے خارج ہوجائے گا بیمچیط میں ہے اگرمشزی سے ایک نے کہا کرتو مجھے اس على شريك كرا إلى أس في شريك كيا محرفواست كارف بدنها كدين في تبول كيايهان تك كدمشترى في دومرے سے كها ك میں نے سختے اس میں شریک کرایا پھر دونوں نے قبول کیا تو اوّل خواست گار کے داسطے پھے نہ ہوگا اور دوسر سے خص کے داسطے جس کو ثانیا شر یک کیا ہے نعف غلام ہوگا اور ای طرح اگر مشتری نے ایک ہے کہا کہ میں نے تخیے اس میں شریک کیا مجرد وسرے سے ای طرح کہا مجرتيسرے سے يوں عى كہااوران مى ہے كى نے قبول نيس كيا ہے ہى اگراك نے قبول كيا تو غلام مذكور مشترى اوراس قبول كرنے والے کے درمیان ہوگا اور اگرمشتری نے کہا کہ میں نے تم سب کواس میں شریک کیا چران میں سے ایک نے تبول کیا تو اس کو چہارم مے گار پیط سرنسی ش الکھا ہے۔ ایک نے دوسرے ہے کہا کہ میرے پاس دس دینار ہیں پس مجھے تو سونا دے کہ ہیں سب کا کوئی سلعہ مشترك خريدول اوركوني مقدار معين ندى بس دوسر ان اسكو بانج ديناردية اوراس في بدره وينارون كاكوني سلعه خريد كيا توبيان يس تمن تهائي مشترك موكا كوياس في كهاكه يندرود يناركا ايك سلعد شركت شي خريدول كااوراس طرح كيني صورت بي تمن تهائي ہوتا ہے پس ایسائی اس صورت میں ہوگا اور لفظ شر کے محتمل شرکت اطاک ہے پھر فر مایا کدیداس وقت ہے کہ ما تھے والے نے جنس سلعہ

مثل گیہوں وغیرہ کے معین کردی ہواورا کرمعین نہ کی ہوتو پوراسلعہ مشتری کا ہوگا اورمشتری پر پانچ دیناراس مخص کے جس نے ویتے ہیں ا اداکر نے واجب ہوں کے اس وجہ سے کہتو کیل سی نہیں ہوئی اس واسلے کہ جس جہول ہے بیقلیہ میں ہے۔

الم اعظم رحمة الشعليد فرمايا كراكي فردم سے بها كرتوبي فلام خريدكراور بحصاس على شريك كرلهى أس في كها كرا جها بهراس كوتريدكيا تو و دونوں على مشترك ہوگا اور بكي تول الم مابو يوسف رحمة الشعليد كا ہا اور يدا تحسان ہے يہ يوط على ہے قال المحر جماور تياس يہ ہے كہ مشترى كا موكودكي شريك كرلين المعد خريد كے مواقع اجرائيك فض في ايك كا عياد و فوق دو دو ابتار كرتوبيك في المحر مي كول المحروب المحروب المحسان العرف و موا بطا برائيك فض في ايك كا عياد و في المور كريا المورس في المحروب المحسان العرف و دو ينار كرتريك كيا اوراس في قبول دور دينار كرتريك كيا اوراس في تول كي تواس كو پانچواں دور كا محروب كي المورس ميں ہے۔ بچاس ديناركوايك قاليان فروخت كى بھر باكتے في أس سے كہا كہ بس اس عرب المورس ميں ہوئے ہو باكتوان ميں سے خربوز سے لا كرتا تھا اور مشترى ان كو بازار مين بيا كرتا تھا اور سے ہو گيا ہا كو كر محت دائيگاں ہو و مشترى كا شريك في او جائے گا يہ تعديد مشترى ان كو بازار مين بيا كرتا تھا يہاں تك كرتما م خربوز ہو جائے گا يہ قديد

اگر ملے ایک نے دومرے ہے کہا کہ میرے واسطے پیغلام میرے اور اپنے درمیان خرید کر 🖈

ایک نے گیہوں فرید ساوران کی پوائی ایک درہم دیا گھراس کی بچوائی ایک درہم دیا گھراس بھی آیک فضی کوشر کے کرلیا تو شریک ہونے والا گیہوں کا نصف فرن اور مشتری کا نصف فرچہ دے گا اورای طرح آگر روٹی کی اوراس کی کتائی اور کپڑے بنائی بھی فرج کیا ہے اور اس کی بھی جا اوراگر مشتری نے بڈات فود پیسا و پچایا اور کا تا اور بنا ہوا اور اس کی بھی اجراس کی بھی اجراس کی بھی اجراس کی بھی اجراس کی بھی اور اس کی بھی اجراس کی بھی اور اس کی بھی بھی اور اس کی بھی بھی اور اس کے بھی اور اس کی بھی اور اس کی بھی اور اس کی بھی بھی اور اس کی بھی بھی ہی بھی بھی ہوا تو اس کے بھی بھی ہیں ہے اور اس کے بھی بھی ہیں ہوا تو اس بھی بھی ہیں ہے گھی ہی ہوا تو اس کے بھی بھی ہیں ہوگا ہو بھی بھی ہیں ہوگا اور اس کے بھی بھی ہوا ہو اس کے بھی بھی ہیں ہوگا اور اس کے بھی ہوا ہے درمیان فرید کہ اور اس کے بھی ہوا ہی ہے بھی ہوا ہوگا ہو بھی ہوگا ہوگا ہوگا اور اس کے بھی اس کے بھی کہ بھی ہوگا ہوگا اور اس نے بھی اس نے بھی کہ بھی ہوگا ہوگا اور اس نے بھی اس کے بھی ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا اور اس نے بھی کی اس نے بھی کہ اس کے بھی کہ بھی ہوگا ہوگا ہوگا اور باتی تصف بھی مشتری اور ویکر نصفا اصف کے شریک ہوں گے بیجی اس میں بھی ہی ہے۔
درم سے سے کہا کہ جو آج بھی نے دو مرسے بھی مشتری اور ویکر نصفا اصف کے شریک ہوں گے بیجی اس می بھی ہیں ہے۔
درم سے سے کہا کہ جو آج بھی نے دو مرسے بھی مشتری اور ویکر نصفا اصف کے شریک ہوں گے بیجی اس میں بھی ہیں ہے۔

فعل می :

جو چیزراس المال ہوسکتی ہے اور جونہیں ہوسکتی ہے اس کے بیان میں

واضح ہوکہ جب شرکت بالمال ہوتو خواہ شرکت بطریق معاوضہ ہویا بطریق عمان ہوتو جب بی جائز ہوگی کہ جب راس المال السے ایسے موں میں ہے ہو جومبادلہ کے عقدوں میں متعین نہیں ہوتے ہیں جسے درہم ودیناروغیر واور اگرا سے ہوں جو تعین ہوتے ہیں جسے عروض (۱) دھیوان وغیر وتو ان شے شرکت نہیں میچ ہے خواہ دوٹوں کا راس المال کی ہویا فقط ایک کا ہویہ محیط میں ہے اور شرکت کے عقد

ل الآل عيس بوابواا\_

<sup>(</sup>۱) سمامان واسهاب۱۱\_

کے دنت یا خرید کے دنت اس کا حاضر وسامنے موجود ہونا شرط ہے بیٹز انتہ اُکھٹین وفاویٰ قاضی خان میں ہے۔ پس اگر ہزار درہم ایک شخص کو دیے اور کہا کہ ان کے مثل لیعنی برابر تو اپنے نکال کر ان سب سے خرید دفرو دنت کر پس اُس نے نکالے تو شرکت تھے ہوگ ۔ بید فاوی کے اور وقت فاور کر مال خائر ہو یا قرضہ ہوتو ہر دو حال میں ایسے مال سے شرکت تھے نہیں ہے یہ محیط سرحسی میں ہے۔ اور وقت عقد کے مقدار راس المال سے آگا ہی ہونا ہمار سے زو یک شرطنہیں ہے۔ بید بدائع میں ہے اور ہر دو مال کا میر دکر ناشر طنہیں ہے اور نیز دوئوں کا خلط کرنا بھی شرطنہیں ہے۔

اگردونوں میں سے ایک کے پائ ہزار درہم اور دوسر ہے کی پائ سود بتارہوں یا ایک کے دودھیا اور دوسر ہے کے سیاہ درہم ہوں ہیں دونوں نے شرک کر لی تو بیشر کت جائز ہے بیر مجیط سرخسی میں ہا ادرسونے و چاندی کے پتر یعنی بغیر سکدزدہ فلا ہر الروا پہکے موافق مثل عروش کے ہیں یعنی شرکت مالی کاروس المال نہیں ہو سکتے ہیں کذائی فاوئی قاضی فان اور سیجے یہ اگروہاں کوگ آپی میں ان پتر ول سے معاملہ کرتے ہوں تو جائز ہور نہیں بیرتہذیب میں ہوادا گرسونے چاندی کی ڈھالی ہوئی چزمش زیورہ غیرہ کے ہوئی بنی سخرسکدزدہ ہوتو وہ جملہ روایات کے موافق بحز لرعروض کے ہے۔ بیرقاوئ قاضی فان میں ہوادر ہے پس اگرا سے بیسے ہیں جن موقع بنا اور اگر جان باقی ہوتو امام عظم رحمته الشعليدوا مام کو بیرت و اللہ علی ہوتو امام عظم رحمته الشعلیدوا مام کو رحمته الشعلید ہوتو اللہ علیہ بیروں کے شرکت و مضاد بحت بیل جائز ہے اس میں بھی وہی تھی ہوتو کہ اسراجیدو کہ مضر است اور میسوط میں لکھا ہے کہ بیج ہیں وار جیسوں سے عقد و جائز ہے کذائی السراجیدو کہ مضر است اور میسوط میں لکھا ہے کہ بیج ہیں وار جیسوں سے عقد و جائز ہے کذائی السراجیدو کہ مشر است اور میسوط میں لکھا ہے کہ بیج ہیں وار جیسوں سے عقد و جائز ہوں کے موافق جائز ہے۔ کائی میں ہے۔

مئلہ:اگر دونوں کے عروض میں تفاوت ہو؟

جس حصد پرمنافع شرط کیا ہے اس کے داسطے ہر آیک کے داس المال کی وہ قیت معتبر ہوگی جو وقت شرکت کے تھی اور مشتری کی ملک واقع ہونے کے واسطے دونوں کے دسی المال کی وقت شرکت والی قیت معتبر ہوگی اور دونوں کے حصد میں یا ایک کے حصد میں نفع خاہر ہوئے نے کہ واسطے دونوں کے دسی والی قیمت معتبر ہوگی اس واسطے کہ جب تک راس المال نفس نظام ہر ہوگا ہے تقدید شرک ہے اور کو وش میں ہرا لیسے مال میں جو تعییں ہے تعیین ہوجاتا ہے مقدشرکت جائز ہونے کا فیصلہ بیہ ہے کہ ہرایک انعف مال دوسرے کے نسف کا کسک کے واسطے دونوں میں شرکت ملک دوسرے کے نسف کا لک کے وش میں ہرا کیے اس میں ہرایک کے مال میں ہرایک کا نصف نصف ہوگا ہیں دونوں میں شرکت ملک مامل ہوجائے گی گھراس کے بعد دونوں میں شرکت قرار دیں ایس بلا خلاف عقد شرکت جائز ہوجائے گا گذائی البدائع اور اگر دونوں می مروض ہوجائے گی گھراس کے بعد دونوں میں تھر میں ہوجائے گی گھراس کے بعد دونوں میں جو دونوں میں بیان ہوجائے گی گھراس کے بعد دونوں میں جو دونوں کے بیانی بلا خلاف عقد شرکت جائز ہوجائے گا گذائی البدائع اور اگر دونوں می مروض می جاروش کے جائے ہی تھر دونوں میں ہوجائے گی گھراس کے بیانی میں موسلے کے جائے ہی تھر دونوں کے بیانی میں ہوری متائے پانچ مصد ہوکر دونوں میں مشترک ہوگی کہ کم والے کا ایک یا نچواں حصد اور دوسرے کے جاروش کے بیانی میں ہوری متائے پانچ مصد ہوکر دونوں میں مشترک ہوگی کہ کم والے کا ایک یانچواں حصد اور دوسرے کے جاروش کے بیانی میں ہوری متائے پانچ میں مدورہ میں کہ کی کہ کم والے کا ایک یانچواں حصد اور دوسرے کے جاروش کے بیانی میں ہوری کی متائے پانچ کی حصد ہوگر دونوں میں میں کہ کی کہ کم والے کا ایک یانچواں حصد اور دوسرے کے جاروش کے بیانچ میں دوسر کے جاروش کے بیانی میں دوسر کے جاروش کے بیانی میں دوسر کے جاروش کے بیانی میں دوسر کے جاروش کے جاروش کے بیانی میں دوسر کی میان کی میں دوسر کی متائے بیانی میں دوسر کے جاروش کے بیانی میں دوسر کے جاروش کی میں دوسر کے جاروش کی میں دوسر کے جاروش کی دوسر کے جاروش کی کی دوسر کے جاروش کی دوسر کے جاروش کی دوسر کے جاروش کی دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے جاروش کی دوسر کے دوسر کی دوسر کی دوسر کے دوسر کے دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کی دوسر کے

باب وي:

مفاوضہ کے بیان میں اس میں تندنسلیں ہیں

فصل (دل:

مفاوضہ کی تفسیر وشرا نط کے بیان میں

پی شرکت مفاوضہ بیہ کردو فحض ہا ہم شرکت کریں کدونوں اپنے مال علی وتصرف علی ودین علی مساوی ہوں اور جیسے ہر ایک دوسرے کی طرف سے وکیل ہے و بیے تی ہرایک دوسرے کی طرف سے ہرعمدہ کا جواس کوخریدی چیز علی الازم آیا ہے کفیل ہوبید فخ القدیر علی ہے۔ پس مفاوضہ دوآز اووں بالفوں کے درمیان کدونوں مسلمان ہوں یا دونوں ذی ہوں جائز ہوگا کذائی الہدا بیاور ذمیوں التحدیر علی ہے۔ پس مفاوضہ دوآز اووں بالفوں کے درمیان کدونوں مسلمان ہوں یا دونوں ذی ہوں جائز ہوگا کذائی الہدا بیاور ذمیوں شی ہم ملت ہونا ضروری نیس ہے خواہ دونوں ہم ملت ہوں یا ایک کتا بی مثلاً الفرانی یا بہودی ہوادر دوسرا بحوی ہو بہجیط سرحسی ہے اور آزاد ومملوک کے درمیان نہیں جائز ہے کذائی النافع اور حر( آزاد) و مکا تب کے درمیان نہیں جائز ہے بہجو ہرہ نیرہ میں ہے اور درمیان دوغالموں یا ووائو کو ل یا دوم کا تبور کی ہے اور درمیان دوغالموں یا ووائو کو ل یا دوم کا تبور کی ہے درمیان نہیں ہے خور میں ہے اور درمیان دوغالموں یا ووائو کو ل یا دوم کا تبور کی گئرہ میں ہے اور درمیان دوغالموں یا ووائو کو ل یا دوم کا تبور کی کے درمیان نہیں سے بیشر نہ کہ مناوضہ کیا تو کے درمیان نہیں سے بیشر کر تر مرد یا مرقد موجورت سے یا کی ذمی سے مفاوضہ کیا تو مفاوضہ کی ہوجائے گا۔ یہ مفاوضہ بیس ہو گیا تو مفاوضہ کے ہوجائے گا۔ یہ مفاوضہ بیس ہو گیا تو مفاوضہ کے ہوجائے گا۔ یہ مفاوضہ بیس ہو کی تا میں جا ملنے کا تھم دیئے جانے سے پہلے مرقد مسلمان کی ہو گیا تو مفاوضہ کے ہوجائے گا۔ یہ مفاوضہ بیس ہو کی تا میں جا ملنے کا تھم دیئے جانے سے پہلے مرقد مسلمان کی ہو گیا تو مفاوضہ کی جوجائے گا۔ یہ فاون میں ہے۔

شركت مفاوضه كي صورت 🏠

شرکت مفاوضہ برقبل وکیٹر میں اس شرط پر کی کہ ہم کی جا اور متفرق فرید وفر وخت نقذیا أدھار کریں اور ہرا کیک ہم نے باہم شرکت کا مفاوضہ برقبل وکیٹر میں اس شرط پر کی کہ ہم کی جا اور متفرق فرید وفر وخت نقذیا أدھار کریں اور ہرا کیک ہم میں سے اپنی رائے ہے کام کرے بدیں شرط کہ جو بچھ القد تعالیٰ ہم کو نقع روزی کر سے و و در میان مساوی مشترک ہوگا اور تھٹی مال پر ہوگی مضمرات میں ہے اور اُس کے واسطے چند شرا لکا ہیں چنا نچے محیط میں ہے از انجملہ یہ ہے کہ مفاوضہ پر تھے میں ہوئے کہ مفاوضہ کھلا طاہر ہو خوا و لفظایا معنا چنا نچے مفرات میں ہے کہ اگر مفاوضہ کے مفاوضہ کے بورے میں ہے کہ اگر مفاوضہ کے ہوگا۔ اور بیشرط ہے کہ ان دونوں میں ہے ہرا کیک کفالت کی الجیت رکھتا ہو یا ہی طور جو کہ وونوں آزاد عاقل بالغ واس میں مشتق ہوں ہے دور ہیں ہے اور بیشرط ہے کہ اگر داس المال جن واحد دنو جی واحد ونو جو تقد مفاوضہ کے ہوتو مقد ارکی راہ ہے مادی ہوا در اگر دوجنی مقالت کی الجیت رکھتا ہو با ہے ہو اور میشرط ہے کہ اگر داس المال جن واحد دنو جی واحد ونو تقد مفاوضہ کے دائر دوجنی مقتلہ ہو میں ہو اور دنو جو میں ہو اور اگر دوجنی مقتلہ ہو اور دنو جو کی دونوں میں مور دنو جو کی دونوں ہو میں ہو اور میں دونا ہو کہ کی شرط ہے دونوں میں مور دنو جو احد دنو جو کی دونوں ہیں ہو اور دنو جو ہو دونوں ہیں وادر اگر دوجنی میں دونوں ہیں در ایم و دینار کے یا جس وادر ایک دونوں ہیں ہو اور دنور ہونوں ہوں ہونوں ہیں دونوں ہونوں ہیں دونوں ہونوں ہونوں ہونوں ہیں در انہا کہ کو میں ہونوں ہونوں

نعلور):

احکام معاوضہ کے بیان میں

ہردومتفاوشین لینی دوشر یک مفاوضی سے ہرایک جو چیز خرید ہے گا وہ شرکت پرہوگی ہوائے اپنے اہل وعیال کے طعام و
لباس کے یاا پے لباس کے یاروٹی کے ساتھ کھانے کی چیز سالن وغیر و کے اور سے استحسان ہے میہ ہدایہ میں ہواورای طرح متعد دفلقہ کا
بھی بھی تھم ہے۔ یہ قاوی قاضی خان میں ہے اور اس طرح رہ ہے کے واسطے اجارہ پر لیمنا اور حاجت ذاتی مثل جج وغیرہ کے لیے سوار ک
کرایہ پر لیما بھی ایسانی ہے سیمین میں ہے۔ یس اہل وعیال کے واسطے اتاج وکیٹر اوغیرہ فذکور و بالا چیز بی خرید نے ولینے سے مخصوص
مشتری کی ہوں گی اور باوجود اس کے بھی اُس کا شریک اس کی طرف سے فیل ہوگا حتی کہ جو بچھ اُس نے اٹاج و کیٹر اوغیرہ اپنی ذات یا
اپنی دار کیا ہور باوجود اس کے بھی اُس کا شریک اس کی طرف سے فیل ہوگا حتی کہ جو بچھ اُس نے اٹاج و کیٹر اوغیرہ اپنی ذات یا
کی طرف سے باکٹ کوشن دے دیا تو بچھ اوا کیا ہے وہ مشتری سے واپس لے گا یہ نے القدیر میں ہے اور اگر مشتری نے اوا کیا تو اُس کی طرف سے اُس کا فصف شن واپس لے گا یہ بی جا در ایسان کا مطالبہ کرے بھرا اوا کیا تو اُس کے طرف سے ایس کے شریک اُس کے شریک اُس کی میں ہے۔

مفاوض کو یافتیارنیں ہے کہ بغیرا جازت ٹر یک ہے وہی یا فدمت کے داسطے کی باعدی خرید ہے اورا گرخریدی تو اس کو افتیار نہوگا کہ اس سے دفحی کر سے اورا گرخریدی تو اس کے دونوں میں مشترک ہوگی ہے ہیں افتیار نہ ہوگا اس داسطے کہ بیان کی دونوں میں مشترک ہوگی یہ برائع میں ہے اورا گرشر یک کی اجازت ہے کوئی باغدی واسطے دفحی کے خریدی تو میں ہے جس کو جا ہے ماخوذ کر ہے اور صاحبین کے فزو یک شریک اس سے اس کا اور بائع کو افتیار ہوگا کہ بشن کے واسطے دونوں میں ہے جس کو جا ہے ماخوذ کر ہے اور صاحبین کے فزو یک شریک اس سے اس کا اور بائع کو اور نہا ہے گا اور امام اعظم رحمۃ اللہ عالیہ کی جو فیس سے جس کو جا بہ جا ہو گا بہ جا ہو ہو گیا ہے ماخوذ کر ہے استعمال کہ ہو ہے کہ اور اگر ہی ہو گا ور اس کی اجازت ہے وہی کے واسطے کوئی باغدی پر استحقاق فارت کی کرنے والے پر اس کا عقر واجب ہوگا اور موسطی ہو ہو ہے ہو گا ور اس میں ہے جس کو جا ہم ماخوذ کر سے بدائع ہیں ہو گا اور دوسرا اس میں اس کو جا ہم ہو گئی ہے ہو ہو ہی ہو گا وی کا میں ہو گئی ہے ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہے گئی ہو ہو گئی ہے ہو گئی ہ

اگر ہردوشریک میں سے ایک کی ملک کی چیز میں ایے سب سے قابت ہوئی جوشر کت سے پہلے واقع ہو چکا ہے تو دوسرااس میں شریک ندہ ہوگا مثلاً کوئی غلام ہا تع کے واسلے خیارشر ملکر کے فریدا ہے چرمشتری نے کی فض کے ساتھ شرکت مغاوض سے کہ ان چر ہائع نے اپنا خیار ساقط کر دیا تو اسلے خیارشر ملکر کے فریدا ہے چرمشتری نے کی فیم کائی میں ہے اور جو ماآل و دیعت کہ ان وونوں نے اپنا خیار ساقط کر دیا تو اسلے اس کے باس و دونوں کے باس و دیعت قرار بائے گا چنا نچھا کر دوبعت دکھے والے نے بدون بیان کے انتقال کیا تو دونوں کے ذمہ لازم ہوگا ہیں اگر زندہ شریک نے بیان کیا کہ جس شریک نے دکھی تھی اُس کے پاس قبل موت کے ضائع ہوگئی تھی آئی ورندی اور اگر و دیعت رکھے والا بھی زندہ ہوتو اس کے قول کی تقدد بی کی جائے گی میسوط میں ہے اور اگر کی تھی شرکت کے بیان میں اس کی تو جے منعمل ندکورہوئی اس مقام پر ورندی سائی بی شرکت کے بیان میں اس کی تو جے منعمل ندکورہوئی اس مقام پر ورندی سائی بی شرکت کے بیان میں اس کی تو منعمل ندکورہوئی اس مقام پر ورندی سائی بی شرکت کے بیان میں اس کی تو ہے منعمل ندکورہوئی اس مقام پر ورندی سائی بی شرکت پر ہونا ہا ہے۔

مستودع (۱) نے کہا کدا ہے شریک کے مرنے سے پہلے میں اس کو کھا گیا ہوں تو اُس کی حنان خاص اس پر لازم ہوگی لیکن اگر اُس نے اینے قول پر کواہ قائم کردیے تو منان ان دونوں پ<sup>ل</sup>ے ہوگی میرمیاسر حسی میں ہے۔

اگر ہردوشر بیک میں سے ایک کے پاس مال مضاربت ہوجس سے اُس نے نفع کمایا ہے یا مال دو بیت ہو کہ خلاف اُس کے مالک فرکوا ہے کام میں لا کرنفع اُنھایا ہے تو منافع ان دونوں کا ہوگا کذائی المیت طرقال اُلمتر جم مکذائی المنخط الموجودة والله اعلم۔ فصل مو کے:

اُن امور کے بیان میں جودونوں میں سے ہرایک متفاوض پر بھکم کفالت از جانب دیگرلازم آتے ہیں

جو ترضہ کدان میں سے ایک شریک پر بیجہ تجارت کے مثل نے وخرید اور اجارہ وغیرہ اس کے مانند مثل غصب واستہلا کے عالی کفالت با کمال بھکم مکلول عنہ واعادہ وربن کے لازم آیا تو دوسرا اُس کا ضامن ہوگااور اگر مفاوض نے بغیر تھم مکلول عنہ کے اُس کی

ا مال شریک میت پرزنده پراا ی معنائان کیرخلاف اس سے تجارت کر کے تقع کمایا ۱۱ سے جس کی کوائی اس کے حق عی اوائیس ب اس کے واسطا قرار کرنا خاص ای پر موگا شریک پر ندمو گااور جس کی گوائی اس کے اق عی روا ہاس کے واسطے قرار دونوں پر موگا ۱۱ سے جمعنی ضائع و بر با دکروسینے کے برا۔

<sup>(1)</sup> ووابعت ركينيوالاا\_

طرف ہے کفالت کر لی تو شریک اُس کے واسطے سب اماموں کے فزویک ماخوذ ندہوگا بیکا فی جس ہاور بھی تھم بیوع فاسدہ جس ہے بیہ محيط مس باورت واليكوا عتيار ب كدجاب برايك عطيحده مطالبه كراورجاب وونول ساكنا مطالبه كراي معتمرات من ب كين بيدا منع رب كدمال منان خاصة أى ير موكا جواس تادان كفل كاكر في والا بحتى كدايك دوسر عف مال شركت ميس ب اداكياتو دومرے منصف والي الح يبسوط على بخلاف فريد فاسده كرفريد فاسد كي مورت على ادان فظامشرى على ير ندرب كا بلكدونوں ير موكا اور اكران من سے ايك نے كفالت بالنفس كرنى تو بالا جماع أس ميں اس كاشر يك ماخوذ تدموكا اور اكردونوں من ے ایک مفاوش نے می مخف کی طرف سے مہریا ارش جنایت کی کفالت کر لی تو یہ بمز لرقر ضد کی کفالت کرنے کے بے بیمیط میں ہے۔اگرددنوں میں سے ایک نے خریدی ہوئی باعدی سے دطی کی پیرکس نے اس باعدی کا استحقاق ثابت کیا تو مستحق کو اختیار ہوگا کہ مقر کے واسطے دونوں میں سے جس کو جا ہے ماخوذ کرے بیفاوی قامنی خان میں ہے۔اوراگر دونوں میں سے ایک کے ذمہ ایسا تاوان لاحق مواجومشابہ منان تجارت نیں ہے تو اس کے واسلے اس کا شریک ماخوذ ند کیا جائے گا جیسے جنا توں کے جرمانداور نفقہ اور بدل خلع اور قصاص سے ملح کا مفاد ضروغیر واور علی بندااگر جنایت کنند وشریک کے قتل سے دوسرے شریک نے انکار کیا تو ولی جنایت کوافتیار نہ وگا كرشريك مكر ية م لي بخلاف اس كاكر مرى في دونون من سايك بري غلام كادعوى كيا دردوس في أس الكاركياتو مرى كوافتيار ہوگا كد عاعليد على حتم في اور دوسر يشريك ساس كم محم في اس واسطى كريمان دونوں ميں سے ہرايك ابیا ہے کہ اگر مدی کے دعویٰ کا اقرار کر ہے وونوں پر لا زم آتا ہے بخلاف جنایت فدکورہ کے کہ اگر ایک اقرار کر ہے و دوسرے پر لا زم نہ آئے کی سانتے القدر می ہاورای طرح برال جواعال تجارت ہواکراس کا کی بدی نے ان می سے ایک تریک پردعویٰ کیااور قامنی نے معاعلیہ سے اس رقتم کی تومدی کو پنچا ہے کہ دوسرے سے بھی تتم لے کذائی انجید ہیں اگر کسی نے اعمال تجارت میں سے کس عمل کاان دونوں پر دعویٰ کیاتم مدعی کو پنچیا ہے کہ دونوں میں ہے ہرایک سے قطعی شم لے پھر دونوں میں ہے جو مخص شم ہے انکار کرے گا تو دعوى مدى دونوں پر لازم موكا اور اگريدهوى أس في ان ميں سے ايك پركيا حالا تكدوه عائب ہے تو مدى كواختيار موكا كدومرے سے اس كے علم روسم لے بس اگراس نے مشم كھالى بحر غائب ندكورة حميا تو مدى كوافتيار ہوگا كدأس سے قطعى مشم لے بيسے دولوں كے حاضر ہونے کی صورت می ہوتا ہے کیدی علیہ سے طی قتم لے سکتا ہے یہ سوط میں ہے۔

اگر ہردومتفاوشین میں ہے ایک نے کی جنس پر اعمال تجادت میں ہے کی عمل کا دھوٹی کیا اور مدعاعلیہ نے انکار کیا تو قاضی
نے اُس ہے اس امر پرتم لے لی چردوسرے مفاوض نے جا ہا کہ اس ہے اس امر پرتم لے فو اُس کو بیا حقیار تبیں ہے بیچیا میں ہے اور
اگر کس نے ایک مفاوض پر بعجہ کفالت کے مال کا دھوٹی کیا اور اس ہے اس پرتم لی تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زویک مدی کو پہنچا ہے کہ
اس کے شریک ہے بھی اس پرتم لے بیمسوط میں ہے اور اگر دومتفاوش میں ہے ایک نے کوئی چیز فرو خت کی یا کس کے ہاتھ قرض کوئی
چیز فرو خت کی یاس کے واسطے کس نے دوسرے کی طرف ہے مال کی کفالت کر لی یا اس سے کسی نے فصب کیا تو دوسر سے شریک کو اختیار
ہے کہ اُس سے مطالبہ کرے یہ فاوٹی قاضی خان میں ہے اور اگر ایک متفاوض نے ایک غلام اجارہ پر دیا تو دوسر سے شریک متفاوض کو اختیار ہے کہ متاج ہے اور اگر معاوض نے اپنا میراث پایا میراث پایا جو افلام یا خاصۃ اپنی کوئی چیز اجارہ پر دی تو دوسر سے شریک کو اجرت کے مطالبہ کا اختیار نیس ہے اور اگر معاوض نے اپنا میراث پایا میراث پایا میراث پایا میراث پایا میراث بایا میراث پایا میراث بایا میراث بایا میراث بایل کے اس کے مطالبہ کا اختیار نیس ہے اور ندمتا جرکوائی سے غلام ندکور پر د

ا گرمفاوض مذکور نے اپنی ذاتی ضرورت یا حج کے سفر کے واسطے اجارہ برلیا 🖈

فصل جهار):

#### جس سے مفاوضت باطل ہوتی ہے اور جس سے باطل نہیں ہوتی اُس کے بیان میں

ا جونی الحال دونوں پی مشترک مملوک ہے؟ ا۔ ع متر ہم کہنا ہے کان کتابوں میں جو بوتت ترجمہ موجود ہیں اس طرح ہے کہ دلواستفا داحد المتقاوسين ممالا بجوز عليه الشركة بادث الخ اور بيكا تبوں كی فلطی ہے اور سجے وی ہے جو پس نے ترجمہ پر الکھا فقال ۱۲۔

استحمانا باطل نہ ہوگی یہ مقمرات میں ہے۔ آگر ہردو مال ہے تربیدواقع ہونے کے بعد ایک میں زیادتی ہوگئ تو مقاوضت اپنا مال پررہے گی اور اس طرح آگردونوں میں ہے ایک مال ہے تربیدواقع ہوئی ہے اس میں بعد دتوع تربید کرتے آئی ہوگئ تو مقاوضت دئوئے گی بظہیر بیش ہے اور اگر ہردومتفاوضین میں ہے کی ایک نے ایک اجبی ٹالٹ ہے کہا کہ جھے ایک درہم ہر کروے اس نے ہید کر کے سروکر دیا تو مفاوضت باطل ہوجائے گی اگر چداس کا شریک غائب ہو پس اگر ہردومتفاوضین میں ہے ایک نے شریک مفارض کے قائب ہو پس اگر ہردومتفاوضین میں ہے ایک نے اپنے شریک مفارض کے قائب ہونے کی صورت میں مفاوضت کو قرنا چاہاتو اُس کا بھی صلیہ ہید ذخیر وہی ہو اور اگر دونوں میں ہے ایک نے اپنا ذاتی مخصوص غلام اجارہ پر دیا فروخت کردیا تو جب تک اُجرت وصول نہ بائے بائی ہوجائے گی اور واجب ہے کہ بھی مخاوضت کی مفاوضت کے ہوجائے گی اور واجب ہے کہ بھی مختم مختم مختم مختم ہو بی ہو بیٹھی ہو سے اور جب ہردومتفاوضین میں سے ایک نے انکار کیا تو مفاوضت کی موجائے گی اور واجب ہے کہ بھی مختم مختم مختم میں جو بیٹھی ہو بیٹھی ہو سے جو ان ہر ہردومتفاوضین میں سے ایک نے انکار کیا تو مفاوضت کی فاسد ہوجاتی ہو اور اجب ہے کہ بھی تعمل ہو یہ بید انگار کیا تو مفاوضت مفارضہ بھی فاسد ہوجاتی ہو ہوائی ہو بید بیدائع میں ہو یہ تعمل ہو یہ بید ہو یہ بید انگار کیا تو مفاوضت کی فاسد ہوجاتی ہو ہو مناز میں ہو یہ بید ہو یہ بید انگار می ان میا کہ بید کی اس می فید کر سے میں ہو یہ بید ہو یہ کہ بی نہ ہو یہ بید ہو یہ ہو یہ بید ہو یہ بید ہو یہ ہو یہ بید ہو یہ ہو یہ ہو یہ بید ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ بید ہو یہ ہو یہ ہو یہ بید ہو یہ ہو یہ بید ہو یہ ہو

ہر دومتفاوضین میں سے ایک کے مال مفارضہ میں تصرف کرنے کے بیان میں

ل کیلی و چنس جس کی ترید و فروخت شرعاً بذر مید کهاند کے ہاگر چاؤگوں نے اپنے طور پراس کی فروخت بطوروز ن کے کرلی ہوشلاً غلہ کہ یہ کیلی ہادر حارے دیار پیس وزن کے ساتھ فروخت ہوتا ہے ہی اس کا مجھائتیارٹین اوروہ بدستور کیلی بی شمر ہوگاوروزنی و چنس جس کا تھم شرعاً فرپدوفرو فست بائتیاروزن کے ہے جیسے مونا و چائدی 11۔ میں روا ہے اور تیج ہے 11۔

برابرواموں بے فروخت کر کے سروست نفذ مال حاصل کرے بیمبسوط میں ہے۔

مفاوض کو مدیدد ہے میں بھی کھانے کی چیزوں کا مدید شکل گوشت و ، فی وفوا کہ کا اختیار ہے 🖈

وونوں میں ہے ہرایک کوا نوتیار ہے کہ مفاوضت کا مال بعوض قر ضدمفاوضت کے بااینے ذاتی قر ضدمیں بدون اجازت اپنے شریک کے دہن کردے اس واسطے کہ رہن حکماً ادائے قرضہ ہاورا دائے قرضہ مفادضت کے یا اپنے ذاتی قرضہ شک مہروغیرہ ادا کرتے کا دونوں میں سے ہرایک بدون اجازت اپ شریک کے اختیار رکھتا ہے کذانی محیط السرحی پس اگر اس کے شریک نے مرتبن سے مال مربون واليس كرلينا جاباتو واليس نبيل كرسكتا ب يميط من ب- بحرابك قرضه فدكور دونوس كي شركت من س بوتو را بن يرصان نه ہوگی اور اگر خاصة رائن كا قرضہ موتو شريك أس كے نصف كورائن سے والى لے كا اور اگر مال مربون كی قیمت بانسیت قرضد كے زیادہ ہوتو مقدارزیادہ میں اس پر صان نہ ہوگی میں ہمبوط میں ہاوراس طرح اگر مفاوض نے قرضہ مفاوضت میں اپنی خاص ذاتی متاع کو ر بن كياتو ترع كرنے والا ند بوكا بلكه اسيغ شريك سے نصف قر ضدوا پس ليسكتا ہے اگر چه مال مربون مرتبن كے ياس ملف بوكيا بويد محیط علی ہے اور اگر قرضہ تجارت کے عوض دونوں علی ہے کی نے رہن لیا توجائز ہے گذائی محیط السرحسی خواہ تع کرنے والا مہی ہوجس نے رہن کیا ہے یا دوسرا ہو میمبسوط علی ہے۔ دونوں علی ہے ہرایک کواختیار ہے کدرہن دینے یارہن لینے کا اقرار کرے یعنی اُس کا ا قرار سجے اور دونوں پر نافذ ہوگا اور اگرابیا اقرار اپنے شریک کے مرنے کے بعد یا شرکت مفاوضت ہے دونوں کے الگ ہوجانے کے بعد کیا تواس کا اقرارشریک کے حق میں جائز نہ ہوگا بیسراج وہاج میں ہے اور ہر مفاوض کوروا ہے کہ کسی سے باس ود بعت رکھے اور اختیار ب كرحوالة تبول كرب يد بدائع من باوريدا فتيار ب كر مال مفاوضت من بي مديج بيج اوراس من عدووت تا وكراداس كى کوئی مقدار نیس بیان کی گئی ہے کہ س قدر تک ہدید دعوت میں صرف کرسکتا ہے اور سیجے میہ عرف راجع ہوگا اور وہی اس قدر ہے کہ جس کوتا جراوگ عرف میں اسراف نبیس قرار دیتے ہیں بیغیا ثید میں ہاور دوسروں کوروا ہے کہ مغاوض سے ہدیے قبول کریں اور اُس کا كمان كما كم المي اوراس عصتعارليس اكريدان كى دانست من أس في بغيرا جازت شريك كايما كيا مواورجس في كمايا إجس كوأس نے صدقہ دیا ہاس پر تاوان فازم نہ ہوگا اور بیاستھان ہے بیجیط سرھی میں ہے۔ مگرواضح رہے کہ معارض کو بدیدے میں بھی کھانے کی چیزوں کا ہدیدشل کوشت ورونی وفوا کہ کا اختیار ہے اورسونے وجا ندی کے ہدیدو پنے کا اختیار ہیں ہے بیجیط میں ہے۔

اگر مفاوض نے کمی کو کیڑا دیا یا جانور ہدکیا یا سونا چا ندی و متاع واناج ہدکیا تو اس کے ٹریک کے حصہ میں روانہ وگا اور شریک کے حصہ میں جب بی رواہ وگا کہ جب بدیہ شک فوا کہ وگشت وروثی کے مانند چیزوں ہے ہویہ فائ میں ہا اور ہر ایک مفاوض کو اعتبار ہے کہ مال کے ساتھ بدون اجازت اپ ٹریک کے سفر کرے اور ہی سمج قدا ہب ام اعظم وامام محدر تمۃ اللہ علیہ کا ہے بدذ نجرہ میں ہے۔ پھر جس امام کے قول پر مسافرت مفاوض بطریق فد کور جائز ہے اگر اُس کے شریک نے اس کواس کی اجازت وے دی تو اُس کو افقتیار ہوگا کہ مخبلہ راس المال کے اپنے کراید دکھانے میں صرف کرے اس کو صن بن زیاد نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہو دوایت کیا ہے پھراگر اُس نے نفتے کہ کیا تو بیٹر چیاس نفع میں ہے حسوب ہوگا ور ندراس المال میں ہے حسوب ہوگا ہے ہیں ہو اس کو اور بین اصح ہے بہ نہر الفائق مفاوض میں ہو جو اُن میں جو ایک کو افتیار ہے کہ مال کو مضار بت پر سے اور اس میں جو جو نفتے ہوگا وہ فاصدۃ اُس کا ہوگا یہ بدائع میں ہے۔

نیز ہرایک کو اختیار ہے کہ مال کو بعناعت پردے بیظمیریہ جمل ہے اور اگر پچھ مال بعناعت پر دیا پھر ہر دومتغاوضین الگ ہو منے پھر لینے والے نے بیناعت ہے کوئی چیز خریدی کی اگر بیناعت لینے والے کو دونوں کا الگ ہو جانا معلوم ہے تو جو چیز أس نے خریدی ہے وہ خاصة أسى كى ہوكى جس نے بينا عت دى ہے اور اگر اس كودونوں كے جدا ہونے كا حال نيس معلوم ہے ليس اكر شن اس بعناعت قبول كرنے والے و مدیا ہے واس كى خريداس تكم دينے والے اورأس كے شريك دونوں برروا موكى اور اكر تمن أس كوبيس ويا ميا بو خاصة تھم دين والے كے واسط خريد نے والا ہوكا يا فاوئ قاضى خان ميں باوراكرو وشريك مركميا جس نے بعناعت كے واسطنبیں کہاہے چربساعت برکام کروہنا قبول کرنے والے نے متاع خریدی تووہ خاصة زندہ شریک کولازم ہوگی چرا کرستبضع نے لینی جس نے بیناعت برکام کرنا قبول کیا ہے دیئے ہوئے مال سے شن ادا کر دیا ہوتو مفاوش میت کے دارٹوں کو افقیار ہے جاہیں مستغفع ہے جمن کی منان کیں اور جا ہیں مغم یعنی بضاعت کا تھم ویے والے سے تاوان لیس پس اگر انہوں نے مستغفع سے تاوان لیا القتياركياتووه مغمع عدوالي الع اورمايي بالع عدايناش بطريق منان وصول كرليس بس اكر أنهول في بالع عدمان لياتووه مستبقع سے رجوع کرے کا پر مستبقع اپنے مفتع سے رجوع کرے گا۔اورا کر متقاوضین میں سے ایک نے بزارورہم جواس کے اوراس کے شریک عنان کے ہیں برضامندی شریک عنان کے کسی کو بعناعت پردیے تا کہ ستیفع ان دونوں کے واسلے کوئی متاع فریدے پھر ان تیوں میں سے ایک مرکبایس اگرمیفع مرحمیا پر مستبقع نے متاع خریدی تووه متاع اس مشتری کی ہوگی اوروه مال کا ضامن ہوگا جس میں سے نصف مال شریک عنان کا ہوگا اور نصف دوسرے مفاوش زئدہ و وارثان مفاوض میت کے درمیان مشترک ہوگا اور اگرشریک عنان مر میا پر مستغم نے کوئی متاع خریدی تو خریدی موئی چیز پوری انیس دونوں متفاوضین کی موگی پھرشر یک عنان میت کے دارتوں کو افتیارہوگا کہ جا ہیں اسے حصرے واسطےان متفاوشین سے رجوع کریں دونوں میں سے جس سے جا ہیں اور جا ہیں مستبقع سے رجوع كرين پرستهنع ان دونوں ميں ہے جس ہے جائے اور اگروہ مفاوض مركيا جس نے بينا عت نبيل قرار دى ہے پرستينع نے متاع خریدی تواس میں سے نصف شریک عنان کی ہوگی اور نصف دوسرے مفاوض زیمرہ کی جس نے تھم کیا ہے اور مفاوض زندہ مفاوض منت كوارثول كوان ك حصد كي منهان د ي كاوروارثول كوافتيار ب كدجا بي معتبقع ساية حصد كي منان ليس بمرستبقع أس كوهم دہندہ ہےوالی اعلیمعطامرسی میں ہے۔

جیے دونوں کی ٹالٹ سے شرکت مفارضہ کرلیں تو روا ہے اور اگر بدوں اجازت شریک کے کی ہوتو مفارضہ نہ ہوگی مگر شرکت عنان ہوگی اور جس سے شرکت کی ہے جا ہے وہ اُس کا باپ یا بیٹا ہویا کوئی اجنبی ہو کچے قرق نہیں ہے بیمبسوط میں ہے۔

متفاوضین میں ہے ایک نے جوعقد کیااور جواُس کے عقدے واجب ہوااُس میں

دوسرے کے تصرف کے بیان میں

اگردونوں میں سے ایک نے دوسرے کی فروخت کی ہوئی جی کیبی کا قالہ کردیا تو وہ اقالہ دوسر ہے پر بھی جائز ہوگا اورای
طرح اگر ایک نے دوسری کی بھے سلم قر اردی ہوئی کا قالہ کردیا تو بیا قالہ دونوں پر جائز ہوگا بیر پیط میں ہے اورا گر ہردومتفاوشین میں سے
ایک نے اپنی مشترک تجادت کی بائدی کسی کے ہاتھ اُدھار فروخت کی تو قبل تمام ٹن وصول پانے کے دونوں میں ہے کی کو جائز نہ ہوگا
کہ اس کو مشتر کی ہے تھی داموں کے قرید لے بیر فاوی قاضی فان میں ہے اورا گردونوں میں سے ایک نے کوئی چیز اُدھار فروخت
کی چرم گیا تو دوسر کے دیا فقیار نہ ہوگا کہ مشتر کی سے اس کے واسطے مخاصر (۱۱) کر سے پھر اگر مشتر کی نے اُس کو نصف تمن دے دیا تو اُس
ہے بری ہو جائے گا بیر پیطام نہیں میں ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک نے کوئی چیز فروخت کی پھر ٹمن مشتر کی کو بہدکر دیا یا مشتر کی کو بری کر

ا تعنی ایک نے کہا کر سعیر نے خلاف کیا یہاں تک کے واسطے عادیت نیس لیا تھااوردوسرے نے کہا کریس میں تک کے واسطے لیا تھا ۱۳۔ ع عقد بچے کے قرنے کو کہتے ہیں بعنی باہمی معاملہ کوشخ کر ۱۳۱۔

<sup>(1)</sup> لين كل كيدا سطة ال

اوراگردوسرے نے مشتری کوئش ہہکیا یا بری کردیا تو اُس کے حصد میں جائز ہوگا اور اُس کے شریک کے حصد میں جس نے نتاج قرار دی گئی بالا جماع جائز نہ ہوگا۔ کذائی المحیط اوراگر متفاوشین ہے ایک نے ایسے قرضہ میں جود دنوں کے واسطے کی پرواجب ہوا ہے تاخیر و ہے دی تو بالا جماع دونوں حصوں میں تاخیر جائز ہوگی کذائی الظہر بیے خواہ یہ قرض اسی متفاوش کے قتل ہے واجب ہوا جس نے تاخیر دے دی ہے یا دوسر ہے کے قتل ہے یا دونوں کے قتل ہے بیز خیرہ میں ہے اور اگر دونوں متفاوض نے پرال میعادی اُو معار ہو یعی قرض ہوجس کے اوا کرنے کی مدت مقرر ہو پھر دونوں میں ہے ایک نے اس میعاد کو ساقط کر دیا یعنی مدت باطل کردی تو باطل ہوجائے گی اور مال فی الحال وابوجائے گی اور مال فی الحال اور اور واب میں ہے ایک مرکمیا تو میت پر بعقد رائی کے حصہ کے قرضہ فی الحال واجب الا داہوجائے گا اور دوسر سے کا اور اہم ابو ہوسف رحمۃ الندعایہ ہے دواجت ہے کہ اگر کمی مختص کا متفاوضین پر مال ہو ہی اُس نے ایک کو اور دوسر سے کا اور دوس میں متفاوضین پورے مال ہو ہی اُس کے دیمیہ میں ہوجا تھی گی میعاد پر دے گا اور اہام ابو ہوسف رحمۃ الندعایہ ہے دواجت ہے کہ اگر کمی مجتمل کا متفاوضین پر مال ہو ہی اُس نے ایک کو اور دسرے کا ایک میں ہوجا تھی گی ہوجا تھی گی میعاد میں میں اور ووں متفاوضین پورے مال ہو ہی اُس کے دھرے بر کی کردیا تو دونوں متفاوضین پورے مال ہے بری ہوجا تھی گی ہوجا تھی گی دیں ہوجا تھی گی ہوجا تھی سے ہی کہ دیا جس سے دونوں متفاوضین پورے مال ہو ہی اُس کی جوجا تھی گی ہوجا تھی گی ہوجا تھی گی ہوجا تھی گی ہوجا تھی ہوجا تھی گی ہوجا تھی ہوجا تھی ہو جا تھی ہو جا تھی ہوجا تھی ہو تھی ہو تھی ہوجا تھی ہوجا تھی ہوجا تھی ہو تھی ہوجا تھی ہوجا تھی ہو تھی ہوتھا تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہوتھا تھی ہوتھا

جس عقد کامتولی ایک ہی ہوا ہے اُس کے حقوق دونوں کی طرف راجع ہوں مے حتی کداگر ایک نے کوئی چیز فروخت کی توجیعے بالع سے بع سرد کرنے کا مطالبہ وگاد ہے بی دوسرے شریک سے بھی تعلیم بع کا مطالبہ وگا اور اگر دوسرے شریک نے جو بالع نہیں ہوا ہ مشتری ہے تمن کا مطالبہ کیا تو مشتری پراس کوئمن دینے کے واسطے ای المرح جرکیا جائے گا جیسے با لَع کودیے کے واسطے جرکیا جاتا ہے بیتا تارخانیہ میں ہاوراگر دونوں میں ہے ایک نے کوئی چیز خریدی تو جیے مشتری ہے تمن کا مطالبہ ہوگا و ہیے ہی اُس کے شریک ہے مطالبہ ہوگا بیسراج و ہاج میں ہے اور دوسرے شریک کو اختیار ہوگا کہ چی پر قبضر کے جیسے مشتری کو اختیار ہے اور اگرمشتری نے اس مجع می کوئی عیب پایاتو اس سے شریک کووالیس کردینے کا اختیار ہے جیے مشتری کوافتیار ہے یہ بدائع میں ہے اور اگر دونوں میں سے ایک نے اپن تجارت کی کوئی چیز خریدی اور دوسرے نے اس میں عیب پایا تو دوسرے کواس کے واپس کر دینے کا اختیار ہے میعط می ہے۔اورا گرخریدی ہوئی چیز کسی نے استحقاق ثابت کر کے لے لی تو دونوں یعنی مشتری ودوسرے شریک دونوں کوا فقیار ہے کہ بالع پرشن کے واسطے رجوع کریں بیسراج وہاج میں ہے۔جس نے ان دونوں میں سے ایک سے ان کی شرکتی تجارتی چیز کوئی خریدی اوراس میں عیب پایاتو اس کوا فقیار ہوگا کہ بسبب عیب کے دونوں میں ہے جس کو جاہے واپس کردے میکمبیرید میں ہے اور اگرائس نے عیب سے ا تکارکیا ہیں اگر بائع ہے قواس سے قطعی قتم لے سکتا ہے اور اگر دوسر اشریک ہے تو اس سے علم پرتتم لے سکتا ہے اور اگر دونوں میں سے سمی نے عیب کا اقرار کرلیا تو اُس کا اقرار اُس پراور اُس کے شریک پر دونوں پر نافذ ہوگا اور اگر متعاوضین میں سے ہرایک نے اُسف انسف غلام السي شركي تجارت كاكس كے ہاتھ فروخت كيا بحرمشترى في من عيب يايا تومشترى وافقيار بكر برايك سے تم لے اس طرح كرجس تصف كوأس فروخت كياب أس كي قطعي هم اورجس كواس كتريك في فروخت كياب اس كي هم ايك بي تتم من جع كركة سي سيتم الحادريدام محركا قول إورام ابويوسف في قرمايا كه درايك عيدونصف اس فروعت كياب ال ك تطعی تم لے اور ہرایک کے ذمہ سے باتی نصف کی علی تئم ساقط ہوگی بیبدائع میں ہے اور اگر متفاوضین میں سے بیک نے کوئی متاع شرکت مفاوضت میں ہے کئی کے ہاتھ قروخت کی پھر دونو ل شرکت ہے جدا ہو محیے مگرمشتری کومعلوم نہ ہوا کہ دونوں جدا ہو مجیئے ہیں تو مشتری کوروانہوگا کہ تمن دونوں میں ہے جس کو جا ہے دے دے میر محیط میں ہے۔

اگر مشتری کودونوں کے الگ ہوجانے کا حال معلوم تھا تو فقط اُسی کودے جس نے اُس کے ساتھ ڈیٹے مقرار دی ہے اوراگراس کے شریک کودے گا تو تیج کرنے والے کے حصہ ہے ہری شہوگا اورائی طرح اگر ہیجے میں عیب پایا تو اُسی سے خاصمہ سے کرسکتا ہے جس نے اس کے ہاتھ فروخت کی ہے میرم کیط سرحس میں ہے۔اوراگر مشتری نے قبل دونوں کی جدائی کے ہائع کے شریک کو تیج بسب عیب کے اِسے اللہ غلام میں سے نسف ایک نے اور ہاتی نسف دوسرے نے اا۔ اِس اُس کو اعتیار ہوگا کہ اس بارہ عمل اُس سے مطالبہ کر سے ا واہی کردی اور مشتری کے واسطینٹن کا تھم یا بسب واپسی متعدر ہونے کے فقصان عیب کے پانے کا تھم ہوگی پھر دونوں الگ ہوئے و مشتری کو اختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے جس کو جا ہے اخوذ کرے بیمیط میں ہادراگر غلام خرید ااور قبل اس کے کہ متفاوضین الگ ہوں مشتری نے سب شمن اداکر دیا پھر غلام نہ کوراسخقاق فابت کر کے لیا گیا تو مشتری کوروا ہے کہ شن کے واسطے دونوں میں ہے جس کو چاہے ماخوذ کرے بینظم میر بید میں ہے۔اگر دومتفاوضین جدا ہو گئے تو قرضخو اس کو افتیار ہے کہ اپنے تمام قرضہ کے واسطے دونوں میں ہے جس کو جا جیں ماخوذ کریں اور دونوں میں ہے کوئی شریک دوسرے سے پچھوالی تہیں لے سکتا ہے جب تک کہ اس نے نصف ہے ذاکد ادانہ کیا ہولی اگر ذائد اداکیا تو اُس ذاکہ کو واپس لے سکتا ہے جا مع صغیر میں ہے۔اگر ہر دومتفاوشین میں ہے ایک نے کی کو دیک کیا کہ میرے داسطے ایک باندی خواج میں ہو یا غیر میعن ہواس قدر تمن سمی کے کوش خرید نے وال ہوگا اورا کر دوسرے نے اس کو ممانعت جائز ہوگی پھراگر اس کے بعد وکیل نے یہ با نمی خرید نے والا ہوگا اور ٹمن کو دونوں میں ہے جس سے جا ہو واپس نے گار بھیط

ما تويق فصل ١٠٠٠

#### متفاوضین کے اختلاف کرنے کے بیان میں

مجرجب قاضی نے دونوں کے درمیان مال نصف انصف ہونے کا تھم دیا چرجس کے پاس مال ہے اس نے اپنی مقبوضہ چیزوں

من سے کی چیز کی نبست دعویٰ کیا کہ بیمیری ذاتی مخصوص ملک بیجہ میراث یا ہدیاصدقہ کے از جانب نے غیر مدی ہے تواس متلامی بھی چندصورتیں ہیں اوّل آ نکداگر مرقی مفاوضہ کے گواہوں نے بیگواہی دی کہ بیاً س کا مفاوض ہے اور بیال دونوں کے درمیان نصفا نصف ہے یا یوں کوائی دی تھی کہ بیاس کا مفاوض ہے اور بیر مال دونوں کی شرکت کا ہے تو ایک دونوں صورتوں میں مدی قابض کا وجوئی نذکور معوع نہ ہوگا اور گواہ تیول نہ ہول مے۔دوئم آئکدا کرمدی مفاوضہ کے گواہوں نے یوں گوائی دی تھی کہ بیائن کا مقاوض ہے اور مال اس معاعلید کے باس ہے یا ہوں گوائی دی کرریاس کا مفاوض ہے اور اس سے زیادہ کچھٹیں کہاتو ان دونوں صورتوں میں مدی قابض کا دعوى ندكورسموع بوكااوركواه قبول بول مح مدامام محررهمة الشعليه كزويك باورامام ابو يوسف رحمة الشعليداس عي خلاف كرت میں ادراگر قابض مال نے معبوضہ چیزوں میں سے کسی چیز کا از جانب مدمی مغاوضت اپنی ملک میں آنے کا اقرار کیا تو سب صورتوں میں (۱) اُس کا دعویٰ مسوع اور کواہ تیول ہوں مے یظہیر یدیں ہاور اگر زید نے عمر و پر دعویٰ کیا کہ بیمیر اشریک بشرکت مفاوضت ہے اور عمرونے اس کا اقر ارکرایا اور عمرو پرأس کے معبوضہ مال کی نسبت شرکت کا تھم دے دیا میا مجرمد عاعلیہ نے اسپنے معبوضہ مال میں سے كى چيزى نسبت ايى ذاتى مخصوص ملك بوجه ميراث يابيه ون كدوى كيااوركواه قائم كياتو مقبول موس محريم يعلم سرحى من ساور اگر مال دو مخصوں کے قبضہ میں ہواور دونوں مفاوضت کا اقر ارکرتے ہوں پھر دونوں میں ہے ایک نے اس مال ہے کسی چیز کا اپنی مخصوص مك كابوجائ باب كى مراث باك دووى كيااوركواه قائم كيتو تول موس محديقاوى قاضى خان مس ب-اوراكروونوس متفاوضيس میں سے ایک مرکمیا اور مال باتی کے تبضہ میں ہے مجروارثان میت نے مفاوضت کا دعویٰ کیا اور زندہ نے اٹکار کیا مجرانہوں نے کواہ قائم کے جنہوں نے بیگواہی دی کدان کا پاپ اس ماعلیہ کے ساتھ شریک مفاوضت تھاتو مدعا علیہ کے مقبوضہ مال سے ان کے واسطے پچھ م ندویا جائے گا ان اس صورت میں کدر ہوگ کواہ پیش کریں جو بیکوائی دیں کدید مال مفاوضت ان کے مورث میت کی زعر کی میں اُس کے یاس تعایابوں کہیں کرید مال اُس شرکت کا ہے جودونوں کے درمیان تھی تو ایک صورت میں ان کے واسطے نصف مال فرکور کا تھم دیا جائے گا ييمبوطش ہے۔

اگرد عاعلیہ ذکور پرایا تھم ہوجائے کے بعدائی نے گواہ پیٹی کیے کہ بیاس کے باپ کی میراث ساس کو طاہب تواس می دوسورش ہیں اقل آگداگر گواہان دار ثان میت نے یہ گوائی دی تھی کہ یہ مال ان دونوں کی شرکت کا ہوت گواہ دعاطیہ متبول نہ ہوں کے دوم اگر انہوں نے یہ گوائی دی تھی کہ یہ مال اس دعاعلیہ کے پاس وقت شرکت کے تعاقوا مام ابو یوسف رحمۃ الشعلیہ کے زوریک شی اول کے اُس کے گواہ متبول نہ ہوں گے اور اگر مال ذکوروار توں کے قبضہ میں ہواور اُنہوں نے شرکت سے انگار کیا ہی مفاوش زندہ نے ان پر گواہ قائم کیے کہ مفاوضت تھی اور وار توں نے گواہ دیے کہ ان کا باپ مرا اور بیہ مال ان کے واسطے مواسے اس شرکت کے جوان کے باپ و مدی کے درمیان تھی اور چھوڑ گیا ہے تو وار توں کے گواہ متبول نہ ہوں گے اور اگر اور دان میت نے کہا کہ ہمارا دادا مرا تھا اور متبول نہ ہوں گے اور گر دار ثان میت نے کہا کہ ہمارا دادا مرا تھا اور یہ مال ہوں کے اور گر درمیة الشعلیہ کے زو کیک متبول نہ ہوں گے اور گر اور تا ہوں گے اور کہ درمیة الشعلیہ کے زو کیک متبول نہ ہوں گے۔ اور کر درمیة الشعلیہ کے زو کیک متبول نہ ہوں گے۔ اور کر درمیة الشعلیہ کے زو کیک متبول نہ ہوں گے۔ اور کر می کردہ تا الشعلیہ کے زو کیک متبول نہ ہوں ہے۔ اور کر درمیة الشعلیہ کے زو کیک متبول ہوں کے بیر گئا اقدار میں ہوں ہے۔

اگراحتدواسباب دونوں میں سے ایک کے قبضہ میں ہوں ہیں اُس نے مفاوضت سے انکار کیا تو اس کے انکار سے مُرکت مفاوضت نوٹ کی اور دونوں جدا ہوگئے مجر جب مفاوضت پر گواوقائم ہوں گے توبیا نکار کرنے والا اس تمام مال کے نصف کا جو اُس کے مفاوضت نوٹ ہوں گے توبیا نکار کرنے والا اس تمام مال کے نصف کا جو اُس کے لیے بعد مدقد مدی کی افراف سے نیس بلکہ فیر کی افرف سے ہے اا۔ سے تول کواہ ہوئی اس دھوئی پراگر کواہ لادے تو بھی تحول ندموں کے اا۔

تھند ہیں ہے ضامن ہوگا اس واسطے کرو واہن تھا ہیں انکار کرنے ہے ضامی ہوجائے گا اور ای طرح اگر تا بین مرکمیا اور آس کے بعد
اس کے وارٹ نے اس طرح انکار کیا تو وہ بھی اس صورت ہیں ضامی ہوگا اور اگر دونوں متفاوضین مرے اور ہرا یک نے اپناا پناوصی کر
دیا ہے تو ہرا یک کے وصی کو اختیار ہوگا کہ جس ترید وفروخت کا انجام دینے والاخود آس کا موصی ہوا ہے آس کے مطالبہ کو پورا کر ہے پھر
جب آس نے سب وصول کرلیا تو اس پر صان کیس ہے اور وارثوں پر بھی بچھ صان کیں ہے میں ہوا ہے آس کے مطالبہ کو پورا کر ہے پھر
جب آس نے ہوں جیسے خود موصی کی صورت ہیں ہے کہ اگر اس نے بدات خود سب وصول کیا اور و و مفاوضت کا اقرار کرتا ہے تو اپنے ترکیک

کرتے ہوں جیسے خود موصی کی صورت ہیں ہے کہ اگر اس نے بدات خود سب وصول کیا اور و و مفاوضت کا اقرار کرتا ہے تو اپنے ترکیک

کرتے ہوں جیسے خود موصی کی صورت ہیں ہے کہ اگر اس نے بدات خود سب وصول کیا اور و و مفاوضت کا اقرار کرتا ہے تو اپنے ترکیک ہے

کے حسر کی بابت ایمن ہوگا صنا میں نہ ہوگا کی مب دو متفاوضین ہیں ہے ایک نے دوئی کیا کہ دو سرا جو میر سے اتحد اللہ کی کہ ترکی ہے واسطے وہ تہائی کا دوئوں کے در میان نصفا

نسف ہوگا سوائے پہنے کے کپڑوں واس باب خاندواری وروزیت کھا نے گئی چیز واں والی باندی کہ جس سے دوئی کیا کرتا ہے بید تیز یں خاندوار کی وہ وہ کیا گرتا ہے ہو تی کہ تو ت ہے کہ ترکس سے جدائی کے بعد تی تھی میا اس کو اس خاندوا کی وہ وہ کی تعلی مرکا پاکھ کی جو ای ہو اور وارثوں نے مقداد شرکت میں اختلاف کیا تو بھی اس کو اس میں ایک میں اختلاف کیا تو بھی اس مورت ہیں وہ بیا تی تھی ہو ایک ان میں وہ بھی خان میں ہیں۔

مئله مذكوره كى صورت مين حكم ديا جائے گا كه مفاوضت ثابت اور مال نصف نصف ہے

جائے كاكر مفاوضت تابت اور مال نعقاضف بے تمن تبائى ١١ مع خواديكماكمدى كى دوتهائى اور مدعاعايدكى تبائى بے يابعس اارسى لينى دموى

موافق اسيناور والدقائس كاحيداى قاضى كاجس كاذل في وياب ياكس وومر عقاضى كااا

درمیان نعفانسف ہوگائی فریق کے واسلے گواہ قائم ہوں میرمیط مرحی علی ہے۔ اگر گواہوں نے دس برس سے مفاوضت کے اقرار کرنے کی گواہی دی اور قاضی نے بیگواہی قبول کرلی تو مفاوضت دس برس سے اور اُس کے پہلے سے ثابت ہوگی تن کہ جو پچھائس کے قبضہ میں ہے دس برس سے یا پہلے سے سب کی نسبت وونوں میں نصفا نصف

ہونے کا تھم دیا جائے گا اور آگر گواہول نے دس برس کی ابتداء ہے مفاوضت شروع واقرار پانے کی گواہی دمی تو فقط دس برس ہے مفاوضت کا تھم دیا جائے گااور اُس سے پہلے ہے مفاوضت کا تھم نددیا جائے گا ہیں جس مال کی نسبت پر بھنی معلوم ہو کہ بیان دونوں میں اس برقیل جانب برس برس سے انتہ مختصر میں جس ماری نہ سے میں جس ماری نہ میں میں اور ان میں میں میں میں میں میں می

ے ای کا قبل مفاوضت کا ہے وہ ای کے ساتھ مختص ہوگا اور جس مال کی نسبت دونوں میں احتیال ہوں کہ قبل کا ہے یا مفاوضت کا ہو وہ مفاوضت کا ہے وہ مفاوضت کا ہے وہ سے مفاوضت کا ہے وہ اسلے مفاوضت کی سے اور اگر متفاوضین میں ہے ایک نے دوفتھوں کو تھم دیا کہ تم دونوں ہم دونوں کے واسطے

ا یک غلام خرید و اور جس غلام واس کاشن بیان کردیا مجر دونول نے ایساغلام خرید ااور حال بیرے کدونوں متفاوض شرکت سے جدا ہو گئے

ہیں پس تھم دہندہ نے کہا کہ بعد جدا ہونے کے اُنہوں نے خریدا ہے ہیں بیرخاصة میرا ہے اور دوسرے نے کہا کہ دونوں نے اس کوئل میں ایس میں نے ایس میں اور جدید میں میں اور تشریخ کی میں موقع کے اور دوسرے نے کہا کہ دونوں نے اس کوئل

ہمارے جدا ہونے کے فریدا ہے ہی ہم دونوں میں مشترک ہے تو تشم سے تکم دہندہ کا قول ہوگا اور گواہ دوسرے کے تبول ہول کے العن بنے میں ہے تاہم ہوں گے

لعن اگر دونوں نے گواہ قائم کے تو گواہ دوسرے کے قبول ہوں گے اور داشتے رہے کہ اگر ہردوہ کیل نے گوائل دی تو قبول نہ ہوگی میڈنادیٰ - بیشر میں مد

قاضی خان میں ہے۔

اگرشریک نے جوجدا ہو مے ہیں کہا کہ ہم ہیں جائے ہیں کہوں نے اس کو کو کہ خریدا ہے قو دہ تھم دہندہ کے داسطے مخصوص ہوگا یہ مجیط سرخی ہیں ہے اور دوسرے نے کہا کہ دونوں نے اس کو تمل جدا ہونے کے فریدا ہے اور دوسرے نے کہا کہ دہارے جدا ہونے کے بعد فریدا ہے تو قول دوسرے کا اور کواہ تھم دہندہ کے قبدل ہوں کے یہ مجیط ہیں ہے اور اگر متفاوضین ہیں ہے ایک نے اپنی شرکت کا غلام آزاد کر دیا تو جیسے فیر مفاوض کا قول اس میں و پسے مفاوض کا قول اس میں ویسے مفاوض کا قول ہوگا بعد میں اگر متفاوضین جدا ہو گئے پھرایک نے کہا کہ میں نے اس غلام کو حالت شرکت ہیں مکا تب کیا تھا تو اس کی تصدیل آس متفاوضین کے دائی حصد کی نسبت سے ہے ہے اس غلام کو حالت شرکت ہیں مکا تب کیا تھا تو اس کی تعاد کی جائے گی لیکن اُس کے علم پر فتم کی جائے گی اور بیا ختیار اُس کو است شرکت میں آزاد کر دیا ہوئی اس موالت شرکت میں آزاد کر دیا ہوئی اس موالت شرکت میں آزاد کر دیا ہوئی اس صورت میں بھی اس کا افر او فقط اپنے ذاتی حصد کی نسبت سے ہوگا اور اس صورت میں بھی اس کا افر او فقط اپنے ذاتی حصد کی نسبت سے ہوگا اور اس صورت میں دسرے سے تم کے بھی مشغول نہ ہوئی اس صورت میں بھی اس کا افر اور فقط اپنے ذاتی حصد کی نسبت سے ہوگا اور اس صورت میں دسرے سے تم کے اس کی خوال نہ ہوئی اس صورت میں بھی اس کا افر اور فقط اپنے ذاتی حصد کی نسبت سے ہوگا اور اس صورت میں دسرے سے تم کے اس کا افراد کی میں میں کی دو اس سے تم کے اس کا تر اور فقط اپنے ذاتی حصد کی نسبت سے ہوگا اور اس صورت میں دسرے سے تم کے اس کا افراد کی خوالے کی کی دوسرے سے تم کے اس کا تو اور اس کی دوسرے سے تم کے اس کا تو اس کے تاریخ کی دیکھ کی دوسرے سے تم کے اس کی دوسرے سے تم کے اس کی دوسرے سے تم کے دوسرے سے تم کے دوسر کے تاریخ کی دوسرے سے تم کے دوسرے سے تم کے دوسرے سے تم کے دوسر کے دوسر کے تم کے دوسر کے در سے تم کے دوسر کے تم کے دوسر کے تاریخ کی دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کی دوسر کے دوسر کے دوسر کی دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کی کو دوسر کے

ل مترجم كبتا بكراس بن اعتراض باور جائية تفاكه بالبحى دضامندى وملح رجورندك جائي ليكن اس بن يافي عم بحى ندويا جائا - ع الرواسط

چاہیے بخلاف صورت کابت کے میسوط میں ہے۔

اکر متفاوشین جدا ہو گئے اور ہرایک نے دوسرے ہے ہرشرکت ہے ہواہ ت کے گواہ کردیے پھر ہرایک نے کہا کہ میں نے اس غلام کو حالت شرکت میں آزاد کیا تھا لیس نصف قیت ہو جھ پر آئی وہ میں نے تھے ہے ہواہ ت کرائی ہیں دوسرے نے اس کے قول اس غلام کی سے تین کے گئی کے بیاران لین اختیار کیا تھا تو قول اس کا مقبول ہوگا جس نے آزاد نہیں کیا ہے گئی اور اس کو اختیار ہوگا کہ شام ہے تعدان لین اختیار کیا تھا تو قول اس کا مقبول ہوگا ہوگا کہ میں نے تھے ہے تا دان لین اختیار کیا تھا تو آزاد کندہ اس خیان ہے بہب براء مت واقع الشد علی کا قول ہے اور اگرشر کید دیگر نے کہا کہ میں نے تھے ہے تا دان لین اختیار کیا تھا تو آزاد کندہ اس خیان ہوگا کہ میں نے تھے ہے تا دان لین اختیار کین کیا تھا تو آن کو اختیار ہوگا کہ غلام ہو تھا تھا تھا تھا گئی کہ میں نے بچھا ختیار کین کیا تھا تو آئی کو اختیار ہوگا کہ غلام ہو تھا نے کہا کہ میں نے بچھا ختیار کین کیا تھا تو آئی کو اختیار ہوگا کہ غلام ہو تا تا دان لین اختیار کیا تھا تو آگر اور خلام پر بھی بچھا مرحمی میں ہوگا اور غلام پر بھی بچھا مرحمی میں ہوگا اور نگرشر کید ہے کہا کہ اس نے جدا ہو نے کہ اجد بی آزاد کیا ہے حالت شرکت میں بھی آزاد کیا ہے تو اس شر بھی بچھی تول آئی کے کہا کہ اس نے جدا ہو نے کے بعد بی آزاد کیا ہے حالت شرکت میں بھی آزاد کیا ہے تھا اور آئر کر آزاد کندہ میں خول ہوں کے اور آزاد کندہ اور فیام دونوں نصف تھت غلام ہے ہی ہوں کے میموط میں ہے۔

تا دان کی اختیار کی تھی اور شر بک نے اور آزاد کندہ اور فی انصف تھت غلام ہے ہی ہوں کے میموط میں ہے۔

تا دان کی اختیار کی تھی اور آزاد کنندہ اور فی انصف قیت غلام ہے ہی ہوں کے میموط میں ہے۔

اگران دونوں متفاوضوں میں ہے ایک نے اقر ادکیا کہ میں نے اس غلام کو حالت شرکت میں بڑار درہم پر مکا جب کر دیا تھا
اور سے مال کتابت اس ہے وصول پایا اور غلام مرگیا ہیں ہے براءت میں داخل ہوگیا ہے اور دوسر سے نے کہا کہ تو نے اس کو بعد جدا ہونے
کے مکا جب کیا ہے تو قول اس کا قبول ہوگا جس نے مکا جب نیس کیا تھا اور اگر غلام نہ کور مرگیا اور مال چھوڑ گیا ہیں اُس نے کہا کہ میں نے
اُس کو بعد جدا ہونے کے مکا شب کیا ہے اور میں بی اُس کا وارث ہوں اور دوسر سے نے کہا کہ تو نے حالت مفاوضت میں مکا جب کیا ہی 
ہم دونوں اُس کے وارث بیں اور حال ہے کہ مکا جب نہ کور نے بچھا ورنیس لیا تھا تو بھی قول اس کا قبول ہوگا جس نے مکا جب نیس کیا
ہم دونوں اُس کے وارث بیں اور حال ہے کہ مکا جب نہ کور نے بچھا ورنیس لیا تھا تو بھی قول اس کا قبول ہوگا جس نے مکا جب نیس کیا
ہم دونوں کیا کہ میں نے تھے یا تیرے ساتھی کو واپس دیا ہو تشم ہے اُس کا قول قبول ہوگا یہ مسوط میں ہے پھر اگر اُس خفص نے جس پر الیا
دوئ کیا کہ میں نے تھے یا تیرے ساتھی کو واپس دیا ہو تشم ہے اُس کا قول قبول ہوگا یہ مسوط میں ہے پھر اگر اُس خفص نے جس پر ایسا ورئی کیا کہ میں نے تھے یا تیرے ساتھی کو واپس دیا ہو تشم ہے اُس کا قول قبول ہوگا یہ مسوط میں ہے۔

اگرشریک مذکور نے مستودع کی تصدیق کی 🖈

پراگرائی فق نے جس پرایباد وکی کیا ہے اس اس سے انکار کیا تو وہ وہ بت کے امانت دار کے کہنے ہے ایک دوسرے شریک کے واسطے اس کے حصد کا ضامن نہ ہوگا لیکن اُس سے تم لی جائے گی کہ واللہ جس نے وصول بیس پایا ہے بیر محیط جس ہے اور اس کے طرح اگر دونوں جس سے ایک مرتب ورع نے میت کودے دینے کا دیوی کی کیا تو بھی بھی تھم ہے گریماں وار دان میت سے ان کے علم برتشم لی جائے گی کہ واللہ ہم نیس جائے ہیں کہ ہمارے مورث نے یہ مال و دیعت وصول پایا ہے۔ اگر مستودع نے وار دان میت کو دینے کا دیوی کی دونوں بیا ہے۔ اگر مستودع نے وار دان میت کو دینے کا دیوی کیا اور اُنہوں نے تشم کھالی کہ ہم نے نہیں وصول پایا ہے تو مستودع نے کور حصد شریک زندہ کا منامن ہوگا جو شریک زندہ

لے لیمی آزاد کشدہ الے ہے قولی قول ای کا الح اور بیکم اس بنام پر ہے کہ مکاتب نے مجھ مال نیس اوا کیا تھا اور آگراوا کر چکا ہوتو جس نے مکاتب کیا ای کا قول قبول ہوگا فاقیم الے اسے مستودع جس کے پاس ودیعت ہے الے سے تصف وولیت کا ۱۲۔ واد فان میت کے درمیان مساوی مشترک ہوگا یہ میط سرخی میں ہادرا گرمستودع نے کہا کہ جو مال جھے اُس نے ور بعت ویا تھا دہ میں نے اس شریک کے درمیان سے بری ہوگیا لیکن زندہ نے اس شریک کے درمیان سے بری ہوگیا لیکن زندہ شریک کے ذرمیال فی کور ان زم ہونے کے واسطے اُس کی تھد این نہ کی جائے گی اگر شریک زندہ خم کھالیں کہ میں نے اس میں سے نسف مال شریک نہیں چاہا ہے ہیں ہونا ہیں ہے ہوں ہی جادرا گرمودع مرکیا چرجس کے پاس ور بعت تھی اُس نے کہا کہ میں نے اس میں سے نسف مال شریک زندہ کو اور نسف مال وارفان میت کو واپس دیا اور اُس برحم کھالی تو و و میان سے بری ہوگیا ہیں اگر جردو فریق میں سے ایک نے آخر ادکیا کہ میں نے نسف وصول پایا ہے تو دو مرافریق اس میں شریک ہوگا ہو میا سرخی میں ہا اور اگر دونوں شریک نز مدہ ہوں ہی مستودع نے کہا کہ میں نے مال ور بعت دونوں کو واپس دیا ہو گیا ہوگیا سرخی میں ہا اور دوسرے نے انکار کیا تو مستودع بری ہوگا اور اس نسف مال کا جود و بعت ہوں ہی مستودع نے کہا کہ میں نے اس نسف مال کا جود دیعت ہو ماس می ہوگا اور اگر جو بہت ہو کہا کہ میں نے اس نسف مال کا جود دیعت ہو ماس نہ ہوگا اور اگر جو بہت ہو مول پایا ہے وہ وہ تو اس نسف مال کا جود دیعت ہو ماس نہ ہوگی ہو کہ مودع نے وصول پایا ہے وہ وہ دونوں میں نسفا نسف ہوگا اور اگر تر یک تم کور نے مستودع کی تھدین کی تو مود کی تھدین کی تو مود کی تھدین کی تو مود کی تو مود کی تو مود کی تو کہ تھر کی تو مود کی تو مود کی تو کہ تو کہ کہ کہ کہ میں نے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کور نے مستودع کی تھدین کی تو مود کی تو کہ تو کہ کور نے مستودع کی تو کہ تو کہ کو کہ کور نے مستود کی تو کہ کور کے مستود کی کور کے مستود کی کور نے مستود کی کور کے مود کی کور کے مستود کی کور کے موان کے دور کو کو تو کہ کی تو کہ کور کے مستود کی کور کو کو کو کھی کی کور کے مستود کے مستود کی کور کے مستود کی کور کے مستود کی کور کے مستود کی کور ک

متفاوضین برضان واجب ہونے کے بیان میں

اگرمتفاوشین علی سے ایک نے کوئی جانور سواری کی مقام معلوم کی جانے کے واسطے مستعارلیا پھرائی کا شریک آس پرشوار
ہوگیا اور جانور فی کور تھک کرم گیا تو دونوں اُس کے ضامن ہوں گے بیچیط علی ہے اور اگرایک نے کوئی جانوران ناضوص طعام لانے کے
واسطے مستعارلیا پھرائی پرائی کے شریک نے اپنا اُس کند رطعام یا اُس سے اِنکا پوجولا دا (اگر برجائے) تو وہ ضامن نہ ہوگا پیچیط سرحی علی
واسطے مستعارلیا پھرائی پرائی کے شریک نے اپنا اُس کند رطعام یا اُس سے اِنکا پوجولا دا (اگر برجائے) تو وہ ضامن نہ ہوگا پیچیط سرحی علی
ہوائی پھروائی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی اُس کا شریک نے اپنا اُس کے دونوں پر جفان واجر ہوئی اور سوار ہونے والے نے مال شرکت علی سے
ہوائی اور اور شریک اُس کا شریک اُس کا نصف اُس سے والی لیک ہوا ہونے والا صرف سے ذاتی کا م کے واسطے سوار ہو
گریا تھا تو جوشر کیک سوارٹی ہوائی وہول کر میں موائی اُس کی سے کرمیا تھا تو جوشر کیک سوار ہو نے والا صرف اپنے ذاتی کا م کے واسطے سوار ہو
گریا تھا تو جوشر کیک سوارٹی ہوائی ہوائی سے اور ای طرح اگر متفاوشین سے ایک کو اختیار ہے کہ دونوں اُس میں سے
ہوا ہوائی اور اگر میک کے اُس کے شریک نے استے ہوجو کی دھری گھڑ کی اُس پر لا دی اور مستعار لینے والے نے پھڑیں لا واتو وہ
ہوئی اس وجہ سے جانور کے تی بھی ضرور متفاوت ہوگیا ہے ہیں اس صورت بھی اگر مستعار لینے والا اس طرح محتفار بانے والے کی تجان سے اور ایک میں وہوئی گئی ہوئی ہوئی ہوئی اور اُس می اُس ایسانی اُس کی کورلا د نے والے کے پاس بسنا عت ہوتو منان اگر چدونوں پر لازم ہوگی اس وجہ سے کہ لانے والا اس خرود وہوں پر ہوگا اور اگر مال خرور لاد نے والے کے پاس بسنا عت ہوتو منان اگر چدونوں پر لازم ہوگی اس وجہ سے کہ لانے والا اس خرور کو کا اُس وجہ سے کہ لانے والا اس خرور کو کا اُس وجہ سے کہ لانے والا اس خرور کی اور اگر مال خرور لاد نے والے کے پاس بسنا عت ہوتو منان اگر چدونوں پر لازم ہوگی اس وجہ سے کہ لانے والا اس خرور کو کا اُس کے واسلے سے کہ کا گر مال خرور کور کی اُس کی اُس کے واللے کے گاگر مال خرور کور کی اور کی گھڑ کی کور کور کا رہ نے والے کے پاس بسنا عت ہوئی ہوئی کور کی دور کور کا کر کے دور کور کی کور کا کہ کور کا کہ کور کی کور کا کہ کے ان کے والا کی خرور کور کی کور کا کور کا دی والوں کے کور کی کور کی کور کی کور کا کور کا دور کی گھڑ کی کور کی کور کی کور کی کور کور کور کو

ل ووجالورجس برسامان وفير والاواجاتاب جس كوجار عرف من الاودكية بي قواديل موياوت يا محوز ١٢١ \_

یہ مال تاوان مال شرکت ہے اوا کیا ہویہ مبسوط میں ہے۔ اگر دونوں میں ہے ایک نے دی گون گیہوں لا دنے کے واسطے مستعار کیا بھر دوسرے نے اُس پر دی گون جو لا و ہے اور یہ مال ان دونوں کی شرکت کا ہے تو ضامن نہ ہوگا۔ اور ای طرح اگر دونوں کے درمیان شرکت عنان ہواور دونوں میں ہے ایک نے مستعار لیا تھا تو اس میں بھی جواب ای طرح ہوگا جیسے شرکت مفاوضت میں غدکور ہے یہ فاوی قاوی قامی خان میں ہوا جو گا جیسے شرکت مفاوضت میں غدکور ہے یہ فاوی قامی خان میں ہوا دوراگر ہر دورش میں ہے ایک نے دوسرے ہے کہا کہتو بخارا ہے آگے نا جانا بھر شرکے فورآ کے نکل کیا اور مال تلف ہوگیا تو وہ ضامن ہوگا بیسرا جید میں ہوا دراگر ہر دورشفاوشین میں ہا کیسے میں گا اس کے یاس تھا اُس کا حال میں بیان کیا ہے تو وہ اپنے شرکی کے واسطاس کے حصہ کا ضامی نہوجا ہے گا یہ فتح القدیم میں ہے۔

باب می:

#### شرکت عنان کے بیان میں اس میں تین ضلیں یں

نعل (ول:

عنان کی تفسیر وشرا نط واحکام کے بیان میں

ا مثلاً دوتها لَي اليك كي اوراكي تها لي دوسر عن ١٢٥ على سامان وسر مايد ديو في يحى سمة بي ١١٠

<sup>(</sup>۱) مجر برایک کے داس المال کی مقدار بیان کردے اا۔

فتأوى عالمگيرى ..... جارى كاركار ٢٥ كاركار ٢٥ كتاب الشركة

کی طرف سے عقد تجارت میں وکیل ہوجاتا ہے لیکن جو پچھاس کے شریک کے عقد سے داجب ہوائے اس کے استعفاء کے داسطے اپنے شریک کی طرف سے وکیل نہیں ہوتا ہے میرمحیط میں ہے اور شرکت عمّان میں ہرایک دوسرے کی طرف سے نفیل نہیں ہوتا ہے جب کہ کفالت کو بیان ندکیا ہوتو یہ فرآوی قاضی خان میں ہے۔

نعلود):

### نفع ونقصان مال وگھٹی کی شرط کے بیان میں

اگر دونوں کی جانب ہے مال شرکت عنان میں ہواور کا م کرنا ایک کے ذمہ ہوبس اگر دونوں نے نفع اپنے اپنے راس المال کی مقدار برشرط کی توجائز ہے اور اس کا نفع اس کا اور نقصان اس بر ہوگا اور اگر دونوں نے کام کرنے والے کے واسطے اُس کے راس المال کی مقدارے زائد تع شرط کیاتو شرط کے موافق جائز ہاور کام کرنے والے کے پاس و بندوالے کامال بطور مضاربت ہوگااور اگردین والے کوواسطے اس کے راس المال سے زیادہ نفع شرط کیا تو شرط نہیں سی ہے ہاور کام کرنے والے کے یادیے والے کا مال بضاعت ہوگا اور ہرایک کے واسطے اُس کے مال کا نفع ہوگا بیسراجیہ اس ہاوراگر دونوں پرکام کرنے کی شرط کی گئ تو شرکت مجے ہوگی اوراگرایک کا راس المال قلیل اور دوسرے کا کثیر ہواور نفع کی شرط بیک کہ دونوں عس مساوی ہو یا ایک کے واسطے کم اور دوسرے کے واسطے زیادہ حصہ ہو تو نفع دونوں میں موافق شرط کے ہوگا اور تھٹی ہمیشہ ہرا یک پر دونوں میں ہے بعد ردونوں کے راس المال کے ہوگی بیسراج و ہاج میں ہے اور آگر باوجود شرط عمل دونوں کے ایک نے کام کیا اور دوسرے نے باا عذر یابعد رکام کیا تومثل معادونوں کے کام کرنے کے ہوگا یہ مضمرات میں ہے۔ اگر بورانفع دونوں نے ایک بی کے داسطے شرط کمیا تو بنہیں جائز ہے بینہرالفائق میں ہے۔ دو مخصوں نے شرکت کی لیں ایک بزار درہم اور دوسرا بزار درہم لایا اور بیشر طقر اردی که تفع و محتی دونوں میں نصفا نصف ہوتو عقد جائز ہے اور شرط ندکور محتی کے حق میں باطل ہے ایس اگر دونوں نے کام کیا اور تفع أشمایا تو دونوں میں موافق شرط کے نصفا نصف ہوگا اور اگر تھٹی اُ شمالی تو تھٹی دونوں میں ے ہرایک پر بقدرداس المال کے ہوگی بعنی دوحصددد ہزاروالے پراورایک حصدایک ہزاروالے پر ہوگی بیجیط سرحسی میں ہےاورشرکت عنان من جائز ہے کہ ہرایک اینے کل مال میں ہے تھوڑے مال پر قرار دے اور تھوڑے پر نہ قرار دے بیعطابیہ میں ہے اور اگر مال شرکت یا دونوں میں سے ایک مال قبل اس کے کد دونوں اس سے فرید کریں تلف ہو گیا تو شرکت باطل ہوجائے کی سے ہوا ہے ہی ود مال میں سے جو مال قبل خربیدوا قع ہونے کے تلف ہواو واپنے مالک کا مال کیا خواو مالک کے ہاتھ میں تلف ہوا ہو یا دوسرے کے قبضہ میں سے ضائع ہو کمیا پیچیط میں ہے۔

مسئلہ فرکورہ کی ایک صورت جس میں امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزد یک اُس پر ضمان نہ ہوگی ہمنے

اگر دونوں میں سے ہرایک ہزار درہم لا یا اور عقد شرکت عنان قرار دے کر دونوں مالکوں کو خلط کر دیا ہجراس مال تھا و طیس سے

قبل خرید کے تلف ہوا تو جس قد رتلف ہوا ہے دوئوں کا مال کیا اور جو باتی رہا ہے وہ دونوں میں مشترک ہوگا لیکن اگر تلف شدہ میں سے یا

باتی میں سے بچھ پچھانا جائے کہ وہ ان دونوں میں سے فاص اس کا ہوتہ تلف شدہ میں سے یہ پچھانا ہوا اس کا مال کیا اور باتی میں پچھانا ہوا

ائی کا ہوگا یہ سوط میں ہے اور اگر دونوں میں سے ایک نے اپنے مال سے خرید ااور دوسر سے کا مال تلف ہوگیا تو جو بچھ خرید اے دہ دونوں

میں دونوں کی باہمی شرط کے موافق مشترک ہوگا یہ جو ہرہ نیرہ میں ہے اگر چدونوں نے دفت عقد کے دکالت کی کہ ہرا یک دوسر سے کا طرف سے وکیل ہے تصریح نہ کی ہو یہ ضمرات میں ہے بھر جس نے خریدا ہے وہ دوسر سے ساس خریدی چیز کی شن سے جس قد رحصہ طرف سے وکیل ہے تصریح نہ کی ہو یہ ضمرات میں ہے بھر جس نے خریدا ہے وہ دوسر سے ساس خریدی چیز کی شن سے جس قد رحصہ

اگردونوں میں سے ایک کا راس المال درہم اور دوسرے کا راس المال دیارہوں اور ان دیاروں کی قیت ان درہموں
کے برابر ہے گھر درہموں والے نے درہموں کے فوش ایک غلام فریدا اور دیاروں والے نے دیاروں کے فوش کوئی با تدی تو اور ہردو مالی اوا کر دیے گئے اور بیٹر ید دوصفتوں (انگ الگ) میں واقع ہوئی گر غلام و با تدی ان دونوں کے تبغہ بی گف ہو گئے تو دونوں میں سے برایک المی اور کر دونوں نے دونوں فرج کوایک ہی صفحہ میں فریدااور
دونوں میں سے برایک اپنے شریک سے اپنا نصف راس المال واپس لے گا اور اگر دونوں نے دونوں فرج کوایک ہی صفحہ میں فریدا اور اگر معنوں کے کوش المی سے کوئی اپنے شریک دیگر سے بکھ واپس فیل لے سکتا ہے بیٹلیم بیٹر میں ہے اور اگر دونوں نے مرایک کی کھک تھی ای قدر اُس کا نفع یا کھٹی برایک کی کھک تھی ای قدر اُس کا نفع یا کھٹی برایک کے میں میں ہوگئی ہوا کہ کہٹی کی میں تقویر کی کہٹر کے دونوں نے مرایک کی ملک تھی ای قدر اُس کا نفع یا کھٹی برایک کے میں ہوگئی ہوا کہ دونوں نے فریدی چیز کونر وخت کر کے شن برایک کی ملک تھی ای قدر اُس کا نفع یا کھٹی برایک کی ملک تھی ای قدر اُس کا نفع یا کھٹی ہرا کہ دونوں نے فریدی چیز میں ہرایک کی ہراکر دونوں نے فریدی چیز میں ہرایک کی ہراکر دونوں نے فریدی چیز میں ہرایک کے واسطے بقدر تیت اس کی متابع ہوگی گھراگر دونوں نے فریدی چیز کونر وخت کر کے شن با ہم تھی ہراکر دونوں نے فریدی چیز میں ہرایک کی وہ قیت معتبر ہوگی چوفر ید کے دوز تھی اور اگرا اُس کے دونواس کے موسول کے وظم میں خواص کے دونواں کے فریدی ہوگی جوفر ید کے دوز تھی اور اس می خواص ہوگی ہوا کہ دونوں نے فریدی کے وظم میں خواص کے دونواں کے مرایک کے جانے کہ کے کہٹی کے کہٹوں نے کہ دونوں کے فریدی کے دونوں کے فریدی کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے فریدی کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے فریدی کے دونوں کے دون

ہرشر یک عتان کو اختیار ہے کہ اُتر انی کراد ہے یا اُتر انی تبول کرے اور چاہارہ پر دے بیتہذیب بی ہاور بینیں اختیار ہے کہ دوسرے اجنبی سے شرکت کرلے بشر طیکہ عتان میں صرح بیشر طائیں کرلی تھی کہ دونوں میں سے ہرایک اپنی رائے سے

ل ایک ساتھ نہ جدا جدا ۱۲ اس اعرب عدا خروث وغیر ۱۲۵۔

<sup>(</sup>۱) بعنی بائع کرواسطناا۔ (۲) اگرچان کے بعد می بیس سےاا۔

مل کرے اور بی سی جے ہے یہ فیرہ میں ہے اور اگر دونوں میں سے ایک نے کی ہے شرکت عمان آئر کی تو جوشر یک ہوم نے قریدا اُس کے سے منعف مشتر کی ابو گا اور جوائی سے ایک نے ورمیان مشتر ک ہوگا اور جوائی نے نے بدائے کو اس کے اس شریک خالے کو اس میں منتر ک سماوی ہوگا اور شریک خالے کو اس میں شیرے ہے جہ مند سے گئے بداور کی تقان میں ہے اور امام اعظم مرتبہ النہ علیہ ہو دورت ہے کہ ہر دوشر یک منان میں ہا گرا یک نے کہ خالے کو اس میں ہوگا اور شریک خالے کو اس کے اس کی شرکت باطل ہوجائے کی اور اگر یفیر صفوری (مین میں شرکت مفاوضے کر لی قو مفاوضے کے بوگی اور اقل کے ساتھ اُس کی شرکت باطل ہوجائے کی اور اگر یفیر صفوری (مین میں ہے کہ کو سے خالے میں ہوگا ہوجائے کی اور اگر یفیر میں ہے اور دونوں میں ہے کہ کو سے افتیار ٹیس ہے اور دونوں میں ہے کہ کو اس کی شرکت کو الی ہو آور اور کی ہوگی اور تیز بیا فقیار ٹیس ہے کہ تجار آل شرکت مکما ہو کہ اور تنظام شرکت کو مالی ہر آزاد کر سکت خوا محقد شرکت میں ہوگا کہ نے دورت کی ہو کہ اور تنظام شرکت کو الی ہو آلے کہ خوا محقد شرکت میں ہوگا کہ کہ ہو دورت کی ہوگی تکاح نہیں کر سکت ہو اس کے تبخار آل شرکت کے نفال کو کہ اور تنظیم ہو کہ اور دونوں میں ہوگا کہ فی فیار کہ دورس کی طرف ہے آس کو اجازت ہو کہ انہازت سے بیدا نفر میں ہوگا کہ ان فی فیان کو بو اور تو میں ہوگا کہ ان فیان فیاں کی واجازت ہو ہوں ہو آتا ہوگا کہ ان فیان کی اور دونوں ہی ہو کہ کو کہ فیل کو کہ کو کہ

ای طرح اگر قر ضد شرکت کوخ قرض دار سے رہی آیا تو حد شریک کے تن بھی نیس جائز ہے فا اس صورت بھی کہ موجب قر ضداً سی کے مقد سے ہو یا متولی عقد نے اس کواجازت دے دی ہو۔ پھراگر مال مربون اُس کے پاس تخف ہو گیا اور اُس کی جہ تر ضداً سی کو جب قرض دار سے اپنی تخف ہو گیا اور دوسر سے شریک کوا فتیار ہے جا ہے قرض دار سے اپنی صدیعیٰ فصف قر ضد وفر س ساوی ہیں قرض دار فہ کور مرتبن سے رہی کی فصف قر ضد لے لے گا اور چا ہے شریک سے جواس نے وصول عصد بھی فصف قر ضد لے لے گا اور چا ہے شریک سے جواس نے وصول پایا ہے اس بھی سے اپنا حصد لے لے بیچیط سرحتی بی ہے اور اگر شریک عتان نے رہی دینے یا لینے کا اقر ارکیا ہیں اگر وہ بذات خود مقد کی وجہ سے قر ضدوا جب ہوا کہ جس کے موض رہی دیا یا لیا ہے تو اثر ارجا کر ہوگا اور اگر خود متولی مقد نہیں ہوا کہ جس کے موض رہی دیا یا لیا ہے تو اثر ارجا کر ہوگا اور اگر خود متولی مقد نہیں ہوا کہ جس کے موض رہی دیا یا لیا ہے تو اثر ارجا کر ہوگا اور اگر خود متولی مقد نہیں ہوا گرار کیا ہی اگر ارکیا ہی اگر اس کے شریک نے تو اس کے داس کے اور اگر ہر دو شریک میں ہوا کہ جس کے موسل کے داس کے اور اگر میں کے ان اور اگر میں جا اور اگر میں میں ہوا کہ جس کے اور اگر میں موسل کی تو اس کی تو اور اگر میں خوان میں خوان میں میں ہوا کے دور کی کی تو اس کی تو تو اس کی تو تو اس کی تو تو اس کی تو اس کی تو تو اس کی تو تو تو

اگردو شخصوں میں شرکت بطریق خلط مال کے ہوگئی ہو 🖈

شرح قدوری میں لکھا ہے کہ اگر ہرایک نے اپ شریک ہے کہ دیا کہ آس میں اپنی رائے سے کام کر قو دونوں میں سے ہرایک کوروا ہوگا کر رہن دینا ولیما اوردوسرے کے مال سے اپنا مال بطریق شرکت ملاوینا وغیرہ جو امور کہ تجارت میں واقع ہوتے ہیں

ا مین تقسیم کن میں ہرایک اپنے مال شرکت کی قبت کے حساب سے شریک کر کے حصہ بانٹ دیا جائے گا لیس قبیت اس کی چیز کی کس روز کی شار ومعتمر ہو گیا ا۔

عمل میں اے اور ہاہیہ وقرض دینا اور جوا مور کوا تلاف (تف منائع کرنا) مال و بلاعوض دوسرے کی ملک میں وے دینا ہوتے ہیں سو ایسے امور نہیں کرسکتا ہے لا اس صورت میں کے شریک نے صریح اس کوا جازت دی اور صاف کہد دیا ہوا ور نیز ای مقام پر قربایا کہ اگر شریک نے اس سے بین کہا ہو کہ اپنی دائے ہے کام کرتو اُس کو بیافقیار نہ ہوگا کہ مال شرکت کوا بے خاصة ذاتی مال میں نالو طاکر ہے یہ ذخیرہ میں ہے اور شریک عتان اور بضاعت لینے والے اور جس کے باس ودیوت ہوا ور مضارب ان سب کو افتیار ہے کہ مال کے ساتھ سنر کریں اور بھی امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ والم محمد رحمتہ اللہ علیہ کا مجمع شریب ہے بید فلا صدیمی ہے اور اگر دو شخصوں میں شرکت بطریق خلط مال کے ہوگئی ہوایتی دونوں نے مال کو فلط کر دیا ہوتو وہ دونوں میں ہے کی کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ بدوں اجازت شریک کے سنر کرے پس اگر اُس نے اس مال کو نے کر سنر کیا اور وہ تلف ہوگیا ہیں اگر اس قدرہ و کہ اُس کے واسطے بار برداری و فرچہ دونو منامن نہ ہوگیا ہیں اگر اس قدرہ و کہ اُس کے واسطے بار برداری و فرچہ دیں وہ منامن نہ ہوگیا ہیں قاضی خان میں ہے۔

اگردونوں میں سے ایک نے مال کے ساتھ سفر کیا اور حال ہیہ ہے کہ اس کے شریک نے مال لے کرسٹر کرنے کی اجازت دی ہویا کہ دیا ہے کہ اپنی دائے سے کام کرے یا بھالت شرکت مطلقہ ہونے کے موافق قول امام اعظم وامام محمد رحمة الله علیہ کے بنا بر روایت سے کے آتو اس کو اعتبار ہوگا کہ جملہ مال میں سے داس المال سے اپنے کھانے وکر ایدو ضروری خرچہ میں صرف کرے اور حسن بن زیاد نے امام اعظم رحمة الله علیہ سے بھی دوایت کی ہے اور امام محمد رحمة الله علیہ نے فرمایا کہ بیاستی سان ہے ہدائع میں ہے۔ پھراگر اس نے نفع اُنھایا تو نفقہ ندکور نفع میں سے محسوب ہوگا اور اگر نفع نہ بایا تو نفقہ راس المال میں سے ہوگا ہے تر اللہ اُنمنین میں ہوادر اگر نفعہ مال شرکت سے محسوب نہ ہوگا ہے تہذیب میں ہے۔ فصل مو میں کہا کہ جا کہ جملہ کہ میں ہے۔ فصل مو می کہا

شریک عنان کا مال شرکت میں اور دوسر ہے شریک کے عقد میں اور جوشریک کے عقد میں اور جوشریک کے عقد سے واجب ہواً س میں تصرف کرنے کے اور متصلات کے بیان میں دونوں شریک عتان میں ہے ہرایک کوردا ہے کہی کوٹریدیا فرد خت یا اجارہ لینے کے داسطے دکیل کرے اور دوسرے کو افتیار ہے کہاں کو کا است کے ماری کردے اور اگرایک نے کی کوائی داسطے دکیل کیا کہ جن کے ماتھا ہی نے ادھار فرد خت کیا ہے اسے دام نقاضا کر کے وصول کرلائے و دوسرے کوا ہے دکیل کے فارج کرنے کا اختیار نیں ہے یہ جمہیر سے میں ہے۔
انتھ کے اقالہ (پھرجانے) کی ایک صورت ہے

دونوں میں سے عاقد کو بیا ختیار ہے کہ جوجی اُس نے خریدی اُس پر قبعنہ کرنے یا جو نی ہے اُس کے دام دصول کرنے کے داسطے کی کو دکیل کرے بید بدائع میں ہے اور ماسوائے اس کے جوتصرفات ہیں ان میں ہرشر یک عمنان مشل ایک شریک مفاوضت کے ہوتصرفات ہیں ان میں ہرشر یک عمنان مشل ایک شریک مفاوضت کے بہو دونوں میں ہے گرواضح د ہے کہ جو تصرف دونوں میں سے ہرایک کرسکتا تھا جب اُس تصرف ہے اُس کے شریک نے اس کومنع کر دیا چراس نے کیا تو حصر شریک کا ضامی ہوگا اور ای دواسطے اگر شریک سنے اس کو دمیا ط تک جا چراس نے کیا تو حصر شریک کا ضامی ہوگا اور ای طرح اگر شریک کو اُدوار بیجہ دیا کہ دمیا ط تک جا چراس نے کیا اجازت دیے مال کے کردمیا ط سے تجاوز کیا اور مال تلف ہوگیا تو حصر شریک کا ضامی ہوگا اور ای طرح اگر شریک کو اُدوار بیجنے کی اجازت دیے

کے بعد پھراس کواد حاریجے ہے منع کردیا تو بھی حصہ شریک کا ضامن ہوگا یہ فتح القدیریش ہادرقد دری میں تکھا ہے کہ اگرا یک نے کوئی چیز فردخت کی پھردوسرے نے اس تا کا قالہ کر لیا تو اقالہ کرنا جائز ہے بیرمحیط میں ہے۔

امام اعظم ابوحنیفدر حمنة الله علیه کے نز دیک مسئله مذکوره میں تاخیر جائز ندہوگی 🏠

حصد شما أس كا قرار جائز ند بوگا اوراً س كے حصد من جائز بوگا بيرانج من ہے اوراگر جرد وشر يك عنان ميں ہے ايك نے اقراركيا كه من نے ہم دونوں كى تجارت كے واسطے فلال سے جزار درہم قرض ليے جي تو بيال خاصة اُس كے ذمد لازم ہوگا كذا فى الحيط ليكن اگر اُس نے كواوقائم كے اور تابت ہواتو قرض دينے والا اس اقراركندہ سے لے لگا گارا قراركندہ اپنے شريك ہے بعقد دھمہ لے لگا اس نے تا تارخاني من ہے اوراگر دونوں میں سے جراكي نے دوسر كواني پرقرضہ لينے كا اختيار دے ويا تو خاصة اُس پرلازم ہوگا حتى كه قرض دينے والے كوافتيار ہوگا كراس سے لے لے اورائس كوشريك سے والى لينے كا اختيار ند ہوگا اور بي منتم اس و ميطو و قاصی خان میں ہے بير مضم اس و محيط و فران على ہے۔

جس عقد کا متولی دونوں میں ہے ایک ہوا ہے اُس کے حقوق اُس عاقد کی طرف راجع ہوں مے حتی کہ اگر ایک نے کوئی چیز فردخت کی تو دوسرے کوا ختیارنہ وگا کیٹن میں سے پھیومول کر لے اور ای طرح برقر مدجو کی مخص برأن دونوں میں سے ایک کے عقد کرنے سے لازم آیا تو دوسرے کو اختیار نہ ہوگا کہ اس کووصول کر لے اور قرض دار کو بھی رواہے کہ شریک دیگر کودیے سے اٹکار کرے جیے دکیل بچے سے خرید نے والے کا تھم ہے کہ ایسے خرید نے والے کوا ختیار ہوتا ہے کہ موکل کوشن وینے سے ا تکار کرے اور اگر اس مدیون نے شریک کو بیتر ضدد سے دیا حالانکددونوں میں سے ایک دوسرے کا وکیل یا جس کودیا ہے وہ دوسرے کی طرف سے وکیل نہیں ہے تو قرض دار ندکور جوجس کودیا ہے اس کے حصر سے بری ہوجائے گا اورجس نے اس کے ساتھ اُدھار عقد کیا تھا اُس کے حصر سے بری ندہو م اور سی مکم استحسان ہے یہ بدائع میں ہے اور اگر دونوں میں ہے ایک نے شرکتی تجارت کی کوئی چیز خریدی پھراس می عیب پایا تو دوسرے کوافتیار نہ ہوگا کداس کوبسب عیب کے بائع واپس کردے سیمسوط میں ہاورای طرح اگر دونوں میں سے ایک نے تجارت ک کوئی چز کسی مشتری کے ہاتھ فروخت کر دی تو مشتری کوافقیار نہ ہوگا کہ دوسرے شریک کووالیس دے بی مہیر بید میں ہے۔دونول میں ے کی کوریا فقیار نیں ہے کہ جواد حارمعالمدایک نے کیا یا فروخت کیا ہے اُس میں دوسرا مخاصمہ کرے بلک خصومت کرنے والا وہی ہو م جس نے معاملہ کیا ہے اور نیز اگر نالش کی جائے تو اُس پر ہوگی جس نے معاملہ کیا ہے اور جس نے معاملہ بیس کیا ہے اس پر اُس على سے كوئى بات نيس بوعتى باوراس معامله على اس يركوا ويمى ندسنے جائيس كے اور نداس سے تم لى جائے كى بلكدو واور اجنبى اس میں بکسان ہے بیسراج وہاج میں ہے اور اگر دوشر یک عنان میں ہے ایک نے کوئی چیز اجار وپر لی تو اجار وپر دینے والے کو بیا ختیار نہ ہوگا كددوس يشريب أجرت كامطالبه كرب يديم المس ب- مجرا كرمتاج في ال شركت ساجرت اواكي أن أس كاشريك أس أس كانصف واليس في الشرطيك أس في افي ذاتى حاجت كواسط اجاره يرلى مواورا كردونول عن شركت خاص كمي جزيم شركت مك بوتو دوسراشريك أس عدائين بيس السكاب يمسوط على بادراس طرح اكردونول على سايك في تجارت على ع کوئی چز اجارہ پردی تو دوسرے شریک کو بیا محتیار نہ ہوگا کہ ستاج سے اجرت کا مطالبہ کرے بیمجیط میں ہے۔

اگر ہر دوشر یک عنان میں ہے ایک نے اپنے آپ کوا یسے کام میں اجارہ پر دیا جو دونوں کی تجارت میں ہے سے تو اُجرت خاصة اُسی کی ہوگی ہے

و و المعنوں نے کئی تجارت میں شرکت عنان قرار دی بدین شرط کہ ہم دونوں نفذواُ دھار فریدو فروشت کریں چردونوں میں سے ایک نے سوائے اُس چیز تجارت کے دوسری فریدی تو وہ خاصة اُس کی ہوگی اور اگر اس نوع تجارت کی چیز ہوتو دونوں میں سے ہرایک کی تع یا خرید خواہ نفذ ہویا اُدھار ہواُس کے شریک پرنافذ ہوگی لیکن اگر دونوں میں سے کسی نے کیلی یا وزنی یا نفذ کے وض اُدھار فریدی اور

مال بیہ کہاں جس کا مال شرکت أس كے ماس موجود ہے تو أس كی خريدارى شركت يرجائز ہوكى اور اگر موجود نيس ہے تو أس كى خريد أسى كى ذات كواسطے موكى اور اكر أس كے ياس نفتر ميں درجم موجود بيں اور أس نے ديناروں سے أد صارخر يدى تو تيا ساده اپنى ذات كواسطخ يدن والا موكا كراستسانا شركت يرخريد جائز موكى بدفراوى قاضى فان يس ب-اكر مردوشريك عنان يس ساليك ف اسیخ آپ کوایسے کام می اجارہ پردیا جودونوں کی تجارت میں سے ہو اُجرت دونوں کے درمیان مشترک ہوگی اور اگرا سے کام می دیا جودونوں کی تجارت میں سے بیس ہے یا اپنا ذاتی غلام اجارہ پردیا تو اُجرت خاصة اُس کی ہوگی بدذ خبرہ میں ہے اور اگر دونوں میں سے ایک نے مضاربت پر مال ایا تو نفع خاص أی كا موكا چنا نيد كتاب عى اى طرح على الاطلاق مذكور به مراس عن تفصيل ب كداكراس نے مال مضاربت ایسے تعرف کے واسطے لیا جودونوں کی تجارت میں سے بیں ہے تو نفع خاصة أى كا ہوگا اور اگر مال مضاربت كوا يسے تفرف کے واسطے لیا جو دونوں کی تجارت میں سے ہے آیا شریک کے عائب ہونے کی حالت میں مطاقاً لیا تو نفع دونوں کے درمیان

مشترک ہوگا بیمیط سرحسی میں ہے۔

منعی میں ذکور ہے کہ اگر کسی دوسرے ہے کہا کہ میں نے بچھے ان رقیقوں میں شریک کیا جن کو میں اس سال خریدوں کا پھر أس نے اپنے کفارہ تلباریا اس کے مانند کے واسطے کوئی برو وخریدنا جا بااور وقت خرید کے گواہ کر لیے کہ میں اس کوائی ہی ذات کے واسط فريدتا بول توجائز شروكا اورشريك كواسط أسكا نسف بوكا اسمورت يس كرشريك في اس كواسط الى اجازت دے دى ہواوراى طرح اگردوسرے سے طعام كى بابت كياكہ جويس فريدوب اس بن من ف يخيے شريك كيا بحرائي ذات كے واسطے اناج خریداتواس می بھی میں عمم ہے بیمچیا میں ہے اور جو تھٹی دونوں میں سے سی کودونوں کی شرکت کے علاوہ میں لاحق ہود و خاصة أسى ير ہو می اور علی بندا اگر دونوں میں سے ایک نے دوسرے پرسوائے معاملہ شرکتی کے اور معاملہ میں کوابی دی تو جائز ہوگی سیمسوط میں ہے اور منتى من بكرام ابو يوسف رحمة الله عليه فرمايا كماكر دوفض بشركت عنان شريك بول كمان كاراس المال مسادى بواور دونول یں ہے ہرایک اپنی رائے یر دوسرے کی اجازت ہے عل کرتا ہواور تنہا اُس کی خرید و فروخت اُس پر اور اس کے شریک پر جائز ہولیس السيدونوں شريكوں مى سے ايك فے اپنا حصد متباع فروخت كيااوراس بركوا وكر لئے تو تا ذكوراس كے اوراس كے شريك كے حصد ہوگی اور ای طرح اگراہے شریک کا حصہ بھااور اس پر کواہ کیاتو بھی دونوں کے حصہ سے بیچ ہوگی بریجیط میں ہے۔

جومال شركت دونوں ميں سے ايك كے ہاتھ سے ضائع ہوكيا تو أس برأس كے شريك كے حصد كى هان ہوكي اورجو مال أس کے تبغیر میں تلف ہوا ہے اس میں تتم سے ہبد کا تول ہوگا بیدائع میں ہے اور اگر ہردو شریک عنان میں سے ایک نے کئی کی تیز غصب كرلى يا أس كا مال تلف كرديا تو أس كے تاوان من أس كا شريك ماخوذ ند موكا اور اكركوئي چيز بطريق تع فاسدخريدى اوروه أس ے تعدیش کف ہوگئ تو قیت کا ضامن ہوگا گراہے شریک سے بقدراس کے حصہ کے واپس لے لے گا بمبوط میں ہے۔اگر ہردو شر بکے عنان میں سے ایک مرکمیااور مال آس کے قبضہ میں تھااور آس نے بیان وا ظہار نہیں کیا تو ضامن ہوگیا کہ آس کے ترکہ سے وصول كياجائكا يدميد من إوراكر دونول من سايك شريك عنان في كان جانورا بناذ اتى اناح لادف كواسط مستعارليا تما كأس كي شريك في اس جانور برايااناج مثل اس كياأس بإكاناج لادااوروه مركباتوشر يك ضامن موكار يحيط سرحى على ب اورا کر دونوں میں سے ایک نے تجارتی شرکت کا اناح لادنے کے داسلے کی سے جانور مستعارلیا پھراس جانور پر اُس کے شریک نے باہمی تجارت کا اناح مثل اس کے جتنے کو مستعیر نے کہا ہے یا اس سے بلکالا دا اور جانور مرکبا تو ضامن نہ ہوگا کیل حاصل یہ ہے کہ مستعار لینے کی صورت میں جب عاریت کی منفعت تخصوص دونوں میں ہے ایک بی کی طرف راجع ہوتو عاریت تخصوص ای ہے تر اردی جائے گی جس نے مستعار لیا ہے اور جب عاریت کی منفعت دونوں کی طرف راجع ہوتو ایسا قرار دیا جائے گا کہ کو یا معیر نے دونوں کو عاریت دونوں کے عاریت دونوں کے حتی ہوتو ایسا قرار دیا جائے گا کہ کو یا معیر نے دونوں کو عاریت دی ہوتو ایسا تر ایک نے دوسرے ہے کہا کہ میں تیرے عاریت دی ہو ہو گئے ہو ہو گئے ہوا کہ میں تیرے ساتھ شرکت میں کا مہیں کروں گا اور عائی بوگیا لیونی چلا گیا بھر دوسرے نے اس متاع کی تجارت کی تو جو بھی جمع ہوا دوسر ہو گئے اور میں باتی تجارت کی تو جو بھی جمع ہوا دوسر ہوگا کہ انی فرادی کا توان میں ہے۔
کہندہ کا ہوگا اور دوا ہے شرکے کے حصد کی قیمت کا ضامی ہوگا کہ انی فراد کی قاضی خان میں ہے۔

باس جهارم:

#### شرکت وجوہ وشرکت اعمال کے بیان میں

شركت وجوه أس كو كہتے ہيں كه و وفض باہم شركت كرليس عالانكه دونوں كے باس مال نبيس بے ليكن اوكوں عي ان كى وجا بت ہے اس دونوں یوں کہیں کہ ہم دونوں نے شرکت کی بدین شرط کہ ہم دونوں اُدھارخریدیں اور نفذ فروخت کریں اس شرط سے کہ جو پچھ الله عز وجل ہم کواس میں نفع روزی کرے وہ ہم دونوں میں اس شرط ہے ہوگا یہ بدائع دمضمرات میں ہے اور یہ شرکت ندکورہ مفاوضت ہو گی بایس طور که دونول کفالت کی اہلیت رکھتے ہوں اور جو چیز خریدی وہ دونوں میں نصفا نصف ہوگی اور دونوں میں سے ہرایک پر أس كا نِعَهِٰ ثَمْن واجب ہو**گا ا**در نفع میں دونو ں مساوی مشترک ہوں عے خواہ دونوں مفاوضت کا لفظ ذکر کریں یا دونوں اس کےمقتضیات ذکر كريں بيل ثمنوں ومبيعوں ميں وكالت وكفالت تخفق ہو جائے كى اوراگران عن ہے كوكى چيز نہ ياكى گئى تو شركت عنان ہوكى يەفتح القدير میں ہےاورا کرعلی الاطلاق رکھی کئی بعنی مطلق شرکت تو بھی عنان ہوگی بیٹلہیر بید میں ہے۔ایسے دونوں شریکوں سے شرکت عنان باوجود اشتراط تفاضل کے ملک خرید کردہ میں جائز ہوگی اور جا ہے کہ ایسی شرکت میں دونوں نفع کوبعدرخرید کردہ چیز کی ملک مشروط کی شرط کردیں لعنی جس قد رخرید کردہ میں ہرایک کی ملک شرط ہے اس حساب سے نفع مشروط ہوختی کدا گرخرید کردہ چیز میں ملک کی بیشی کے ساتھ مشروط کی اور تفع میں مساوات شرط کی بااس سے برعکس کیا تو بیشرط باطل ہوگی اور نفع دونوں میں اس مقدار برمشروط ہوگا جوانبوں نے خرید کرده کی ملک میں شرط لگائی ہے بیمچیط میں ہے۔امام محدوحمة الله نے فرمایا کدا کردو مخصول نے اپنے مالوں وہ جوہ سے شرکت عنان قرار دی چرد دنوں میں سے ایک نے کوئی متاع خریدی ہیں جس شریک نے نبیس خریدی ہے اُس نے کہا کہ یہ متاع ہم دونوں کی شرکت کی ہاورمشتری نے کہا کہ بیمیری ہی ہاور میں نے اس کواینے مال سے اپنی ذات کے واسطے فریدا ہے اس اگر بعد شرکت واقع ہونے کے مشتری اپنی ذات کے واسطے خرید نے کا دعویٰ کرتا ہوتو وہ دونوں کے درمیان شرکت پر ہوگی بشر طبیکہ متاع ندکور دونوں کی تجارت کی جنس ہے ہواگر وہ قبل شرکت کے اپنے واسطے خرید نے کامدی ہواوردوسرا کہتا ہے کنبیں بلکے تو نے بعد عقد شرکت واقع ہونے کے خریدی ہے تو دیکھا جائے کہ اگر تاریخ شرکت اور تاریخ خرید معلوم ہواور تاریخ خرید بل تاریخ شرکت کے ہوتو مشتری کی ہوگی مگراس سے قتم لی جائے گی کہ واللہ بید ہمارے دونوں کی شرکت کی نہیں ہے اور اگر تاریخ شرکت مقدم ہوتو وہ شرکت یہ ہوگی اور اگر تاریخ خرید معلوم ہوئی کہاں جھڑے سے ایک مہینہ بہلے کی خرید ہاور تاریخ شرکت معلوم نہ ہوئی تو و ومخصوص مشتری کی ہوگی اور اگر تاریخ شركت معلوم بوئى كداس جمكر سے سے ايك مبينه يہلے واقع بوئى اور تاريخ خريد بالكل معلوم نه بوكى تو و وشركت ير بوكى اورا كرشركت وخربددونوا میں سے کی تاریخ معلوم ندہوئی تو مشتری کی ہوگی محراس سے تتم لی جائے کی کدواللہ بدہارے دونوں کی شرکت کی میں

ل معنی کوئی خاص شرط میان کردی ہے اور الم مین خریدی چیز میں مثلاً ایک کا دوتهائی اور دوسرے کا ایک تهائی مشروط اوا۔

ہاں داسطے کہ جب دونوں کی تاریخ معلوم نہ ہوئی تو ایسا قرار دیا جائے گا کہ کویا بیددونوں معاوا تع ہوئی ہیں اور اگر دونوں معاوا تع ہوتی تو خریدی چزشر کت پر نہ ہوتی ہی ایسا ہی بہاں ہوگا یہ محیط میں ہے۔

لوگوں سے کام لیں مے چرکمائی دونوں میں مشترک ہوگی توبیجائزے بیمضمرات میں ہے۔

ل جس شركت يس برايرى وواار ع صاحب في كواار

<sup>(</sup>۱) ان ربطرین تعین ۱۱\_

مفاوض اعتباری کی اگر چرسوائے اس وجہ کے اور صورت میں ظاہر الروایة کے موافق مفاوضة نہیں اعتباری کی ہے ایسانی امام قدوری نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔

مسئلہ ندکورہ کی وہ صورت جس میں اگر دونوں میں سے ایک نے کام کیا دوسرے نے نہ کیا تو کمائی دونوں میں نصفا نصف ہوگی ہے

اگردونوں میں سے ایک کے ہاتھ سے کام میں چیز کونقصان پہنچاتو اُس کا تاوان دونوں پرواجب ہوگابدین طریق کرصاحب ممل کوافقیار ہے کدائ تمام منان کے واسطے دونوں میں ہے جس کو جائے ماخوذ کرے بیمیط میں ہواور ہرگاہ یہ شرکت عنان ہوتو اُس منان کے داسطے دی ماخوذ ہوگا کہ جس نے سبب منان کیا ہے ندأس کا شریک بوجہ قضیہ وکالت کے اور عدم کفالت کے بیظہر بدش ہے اورا کر دونوں میں سے ایک نے کام کیا دوسرے نے نہ کیا تو کمائی دونوں میں نعفا نصف ہو کی خواہ شرکت مفاوضہ ہو یا عنان ہواور اگر حال تھیل اعمال میں باہم نفع میں کی بیشی شرط کرلی تو جائز ہے اگر دونوں میں ہے ایک بدنسبت دوسرے کے زیادہ کام کرنے والا ہو یہ سرائ وہائ میں ہاورامام ابو بوسف رحمة الله عليه عدوايت ہے كداكر دونول على سے ايك شريك يمار موكيايا سفركوكيايا بكار اوقات گذارے اور دوسرے نے کام کیاتو اُجرت دونوں میں مساوی ہوگی اور دونوں میں سے ہرایک کوکام لینے والے سے مطالبہ اجرت کا اختیار ہوگا اور و وجس کووے دے وے گاہری ہوجائے گا اگر چدوونوں کی شرکت بمفاوضہ نہ ہواور بیاستحسان ہے کذانی فقاو کی قاضی خان اورای طرح جوکام سفر کرنے والے نے کیاس کی اجرت کا بھی بھی تھم ہاس واسطے کہ دونوں میں سے ہرایک نے جوکام تبول کیا ہاں کا کرنا دونوں پر واجب ہے ہی جب تنہا ایک نے بیکام کردیا تو دوسرے کے واسطے مددگار ہوا بیسراج وہاج میں ہے۔ باپ اور بیٹا ایک بی صنعت کا کام انجام دیا کرتے ہیں اور دونوں ہی ہے کی کامال نہیں ہے تو پوری کمائی باپ کی ہوگی جب کہ بیٹا اس کے عیال میں سے ہواس واسطے کہ بیٹا اُس کامعین ہوا آیا تو نبیں دیکتا ہے اگر بیٹے نے درخت جمایا تو وہ باپ کا ہوتا ہے اورای طرح بوی ومرو يس بكراكردونوں كے پاس مال ندتها بجردونوں كى كوشش وكام سے بہت مال جمع ہوكيا توبيشو بركا ہوگا اور بيوى أس كى معين ہوكى كيان اگر مورت كا كام وكمانى عليحد و بوتو و وأى كا بوگاية يد من باور يوى نے جس تدر شو بركى روئى كاتى اور شو بر فدكوراً س كاكبر ابنا بوه بالاجماع شوہر کا موگا بیفآوی عمادیہ میں ہے اور اگر دونوں نے کام برابر شرط کیا اور مال تین تہائی تو استحسانا جائز ہے بیٹنی شرح کنزیس ہادر بی جیس و ہدارو کافی میں ہادر میں سے جے بیرائ و باج می ہادراگر دونوں نے باہم ایک کے واسطے زیادہ نفع کی شرط کی حالانك كام أس كے ذمه كم بن واضح يد ب كه جائز بي ينهرالفائق وظوير يديس ب اور اگر دونوں نے شركت كى اور كمائى باہم اين درمیان تین تبائی شرط کر لی اور کام کو بیان نہ کیا تو بہ جائز ہے اور کمائی کی جیشی کی تصریح کردینا بھی کام کی کی جیشی کے واسطے بیان ہوگا می معمرات میں ہےاور دبی وضیعت (رتعان) سودولول کے درمیان حال بی کے قدر پر ہوگی ہے بدا کع میں ہے۔

اگردونوں نے بیشر طکر لی ہوکہ جو کچے دونوں تیول کرلیں ہیں اُس کا دونمانی کام دونوں میں نے فاص اُس پراورایک تہائی
اس دوسرے پر ہوگا اور وضیعت دونوں پر نصفا نصف ہوگی تو شرکت عمل دونوں کی شرط کے موافق ہوگی مرشرط وضیعت باطل ہاور
وضیعت اُسی حساب سے ہوگی جس قدر دونوں نے تیول کام میں شرط کی ہیں ہراج دہاج میں ہے۔ ایک نے اپنا کپڑاا کیک درزی کو دیا
کہائی کوی دے اور اُس درزی کا درزی گری میں ایک شریک مفاوش ہے۔ تو کپڑے کے مالک کو اختیار ہے کہ جب تک دونوں میں

ا تال المحر جماؤ في سقام آنكنديد وعروش سيزيدكو فالدين كام ديا اور شركت عنان سماور عروي كام كيا اور فتسان كرديا تو ضامن عرويو كابسباس ككوكالت طرفين سي سماورد ومرسد مطالب ندوگابدين وجدكه كفالت كي طرح سيمي نيس سينا.

مفاوضت باتی ہے دونوں میں سے جس سے جاہے کام کا مطالبہ کرے اور جب دونوں جُدا ہو مجئے یا دومر کیا جس نے کیڑالیا تھا تو دوسرے کام کے واسلے ماخوذ نہ ہوگا کذائی المب و طبخان اس کے اگر کیڑے کے مالک نے اُس پریٹر ط نہ کی ہو کہ خودی دے اور پھر دونوں جدا ہو محقے تو دوسر اشریک أس کے بینے کے داسلے ماخوذ ہوگا بیظہر رید میں ہادرنوا در میں امام ابو یوسف رحمة الشعليہ سے ندكور ے کہ اگر دونوں میں میں ایک برایک مخص نے ایک کیڑے کا جودونوں کے پاس ہے دمویٰ کیا ہی ایک نے دونوں میں سے اقرار کیا اور دوسرے نے انکار کیاتو اُس کا قراراس کے شریک پر بھی جائز ہوگا اور کیڑ اوے کر اُجرت لے لے گابیات سان ہے کذانی محیط السرحسی اورای طرح اگر کیڑے میں شکاف ہوکہ جس کی نسبت دونوں میں سے ایک نے اقرار کیا کہ میہ جاری گندی کی کرنے کی وجہ سے ہواور ووسرے نے سرے سے طالب کے واسلے کپڑائی ہونے سے اٹکار کیا اور کہا کہ یہ کپڑا ہمارا ہے تو اقر ارکر نے والے کے اقر ارکی تقعد میں كى جائے كى اس واسطے كراكروه طالب فدكور كے ليے اقر اركرتاك يركيز اأس كا ہے قو تصديق كى جاتى اوراكر اقر اركر نے والے نے بعد ا تکاراة ل کے جوذ کر کیا حمیا ہے کسی دوسرے مدعی کے واسلے اقرار کیا کہ یہ کپڑاس کا ہے تو دوسرے کے واسلے اُس کا اقرار طالب اوّل كرواسط كيرے كا اقرار موكا اور كيرے كے حق مى دوسرے كرواسطے أس كراقرار كى تعديق ندكى جائے كى مرائى ذات يرتاوان ے حق میں اُس کی تصدیق کی جائے گی یعنی دوسرے مدی کے واسلے ضامن ہوگائیکن اس میں سے پچھا سے شریک سے واپس نہیں لے سكتا ہے اور اگر دونوں میں سے يا ايك نے كى تلف شدہ كيڑ ہے كى نسبت كى فخص كے واسطے اتر اركيا كدأس كا كيڑا تھا كہم دونوں كے فعل سے تلف ہوا ہے اور دوسرا أس سے مكر بو صان خاصة اى مقرير واجب ہوكى اوراس طرح اكر دونوں من سے ايك فيمن صابون یااشنان مکف شده کر ضهونے کا یا حردور کی اُجرت یا جارہ مکان کی اُجرت جن کی مدت گذر چکی ہے قر مُدہونے کا قرار کیا تو بدوں کواہوں کے اُس کے اقرار کی تقدیق اُس کے شریک کے حق میں ندی جائے گی بیرمنان خاصة ای پرواجب ہو کی اور اگراجارہ گذرانه ہوادر جمع تلف نه ہوتی ہوتو بید دنوں پر لازم ہوگا اور اُس کا اقرار اُس کے شریک پر بھی نافذ ہوگا آیا اس صورت میں کہ شریک ندکور بدوئ كرے كديد چزيں بغير خريد كے مارى تمين و تول أى كا تبول موكايد محيط مي ب

ا نابران ملک می بدواج بوگا کدورزی ایما کرتا بوگا بیسے یہاں او با میسرو بتا ہا۔ ع اوردوسرا جواتر ادکرتا ہے کواہلا و ستا کہ جہا متان سے بری بواا۔ مع بینی جو بچمنا مزووتر ارداد بو چکاوی لے گااا۔

ختاوی عالمگیری ..... جادی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کاب الشرکة

کھا جرت نہ ملے گی اوروہ اُس کے ناپے می محلوع یعنی مفت احسان کرنے والے ہوں مجاور جو پچھا جرت دونوں نے پائی ہاس میں تیسرا شریک نہ ہوگا اورای طرح اگر تین شخصوں نے جو ہا ہم شرکت پرنیس جیں کی شخص سے ایک کام بعوض پچھا جرت معلومہ کے تبول کیا پھران میں سے ایک نے تنہا بیکام پورا کردیا تو اس کو تہائی اجرت ملے گی اور دو تہائی ہاتی میں وہ محلوع ہوا اس جہت ہے کہ کام لینے والے کو بیا تقیار تیس ہے کہ ان میں سے ایک ہی ہے پورے کام کا مواخذہ کرے یظ تھی ہیں ہے۔

خیاط اوراُس کے شاگر درونوں نے سلائی میں اس شرط سے شرکت کی کہ استاد کیڑے قطع کر دے اور

شا گردسیا کرے اور أجرت دونوں میں نصفا نصف ہو کھ

تمن نفروں نے جنہوں نے باہم شرکت تعلی نہیں قرار دی ہے کی ام پی ہوائ میں ہے۔ خیام ان میں سے ایک بی نے آکر یہ پوراکام انجام دے دیا آس کو تہائی اُجرت نے گی اور باقی دونوں کے واسطے کچھا بختاق نہ ہوگا یہ مجھا سرخی میں ہے۔ خیاط اور اُس کے شاگر دونوں نے سلائی میں اس شرط سے شرکت کی کداستا دکپڑے قطع کر دیا اور شاگر دسیا کرے اور اُجرت دونوں میں نسفا نسف ہویا دو جولا ہوں نے اس شرط سے کہ ایک تا تا باتا درست کر دیا کرے اور دومرائن دیا کرے تو چاہے کہ بیشر کت سیح ہوچیے درزی انگریز کی جوالا موں نے اس شرکت سیح ہوچیے درزی انگریز کی شرکت سیح ہوچیے درزی انگریز کی اُس کہ اُس کے اس سیار کر ہے اور اگر کسی کا ایک و مال پر ایک فیص کو بھلایا کہ آ دھے پر اس کوکام دیتا ہے تو استحسان جائز ہے کذا آن اللہ مساور علی بندا مشائے نے فر بایا کہ اگر شاگر دنے کام لیا تو جائز ہے اور اگر صاحب دکان نے کام کیا تو جائز ہے تی کہ اگر دکان والے نے یوں کہا کہ قبول می بی کیا کروں گا اور تو تبول مت کراور میں تیجے کام دیا کروں گا کہ آد ھے پر کام کردینا تو بینیں جائز ہے ہی سے۔ سرخی می ہے۔

باس ينجر:

### شرکت فاسد کے بیان میں

شرکت فاسد وہ وہ کہ جس میں شرا تطاحت میں ہے کوئی شرط نہائی جائے۔ یہ بدائع میں ہے۔ جانے کی تکڑیاں فانے اور شکار کر لانے اور بائی لانے میں شرکت کرنا تہیں جائز ہے کوائی اورای طرح خشک کھائی لانے میں اور گدا گری کرنے میں بھی شرکت نہیں جائز ہے کوائی اورای طرح خشک کھائی لانے کو اگری سے پایادہ اُس کا ہوگا وہ سرے گائی میں ہے کہ میر کہ تعرف کا اورای طرح برائی چیز میں جوشر عامبات ہے شکی بری گھائی لانے یا پہاڑوں سے انجیر واخروث و پستہ و فیرہ پھل میں ہوشر عامبات ہے گئی اورای طرح برائی چیز میں جوشر عامبات ہے کہ میر میں شرکت کہ میں جوشر عامبات نہیں ہوائر ہے اور اُس کے فروخت کرنے یا تھی ہو تا و فیرہ میں شرکت بیا ہوائی ہواور دو جائے گئی ہو تا و بیانہ و اورای طرح آگر دوفضوں نے شرکت کی کہ فیر میں کہ کہ اس تو تا ہو تو تا ہو تا ہو

ہراں ہے کے لئے نے علیحدہ علیحدہ ایک ایک شکار پکڑا تو جس کے کئے نے جوشکار کپڑا ہےوہ خاصة أس کا ہوگا ﷺ

نصف ہے زاکد میں دھوئی شرکت کی اور دونوں کہ اس کو واقع لیا آئی اس کو وونوں نے چھوڑ ایا جال ہے جس کو دونوں نے ہاراگر دونوں نے جس کو دونوں نے جس کو دونوں نے ہیں ہا ہم شرکت کی اور دونوں کا ایک بن گتا ہے کہ اُس کو دونوں نے چھوڑ ایا جال ہے جس کو دونوں نے ہیں ہا ہم شرک ہوگا ہے جس کو دونوں نے میں ہو پھراُس کو دونوں نے رہا کیا تو چھوٹکاراس کے قیضہ میں ہو پھراُس کو دونوں نے رہا کیا تو چھوٹکاراس کے نے کم شفعت دوسر سے کے واسطے کر دی ہو چی عاریت دیا ہو پس کے نے نے کم شفعت دوسر سے کے واسطے کر دی ہو چی عاریت دیا ہو پس کتے نے کھڑا رکیا تو پوراشکاراس کا ہوگا جس کو عاریت دیا ہے میر چیا سر میں ہے۔ اگر دونوں میں ہے ہرایک کا ایک آیک کیا ہوا در دونوں میں نصفا نصف ہوگا اور اگر ہیا گیا گا ایک آیک کیا ہوگا میں ہوگا دیران کو بات میں ہوا در آگر ایک کے نے نے خاتی کہ دونوں میں نصفا نصف ہوگا اور اگر ایک کے نے نے ایک شکار پکڑا اور اس کو نم کاری ہے جموٹر اور دونوں میں نصفا نصف ہوگا اور اگر ایک کے نے نے ایک شکار پکڑا اور اس کو نم کاری ہے جموٹر اور کر دیا پھر دوسر سے کے نے نے آگر اس کتے کی مدد کی تو شکاراس کا ہوگا جس کے نے نے ایک شک کی دوسرا گتا پہنچا اور دونوں نے شکار کو گھائل کیا تو دونوں میں نصفا نصف ہوگا کی ہوگا ہو ہوں میں میں نصفان نصف ہوگا کی ہوگا ہو ہوگا کی ہوگا کی ہوگا ہوگا ہو گا جس کے نے نے آگر اس کتے کی مدد کی تو شکار اور اس کا ہوگا جس کے خوال نے نسکار کو گھائل کی اور دونوں میں نصفان نصف ہوگا کی ہوگا ہو ہوگا کی ہوگا ہو ہوگا کی ہوگا ہوگا کی ہوگر دوسرا گتا پہنچا اور دونوں نے شکار کو گھائل نے کھائل نے کیا ہوگا کی ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کی ہو سرکر کی ہوگر کو کر کی ہوگر کی ہوگر کی ہو

اگردوآ درموں نے شرکت کی اور ایک کے پاس تیل یا نچر ہے اور دوسرے کے پاس پھال ہے بدین قرار دادکہ اس پھال میں بحرکراس بیل پرلا دکر پانی لا ویں اور جو کمائی بووہ و دونوں میں مشترک ہوتو شرکت بھی ہوگی اور کمائی کل ای کی ہوگی جو پانی لا یا ہے اور اس پر واجب ہوگا کہ ایسے پکھال کی جواجرت ہوتی ہے وہ پھال والے کو دے بشر طیکہ پانی لانے والا وہ ہو جو تیل کا مالک ہے اور اگر کہ پکھال واللا پانی لا پانی لا پااور سیکا م کیا ہے تو اس پر واجب ہوگا کہ بیل والے کوئیل کا اجرائشل دے بید ہدایہ میں ہے اور اگر ایک کے پاس فچر اور دوس میں اونٹ ہے اور دونوں نے باہم شرکت کی بدیں شرط کہ دونوں کو اجازہ ویر دیں اور جو پکھائجرت آئے وہ دونوں میں مشترک بوتو نہیں میچ ہوا اونٹ کے اجرائشل کے صاب ہے مشترک بوتو نہیں میچ ہوا دونوں نے بیکام کیا اور ہاں ہرا کہ حساب سے اور اگر دونوں کو اجازہ برگرکت ہوئی ہوئی ہوئیں ہے کی کے دونوں نے بیکام کیا اور ہاں ہرا کہ جو ایک تھا ہر ایک تھا ہوئیں ہے کی کے دونوں نے بیکام کیا اور ہاں ہرا کہ جو ایک تھا ہر ایک تھا ہوئیں ہے کی کے دونوں نے بیکام کیا اور ہاں ہرا کہ جو ایک تھا ہر ایک تھا ہوئی ہوئیں ہے کہ کے دونوں نے بیکام کیا اور ہاں ہرا کہ جو ایک تھا ہوئیں ہے کہ کے دونوں نے بیکام کیا اور ہاں ہرا کہ جو ایک تھا ہوئیں ایک جو ایک تھا ہوئیں ہوئیں ہے کہ کے دونوں نے بیکام کیا اور ہاں ہرا کہ جو ایک تھا ہوئی تھا ہر شرکت ہوئیں ہے کہ بوئی ہوئیں ہے کہ کے دونوں نے بیکام کیا اور ہاں ہرا کے جو ایک تھا ہوئیں ہے کہ کے دونوں نے بیکام کیا اور ہوئی کے کہ دونوں نے بیکام کیا اور ہاں ہرا کہ تھا ہوئی ہوئیں ہے کہ کے دونوں نے کہ کیک دونوں نے بیکام کیا اور ہوئیں ہوئیں ہے کہ کیک دونوں نے بیکام کیا تو اور کیا تھا ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئیں ہوئی ہوئیں ہو

ی تال اکمتر جم یہ بظاہر شرکت ہے وزند در حقیقت جو شرکت کہ صید کرنے میں نا جائز بتلائی ہے وہ کیں ہے کیونکہ دوٹوں نے میدکام کیا اور ہاں ہرا یک جہا کرے جس میں دوسراشر یک ہوفائعم 11۔ سے اصل میں خچر ندکور ہے تحرمتر جم نے تیل کالفظ کردیا ہیب رواج ملک اور فہم موام کے 11۔ دونوں پر تنتیم کیا جائے گا یہ محیط سرحی میں ہاورای طرح اگر فقط خچر کواجرت پر دیا تو پوری اُجرت خچر والے کی ہوگی اونٹ والے کو پچھے نہ سلے گا اورا کر دوسرے نے اجارہ و ہندہ کی لا دینے اور نتقل کرنے میں مدد کی توجس نے مدد کی ہے اس کو اُس کا اجراالنقل ملے گا مگر نفسہ مقدار اجرت سے جو تر ارپائی ہے امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اجرالنقل جا ہے جس مقدار تک و کینے دیا جائے گا میراج و ہائے میں ہے۔

اگر دونوں نے جانور کے ساتھ اپنا کام کرنامش اس کو با کئے واد نے وغیرہ کے شرط کیا تو تمام أجرت فد کورہ دونوں کے جانوروں کے اجرافش پہنے کی ہے جا میں ہے۔ قال المحترجم میں ایک مثال ذکر کرتا ہوں اس جنس کے مسائل کی تقسیم قیاس کرتی جا چیز بھی جائے ہے۔ فاسدہ پر بشرا اندا فد کورہ بالا کے (۱۰) دو پید کوا جارہ بوری اور کام اپنے اپنے نے باد انجر نے با نکا اور کام کے اجرافش فیرونی اندا فیصف موافق شرکت کے نہوگی اس واسلے کہ شرکت فاسدہ ہے ہیں خجر کے اجرافش اون کے اجرافش زید کے کام کے اجرافش بحرک کام کے اجرافش پر تعتیم ہوگی اس واسلے کہ شرکت فاسدہ ہے ہیں خجر کی مزدوری آئی دور تک دوئن ہار پہنچانے کی (۸) دو پید ہے اور اونٹ کی بدین نظر (۱۰) دو پید ہواور زید نے بس کام کیا ہے آئی کی مزدوری (۲) دو پید ہوئی جیسا کام کیا ہے آئی کی مزدوری (۲) دو پید ہوئی ہے اور زید نے جیسا کام کیا ہے آئی کی مزدوری (۲۰) دو پید ہوئی ہے اور زید نے جیسا کام کیا ہے آئی کی مزدوری (۲۰) دو پید ہوئی ہے اور زید نے جادرائش کا جو بید (۲۰) ہوئے کہ تمام جموعہ (۳۳) ہوا ہی جادرائش کا جو بید کی اور آئی کی مزدوری (۲۰) ہوئے کہ تمام جموعہ (۳۳) ہوا ہی اور کر روزوں کی مقام نے کہ کہ دونوں میں فیمانوں کیا اور آئی وادن کو اجاد کو ایوارہ پر خودوں میں فیمانوں کیا جو انہوں کیا ہے آئی جو دونوں میں فیمانوں کیا ہوئے کا قبل کر ایمانوں کیا ہوئے کہ ایمانوں کی گیا تھول کیا اور خودوں میں فیمانوں کیا گیا تھول کر کے اپنی اپنی گیا تھول کر کے اپنی اپنی گیا تھول کر کہا تھوں کر کو گائی گیا تھول کر کہا تھوں کر کہا تھوں کر کہ گیا تھوں کر کہا تھوں کر کہ گیا تھوں کر کہا تھوں میں فیمانوں کی مقدم کر موروں میں فیمانوں کیا تھوں کر کہا تھوں کر کر کہا تھوں کر کہا تھوں کر کہا تھوں کر کہا تھوں کر کو کر کر کہا تھوں کر کوروں کر

ا اسباب وسامان ۱۹

<sup>(</sup>١) آلات واوزاراا

جانوروالے کو آس کا جراکش لے گا اور مکان و کشتی اس معاملہ شرکت میں شاور کے جیں بیر قباوی قاضی خان میں ہے۔ شکار نصفا نصف مجھلیوں کی مقد ار کے عوض عاریتاً ویا ہے

اس طرح اگر دوسرے کو جال دیا کہ اُس سے محیلیاں شکار کرے بدیں شرط کہ محیلیاں دونوں میں نصفا نصف ہوں گی تو تمام مچیلیاں شکار کرنے والے کی بول کی اور جال والے کوأس کا جرالشل ملے گار مجیدا سرحتی میں ہے اور اگر دو کندی کرنے والوں میں سے ا کے کے پاس ادوات کندی گری ہوں اور دوسرے کے پاس مکان ہے ہی دونوں نے شرکت کی کددونوں اس ایک کے ادوات سے ووسرے کے مکان میں کارکندی مری انجام دیں بدیں شرط کہ کمائی دونوں کے درمیان نصف ہوگی توبیجائز ہوگا بیسراج وہاج می ہاورای طرح ہر حرف میں میں تھم ہے می قاوی قاضی خان میں ہاوراگر دونوں میں سے ایک کی طرف سے کام اور دوسرے کی طرف ے گندی گری کے ادوات ہونے پرشرکت کی تو شرکت فاسد ہے اور جو کمایا ہے وہ کام کرنے والے کا ہوگا اور اُس پران ادوات کا اجرالثل واجب موكايد فلاصد على باوريتمد على فركور ب كدي على بن احمد عدر يافت كيا كيا كرين يا يا في حمال للبين أنهول في شرکت کی برین شرط کہ بعض ان بن ہے گون بھریں اور بعض کیہوں اُس کے مالک کے گھر پہنچا دیں اور بعض کون کو مند پکڑ کر پہندیر لادیں اس شرط ہے کہ جو چھائی سے حاصل ہوو وان سب کے درمیان مساوی مشترک ہوتو فرمایا کہ بیشر کت نہیں سیج ہے بیتا تار خادیے مس بے۔امام محد بن الحن رحمة الله عليد فر مايا كدا كركرم بيلد كے الله اور شہوت كے يت ايك كى طرف سے اور كام ووسرے كى طرف سے ہو بدین شرط کدیجے دونوں کے درمیاں نصفا نصف ہوں یا کی بیٹی کے ساتھ ہوں تو بینیں جائز ہے اور نیز اگر کام بھی دونوں ے ذمہ شرط ہوتو بھی نہیں جائز ہاور جب جائز ہے کہ اعثرے دونوں کی طرف ہے ہوں اور کام اور پر داخت بھی دونوں کے ذمہ ہو پھر اگراس مخص نے جس نے ہیے دیے ہیں کام نہ کیا تو مجیم معزمیں ہے بیرقدیہ میں ہے۔ فناوی میں مذکور ہے کہ ایک مختص نے کرم ہیلہ کے ا عرف دمرے کود بے کدو واس کو برواخت کرتا ہے اور شہوت کے بے کھلاتارہ بدین شرط کد جو حاصل ہوو و دونوں میں مشترک ہوگا بس اس مخص نے برابر برداخت کی بہال تک کراغرے بیک کر بچے نظاف سب کرم پیلد أی کے بول مے جس کے اغرے ہیں اور جس نے پردا خت کی ہے اس کے واسطے دوسرے برکام کا جرالشل اور شہوت کے بنول کی قیمت جو اس نے کھلائے ہیں واجب ہوگی سے بط عى ہاوراگراند ےاور سے ایک کی طرف سے اور کام دوسرے کی طرف سے ہوتو کرم پیلداً ک کے ہوں سے جس کے اندے تھاور دوسرے کوأس کے کام کا اجرا کھل ملے گا بیسراجید میں ہاورائ طرح اگر کام دونوں کی طرف سے ہوتے بھی شرکت رواند ہوگی اور بید جب بی جائز ہے کہ جب اغرے دونوں کے اور کام دونوں پر ہو پھر اگریتے دینے والے نے کام ند کیا تو مجم عزمیں ہے چنانچے شافختری نے صریح بیان کیا ہے ساتھی ہے۔

علی ہذا اگر اپنی گائے کی آدمی کودی کدائی کواپ پاس ہے جارہ دیا کرے بدین شرط کہ جو پیدا ہوگا وہ ودنوں شی نصفا نصف ہوگا تو شرکت روائیس ہے اور جو پچے پیدا ہوا وہ گائے کے مالک کا ہوگا اور اس محنی کواس کے جارہ کاشل اور اُس کی پر داخت کا اجرائشل طے گا اور علی ہذا اگر مرفی بینی ماکیان کی محف کودی کہ دانہ دیا کرے اور شرط کرلی کہ ایٹرے دونوں میں نصفا نصف ہوں کے بینی کہا کہ تو یہ مرفی لے جا اور اس کواپ پاس سے دانہ دیا کر بدین شرط کدائی کے ایٹرے دونوں کے درمیان نصف نصف ہوں گے تو بھی بھی تکم ہے اور اس میں حیلہ یہ ہے کہ نصف گائے یا نصف مرفی یا نصف کرم ہیلہ کے ایٹرے اس محفی کے ہاتھ بھوش ٹمن معلوم کے تروخت کردے حتی کہ گائے یا مرفی یا پیلے کے ایٹرے دونوں میں مشترک ہوجا میں پھر جو پچھ حاصل ہوگا وہ دونوں میں شرکت یہ ہوگا ہے تھ ہیں ہے

إ حمل أفانا حمال أفعاف والاجس كوجار عوف بن يوهما ومونا كتية بي ١١٠ م يدريم كركيز عوكت بي ١١٠

بار متم:

## متفرقات کے بیان میں ہے

دوشر کوں میں سے سی کو بیا ختیار نہیں ہے کہ دوسرے کے مال کی زکو قابدون اُس کی جازت کے اداکرے بیا ختیار شرح مخار میں ہے ادراگر دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے کواجازت دے دی کہ میری طرف سے زکو قامال اداکروے پھر دونوں نے ایک ہی وقت میں اپنی واپے شریک کی زکوۃ ادا کی تو دونوں میں ہے ہرایک اپنے شریک کے حصہ کا ضامی ہوگا خواہ اس کو دوسرے کے خودادا

کر نے کا حال معلوم تھایا نہ تھا بیا ہام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کذائی الکائی اور اگر دونوں نے آھے بیچھے ادا کی تو پچھلا ادا کرنے والا
ضامی ہوگا خواہ اُس کو اپنے شریک کے خودادا کرنے کا حال معلوم تھایا نہ تھا بیا مامرضی اللہ عنہ کا قول ہے کذائی النہ الفائق اور اس میں
اشارہ ہے کہ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے زدیک اُس کے خلاف ہے اور اس اختلاف پروکیل با داے ذکوۃ و کفارات کا تھم ہے لین کی کو
اٹن رکوۃ یا کفارات ادا کرنے کا وکیل کیا بھرموکل نے وکیل کے ساتھ وفت میں یا اس سے پہلے خودادا کردی چھروکیل نے ادا کی تو اہام
اغظم رحمۃ اللہ علیہ کے زدیک وکیل ضامی ہوگا خواہ جاتا تھا کہ موکل نے ادا کردی ہے یا نہ جاتا تھا بخلاف قول صاحبین رحمۃ التہ علیہ
کے بیجیین میں ہے۔ مگر چوفی کہ احصار جے سے قربانی کرنے کے اسطے کیل کیا گیا اور اُس نے احسار دور ہوجانے اور موکل کے جج کر
لینے کے بعد ذراع کیا تو کیل فہ کور بالا جماع ضامی نے ہوگا خواہ اُس کو بیرحال معلوم ہوگیا تھا پنہیں ہوا تھا بیرات وہان میں ہے۔
لینے کے بعد ذراع کیا تو کیل فہ کور بالا جماع ضامی نے ہوگا خواہ اُس کو بیرحال معلوم ہوگیا تھا پنہیں ہوا تھا بیرات وہان میں ہے۔

ہر قرضہ کدور فضوں کا ایک فض پر حقیق اور حکی سب ہوا وہ دونوں کے درمیان مشترک ہوگا چنا نچہ اگر ایک فضوں کا مشترک کی فقو ہے ہوا وہ دونوں کے دومیان مشترک کی قرضہ وہ وہ اس کے دام جن جود وفوں علی مشترک تھا اور اُس کو دونوں نے فرو خت کیا ہے یا دونوں فخضوں کا مشترک کی فقو ہے مشترک کی فقو ہے ہوا ہو جب کوئی قرضہ ہوا ہے یہ دونوں کے اُس کو فقو اپنے مشترک بڑار دو ہم قرض دیا ہے فال میں اس جود وفوں کا مشترک تھا اور اُس کو دونوں نے مرات پایا ہے بھران جس کا عادان مقود اور میں میت کا قرضہ اس فضل پر تھا جس کا عادان مقود اور میں میت کا قرضہ اس فضل پر تھا جس کو این دونوں نے میراث پایا ہے بھران جس سے ایک نے اس قرضہ ہوا ہو ایک اس کے ساتھ وصول شدہ میں شریک ہور وصول کر دو کا اس سے تصف بنا کے نوا ہو جود صول کی ایک ہو یہ اس کے مراجو یا کھوٹا ہو بیران وہان جس ہور اگر دوسول کر نے والے نے چاہا کہ شریک ہور وصول کر دوسے کہ دوسرے مال سے دے دوسرے مال سے لینے پر دوسول کر دوسرے مال سے دوسرے مال سے دوسرے مال سے لینے پر دائل اس دقت کہ شریک نے کور دوسرے مال سے لینے پر دائل ہور کہ کور دوسرے مال سے دوسرے مال سے دوسرے مال سے لینے پر دوسرے ہوگا اور ہور کے موالے دوسرے مال سے دوسرے مال سے لینے پر دائل ہور کہ کی دوسرے مال سے دوسرے مال سے دوسرے دوسرے مال سے دوسرے دوسرے مال سے دوسرے مال سے دوسرے مال سے دوسرے مال سے دوسرے مال کو جس کو دوسرے مال سے دوسرے مال سے دوسرے مال کو جس کو دوسرے میں میں میں ہونے کے دوسرے کی دوس

اگرایک نے کسی کو وصول کرنے کا وکیل کیا اور وکیل نے وصول کیا اور مؤکل کے پاس تلف ہوا تو مؤکل کا حصہ گیا ہے

اگر قرض دار پرقر ضد قوب می اتواس کو بیا تقتیار حاصل ہوگا کہ جو پکی شریک نے وصول کیا ہے اُس سے نصف وصول شدہ لے
لیکن بیا تقتیار نہ ہوگا کہ جو اُس نے وصول کیا تھا بعید اُس کا نصف لے لیے بلکہ وصول کرنے والے کو بیا نقیار ہوگا کہ جا ہے بقد راُس
کے حصد کے اُس کو دوسر سے مال سے دے بیر میدا میں ہے اور اگر جو پکی شریک نے وصول کیا ہے وہ اُس کے پاس ملف ہو گیا تو اُس پر
حصد شریک کی صفان واجب نہ ہوگی بال بیر ہوگا کہ اُس نے اپنا تا حصد قرض بحر پایا پھر جو پکی قرض دار پر د باہے وہ اُس کے شریک کا حصد
ہے بیر قدید میں ہے اور ای طرح اگر ایک نے کسی کو وصول کرنے کا وکیل کیا اور وکیل نے وصول کیا اور مؤکل کے پاس تلف ہواتو مؤکل کا

حصد کیا اور اگر وہ قائم رہاتو دوسرے شریک کو افتیار ہوگا کہ اُس میں شرکت کر کے اپنا حصد بنا لے بیدذ خیرہ ش ہے اور اگر وصول کرنے والے نے جو پچھومول کیا ہے دو ہوں کی جہد کردیا یا اپنے قرض خواہ کو ادائے قرضہ میں دے دیایا اور کسی والے نے جو پچھومول کیا تھا اُس کے نصف کی اُس سے منوان لے اور یہ افتیار نہ وگا کہ وہ پچھوا کی نے وصول کیا تھا اُس کے نصف کی اُس سے منوان لے اور یہ افتیار نہ دوگا کہ وہ مال اب جس کے پاس اعید موجود ہے اُس کے قضدے لے بیسرانے وہائے میں ہے۔

جس قدرشر یک نے اسپے شریک وصول کرنے والے کے وصول کیے ہوئے ہیں میں سے لے لیا ای قدر قرض واریراس وصول کننده کا قر ضد ہے گا اور جو بچے قرض دار برباتی ہے و وونوں میں اُس قدر کے حساب سے شترک ہوگا چنا نچے اگر قرض دار برونوں کے ہزار درہم مساوی ہوں پس ایک نے یا نج سوورہم أس سےوضول کيے پھرشر يك ديكرنے اس وصول كرنے والے سےأس ميں ےدوسو پیاس درہم اس کا نصف لےلیا تو وصول کرنے والے کا قرض دار پر باقی کا نصف ہوگا لینی دوسو بیاس درہم اور باقی قرضین جے شرکت پہلے بیتی اب بھی باتی رے گی مدہدا کع میں ہاور ہرقر ضدکہ دوآ دمیوں کے داسطے ایک مخص پر دوسیوں سے جوحقیقا وحکما مختلف میں یا حکماً مختلف میں حقیقت میں مختلف نہیں میں واجب مواتو وہ دونوں میں مشترک ند ہوگا حتی کے اگر دونوں می سے ایک نے قرض دارے کھوصول کیا تو دوسرے کواس میں شرکت کرنے کا اختیار نہ ہوگا بدیجیا میں ہادراگر دوآ دمیوں نے اپنا ایک غلام جو دونوں میں مساوی مشترک ہے بعوض تمن معلوم کے ایک مخف کے ہاتھ دونوں نے فروخت کیا پھر دونوں میں سے ایک نے مشتری سے حمن عب سے مجھ وصول کیا تو دوسرے کواس وصول شدہ میں شرکت ہے بنالینے کا اختیار ہوگا اور اگر دونوں میں ہے ہرایک نے اپنے حصد کافٹن علیحد بیان کیا مجرایک نے شن میں ہے کچھ وصول کیا تو ظاہر الروایت کے موافق دوسرے کواس میں بٹالینے کا اعتبار نہ ہوگا یہ ظمیرسین ہے۔اگرز بدکاغلام اور بکر کی باندی ہے دونوں نے ان دونوں کو بعوض بزار درہم کے قروضت کیا تو جو پھے وصول کریں اُس میں دونوں شریک ہوں سے کذانی السراجیہ اور اگر دونوں میں ہے ہرایک نے اپنے مملوک کائٹمن علیحد ہ بیان کیا ہو پھر ایک نے پچھ وصول کیاتو دوسرا اُس میں مشارک نہیں ہوسکتا ہے بیطا ہرالروئیۃ ہے بیٹر انتہ اُملتین ہےاور اگرایک مخف نے دو مخصوں کو بھم کیا کہ دونوں میرے واسطے ایک با ندی خریدیں لیس دونوں نے اُس کے واسطے با ندی خریدی اور اُس کا جمن ایتے مال سے جو دونوں میں مشترک ہے ادا كيايا اين الي عليحد ومال عداد كياتوجو كيم مؤكل عدوصول كريساس على كونى دوسر كاشريك ند موكاي مجيط على بادراكرزيد کا بحر پر ہزار درہم قرضہ ہے پھر بکر کی طرف سے عمرو خالد نے کفالت کی اور مال اداکر دیا پھر ہر دو گفیل میں ہے ایک نے بحر سے بچھ وصول کیا تو دوسرے کواس میں مشارکت کا اختیار ہوگا بشر طیکہ دونوں نے اپنے مال مشترک سے ادا کیا ہو بیٹز انتہ المغتین وظہیر یہ میں ہے اوراگر بردو کفیل می سے ایک نے اپنے حصد کے وض مکنول عند سے ایک کیڑا خریدا تو شریک کوا ختیار ہوگا کہ اس سے کیزوں کے داموں کا آوجا تاوان کے مرکبڑے میں شرکت کرنے کی اس کوکوئی راوئیں ہے بال اگر دونوں نے باہمی رضامندی سے کبڑے میں شركت كرنے يرا تفاق كرليا توبي جائز بيرائ و بائ ي ب

مسئلہ فدکورہ میں حیلہ کے دوطریقے 🏗

اگراس نے اپ حصہ کے وض کوئی کیڑا ندخریدا بلکہ مکفول عندے اپ حصہ کے وض ایک کیڑے پر سلح کر لی اور اُس پر قبضہ کرلیا شرید دوالے واقتیار ہے جا ہے اس کو تصف کیڑا دے دے اور کرلیا شریک دیگر نے جواُس نے وصول کیا ہے اس کا مطالبہ کیا تو وصول کرنے والے کو افتیار ہے جا ہے اس کو تصف کیڑا دے دے اور

ا قال الحرج منگن دوسرے كاشر يك كرناايها ہے كويا كداة ل مشترى نے دوسرے كے ہاتھ اس ميں سے نصف فروشت كيا پس احكام فدكورہ ابواب سابل اس ميں جارى ہوں محتاا۔

اگر قرض دار نے اس تریک وجس نے اپ خصر می تاخیر دے دی ہے سود ہم بطور بھیلی کردیے تو دوسرے تریک و اختیار ہوگا کد اس میں سے نصف اُس سے لے لیے تو اس کو اختیار ہوگا کد اُس میں سے نصف اُس سے لے لیے تو اس کو اختیار ہوگا کد اُس میں سے نصف اُس سے لے لیے تو اس کو اختیار ہوگا کہ جو پکھائی سے لیا گیا ہے اُس کا مثل قرض دار سے بیور قرار داد بھیل سود رہم کے چرلے لیے تی بچاس در ہم اُس کے حصد

ا وودام جوبوش كى شميد كي واا\_

<sup>(</sup>١) خوا ونفذ بويا كي ادر بواا\_

ے جس نے تا خیر میں وی ہے لے تا کہ سوور ہم پیچکی ہو جا کیں اس جہت ہے کہ جس نے تا خیر میں وی ہے جب اُس نے تا خیرو یے والے سے لیاتو اس کے حصد میں ہے اس کے مثل تا خبر دینے والے کے واسطے ہو گیا کیاتو نہیں ویکھتا ہے کہ اگر قرض وار نے تاخیر دینے والے واسطے أس كے بورے حق كى بھيل كروى پرجس نے تا خرنيس دى أس نے اس ميس سے نصف لے ليا تو تا خرو يے والے كو اختیار ہوتا ہے کہ جس قدراس سے لیا گیا ہے اس قدرائے شریک کے حصہ سے قرض دار سے لے لے بس ایا تی یہاں بھی ہے بیذ خرو على ب تجرجب أس كووصول كياتو و واورأس كاشريك دونون أس كودس حصدكر كي طرح تقييم كريس ك كدنو حصائس كاشريك ليكا اورایک حصدیہ لے گا بظہیر بیش ہے دو شخصوں کا ایک شخص پر میعادی قرضہ ہے پھر قرض دارنے دونوں میں ہے ایک کا حصہ تبل میعاد آنے کے اداکر دیا ہی دونوں شریکوں نے اس کو بانٹ لیا تو جو باتی رہادہ دونوں کے واسطے میعاد پر ملے گا بیسراجید می ہے۔ اگر دو مردول کا قرضا کیک ورت پر ہے چردونوں میں سے ایک نے اپنے حصد کوم قراروے کراس مورت سے نکاح کرلیا تو اُس کا شریک اس شريك ے كي نيس كے مكتاب يدم يطامر حى من إورامام محرد منة الله عليه بروايت بكراكر شريك ذكور في ورت ذكور و ما کچ سودرہم پرمطلقاً نکاح کیا لینی بیقیدندلگائی کدان یا کچ سودرہم پر جومیر مصد کے تھے پر قرضہ میں تو اُس کے شریک کوافقیار ہوگا کہ نکاح کرنے والے سے اُس کا نصف یعنی دوسو بچاس درہم لے لے بیجیط جس ہادراگر ہردوشریک جس سے ایک نے اپنے حصہ کے بد فيقرض دار سے كوئى چيز اجاره ير لى تو دوسر سے شريك كواختيار موكا كداس شريك سے بقدرائے حصد كے والى لے اور يه بالاجماع ہے بیسراج و باج میں ہےاوراگر ہردوشریک قرض خواو میں سے ایک پرقرض دار کا قرضدا سے سبب سے واجب ہوا جوان دونوں کا اُس رِقر و واجب بونے سے پہلے واقع ہوا ہاوراً س شریک کا قرضه اُس قرضہ سے جوقرض وار کااس شریک پر پہلا واجب ہے تصامل ہو گیا تو دوسرے شریک کا اختیار ندہوگا کہ جس شریک کا حصہ قصاص ہو گیا ہے اُس سے بقدرائے حصہ کے واپس لے اور اگر شریک پر قرض دار کا قرضدا بے سبب سے داجب ہوا جوان دونوں کا اُس پرقر ضدواجب ہونے کے بعدوا تع ہوا ہے اور پھر بطور نہ کورتھام ہو گیا تودوس سے شریک کوافقیار موگا کدائے شریک ندکورے رجوع کرے بیاسی ریس ہے۔

اگرایک شریک نے قرض دار کا ایسا مال تلف کیا جس کی قیمت اس کے حصہ قرضہ کے مثل تھی کئے

اوراگر ہردوشر یک میں سے ایک نے اقراد کیا کہ اس قرض دار کا بھے پر بھر سے حصد قرضہ کے برابر قرضا اس وقت کا ہے کہ جب ہم دونوں کا قرضداس پر واجب نہ ہوا تھا تو قرض دار نہ کورائس کے حصد ہے بری ہوجائے گا اور اس کا شریک ہی اس کی طرف رجوع نہیں کرسکتا ہے اور اس طرح اگر ایک شریک نے قرض دار پر ایس کوئی جنابت کی جس کا ارش لینی جرمانہ پانچ سو درہم ہے اور شریک کا حصد قرضہ بھی پانچ سو درہم ہے ہی ساتھ ہوا تو بھی اُس کے شریک کو اس سے پھور جوع کرنے کا اختیار نہ ہوگا یہ محیط سرخسی میں ہے بشر نے امام ابو یوسف سے دوایت کی ہے کہ اگر ہردوشر یک قرض خواہ بھی سے ایک نے قرض دار کو عمد آمر ہوگا اس سے ایک نے قرض دار کو کوئی ایس چیز کہا پانچا پا پھر اس سے اپنے حصد قرض دار کا ایسا الی اللہ کا تھیں ہوئی جس میں مشارکت ممکن ہو یہ بدائع میں ہا ورقد وری میں نہ کور ہے ہے کہا گرا کی شریک نے قرض دار کا ایسا الی اللہ کیا جس کی قیمت اس کے حصد قرضہ کے بی بہ مقصاص ہوگیا تو دوسر سے شریک کو اختیار ہوگا کہا س شریک سے بعد درائے حصد کیا جس کی قیمت اس کے حصد قرض دار کی کوئی متاع تھی

ع عوض معاوض جس کو ہمارے عرف میں اقل بدل ہولیے ہیں اا۔ ع این حصد کے دسدی والیس لے اا۔ سے سر پر ایساز خم جس سے بذی کھل جائے موضحہ ہاور بعض نے کہا کہ چرووسر دونوں کوشائل ہے واللہ اعلم اا۔

اگر مثمان غصب میں غاصب کے پاس یا خرید فاسد میں شہری کے پاس یار بمن کی صورت میں مرتبن کے پاس یعنی شریک قرض خواہ کے پاس غلام کی ایک آگھ کی آسانی آفت ہے جاتی رہی تو وہ اپنے شریک کے واسطے بچھ ضامین نہ ہوگا ہے ہیں ہے اور نوادر بن ساعہ میں امام محدوجہ الشعلیہ سے ذکور ہے کہ اگر دونوں قرض خواہ شریکوں میں سے ایک نے قرض وار کا غلام محداً قبل کیا اوراً سی ایک نے قرض وار نے اس قاتل سے پانچ سو در ہم لینی آئی مقدار پرجس قدراس کا حصر قرضہ ہے کہ کی تو بیہ از ب اور قرضہ وار نے اس قاتل سے برگی ہو جاتی تیں مقدار پرجس قدراس کا حصر قرضہ ہے کہ کی تو بیہ از ب اور قرضہ وار فی کوراس قاتل کے حصر قرضہ ہے ہی ہوجائے گائی مقدار پرجس قدراس کا حصر قرضہ ہے گائی تھی ہے۔ کہ اگر کی جو قاتل نہیں ہے افتیار ہوگا کہ قاتل سے شرکت کر کے اس میں موجائے گا اور شریک میں اس کے شرک کے اس کی اور شریک میں ہوجائے گا اور شان کی طرف سے اس کے شکم سے اوا کیا ہے وصول پایا تو بھی اُس کے شریک گوائی کوائی کی طرف رجوع کر کے اس میں مال کا است جواس کی طرف رجوع کر کے اس میں اُس کے شریک گوائی کوائی کوائی کی اُس کے شریک گوائی کوائی کی طرف رجوع کر کے اس میں کا میں کا میس کی میں کی کوائی کوائی کوائی کوائی کی طرف رجوع کر کے اس میں کا میں کی میں کی میں کی کوائی کی کوائی کوائی کوائی کوائی کوائی کوائی کی اُس کے شریک گوائی کوائی کی کوائی ک

مشارکت کرنے کا اختیار شاہ وگا پر محیط میں ہے۔

اگر قرض دار نے ایک شریک کواس کے حصہ کے فوض کوئی گفیل وے دبایا کی پر اُٹر ائی کرادی تو جو کھا کی شریک کو فیل ہے یا اُٹر ائی تجول کرنے والے ہے وصول ہوگا اُس میں دوسرے شریک کو اُس کے ساتھ شرکت کرنے کا اختیار ہوگا یہ ذخرہ میں ہے۔ دو خصوں کے ایک خض پر ہزاد درہ مقرضہ ہیں بھر دونوں میں ہے ایک نے قرض دار ہے ان پورے ہزاد درہ موں ہے مود ہم ہم کم کی اور اُن کو وصول کر کے قبضہ کرلیا پھر شریک دیگر نے جو چھا اُس نے کیا ہے سب کی اجازت دے دی تو یہ جا تزہواں کو صور ہم کا اور اُس کو صول کندو ہے کہا کہ یہ درہ م گفت ہو گئے تو وہ ابات وار تھا کہ اس پر صان واجب نہ ہوگی اور قرض دار بھی ہری ہوگیا اور اگر وصول کندو ہے کہا کہ یہ درہ م گفت ہو گئے تو وہ ابات وار تھا کہ اس پر صان واجب نہ ہوگی اور قرض دار بھی ہری ہوگیا اور اگر وصول کندو ہے کہا کہ درہ کھو تو وہ ابات وار تھا کہ اس پر صان واجب نہ ہوگی آئو اُس کو اختیار ہوگا کہ جا ہے تھا ہوگی اور قرض دار بھی ہوگیا اور یہاں کہ جا ہوگی ہوگیا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگی ہوگیا ہوگا ہوگی ہوگیا ہوگا ہوگی ہوگیا ہوگ

ا مناع الرياغلام غصب كرليايا جانور على بذا ١١١ ع آساني آشت يني جس عن اس كاياس چز كا بجود خل آس ان عاد لاكرااورآ كه بجوث كنيا بهار بوااورآ كه جاتى ري ١١١ \_

منتعی میں امام ابو بوسف رحمة الله علیہ سے روایت ہے کہ دو مخصوں نے ایک شخص سے ایک با تدی خریدی اس طرح کدایک نے تصف باندی بزار درہم کواور دوسرے نے نصف باتی باندی بزار درہم کوخریدی چردونوں نے اُس میں عیب یا کر دونوں نے اس کو والیس کیا پر ایک نے اپنائمن جواہے حصر کی بابت دیا تھاوصول کرلیا تو اس میں اس کا دوسر اسابھی حصد بٹائی نہیں کرسکتا ہے خوا وابتداء میں دونوں نے تمن کوملا کردیا ہو باعلیجد علیحد ہ ہرا یک نے دیا ہواور اس طرح اگر بائدی ندکورہ کمی مخص نے اپنا استحقاق ٹابت کر کے لیے لی تو بھی اس صورت میں بھی تھم ہے کہ ایک نے جواپنا حصہ وصول کیا ہے اس میں دوسر اشرکت نہیں کرسکتا ہے اور اگروہ باندی آزاد نکل اورحال بہے کہ ابتدا میں دونو ب نے شمن ملا کردے دیا تھا تو اس صورت میں جو یکھ وصول کرنے والے نے وصول کیا ہے اُس میں دوسرا شریک شرکت کرسکتا ہے اور نیز منعنی میں امام ابو بوسف رحمۃ الله علیہ ہے روایت ہے کہ زید نے اقر ارکیا کہ عمرو و بکران ان دونو س کا مجھ پر قرضہ ہزار درہم ایک باندی کاغمن ہے جو میں نے ان دونوں ہے خریدی تھی پس ان میں سے ایک نے کہا کہ تو نے بچ کہا اور دوسرے نے کہا کہ و نے بیجوث کہا بلک تو نے جن پانچ سوور ہم کا اثر ادکیا ہے بدیا نچ سوور ہم میرے تھ پر گیبول کے دام بیں جوتو نے جھے سے خریدے تے پھر قرض دارنے اس کو پانچ سودرہم ادا کیاتو دوسرے کو بیافتیار ندہوگا کہ جواس نے وصول کیا ہے اُس میں شرکت کرلے اور قرض دار کاریول کرید مال دونوں میں مشترک ہے تھمدیق علی نہ کیا جائے گار محیط میں ہے۔دوشر مکوں کا تبسرے پر ہزار درہم قرضہ ہان دونوں میں سے ایک نے دوسرے شریک کے واسطے قرض دار کی طرف سے منانت کرلی تو منانت باطل ہے اور اگر اُس نے ای حانت پردومرے شریک کوادا کردیاتو أس کورجوع كرے واپس لے لے کا اور اگراس نے اسے شریک کے واسلے پہوسانت نے کیکن بغیر کفالت کے شریک کا حصہ شریک کواد اکر دیا تو اوائی سیج ہاور جب ہرا کیک شریک سے دوسرے کواد اکر ناسیج ہواتو جو کھیشریک دیگر نے اواکرنے والے سے وصول پایا ہے اس میں اداکر نے والانٹر کت نہیں کرسکتا ہے پھر اگر وہ قرضہ جوقرض دار پر تھاؤوب کیا تو جو پھے شريك في اسيخ شريك كى اوائى سے وصول كيا ہے أسى كى طرف اس اواكر في والے شريك كوكوئى راه ند موكى بخلاف اس كے اگر قرض واریا اجنی نے ایک شریک کی اوائی ہے بصول کیا ہے اس کی طرف اس اواکرنے والے شریک کوکوئی راہ نہ ہوگی بخلاف اس کے اگر قرض داریا اجنبی نے ایک شریک کا حصداس کوادا کیا اور دوسرے شریک نے اس میں بٹائی ندکی بلکداس کے پاس مسلم رکھا چرجو کچوقرض دار برر ہاتھاوہ و وب ہ تو شریک کوافتیارہوگا کہدوسرے نے جووصول بایا ہے اُس کی طرف رجوع کر کے اس کے وصول کردہ میں سے حصد بنا لے بید فروس ہے علی بن الجعد نے امام ابو بوسف رحمة الله علیہ سے روایت کی ہے کدا گر قرض دارمر کیا اور دونوں قرض خواو دونوں شریکوں میں سے ایک اس کاوارث ہے اور میت نہ کور نے اس قدر مال نبیں چھوڑ اجس سے اوائے قرضہ کا ال جو سکے تو دونوں اس مقدارمتر وكه ين حصدرسدشريك موجائي سيدالع بي بدا كع بير بدا كع بي بدر

ا يك شخص بر نين اشخاص كامشتر كةرض مواور دولا ينة مو كئے مول تو؟

اور آگرتین مخصوں کا مشترک قرضدا یک مخص پر ہو پھر ان میں سے دوقر من خواہ عائب ہو گئے اور تیسر اقر من خواہ حاصر آیا اور اس نے آئی نے قرض دار سے اپنا حصد طلب کیا تو قرض داراس کو دیئے پر مجبور کیا جائے گا یہ صغریٰ میں ہاگر دوآ دمیوں میں ایک اونٹ مشترک تھا جس پر ان میں سے ایک شریک دیمات ہے کوئی چیز یا جازت اپنے شریک کے لادکر شہر کو لے چلا اور راہ میں بداونٹ کر پڑا اپس شریک نے اس کوؤڑ کرڈ الاتو و یکھا جائے گا کہ اس اونٹ کی زندگی کی اُمید تھی تو ضامن ہوگا اور اگر اُمید زندگی نہتی تو ضامن نہوگا اور

ا اصل شرقمن الرہے ہی شاید بھنی گندم ہوجو براہ مہلہ ہے جیسا کہ زجمہ کیا گیا پابزاہ مجمہ ہوتو پر ہوگا جو بمعنی ثوب ہوگا اللہ اللہ علی معنی ثوب ہوگا اللہ علی وصول یانے والے کا ضرد ہے اا۔ ع کماس میں وصول یانے والے کا ضرد ہے اا۔

(۱) قولدستلدمكان يعنى بجائے قلام كايامكان بوجوكراي جلانے كواسط دكما كياتو بحي شريك ير يحدواجب شادكا ١٠١٥-

دومر ے شرکت کے حصد شی سکونت رکھے اور ندائی کواجارہ پر بدون تھم قاضی دے سکتا ہے بال قاضی اگر دیکھے کہ درصورت یہ کہ اس شی کوئی ندر ہے گایٹر اب ہوجائے گا تو اُس کواجارہ پر دے دے اور اس کی اجرت اس کے مالک عائب کے واسطے رکھ چھوڑے یہ ترزید کوئی ندر ہے گایٹر اب ہوجائے گا تو اُس کواجارہ پر دو بہنوں کے درمیان مشترک ہے اور بھائیوں کی جورو کی اور بہنوں کے شوہر موجود بیل تو بھائیوں کی جورو کی اور بہنوں کے شوہر موجود بیل تو بھائیوں کو اختیار ہے کہ اگر بہنوں کے شوہر ان کی جوروؤں کے ایسے قرابتی رشتہ دار نہ ہوں جن کے ساتھ ان کی جوروؤں کا نکاح بیائز ہوتان کو اختیار ہے کہ اگر بہنوں کے شوہر ان کی جوروؤں کے ایسے قرابتی رشتہ دار نہ ہوں جن کے ساتھ ان کی جوروؤں میں سے ناجائز ہوتان کو اغدر آنے ہے منع کر بی اور اگر ایک مکان دو شخصوں میں مشترک ہے جس میں وہ دونوں رہے ہیں تو دونوں میں اس کی کو یہا فقیار نہیں ہے کہ دوسر ہے گوائی کی جہت پر پڑھنے ہے منع کرے اس واسطے کہ یہ تھرف آس کا ایکی چیز میں ہے جس میں اس کا تق ہے یہ تھید میں ہے۔

ایک شخص پر دوسرے کے ہزار درہم ہیں اُس نے تیسرے دچو تھے دوشخصوں کو تکم دیا کہ میری طرف

ےقرض خواہ کو ہزار درہم أس كاقر ضہ جو جھے ير ہے اداكر دو ا

ل بعض نے کہا کہ طاعونہ بھی اور بعض نے کہا کہ طاعونہ بھی محمر اور بھی اکثر مراوب ا۔ ع بلکتر یک سے حصد رسدوالیس لے ١٣١٤\_

<sup>(</sup>۱) بیمنز پینے گذر کیا ہے اا۔

تیرے دی تے دوفضوں کو کھم دیا کہ میری طرف ہے قرض خواہ کو ہزار درہم اُس کا قرضہ جو بھے پہادا کردو ہی دونوں نے اوا کیے بھر
ان میں سے ایک نے کھم دہندہ سے پانچ سودرہم وصول کے ہی اگر دونوں نے اس کوائے مشتر ک مال سے ادا کیا ہوتو دوسر سے کوافقیار
ہوگا کہ وصول کرنے والے سے شرکت کر کے حصہ بانٹ لے اور اگر دونوں نے مشتر ک مال سے ادا نہ کیا ہو بای طور کہ ہرایک نے جو
کچھ دیا ہے وہ حقیقت میں الگ اپنا ذاتی مال لا یا تھا گر ادا اس طور سے کیا کہ دونوں نے ساتھ ہی اداکر دیا تو ایک صورت میں جوایک نے
وصول پایا ہے اُس میں دوسرا شرکت نیس کر سکتا کذاتی الحیط اور ای طرح اگر دونوں نے ایک ہی صفحہ میں ایک نے اپنا غلام دوسر سے
نے اپنی بائدی کی کے ہاتھ قر دخت کیے یا دونوں نے اجارہ پر دیے وہ کھ وصول ایک کرے گا اُس میں دوسر اشرکت کر سکتا ہے یہ
کانی میں ہے۔

اگر دونوں میں ہے ایک نے بائع بینی غاصب سے تاوان لینا اختیار کیا اور دوسرے نے مشتری سے صان لینی پند کی ۔۔۔۔؟ صان لینی پند کی ۔۔۔۔؟

اگرمکاتب ندکورادائے گابت ہے تا جربوگیا اور کابت نے ہوگی یا تا جو کی تو جو پھے مولائے غلام نے گواہوں ہے بطور صال دھول کیا ہے وہ ان کووائی دے وائی دے گا اور جو پھے انہوں نے مکاتب ہے وصول کیا ہے اس کوموٹی ان سے وائی لے لے گا یامشتری ان سے جوشن اُنہوں نے وصول کیا ہے وائیں لے گا یہ کافی میں ہے۔ دو محصوں میں ایک باعدی مشترک تھی جس کو کسی خاصب نے خصب کر کے ذید کے ہاتھ فرو دھت کردیا ورزید نے اس کوام ولد بنایا لیسی اُس سے بچہ پیدا ہوا پھر تائش ہونے پر قاضی نے دونوں مالکوں

ل دوغلام یاباتدی جس کواس کے مالک نے کسی شرط برآ زادی کی دستاو بر لکھوئا۔

کواسطے باندی و اُس کے عقر و بچہ کی قیت کا معاظم و سے دیا تو دونوں مالکوں ہیں سے ایک جو کھے وصول کر سے گا اُس ہیں دوسر سے مشرکت کرنے کا افتیار ہوگا اگر دونوں ہیں سے ہرایک کے واسطے الگ الگ تھم حاصل ہوا تو قیمت باندی وعقر ہیں دونوں ایک دوسر سے کی شرکت کرنے ہیں اور بچہ کی قیمت ہیں ہیں کر سکتے ہیں چنا فچہ اگر دونوں ہیں سے ایک نے بچہ کی قیمت ہیں سے اپنا تھے وصول کیا تو دوسرا اس ہی شرکت و بنائی ہیں کر سکتا ہے اور اگر دونوں ہیں سے ایک نے باقع یعنی عاصب سے تاوان لینا اختیار کیا اور دوسر سے نے مشتری سے خان لینی پند کی تو ایک کے بچھ وصول کیے ہوئے ہیں دوسرا شرکت نہیں کر سکتا ہے اور اگر ایک کے واسطے بچہ کی نصف قیمت کا تھم دیا گیا بچر یہ بچر گیا بچر دوسرا شرکت نہیں کر سکتا ہے اور اگر ایک کے واسطے بچہ کی نصف قیمت کا تھم دیا گیا بچر یہ بچر گیا بچر دوسرا شرکت ہوگا اور اگر مشتری کے پاس باخدی مرکن تو مولی کو افتیار ہوگا کہ مشتری سے عقر کی اور بچر ہو ایس کے واسطے بائع پر مان کر دونوں نے کی جان ہوگا کو اور ہر دوصورت ہیں اُس کو اختیار ہوگا کہ مشتری سے عقر کی اور بچر کی اور بچر کی مشان کے ایس باخدی می آس کو اختیار ہوگا کہ مشتری سے عقر کی اور بچر کی مان کو اپنا تو جو بچھا کے وصول کر سے گا اُس میں دوسرا اس میں بچھھا کی مشتری کے مان کو اپنا ہو گی تو ہو بچھا کی وصول کر سے گا اُس میں دوسرا سے مشرکت نہیں کر سکتا ہوں اُس کی میں تھر کرت نہیں کر سکتا ہے دوسرا اس میں شرکت نہیں کر سکتا ہوں اُس کی دوسرا کی ہو اسے بائع کے دوسرا اس میں شرکت نہیں کر سکتا ہوں اُس کی شرکت نہیں کر سکتا ہوں اور اُس کی دوسرا اس میں شرکت نہیں کر سکتا ہوں دوسرا اس میں شرکت نہیں کر سکتا ہوں دوسرا اس میں شرکت نہیں کر سکتا ہوں کو اسطے بائع کے دوسر سے کہ اس کے دوسرا اس میں شرکت نہیں کر سکتا ہوں کر سکتا ہوں کہ دوسرا کی میں کر سکتا ہوں کیا گیا تو بھی ہو گیا تو ایک کے ساتھ دوسرا اس میں شرکت نہیں کر سکتا ہوں کہ میں کر سکتا ہوں کر سکتا ہو

امام محدرهمة الله عليه جامع عبى فرمايا كدو فخصول في ايك فخص ايك غلام جس كى قيمت بزارورجم بخصب كرايا بمراس کی قیمت دو ہزار درہم ہوگئ پھرایک اور منس نے اگر ان دونوں سے سیفلام غصب کرلیا پھر دوسرے عاصب کے پاس مرکیا پھراس غادم کا مونی حاضر ہواتو اس کوا فتیار ہوگا جا ہے ہردوغا صب اوّل ہے اُس کی قیمت ایک ہزار درہم تاوان لےاور جا ہے دوسرے غاصب سے دو برار درہم تاوان کے بھراگر اُس نے اوّ لین سے تاوان لینا اختیار کیا تو وونوں دوسرے عاصب سے دو برار درہم لے لیس مے محراً س على سايك بزاردر بم ان كوهلال بين اور باتى أيك بزار در بم صدقه كردين اوراكران دونول من سايك في دوسر عاصب سے بزار درہم وصول کیے تو دوسرے کوا فتیار ہوگا کہ اس میں اُس کے ساتھ شرکت کرے اور نیز جامع میں نہ کورہے کہ دو مخصول نے ایک مخص ے ایک غلام غصب کیا مجراس کوکس کے ہاتھ فروخت کیا مجرمشتری کے باس بیفلام مرکباتو مولی کواختر پار ہوگا جا ہے دونوں غاصبوں ے أس كى منان كے اور جا بے مشترى سے تاوان لے - مجر اگر أس نے دونوں عاصبوں سے منان كى تو ان كى تام موكن اور جوشن مشتری ہے ملے گاوہ ان دونوں کا ہوگا مجرا کر دونوں میں سے ایک نے مشتری ہے کچھومول کیا تو دوسرے کوأس میں مشارکت کا اختیار ہوگا اور اگرمونی نے ہرووغاصب میں سے ایک کو یا کراس سے نصف قیمت تاوان لے لی تو اُس کے حصہ کی تیج تمام ہوجائے گی اور اُس أواسطے نصف عمن واجب ہوگا پر اس عاصب نے جس نے نصف قیت تاوان اوا کی ہے مشتری سے پھی من وصول ند کیا یہاں تک کہ مالک نے دوسرے عاصب ہے بھی نصف قیمت تاوان لے لی حتیٰ کہ اُس کے حصر کی تاج بھی نافذ ہوگئی مجران دونوں عاصبوں میں ے ایک نے مشتری ہے اپنا حصر من وصول کیا تو دوسرے کواس میں مشارکت کا اختیار ہوگا اور اگر اس غاصب نے جس مے مولائے غلام نے پہلے نصف تاوان لے لی ہے مشتری سے اپنا حصہ عمر حمن وصول کیا پھر مالک غلام نے دوسرے عاصب سے بھی نصف قیمت تاوان کے لی حتی کرأس کے حصد کی بیع بھی نا فذہ وگئ چردوسرے نے بیرجا با کداؤل نے جو پچےوصول کیا ہے اس میں شرکت کرے تو اس کو بیا ختیارند ہوگا پھر جب دوسر ہے کواؤل کے مقبوضہ میں شرکت کا اختیارنہ ہواتو دوسرے کو بیا ختیار ہوگا کہ شری کا دائن گیر ہوکرا پنا حصر تمن وصول کرے پھر جب دونوں نے بطریق ندکورہ بالا ابناا بنا جا معد تمن مشتری ہےوصول کیا بھراوّل نے جووصول کیا ہے اس کو

معبوضه می شرکت کا اختیار ند ہوگا میں ہے۔

مسئلہ مذکورہ میں اگر قبل کرنے والامد بر ہوتو دونوں اُس کی قیمت میں سے ایک وصول کردہ میں شریک ہو تکے 🖈 اگرمکاتب نے کسی کوخطاف سے لل کیااور مقتول کے دوولی ہیں ایس نے اُس کوقاضی کے پاس پیش کیااور کواہ قائم کیے اورقامنی نے سکا تب قاتل پر بورے خون کا اوان لین قیت کا تھم دے دیا کہ اس قاتل کی قیت اس معتول کے دونوں ولی لے لیس توجو ولی غائب ہےوہ حاضر کے مقبوضہ میں شرکت کرے گا اور اگر قاضی نے حاضر کے واسلے نصف قیمت کا تھم دیا اور اُس نے قاتل سے نعف قیت وصول کرلی تواس می دوسراشر یک نه موگا اور گرمتنول دو مون تو بردو ولی می سے جو پچھایک نے وصول کیااس می دوسرا شريك نه موكا خواه علم نصناه دنول كے داسطے ساتھ بى دا قع موا مو ياجُد ابر محيط سرحى بى بادرا كركل كرنے والا مدير موتو دونوں أس كى قيمت ميں سے ايك كے وصول كردو ميں شريك بول مے خوا وسم تفنادونوں كے واسطے معاواتع موامويا آمے يہيے اورا كرفل كرنے والا غلام بوادرمتنول کے دوولی بول اورمولائے غلام نے بیا ختیار کیا کدا یک کونصف غلام دے دے یا جردوولی می سے ایک کوأس کا حصہ قیمت فدید غلام میں دیا تو یمی دوسرے کے حق میں بھی اختیار کرنا ہوجائے گا اور ہردواس ایک کے مغبوضہ میں شریک ہول مے اور اگرائی نے دوآ دموں کولل کیا ہی مولی نے ایک کے ولی کونصف غلام دیایا اُس کے نصف کا فدید دیا تو دوسرا اُس میں شریک ندہوگا اور اگراس نے عمد الکے مخص کولل کیااور مقتول کے دوولی ہیں ہی مولی نے ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ ہزار درہم رسلے کرلی تو اُس عل دوسرا شریک نہ ہوگا اس واسطے کہ اصل عی دونوں کاحق قصاص ہے اور اس قصاص کی تحویل بزار درہم کی طرف بسبب صلح کے ہو من اور بیعنلف ہے جی کہ اگر دونوں کا اتفاق ہو کہ دونوں مولائے قائل سے ملح کریں تو متبوض ملح میں دونوں شریک ہو سکتے ہیں بیکا فی مں ہے۔ اگرایک غلام مشترک دوآ دمیوں کے درمیان ہوادراس کو دونوں میں ہالیک نے دوسرے سے فعیب کرلیا اور کسی مشتری کے ہاتھ اُس کو ہزار درہم کوفر و خت کردیا تو اُس کے حصد کی نام جائز ہوگی اور اگر ہنوز اُس نے شن وصول ندکیا ہو یہاں تک کدومرے شریک نے اُس کی بچ کی اجازت دے دی تو بائع کوروا ہوگا کہ مشتری ہے تمام شن وصول کرے پھرا گرمشتری ہے تھوڑ انٹمن وصول کیا تو وونوں على مشترك ہوگائتی كداكر تلف ہوگيا تو دونوں كا مال كيا بخلاف اس كے اگر ہردوشريك على سے ايك نے قرضه مشترك على سے اپنا حصدوصول کیا تو اُس کا این جعد پر تبعنہ کرنا سی مواحق کداگر دوسرے کی اُس میں شرکت کرنے سے بہلے وہ قابض کے پاس ملف ہوا تو قابض کا مال کیا یہ محیط میں متعلی سے منقول ہے اور اگر زید وعمرو کے مشترک غلام میں سے دونوں میں سے ایک کا مثلا زید کا حصہ خالد نے غصب کرلیا اور دوسرے شریک کے ساتھ دونوں نے اس کوایک عی صفحہ میں فروخت کیا چرزید نے تاج کی اجازت دے دی تو دونوں میں سے جو کچھا کید وصول کرے اس میں دوسرا اُس کے ساتھ شریک ہوسکتا ہادرا گرعمرو کے اپنا حصدوصول کر لینے کے بعد زید

ا قال عابرین کول مکاتب میں جو خطا ہے ہواس کی قیت واجب ہوتی ہادرا گرنسؤمو جود کے موافق ہوتو یہ نفقد یہ مانی ہوگی کہ مقتول می کا قلام یا مکاتب تھا اور باو جوداس کے بھی آتر جی نام ہے کہ بھرش مملوک آو دیت آزاو ہونی جا بالنظ مسافحہ ہے کہ بھرش مملوک آو دیت آزاو ہونی جا بنا واللہ تعالی اعلم اا۔

نے اجازت دی تو عمرو کے مقبوضہ میں شرکت نہیں کرسکتا ہے بیکا نی میں ہے۔

اک طرح آگردو محصوں نے ایک غلام کوائ شرط پر فروخت کیا کہ دونوں کو تمن روز تک افتیار ہے گھردونوں بھی ہے ایک نے گئ کی اجازت دے دی گھر دونوں بھی ہے ایک نے شمن میں ہے جو کھرد صول کیا تو دوسرا اُس بھی اُس کا شریک ہوگا اور اگر جس نے پہلے اجازت دی ہے اپنا حصد وصول کر لیا گھر دوسرے نے تنج کی اجازت دی تو اوّل کے متجوف بھی شرکت نہیں کر سکتا ہے بہ مجیط بھی ہے۔ نوازل بھی نہ کور ہے کہ شخ ابوالقاسم ہے دریا فت کیا گیا ایک نے دوسرے کو مال دیا کہ اس سے کام کرے یہ پیش ہوں کہ تو جبرے سوائے دوسرے کی شرکت میں کام کرے یہ پیشرط کہ تنج دونوں کے درمیان مساوی ہوگا اور کہا کہ بھی اُس پر داختی بھی ہوں کہ تو جبرے سوائے دوسرے کی شرکت میں کام کرے پھر اگر تو نے جبرے سوائے دوسرے کی شرکت میں کام کرے پھر آگر تو نے جبرے سوائے دوسرے کی شرکت میں کام کرے پھر آگر تو نے جبرے سوائے دوسرے کی شرکت میں کام کرے پھر آگر تو نے جبرے سوائے دوسرے کو مضارب پر دیا اور مضارب نے نقع کمایا تو شخ نے فرمایا کہ درب المال کو لینی مضامت ہوگئے پھر جس کو مال دیا ہے اس کے دوسرے کو مضارب پر دیا اور مضارب کو دیا ہو پھر نفع نہ نے اور اُل دیا ہوگا ہے تا تار فائے بھی سے ایک موائے اپنے مال کے اور مال ہے جو دوم نفع ای تقرف کرنے والے کا ہوگا ہے تا تار فائے بھی ہیں تعرف کیا آور نفع کمایا تو تمام نفع ای تقرف کرنے والے کا ہوگا ہے قاوئی غیا تیہ م

اگر کوئی غلام با لکع کے واسطے خیار کی شرط دے کرخر بدا کا

اس مسئلہ میں اگر موکل نے وکیل کوایک کر گیہوں دیئے اور کہا کہاس کے موض میرے واسطے ایک غلام خریدے اور باتی مسئلہ موافق ندکور ہالا ہے پھروکیل نے اُس کر کے مثل کے موض خرید اتو تیا ساوکیل ندکور خلاف کرنے والا ہوا اور ماسخسانا مخالف نہ ہوگا پھر اگر

ا پی اگراقل کادوم نے دیا ہے تو جملہ شروط ملے کا اور اگرا پناؤاتی مال دیا ہے تو اقرال کواس کے نقع میں سے پکھند ملے کا اور جوشر طرکی ہے وہ اس شق کے ساتھ انو ہے تار سے بیند فرمایا کدو انفع اس کو حلال ہے انہیں اور جا ہے کہ حلال شہواس واسطے کے تصرف غلک فیر بعلور فصب ہے اور اسمے بیہ کہ حلال ہو گاوانقد اظم 11۔

وكيل نے دونوں كے مفاوضت تو ڑيلينے ہے آگاہ ہوكر خريدا ہے توبياوراؤل دونوں بكسال ہيں اور اگر نہ جانا تھا تو غلام فدكور أس كے موکل اور موکل کے شریک اول کے درمیان مشترک ہوگا بیمچیط سرحسی میں ہے اور نوازل میں ہے کہ بیخ ابوالقاسم سے دریا دنت کیا گیا کہ دو آدمیوں نے باہم شرکت کی پس ایک نے کام کیااور دوسرا غائب ہوگیا مجروہ حاضر آیا تو حاضر نے اس کا حصداس کو دیا مجرحاضر غائب ہو حمیااور عائب نے جوعاضر ہے کام کیااور تفع کمایااور عائب ہوجانے والے کونفع میں سے اس کا حصہ و بے سے انکار کیا تو شخ نے فرمایا کہ اگر دونوں کی شرکت بطور سی واقع ہوئی اور باہم دونوں نے کام کرنیکی شرط کر لیتھی کہ اکٹھایا متغرق کام کریں تو جونفع ان دونوں کی تجارت سے عاصل ہوخواہ دونوں کے اکٹھا کام کرنے سے یامتفرق کام کرنے سے وہ سب دونوں میں موافق با ہمی شرط کے مشترک ہوگا اور نیز شخ ابوالقاسم سے دریافت کیا ممیا کہ دو مخصول نے باہم شرکت کی اس شرط پر کہ دونوں خریدیں اور دونوں فروشت کریں اور نفع دونوں میں نصف اصف ہوگا اور ہرایک کے واسط ایسے درہم ہیں جوائ تجارت سے علاوہ ہیں پھرایک شریک نے دوسرے سے کہا کہم مال تقتیم کریں مے اور شرکت تو زیں محے اس واسلے کہ جھے اس میں پچھ منفعت نہیں ہے پھر اُس نے متاع کا بوارہ کر لیا پھر دونوں میں ےایک نے اپنا حصہ بورادوس ے کے ہاتھ فروخت کردیااور کھےدرہم وصول کرےاور کام شروع کردیااوردونوں نے ہاہم بیٹ کہا کہ ہم دونوں الگ ہو مے تو شخ نے فر مایا کہ پہلاکلہ کہ ہم شرکت کوقطع کریں تھے اس پچھلی تھ کے ساتھ قطع شرکت ہوگا بیتا تار خانیہ میں ہے۔ دو فخصول نے کیڑے کے سوٹ میں اس طرح شرکت کی کدایک کا تانا اور دوسرے کا بانا ہویس دونوں نے کیڑا بنا تو بد کیڑا دونوں میں بحساب قیمت تانے و بانے کے مشترک ہوگا بیمیط میں ہاور پینج خدی نے فرمایا کہ باب کوادروصی کوروا ہے کہ طفل صغیر کے مال کواہیے مال کے ساتھ شرکت میں لا کمیں اور اگر صغیر کا راس المال برنسبت اس کے راس المال کے زائد ہواور نفع میں مساوات وغیرہ شرط کی پس اگر گواه کر لیے تو تفع دونوں میں موافق شرط کے ہوگا اور اگر گواہ نہ کر لیے ہوں تو نفع مشروط فید بابیدہ و بین الله تعالیٰ باپ ياوسى كوحلال موكاليكن قاضى اس كيقول كى تقعد يق نه كريه كالمكنفع كوبمقد ارداس المال قراد ديركا بيسراج وبالج ميس متنقى ميس امام ابو بوسف رحمة الشعليد يروايت بكراكرمفاوض في كوبه كياتوجائز بيس باورأس كي شريك كواختيار بوكاكم وجوب لدے نصف ال مبدوالی لے لے پھر جب لے ایا تو بدونوں شریکوں میں نصفا نصف ہوگا اور جو باقی رے گا ہے اُس کا مبہمی ٹوٹ جائے گااور دونوں کی طرف نصف اصف واپس آئے گااور بھی متعی میں نہ کورے کداگر دوشر بیک عنان میں سے ایک خرید وفروخت کیا کرتا تھا ہیں اُس نے پچے قرضہ کرلیا پھر دوسرے نے شرکت کوتو ز کرنصف متاع وصول کر کینی جابی اور کہا کہ جب تھو ہے قرضہ لیا جائے تب تو جھ ے دابس لیماتو اس کو بداختیار نہیں ہے بیمعط میں ہے۔ ایک نے باغ اگور کے پھل فریدے پھر دوسرے سے کہا کہ میں نے تجھے اس میں تمائی کا شریک کیا ہی اگر مچلول کے اور اک سے پہلے ایسا کیا توبی (شرکت) قاسد ہے بیقدید میں ہے اور اگر زید نے عمرو سے کہا

كرتو مجھے ہزار درہم قرضدوے كدي أس سے تجارت كرول كااور نفع ميرے تيرے درميان مشترك ہوگا يس عمرونے اس كو ہزار درہم

قرضدد باورزيد نے تجارت كر كے نفع كمايا تو تمام نفع زيدكا بوگااور عرو كے واسطے اس ميں كچي شركت ند بوكى بيدذ خيره مي بے يہن على

بن احمد سے دریافت کیا گیا کرزید نے عمرو سے سودینار قرض لیے پھر قبضہ کر کے عمر دکودیے پھر عمرو نے سودینار اور نکالے اور دونوں

مالوں كوخلط كرديا بھرزيدے كہاكديد مال لے جااوراً س مركت برتجارت كريس زيد نے ايساى كيااور نفع أمحايا تو يخ نے فرمايا كديد

مختل و ناقص ہے شرط ذائد ہونا ضروری ہے تا کہ شرکت سے ہواور نیز شیخ ہودریافت کیا گیا کہ ذید نے عمرو کے پاس گیہوں وربعت رکھے اور کہا کہ یہ گیہوں تو اپنے گیبوں میں ملا دے پھر ان کے کھتے میں بحروے پس عمرو نے ایسا کیا اور فن کر دیا پھرائس میں سے دو تہائی چوری ہوگئے پھر زید آیا اور عمرو نے اس کو بقیہ گیہوں دے دیے پھراس کے بعد عمرو نے دعویٰ کیا کہ اس گیہوں میں سے جھے میرا حصہ دے دیتو شخ نے فرمایا کہ بید عویٰ کرسکتا ہے اس واسطے کہ جب زید کے تھم سے اُس نے خلط کیے پھروہ چوری ہو گئے جیں وہ دونوں کے حصوں سے شرکت یہ گئے بیتا تار خانیہ میں ہے۔

ا گرشر یک قابض نے اپنے شریک کی موت کے بعد دعویٰ کیا کہ میں نے اُس کودے دیا ہے

اگر دو شخصوں کے درمیان ایک من گیہوں مشترک ہوں اور ایک میں جومشترک ہوں اور دونوں میں ہے کسی نے دوسرے کو أس كے بيع كى اجازت نه دى چردونوں ميں سے ايك نے جانورمستعار لياتا كه أس يريبوں لادے جائيں چربغيراس كے علم كے دوسرے نے اُس براا و سے توبیان و نے والا اس جانور کا اور اپنے شریک کے حصہ شعیر (جو) کا ضامن ہوگا اور بیوبیانہیں ہے جیسے شریک عنان یاشریک مفاوض میں ندکور ہوا ہے میمسوط میں ہے اور قیاو کی ندکور ہے کہ چنے ابو بھر سے دریافت کیا گیا کہ دوشر میکوں میں ہے ایک مجنون ہو گیا اور دوسرے نے مال ہے تنجارت کر کے نفع اُٹھایا یا تھٹی یائی تو فر مایا کہ شرکت دونوں میں قائم ہے یہاں تک کہ جنون کامطبق <sup>ک</sup> بوناأس يرثابت ب\_ بھر جب يوسم أس يرديا كياتودونوں من ي شركت فتح بوجائے كى پھر جب اس كے بعداس نے مال سے كام کیا تو بورانغ کام کرنے والے کا اور سب کھٹی اس پر ہوگی اور بیشل مال مجنون کے غصب کرنے کے ہے پس شریک ندکور کواسے حصہ مال کا نفع حلال ہوگا اور مال بحنون کے حصہ کا نفع اس کو حلال نہ ہوگا ہیں اُس کو صدقہ کردے میرمجیط میں ہے اور شریک کے قبضہ میں جواس عشر يك كامال موأس يراس كا قضدامانت كا قضد موكاليس اكرأس في دعوى كيا كديس في شريك كوديا ب اورشريك في انكاد كياتوهم الی جائے گی اور رب المال ومضارب دونوں کا بھی ہی حال ہے رہ از بیش ہاور اگرشریک قابض نے اپنے شریک کی موت کے بعد دعویٰ کیا کہ میں نے اُس کووے دیا تو بحوالرائق میں قرمایا کہ ولوالجیہ کی کتاب الوکالت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں بھی وہی تھم ہے اور فرمایا کددوصور تمی واقع ہوئمی اوّل بیکہ شریک نے دوسرے کواد هار فروخت کرنے ہے منع کیا تھا تکر شریک نے اُدھار فروخت کیا تو مں نے اُس کے جواب میں کہا کہ ہا کتا ہے حصہ کی بیج نافذ ہوگی اور حصہ شریک کی بیج متوقف ہے بس اگر اُس نے بھی اجازت دی تو نفع دونوں میں تقسیم ہوگا۔ دوم پیکہ شریک نے دوسرے شریک کو مال باہر لے جانے سے منع کیا تھا پھروہ لے کیا اور نفع کما لایا تو میں نے جواب دیا کہوہ حصہ شریک کابسبب باہر نکال کے جانے کے غاصب ہوایس جاہے کہ تفع ندکور دونوں میں موافق شرط کے مشترک نہو انتی اوراس کا معتضا وفسادشرکت ہے اوراس کوبھی قبضہ شریک کی امانت ہونے پر تغریع کیا ہے بیفاوی قاری البدایہ میں ہے اور شخے ہے سوال کیا گیا کہا ہے شریک سے یا مضارب سے جواس فے فروخت کیا اور صرف کیا ہے اُس کا حساب ما نگا ( بعی منعل ) پس اُس نے کہا جے نہیں معلوم ہے ہیں آیا محاسبہ ذکوراُس پرلازم کیا جائے گاتو فر مایا کہ مقدار نفع ونقصان میں قتم کے ساتھ شریک یا مضارب کا قول ( یعن بدونتم ) قبول ہوگا اور اس پر سالازم ندکیا جائے گا کہ تمام مفصل ذکر کے اور ضائع ہونے اور شریک کوواپس دینے میں بھی اس کا تول قبول ہوگا یہ نہرالفائق میں ہے۔ شریک نے کہا کہ میں نے دس نفع کمائے چرکہا کہیں بلکہ نفن نفع کمائے تو دومرے کواختیار ہوگا کہ اس سے

ا برابر رہنا اور مقدارا طباق میں اختلاف ہے؟ اور علی قال المتر بم باہر لے جانے کی صورت میں کل نفع اس سر مک کا جولیا گیا ہے بیجہ خصب کے ہے نہ مقتضائے فیاد شرکت کما بچوہم اور اس صورت میں اس کا قبضہ حصر شر یک پر قبضہ صانت ہے نہ امانت کہی تفریح اوّل صورت کی باسطرو دوم مراد ہوگی واللہ اعلم وہ

فتم کے کدوں نفع (دیار یادرہم ملا) نیس کمائے ہیں بیقدید می ہے۔

اورناطعی رحمة الله عليه في ذكرفر ماياك جمله امانات تجبيل كساته بدون بيان جموز كرمر جان سي مظلب بوكرمضمونات بو جاتے ہیں سوائے تین صورتوں کے اوّل میر کمتولی مجدنے اگر حاصلات جومجد کے واسطے بے وصول کی اور بدون بیان کے مرکبا تو ضابن نہوگا دوم برکدا گرسلطان جہاد کے واسطے کیا اور افکروں نے تنیمت حاصل کی اور سلطان نے پچے غنیمت بعض افکریوں کے پاس ودیعت رکی پھرسلطان مرکیا اور سے بیان نہ کیا کہ س کے یاس ودیعت رکھی ہے قوضائن نہ ہوگا۔ سوم آ نکے قاضی نے اگر مال يتيم هاظات کے واسلے لے کرکسی کے باس وو بعت رکھا چرمر کیا اور بدیمان ندکیا کہس کے باس ود بعت رکھا ہے تو اُس پر ضان نیس ہے اوراگر دو متفاونین می سے ایک کے پاس مال شرکت ہواور وہ مرکبا اور اس مال کا حال جواس کے پاس تھا بیان ند کیا تو بعض فقہا ، نے ذکر کیا ے کہ و وضامن ندہوگا اور اصل کی کتاب الشركة كا حوالہ ديا ہے حالا تكديہ غلط ہے بلكتھے يہ ہے كہ و واسينے شريك كے حصر كا ضامن ہوگا كذانى فناوي قاضى خان فى الوقف اوراس سے ظاہر ہو كيا كہ جو فتح القدير و ديكر فناوي بن مذكور بو و معيف باور سيح يمي بك شریک اس تجبیل کے ساتھ مرنے سے ضامن ہوگا خواہ شرکت عنان ہو یا مفاد ضہ ہویہ بچرالرائق میں ندکور ہے۔اگر شریک مرکمیا اور مال شركت اوكوں يرقر ضه باوراس كوبيان ندكيا بلكه مجبول جيوز كرمركيا تو ضامن ہوكا جيد مال بين كومجبول جيوز كرمر جانے على ضامن ہوتا

ب بيقليدهم س

ا كرشرك مفاوض في ايك فخص سدايك مال عين بعوض بزار درجم كفريدااور بنوز قصدند كيا تعاكد باقع فدكور مشترى ك دوسرے شریک سے ملاجس نے بائع سے بھی مال ندکور بعوض ڈیڑھ بڑار درہم کے خرید اتو خرید میں دوسری ہو کی اوراؤل خرید ٹوٹ جائے گی اور ہردومتفاوش بمنز لیخص واحد کے ہیں بیمجیط میں ہے وہ مخصوں نے ایک غلام بعوض ہزار درہم کے خرید ااور دونوں میں ہے ہرایک نے دوسرے کی طرف سے کفالت کرلی تو جب تک دونوں میں ہے کوئی نصف سے زائداداند کرے تب تک دوسرے سے رجوع نہیں کرسکتا ہے۔ دوفتصوں نے ایک مخص کی طرف ہے مال کی کفالت اس شرط ہے کی کدونوں میں سے ہرایک مخص دوسرے کی المرف ے کفیل ہے بین دونوں میں سے ہرایک نے امیل کی طرف سے بورے مال کی کفالت کرلی پھراسینے ساتھی کفیل کی طرف سے بھی كفالت كرلى يس دونوں ميں سے جو يحدومرااداكر على أس كا تصف دومر كفيل سے واپس كسكتا باوراداكر في واليكوييمى ا فتیار ب کرجا ہے اسل سے جو کھاوا کیا ہے سب والی لے اور اگر رب المال نے یعن طالب مال نے دونوں میں سے ایک کو بری کر دیا تو دوسرا بورے مال کے واسطے ماخوذ ہوسکتا ہے بسب آنگ اصیل کی طرف ہے بھی اُس نے کفالت کی ہے دوم کا تب ہیں کدونوں ایک بی کابت می مکاتب ہوئے ہیں ان دونوں می سے ہرایک نے دوسرے کی طرف سے بورے مال کی کفالت کرلی تو جو کچھ دولوں میں سے ایک اوا کرے اس کا تصف دوسرے سے واپس لے سکتا ہے اور اگر دونوں نے پچھاوا ند کیا ہو یہاں تک کدمونی نے دونوں میں سے ایک کوآزاد کردیا تو عنق جائز ہاور نصف مال کتابت ہےدونوں بری ہوجائیں سے اور حصہ باقی کے واسطے مولی کو اختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے جس سے جا ہے مواخذ وکرے اس لیے کہ آزادشدہ ہے تھکم کفالت بے اور دومرے سے بھکم اصالت کے مواخذ وكرسكتا بيل اگرمولي نے آزادشدہ سے ليا تو و و دوسرے سے واپس لے گا اور اگر دوسرے سے ليا تو و ه آزاد شد و سے پچھ نہیں لے سکا برجام صغیر می ہے۔

اگر دوشر یکوں میں ہے ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں جا ہتا ہوں کہ یہ باندی خاص اپنے واسطے خریدوں پس شریک خاموش ہور ہا پھراُس نے وہ باندی خریدی تو اُس کے واسطے خاص نہ ہوگی 🏠

 فتاویٰ عامیگیری..... جادی کی کی کی کی کی کی کاب الوقف

# عمد كتاب الوقف عمد

قد مها بید بن قبل ازیں کمآب الشرکة کو بیان کیا گیا ہے۔ وقف اور شرکت عمل متاسبت یہ ہے کہ شرکت سے اپنے مال عمل کی غیر کواپنے ساتھ داخل کیا جاتا ہے اور غیر کی دخل اندازی سے شریک مالک کے ساتھ تصرف اور نفع عمل داخل ہوجاتا ہے۔ جب کہ وقف عمل اپنے ساتھ کسی غیر کو واخل کر نامسٹاز منہیں بشرطیک اپنی ذات اور غیر پر وقف کیا جائے۔

در عقار می نیم الفائق کے دوائے سے صاحب نیم الفائق کا قول منقول ہے کہ وتف اور شرکت کے بابین مناسبت اس اعتبارے ہے کہ ان دونوں (شرکت وقف) سے مقصود اصل مال سے زائد 'مال' سے نفع افعانا ہے۔ محرشرکت میں اصل مال ' صاحب مال' کی ملکیت میں دہتا ہے اور وتف ہے اور وتف ہے اور وتف ہے اور وتف میں صاحب مال کی ملکیت سے خارج ہوجاتا ہے۔ اس سے خاہری طور پرشرکت اور وتف میں صاحب مال کی ملکیت (شرکت) اور معرم ملکیت (وتف) کا قرق میاں ہوتا ہے۔

لُغوى مشريح المواقف: اصطلاح لغت من "وقف" كااطلاق ص (بندكرنا روكنا) يرموتا ب-

مشرح الالفاظ يه" وتف" بإب مرب يعرب وقف يقف وقفا وقوفا" بمن حب جاب كمرًا مونا يمم منارا كرانظ وتف كاضافيت مسلدے ساتھ ہے تو اس کامنی" مسلد میں شک کرنا" ہوگا۔ اگروقف القاری علی الکلمة سے متعلق ہوتو بڑھنے میں آخری حرف کوساکن كرت كمعنى ويتاب وقف على الامربعني كى امركوسمجانا اوراس مطلع بونا وقف الدابة بمعنى جانور فمبرانا وقف عن الشي بمعن "روكنا" مع كرنا" ـ وقف الدار بمعنى كمركودتف كرنا ـ وقف الامو على حصور فلان بمعن" معامله كوكى كي موجودكى بر مرقوف ركمنا" - وقف القلير بالميقات بمعنى بتذيا كاويهان كودورى سيم كرنا - وقف عليه بمعنى معائد كرنا - وقيفى النصراني بمعنى حرجاكي خدمت كرنا- باب تفعيل و قف بمعن" كمرًا كرنا" - وقف التوس بمعن" وعال ك كردلوب كا حلقه بنانا". وقف العراة بمعنى "عورت كوكتكن بهنانا" \_وقف السرج بمعنى "زين درست كرنا" \_ وقف الحديث بمعنى بيان كرنا \_وقف القارى: بمعنى يزمة والكو مقانات وتف بتانا اور حكمانا۔ وقف الجيش : بمعنى ايك دوسرے كے يجي كر ابونا وقفت المراب يديها بالحناء بمعنى وحورت كا باتمول كومبندى كريك ي نقط واركرنا- وقف الوابه بمنى جانوركونم رانا- وقف فلانا على ذنبه بمنى" باخركرنا مطلع كرنا- واقفد موافقه ووفاقا بمعني ايدوسر عصمقابل كمرًا مونا جب كراس كي اضافت في الحرب او المخصومة كي طرف مورياب افيال ے اوقف يمعنى كمر اكرنا \_ اوقف الدار يمعنى كمركووتف كرنا \_ اوقف الجارية: بمعنى الركى كے لئے كتكن بتانا" \_ اوقف عن الامر بمعنى كى امر سدرك جانا-باب تفعل سے توقف في المكان بعن "مغيرنا" توقف على الامر بمعنى كى امر برنابت قدم رہنا۔ توقف عن كذا بمعن" ركنا" باب استعمال عامية قفه بمعن" كمر عدون كري لي كبارالوقف (مدر) بمعن" كلركوبعد ككام عبداكرا-علم عروض کی اصطلاح میں 'ساتویں متحرک حرف کوساکن کرنا' کنٹن او ہے کے سینگ کا صلقہ کسی چیز کورا واللہ و تف کرنا و وقف شد و چیز ي و قف كالنظ استعال بوتا ب\_الوقيفة بمعني ووشكار جوتمك كركمزا بوجائه -التوقيف (ياب تعمل كالمعدر) بمعنى جوئے كے تير كانشان فكن كى جكدكى سفيدى جانوركى تأتكول مي كتكن جيسى وهارياب الواقف (فاعل) جمع وتوع بمعنى الله تعالى كى راه مي خرج كرية والا الوقاف بمعنى ستى كرنے والا الرائى سے ركنے والا \_الموقف والعوقفة معن المغير نى جكارد ونشين عورت كے وواحدا و ( باتح أ كميس) جنہیں طاہر کے بغیر جارہ میں۔المع قفان بمعنی و بر کے پاس کی دور کیں۔المعوقف (مغول) بمعنی دونوں ہاتموں پر کول دانوں والا جانور رجل

موقف بمتن" تجربكارا دى ـ رجل موقف على الحق بمتن" تن كاپروكار" ـ الميقف والميقاف بمتن كنرى كى دول ـ واقف على بمتن "آشا شاما ـ وقف المحوب بمتن بندى ـ وقف اطلاق النار بمتن "فار بندى" ـ وقف تنفيذ بمتن "شقار ردر" ـ نقطة الوقف بمتن "اشاب" وقف بمتن "فردار طرز" وقفيه محتى "وقف كرده جائيداد ـ وقوف المسيار ان بمتن" كار باركت " ايقاف بمتن "روك تهام" ـ استاب "وقف بمتن "فردار طرز" وقفيه محتى "وقف كرده جائيداد ـ وقوف المسيار ان بمتن "كار باركت " ايقاف بمتن "روك تهام" ـ توقف بمتن "فيات مورت حال رول روي طريقه كارا دارا أشيش ـ موقف الما كسي بمتن "فيات على دران تبيل بمن الرائد المناس واكركاب الوقف بمتن "فيرين حالت مورت حال رول روي طريقه كارا دارا أشيش ـ موقف الما كسي بمتن "فيل و دران تبيل بمن الرائد المناس واكركاب الوقف بما يكري يرتشن طب بيراس لئا بناه من الدوري بها الرائد الرائد و الرائد الرائد المناس والرائد المناس والمناس والرائد المناس والمناس والمناس والرائد المناس والمناس وال

المينة "موقف ترام وغير المحتى" اشاپ موقف جرى يحتى "جرائتندانه صورت موقف حاسم يحتى مقبوط پاليسي موقف حرج يحتى علين المحتى الموقف المراحن يحتى "موجوده پاليسي" موقف الموقف الموقف المراحن يحتى "موجوده پاليسي" والموقف المؤاند بحتى "ريتما يا تدكروار" المعوقف المشي يحتى "خراب بوزيش" موقف عدائي يحتى ما تداند ويده فرزيمل جارحاندوش المعوقف المشيحة على المحكمة يحتى الموقف المعصبي يا عصيب يحتى الموقف عربات او موكبات بحتى كاراسينة المراسية المعوقف العسكرى يحتى "في يوزيش" المعوقف المعصبي يا عصيب يحتى "نازك صورت حال" موقف على وشك الانفجار بحتى" وما كيز صورت حال موقف متحافل يمتى مراسي الانفجار بحتى "وما كيز صورت حال معافل المعتملية المحتى المعافقة متحافل بحق معافل المحتى على موست حال موقف متحافل بحتى عربي المحتى ال

قستر یم اصطلاب شریعت می دقف ایسے میں مال کو کہتے ہیں جسے مالک (صاحب مال) اپنی ملکیت کورو کے اور اسکا نفع خیرات کردے۔ (عندالی حذیف کمانی الداریة)

جب کے صاحبین کے زود یک جس کے خالم الد تھائی کی ملیت علی رو کے کانام وقف ہے' ۔ بعض دھرات کا قول ہے کہ اہام ابوضیفہ اور صاحبین کے درمیان نفس وقف پڑی جواز کے بارے علی اختلاف ہے۔ چنا نجا ہم ابوضیفہ کے موقف کے بموجب منفعت خیرات کرنے کووقف کے جی اور وہ (نفع) موجود نہیں ۔ لہذا جو شے موجود نہ ہواس کا صدقہ کرنا تھے نہیں ہے۔ لیکن نفس وقف کے جواز پر اختلاف کے جوالے سے فیکور وقول کے جی ابد تھے قول سے ہے کہ اہام ابوضیفہ کے ماجن وقف لازم کے بارے علی اختلاف کے جوالے ام ابوضیفہ کے زود کو گئے۔ کہ اہام ابوضیفہ کے موجود نہ کہ اور کی موجود کے ساتھ معلق کرے۔ جب کہ صاحبین فرماتے جی کہ وقف بہر حال الازم ہے۔ مفتی ہے قول ہے۔ اس بارے علی قائن کا قول ہے کہ بعض حضرات نے ظاہری الفاظ پر تمسک کرتے ہوئے کہ ویا ہے کہ امام ابوضیفہ وقت کو جائز قر ارتبیں دیجے ۔ حالانکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں۔

كے جواز اور وقف لازم) ك معلوم مواہد

الغرض بقول قاضی خان بیر (وقف ) جائز ہے۔ ہمارے (احناف کے ) تمام ائمہ وفقہاء احادیث سیحظ اجماع صحابہ کے مختل ( ثابت ) ہے۔ البت امام ابو حفیفہ کے نزد کیک وقف علی الاطلاق الازم نہیں ہوتا۔ اس بارے میں دوروایتیں منقول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ''وقف'' لازم ہوجاتا ہے اورایک روایت کی رُوے لازم نیس ہوتا۔ متن میں دوسری روایت کوافقیار کیا گیا ہے۔

امام شاقی کا تول ہے کے میرے علم میں دور جاہلیت میں 'وقف' کا جودئیں تھا۔ یہ پاکیز ودمف وخصلت اسلام سے جاری ہوئی ہے۔ رسول ملی الصلاق والسلام نے مدینہ میں سات باغ وقف کے تھے۔ معزات خلفائے راشدین اور صحاب کرام رضوان الفہ علیم اجمعین کی و تفت شدہ املاک شہرت کے عروج کوچھوری ہیں۔

واتف 'وقف الله موقوف باوتف الجوچز وتف كى كن موالا الله كالم وقوف عليهم "جن اوقاف به الله وقوف عليهم" جن اوقاف بروتف كالله وقول بروتف كالله وقول به وقف الله وقول بروتف كالله وقول بروتف كالله وقول بالمواب.

# عرب الوقف عربية

اس ميں جورہ ابواب ميں

ならどくい

وتف کی تعریف ورُکن سبب محکم شرا نظ کے بیان میں اور جن الفاظ سے وقف بورا

ہوجاتا ہے اورجن سے بورانہیں ہوتا ہے ان کے بیان میں

اگروتف کرنے والے کواپے وقف کے باطل کے جانے کا خوف ہواوراُس کوقاضی سے عمرازوم عاصل کرنامیسر نہ ہوتو وقف نامہ میں تجریر کردے کہ اگر اُس وقف کوکوئی قاضی یا کوئی والی باطل کردے تو بیاراضی تمام اصل اراضی نہ کورم تمام اُس چیز کے جواُس میں ہے میری طرف سے وصیت ہے کہ فروخت کی جائے اوراُس کا ٹمن فقروں پڑھتیم کیا جائے جبکہ متندا می بخراب ہو ہیں اسی صورت میں وارث کوقاضی کے پاس مرافعہ کرنا اور وقف کا ابطال کرنا مجمد مفید نہ گا اور وصیت تعلیق اِلٹر ط کو تھل سے بیر قلاصد میں ہے اور مثم

ا ومیت کوملی کی شرط پر گردی تو ومیت میں پنجوفساوٹیس آیا ہے ا۔ سنیبدالزوم وقف کے بیشنی میں کہ بھشداس کا غلّہ و آحد فی جن نیکیوں کے واسطے وقف کی بیشنی بیس کہ بھشداس کا غلّہ و آحد فی جن نیکیوں کے واسطے وقف کیا ہے انہیں پرصرف ہوتار ہے گا بھی مسدو وٹیس ہوسکتا ہے اور ند فرونسا اور ند بہداور ندائ کی آحد فی میراث ہوسکتی ہے کیکن اس بھی انتظاف ہے کہ اصل رقبہ میراث ہوگا انہیں ہوایا ماعظم کے نزویک آکر کسی قاضی نے تکم و سے دیا کہ یہ وقف ایسے وقف ایسے وقف کے نواز جا اور ملک سے بھی خارج ہوگیا اا۔

مئله ندكوره (وقف كوموت برمعلق كرنا) من امام اعظم عطيلة كافتوى عند

اگر وتف کوا بی موت برمعلق کیا بایس طور که کها که جس وقت می مرا تو ضرور می نے اپنا میدمکان ان وجو و خمر پرمعلق کیا مجرمر سیاتو و تف سی ہوپس اگراس کے ترک کی تہائی ہوایا تہائی ہے برآ مدن ہواتو لازم ہوگیا اور اگر تہائی سے برآ مدن ہوتو بعقد رتہائی کے جائز ہو ااور باتی ایمی باتی رہے گا یہاں تک کہمیت کا پچھاور مال ظاہر ہویا وارث لوگ اجازت دے دیں پھرا گرمیت کا پچھاور مال ظاہر ندہو اورندواروں نے اجازت دی تو اُس کا غلمتن تهائی تقتیم ہوگا جس میں سے ایک ایک تهائی واسطے وقف کے اور باقی دو تهائی وارثوں کے واسطےاوراگرائی مالت میں اپنی موت پرمعلق کر کے وقف کیا کہ جب و مرض الموت کا مریض تھا تو بھی بی تھم ہےاوراگراس نے حالت مرض الموت مي وقف مخيري كروياليني أس كوا بي موت برمعلق ندركها بلكه كهدويا كدم في ابهي أس كووقف كرويا توامام طحاوي کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بمنول تعلق بموت کے ہاور سی یہ کہ امام اعظم رحمة الله علیہ کے نزد یک بیدوقف بمنول مالت صحت كو وقف تخيرى كے ہے بس لازم نه موكا اور صاحبين رحمة الله عليما كنزويك تبائى سے لازم موكا سيمين على ہے۔ بعرواضح موكد جب صاحبين رحمة التعليما كرز ديك ملك زائل موجاتى بوتو دونوس على بداختلاف بكرامام ابويوسف رحمة الشعليد كرز ويك فتطاقول ے زائل ہوجاتی اور سی امام شافعی رحمة الشعليدوا مام مالك وامام محدر حميم الشاق كا قول إدري اكثر الل علم كا قول إورمشائخ للخ ای پر اور قدید ش انکھا ہے کہای پرفتوی ہے کذائی فتح القدير اور سراج وہاج من بھی ہے۔ کدای پرفتوی ہے اور امام محدر حمة الله عليه نے فر مایا کہ جب تک وقف کر کے اُس کا متولی کر کے اُس کے میرون کردے تب تک ملک زائل نہیں ہوتی ہے اور اس پر فتوی ہے یہ مراجيدي باورخلاصه من الكعاب كدامام محررهمة التدعليد كقول رفتوى دياجائ بس امام ابو يوسف رحمة التدعليد كقول كموافق مشاع يعنى غير مقسوم ومغرز كاوقف محيح باورامام محمر رحمة الله عليه كزو يك محج نه بوكا اوراس طرح وقف كي ولايت يعني متولى بونااني ذات كواسط شرط كرنا امام الو يوسف رحمة الشعليه كزو يك سيح باور يمي ظاهر المد بب باورامام محررهمة الشعليه كزويك نہیں سی ہے ہواور ای طرح وقف کا شرط کرنا کہ جب جا ہے دوسری اراضی سے استبدال کرے اہام ابو یوسف رحمة الله عليہ كے زويك استحسانا سيح بيظامين باوراى برفتوى بيرش فقابيابوالكارم من باورجب المام اعظم رحمة الدعليه كقول كموافق بعد تحكم قاضيكے اورامام ابو بوسف رحمة الله عليه كے موافق مجر دوقف كرنے ہے اور امام محدر حمة الله عليه كے قول كے موافق وقف كرنے اور متولی کے سپرد کرنے کے بعد بیعین وقلی وقف کرنے والے کی ملک سے نکل گئی توجس پر دقف کی گئی ہے اُس کی ملک میں داخل نہ ہو

ا عناق غلام وباندی مملوکہ کو آزاد کر ۱۳۱۰ علی اشعار ہے کہ وقت سے سے مراد لازم ہے اورد استی ہوکہ یہ سب اس صورت میں ہے کہ کی قاضی نے لروم وقت باخر مت از ملک وقف کنندہ کا تھم ندیا ہوا ا۔

یں ہے۔ اگر ذمی نے کہا کہ اُس کی آمدنی میتوں کے کفنوں یاان کی قبریں کھودنے میں صرف کی جائے توبیہ حائزے ہیں۔

اگرذی نے اپنا محرکی بیدیا کیسہ یا آتش فانہ پر وقف کیا تو باطل ہے کذانی الحیط اورای طرح اگراس کی درتی یا اُس کے چاغ کے تیل کے داسلے وقف کیا تو جائز ہے جاغ کے تیل کے داسلے وقف کیا تو جائز ہے اُخ کے تیل کے داسلے وقف کیا تو جائز ہے اوراگر کہا کہ بیت المقدس کی مرمت یا اُس کی روشی کے داسلے وقف کیا تو جائز ہے اوراگر کہا کہ اُس کا اوراگر کہا کہ اُس کا اُس کا آر کہا کہ اُس کا اوراگر کہا کہ اُس کا

ے کوئکہ اُس نے کوئی شرطائیں لگائی ہے اور ع کر میٹی ذائی قربت نہیں ہے آگر چدذ می کی نیت پر ہوا کر سے اس فی الحال قربت نیس ہے گر جبکہ و وخربی میں ال

نلدفلال بعد پر جاری رکھا جائے پھراگر وہ بید فراب ہو جائے تو اُس کا نلدفقیروں و مسکینوں کے داسطے ہوتو اُس کی آمدنی فقیروں و مسکینوں پر جاری رکھی جائے گی اور بیعہ فدکور ہ پر پھی فرق نے کیا جائے گا یہ پیط میں ہا اور اگر اُس نے کہا کہ ابواب فیم پر وقف کیا تو ابواب فیم اُس کے بندوں کی معارت یا آتش فانہ کی تغییر اور مسکینوں پر صدفہ کرتا ہے پس ان میں ہے مسکینوں پر صدفہ کرتا جاری رہے گا اور ہاتی یا طل کے جا کی بیدوں کی معارت یا آتش فانہ کی فیم سے اور اگر اُس نے کہا کہ آمدنی اُس کی میرے پڑوسیوں کو ہانت دی جائے اور اُس کے بڑوسیوں میں مسلمان و یہود کی وقعرانی و بحوی جی اور آگر اُس نے کہا کہ آمدنی اُس کے کردیا ہے تو وقف جائز ہا اور اُس کی آمر کی کھود نے میں مرف کی جائے تو یہ جائز ہا اور اُس کی قبر بر کھود نے میں صرف کی جائے تو یہ جائز ہا اور اُس کی آمدنی اُس کی قبر بر کھود نے میں صرف کی جائے تو یہ جائز ہا اور اُس کی آمدنی اُس کی قبر بر کھود نے میں صرف کی جائے تو یہ جائز ہا اور اُس کی آمدنی ان کی قبر بر کھود نے میں صرف کی بیری والے گی بیری والے گی بیری والے گی بیری والے گی بیری والی کی قبر بر کی آمدنی آمدنی آمری کی قبر بر کھود نے میں صرف کی بیری والے گی بیری والے میں ہے۔

ا گرکسی ذمی نے اپنا دارمسلمانوں کے واسطے محد کر دیا اورمثل مسلمانوں کے تمارت معجد کی آس کی تمارت بنائی اورمسلمانوں کو اُس میں تمازیز ہے کی اجازت دی لیس اُنہوں نے نماز پڑھی چرمر کیا تو بید مکان اُس کے وارثوں کے واسطے میراث ہوگا اور پیکل اماموں کا قول ہے رہ جوابرا خلاطی میں ہے اور اگر کمی ذمی نے ابنا مکان بید یا کنید یا استش خاند کر دیا اور بیا چی صحت میں کیا بجر مر کمیا تو بدأس كے دارتوں كى ميراث موجائے كا ايسائى خصاف في اين وقف عن اور ايسائى امام محد رحمة الله عليد في زيادات عن ذكر فرمايا بيديط عن إوراكركوني حربي المان كردار الاسلام عن آياور يهال أس في محدوثف كياتو أس عن عاك قدرجائز موكاجو ذمیوں سے جائز ہوتا ہے بیادی میں ہاز انجملہ بیہ کدونف کرنے کے وقت وقف کرنے والے کی ملک ہوجی کداگر کوئی اراضی غصب كر كے وقف كردى بجرأس كے مالك ے أس كوفريد ااور تمن دے ديا جوديا ہے أس ير مالك سے ملح كرلى توبياراضى وقف ند بوكى یہ بح الرائق میں ہے اگر زید نے عمر و کی اراضی کسی کار خیر میں جو بیان کر دیا ہے وقف کر دی پھرائس زمین کا مالک ہو گیا تو وقف جائز نہ ہوا اوراً كرما لك في اجازت و عدى تو بهاد ير ديك وقف بوكياية فأوى قاضى خان ص ب- اكرزيد في عرو كواسط ايك اراضى كى وصیت کی پس عمرو نے اس کوفی الحال وقف کردیا پھراس کے بعد زید مراتوبیز مین وقف تد بھوئی بیٹ القدریمی ہے۔اگر کوئی زمین خریدی بدیں شرط کہ بائع کو بیٹے ش خیار ہے پھرائی کوونف کردیا پھر بائع نے بچھے کو پورا کردیا اوراجازت دے دی تو وقف جائز نہ ہوا پیر بح الرائق ميں ہے اور اگر زمين أس شرط ہے كہ جھے خيار حاصل ہے خريد كروقف كردى چرا بنا خيار ساقط كر كے بھے لازم كى تو وقف سجح ہےاوراگر کسی نے دوسرے کواراضی بہد کی اورجس کو بہد کی ہے اُس نے اُس پر قبضہ کرنے سے پہلے اُس کووقف کیا پھراُس پر قبضہ کیا تو وتف می نیں ہے یہ فتح القدر میں ہے اور اگر کسی کوبطور بہرفاسد کے اراضی ببدگی کی بس اُس نے قبضہ کر کے وقف کروی توضیح ہے اور أس برأس كى قينت واجب ہوگى يہ بحرالرائق من ہاوراگر كى نے بطورخريد فاسد كے كوئى مكان خريد كر قيضد كر كے أس كوفقيرون و مسكينوں بروتف كياتو جائز ہے اور جس بروتف كيا ہے أس بروتف ہوجائے كا اور أس برأس كى تيمت بائع كے واسطے واجب ہوگى بيد فناوی قاضی خان میں ہاوراگرارامنی ندکور پر قبضہ کرنے سے پہلے اُس کووتف کیا تو وتف جائز نیس ہے بیچیط میں ہاورا گر کسی خص نے بطریق تنے جائز کوئی ار اسمی خریدی اور اُس کوئیل قبضہ ونفتر تمن کے وقف کردیا تو وقف اہمی متوقف رے کا پھراگر اُس کا تمن اواکر کے أس ير قبضه كرليا تو وقف جائز ہے اورا كرمر كميا اور يجمه مال ينه جھوڑ اتوبيذ مين فروخت كى جائے كى اور وقف باطل كيا جائے كا اور فقيهه ابو الليث رحمة الشعليد فرمايا كمهم اى كولية بي سيذ خيره مس ب-

اگر مال و تف کاکس نے اپنا استحقاق تا بت کیا تو وقف باطل ہوا اور اگر مشتری کے وقف کرنے کے بعد أس اراضي يا مكان كا جس كوخريد كروقف كياشفيج آيا اورشفعه طلب كياتو وتف باطل بوجائ كايه نهر الغائق من باور وتف كواسط وقت وقف ك ملك ہوناشرط کے جانے سے مسائل ذیل بھی متفرع ہوتے ہیں۔اگرا قطاع کاوقف کیا تو اقطاع کا وقف نہیں جائز ہے الا جبکہ ارض موات ہویا بیقطعہ زمین امام کی ملک ہو ہی امام نے اس کوکسی کوعطا کیا اور اگر ارض الحوز کوامام نے وقف کیا تو مہیں جائز ہے اس واسطے کہامام أسكاما لكنيس باورارض الحوزاس زمين كوكت بيس كمأس كاما لك أس كى زراعت كرف اورأس كاخراج اواكرف عاجر موا بسأس في المام كود مدى تاكرأس كيمنافع أس فراج ك تقصال كو يوراكريس بديم الرائق من بادراى طرح الرمرة في اين ردت کے ذہانہ من اپنی مملوکہ چیز کووقف کیا تو جائز نہیں ہے بشر طیکہ ووائس حالت ردت یولل کیا گیا یا مرحمیا ہوائس واسلے کہ اُس چیز ہے أس كى ملك بزوال موتوف زائل موكئ تقى يرتهر الغائق مي باوراى طرح الروار الحرب من جلا حميا اور قامنى في أس كے جلے جانے كاتكم ديدياتو بعي مي عم بي يحيط من باور بح الرائق من المعاب كهاكر چيم تدندكورسلمان بعي موجائ تو بعي وقف ندكور جائزنه موكا قال المحرجم والوجيعدم الملك الآم والنداعلم اوراكرمسلمان مرتد بوكياتوأس كاوقف باطل بوجائ كابيامام خصاف في ذكركياب كذاني النيرالفائق اوريه مال مراث موجائے كاخواه وه الى روت برقل كيا كيا هو يا مركيا مويا اسلام بي لوث آيا مو بال اكر أس في اسلام کی طرف مود کرنے کے بعد دوبارہ وقف کیا تو جائز ہوگا جیے کہ نصاف نے آخر کتاب میں تو منے کردی ہے اور مرتدہ مورت کا وقف تصحیح ہے اُس واسلے کہ وقتل نہیں کی جاتی ہے یہ برالرائق میں ہے۔اگر وقف کیاا چینسل پر پھر مساکین پر پھر مرتد ہو گیاتو اُس کا وقف باطل ہو ممیا اُس واسلے کہ جہت مساکین باطل ہو تی اوروہ اُس کی نسل پر صدقہ ہوجائے گا بغیر اُس کے کہ آخراُس کا مساکین کے واسلے قرارد یاجائے بیدهاوی میں ہے۔قال اکمتر جم توضیح بدہے کہ بدمال اُس کی اولا و پر وقف ہے بھر بعد ان کےمساکین پرصدقہ ہے اُس طرح وقف کیا پر مرتد ہو گیا تو وقف باطل ہوا اُس واسلے کہ یہ ایساصدقہ رہے گا کہ جو بغیر جہت ساکین ہے کیونکہ ساکین کے واسطے جو قراردیا ہو وجہت باطل ہوگئی ہے فاقیم اور رہا ہے کہ جس مال کو وقف کرنا جا بتا ہے اُس سے حق غیر کاتعلق نہ ہونامش اُس کے کہ وہ رہن ندہویا اجارہ پر شہوییشر طانیں ہے ہی اگرز مین کودو ہرس کے واستے اجارہ پردیا پھر قبل اُس مدت گذر نے کے اُس کوونف کردیا تو اُس شرط سے وقف لا زم ہوگا اور عقد اُجارہ باطل نہ ہوگا پھر جب مدت اجارہ گذر گئی تو زمین ندکوران جہات میں ہوجائے گی جن کے واسطے وقف کیا ہے اور ای طرح اگر اپنی اراضی کورہن کیا چرفک رہن کرانے سے پہلے اُس کو وقف کر ویا تو وقف لازم ہوگا اور اُس کی وجہ سے رہن سے فارج نہ ہوگی اور اگر چندسال تک و مرتبن کے یاس رہی چررا بن نے قک رہن کرایا تو وہ جہالت وقف کی جانب راجع ہو جائے گی اور اگر مک رہن کرانے سے پہلے مرحمیا اور أس قدر مال جمور اجس سے مک رہن ہو سکے تو مک رہن کرائی جائے گی اور وقف لازم ہوگا اور اگر أس تقدر مال شاچھوڑ اتو زهن نذكور فروخت كى جائے كى اور وقف باطل كياجائے كا اور اجار وكى صورت بن اكر متاجريا موجردونوں میں سے ایک مرحمیا تو اجارہ باطل ہوکر اراضی ندکورونف ہوجائے گی بیٹتے القدريم ب-

ے من منوع از تعرف ۱۱\_ ۳ مجور ممنوع از تعرف ۱۱\_

<sup>(</sup>۱) ويت يغربرابر جاري باار

ہونے کا تھے دیا تو کل اماموں کے زدیک تھے ہوگا ہے تھے القدیم میں ہے۔ از انجملہ عدم جہالت ہے ہی جو چیز دقف کرتا ہو ہ اُس وقت جبول نہ ہو ہیں اگر اپنی ادامنی وقف کی اور اُس کو بیان نہ کیا تو وقف باطل ہے اور اگر اُس دار میں سے اپنا تمام حصہ وقف کیا اور اپنی میام بیان نہ کیے تو استحسانا جا مزہے اور اگر بیز مین یا وہ وہ میں وقف کی ایمن کی لیمن کہا کہ میں نے بیز مین یا وہ زمین وقف کی اور وجوہ خیر بیان کر دیں تو باطل ہے یہ برالرائن میں ہے۔ امام خصاف نے فر مایا کہ اُس طرح وقف کہ میں نے کر دیا یہ مال صدقہ موقو فہ اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ کہ اس واسطے کہ اُس نے شک پر وقف کیا ہے اور اس طرح اگر کہا کہ میں نے اُس کو اللہ تو اللہ کے واسطے کہ اُس نے شک پر وقف کیا ہے اور اس طرح اگر کہا کہ میں نے اُس کو اللہ تو اسطے صدقہ موقو فہ ہمیشہ کے لیے زید یا عمر و پر اور بعد اُس کے میں کردیا تو یہ می باطل ہے یہ میں ہے۔
تعالی کے واسطے صدقہ موقو فہ ہمیشہ کے لیے زید یا عمر و پر اور بعد اُس کے میں کردیا تو یہ می باطل ہے یہ میں ہے۔

ایک مخص کامال جاتار ہا اُس نے کہا کہ اگر میں نے اس کو یا یا تو اللہ کے واسطے بھے پر واجب ہے

الركسى في الني زين جس من درخت بين وقف كي اورا شجار منتي كر لي تو وقف نبين جائز ب أس واسط كه استثناء درخت من مع مواضع در ختان مستشد ہوئے ہے باتی اراضی جود تف کرتا ہے مجبول رہے گی بیمجیط سرحتی میں ہے۔ از الجملد بیہ ہے کدو تف منجز مولینی کی شرط پر معلق ندمویس اگر کہا کہ اگر میرابیا آسمیا تو میرابیداروا سلے سکینوں کے صدقہ موقو فدے پھرائس کا بیٹا آیا تو وقف ندہوگا ید فتح القدر می ہے اور خصاف نے اپی کتاب الوقف عی قربایا کہ اگر یوں کہا کہ اگر کل کا روز ہوتو میری زعن صدقہ موتو فہ ہے تو یہ باطل ب بیجید می باورا کرکها کدمیری بیز مین صدقهٔ موقوف با گراتو جا بیابند کرے تو وقف باطل ب بیجیدا سزحی می باور اگر کہا کہ اگر جس جا موں ایس خود کہا کہ جس نے جا ہاتو باطل ہے اور کہا کہ جس نے جا ہا اور اُس کوصد قد موتو فدر دیا تو اُس کلام مصل سے وتف سی موالے یہ فتح القدير من ہاور اگر كما كميرى يهزيين صدقه موقو فد ہا كرفلال نے جا بااورفلال نے كما كميس نے جاباتو باطل ب میمید می ہاور اگر ایک نے کہا کہ اگر بددار میری ملک ہے تو صدقد موتو فدہ تو ویکھا جائے گا کہ اگر اُس کلام کے وقف أس كى ملك تعاتو صدقة وتف يحيح بأس واسط كرموجود وشرط ف معلق كرنامنجري موتاب (تعلق نيرب ١١) يدفراوي قاصى خان من ہے۔ایک مخص کا مال جاتا رہا اُس نے کہا کہ اگر میں نے اُس کو پایا تو اللہ تعالیٰ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ اپنی زمین وقف کروں پھر أس كو پاياتو أس پرواجب مواكدا بي زين ايسياد كوس پروتف كرے جن كوزكوة كا مال دينا جائز ہے اورا كرايسياد كوس پروتف كياجن كو زكوة وفي بيس جائز بي وقف يح موكا مرنذ راوانه موكى بكدأس برنذ رواجب رب كى يمراجيد يس بداكركها كدجب فلان آياياجب غى نے فلال سے كلام كياتو ميرى بيز من صدقد ہے تو أس پرلازم آئے كااور يہ بمولد تتم ونذر كے ہاور جب شرط بائى كئ تو أس پر واجب ہوگا کہ زین کومدقہ کردے اور و وقف نہو کی بیچیا میں ہے۔ ایک نے کہا کہ اگر میں اپنے اس مرض سے مرکباتو ضرور میں ا بی بیز مین وقف کر میا تو وقف نیس سی ہے جواہ مرے یا اچھا ہو جائے اور اگر کہا کہ اگر میں مرحمیا اُس مرض سے تو تم اُس میری زمین کو وقف كردوتوب جائز باورفرق دونوں مى يەبىكە اخرصورت مى وقف كواسطى كىل كيادورتوكىل كواچى موت برمشروط كيابادر بيجائز بيد جو بره نيره يس ب-ازانجمله بيب كهوتف كساته اشراط أس كي تي كاورا في حاجت يس أس كاثمن عرف كرف كا ذكركر اوراكركياتو وتف يح نه بوكا اوريمي عنارب چنانچ برزازيد مل فركورب بينهرالفائق مي ب-ازانجمله بيك وتف كماتحه خیار شرط ند ہولی اگر وقف کیا اُس شرط سے کہ جھے خیار ہے تو امام محدر حمد الله علیہ کے نزو کی تبین سی مے خواہ وقت معلوم ہویا مجبول ہو اورای کو ہلال رحمة الله عليہ نے اختیار کیا ہے ہے جرالرائق میں ہادرامام ابو بوسف رحمة الله علیہ کے نزد کیک وقف کنندہ کے واسطے تمن روز کاخیارجا زئے بیشرح نقابدالوالمکارم مل ہے۔

ا معدي ني جا إجراق لكام ع متعلق عاس د وقف كي ني واكراس اخركام سازم أو وتف موكيا ١٢-

اگراس نے کہا کہ بھی نے اپنا خیار باطل کردیا تو اہام تھر رحمۃ اللہ علیہ کنزدیک وقف ندکور معلب ہوکر جائز ندہوگا چنا تی بلال رحمۃ اللہ علیہ نے الشاطیہ نے وقف جی ذکر کیا ہے بید فیرہ جی ہا اور نواز لی جی فدکور ہے کہ اُس جی انقاق ہے کہ اگر کئی نے (اپنامان ۱۳) سمجہ بنادیا اُس ٹر طاہالہ جماع کل کے ذویک خیار ہے تو ممجہ ہونا جائز ہے اور ٹر طابال ہے بیتا تار خانیہ ہی ہا اور ایک تیجے ہے تا بیز ہواوریہ ٹر طابالہ جماع کل کے ذویک ہے ہے کی اُس کر ناام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کنزدیک ہورہ ہونا ہا ہوائی جی وقف ہائز ہا اور ہی ہے ہونا ہوگا ان ایک مہینہ یا کی وقت معلوم کو وقف کیا اور اُس کے ذریک تو وقف جائز ہا اور ان کی میری بیز جن ایک مہینہ کے واسطے وقف ہے جب مہینہ گذر جائے تو وقف باطل ہوگا تو وقف اہم ہوگا تو وقف باطل ہوگا اُس واسطے کہ وقف نہیں جائز ہوتا ہے لا جبکہ ہیٹ کے واسطے ہوئی جب ہمیشہ کے واسطے ہونا تر کہ ہونا ہوگا تو ہونا ہوگا ہوئی قاض من ہے ہونا کہ میری ہونہ کہ اور ان میں واسطے کروانہ ہوگا ہے گاوئی قاضی خان جی ہا اور اگر کہا کہ بیز جن ابعد میری موت کے واسطے ہونا تر کہ ہواتو کی خاص وقت تک کے واسطے روانہ ہوگا ہے تو اسطے فیران جی ہوائد کہ اس واسطے کہ اُس واسطے کہ اُس مدقہ موتو فی ہے اور اُس سے ذیا وہ بھونہ کہ ان جی واسطے کہ اُس واسطے کہ اُس مدقہ موتو فی ہے اور اُس سے ذیا وہ بھونہ کے واسطے کہ اُس واسطے کہ اُس کی ہوئیت کے واسطے کہ اُس مدقہ موتو فی ہے اور اُس سے ذیا وہ بھونہ کے واسطے کہ اُس کے لین موجود جیں یہ چیار خس میں ہے۔

جن الفاظ سے وقف بورا ہوجا تا ہے اور جن سے ہیں بورا ہوتا ہے ان کے بیان میں

اگرکہا کہ میری بیز بین صدقہ محردہ موبدہ میری حالت حیات میں و بعد وفات کے ہے یا کہا کہ میری بیز بین صدقہ محبوسہ
موقو فدمو بدہ میری جین حیات و بعد وفات کے ہے یا موقو فد کا لفظ نہ کہا تو سب اماموں کے نزویک بیرو تف نقیروں پر جائز لازم ہوجائے
گا یہ محیط ہے لیکن بتا ہر قول امام اعظم رحمۃ الله علیہ کے جب تک وہ زندہ ہے بیاس کی طرف ہے آمدنی اداضی فہ کورہ تصدین کرنے کی
نذر ہوگی ہیں اُس پر واجب ہوگا کہ اُس کو وفا کر ساور معنی وصیت ہے اُس کورجوع کا اختیار ہوگا اور قول بیہ ہے کہ میری وفات کے بعد
لیکن اگر اُس نے رجوع نہ کیا تو بیاس کی تم ائی ترکہ ہے جائز ہوگا بیٹھیر بیمی ہے اور اگر کہا کہ صدفہ موقو فہ موجہ ہے تو عامد علماء کے
نزدیک جائز ہے لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک احتیاج ہر دکرنے کی باتی ہے اور بتا بر قول امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے آمدنی

ل لینی بهیشه کے واسطے وقف ہے ا۔ س کراع جانور محوز اخچراونٹ وغیر وال

یوسک رمید الده میدوی و بے بین اور اس میان کیا اور کہا کہ بیمیری ذین فقیروں پرموقو ف ہے یا وقف ہے یا من فقیروں کا فقا بیان نہ کیا اور اگر بیان کیا اور کہا کہ بیمیری ذین فقیروں پرموقو ف ہے یا وقف ہے یا جس نے وقف کی قوام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ذو یک بھی اُس وجہ سے کہ فقیروں کے کہنے کی تقریح کرنے ساتھ اور اگر کہا کہ بیموقو فد ہاللہ تعالی کے واسطے بحیثہ تو جائز ہا گر چصد قد کا ذکر نہ کیا اور مساکیوں پرمدقہ ہوگی بی قامی خان جس ہے اور اگر فقا وقف کا ذکر کیا یا اُس کے ساتھ جس کا بھی ذکر کیا تو بنا پر مختار کے اُس سے مساکیوں پرمدقہ ہوگی بی قامی خان جس ہے اور اگر فقا وقف کا ذکر کیا یا اُس کے ساتھ جس کا بھی ذکر کیا تو بنا پر مختار کے اُس سے وقف کا ذکر کیا یا اُس کے ساتھ جس کا بھی ذکر کیا تو بنا پر مختار کے اُس سے وقف کا در بیا ہام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے بیغیا شد جس ہے اور اگر کہا کہ حرمت ارمنی بڈہ واو بی محرمۃ جس کے بیقول مثل موقو فہ

کنے کے ہے بیڈناویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگر کہا کہ میری بیز مین موقو فہ ہے فلا ل پر یا میری اولا دیا میرے قر ایتی فقیروں پر حالا نکہ بیاوگ گئے

かいだとれ

تاون ہے اور بیسبائی اختلاف پر ہے لیکن اُس موقو فد مرحمہ ہے یا موقو فہ محرمہ ہے قائی نیس کی جاسکتی اور ند میراث اور نہ بہوسکتی ہے اور بیسبائی اختلاف ند کور جاری ہے اور میں ہی اختلاف ند کور جاری ہے اور میں افتلاف ند کور جاری ہے اور میں افتلاف ند کور جاری ہے اور میں افتلاف کے بیار کر ہوا کہ ہیں اختلاف کہ میری بیز میں میں میں میں اختلاف ند کور جاری کے بیاری کا اولا و یا میر سے قرائی نظیروں پر جالانک میلوگ گئے ہوئے ہیں کا میں خوا میں ہے اور اگر کہا کہ میری بیز مین موقو فد ہے فلال پر یا میری اولا و یا میر سے قرائی فقیروں پر جالانک میلوگ گئے ہوئے ہیں لیون اگر شار کے جا نمین تو ان کا احصا میکن ہے یا تیمیوں پر اور اُس کی مراواس سے جس ادامتی ندکور نہیں ہے جو درواقع وقف ہو وہ اللہ میری اور اسلے کہ اُس نے الی چیز پر وقف کیا جو منقطع اور ختم ہو جائے گی ہمیشہ تک نہ رہے گئی اور اہم ابو یوسف کے زو کے دقف می جو جائے گا اُس واسلے کہ جس پر وقف کیا ہے اُس کا ہمیشہ جاری رہتا ان کے زو کیک ماصلات جب تک

یہ لوگ زندہ ہیں ان کو ملے کی اور ان کی موت کے بعد وہ فقیروں پرصرف ہوا کرے کی بیوجیز کر دری میں ہےاور کہا کہ میری بیاراضی صدقہ ہے واسلے اللہ تعالیٰ کے یا موقوف ہے واسلے اللہ تعالیٰ کے یا اللہ تعالیٰ کے واسلے معدقہ موقوفہ ہے قو وقف ہوجائے کی خواہ پیکلی کا

ذكركيا ہوياند كيا ہو ميميط سرحى مي ب-

اى طرح اكركها كرمدة موقوف بوجدالله تعالى ياصدقه موقوف لطلب تواب الله تعالى بيتو بحى يحي علم بيدة خيروش باور اگر کہا کہ میری بداراضی موقوف بوجہ خیرو تو اب ہے تو جائز ہے گویا اُس نے کہا کہ صدقہ موقوف ہے بیٹم میری ہے اور اگر کہا کہ میری ز مین برائے مبل ہے ہیں اگرا بیے شہر میں ہو جہاں کے لوگوں میں بیلغظ دقف کے واسطے متعارف ہے تو زمین فرکورو تف ہوجائے گی اور اگرد بال کے لوگوں میں بر متعارف بمعنی وقف نہ ہوتو اسے اس کی مرادور یافت کی جائے گی ہیں اگر اس نے وقف کا اراد و کیا ہوتو وقف ہوجائے گی اور اگراس نے صدقہ کی نیت کی یا کھے نیت نہ کی تو نذر ہوگی ہی بیز مین یا اُس کائمن صدقہ کردیا جائے گاو قال اکمتر جم ہمارے عرف میں وقف کے معنی میں تیں ہے ہاں نذر ہو سکتی ہے اگر اُس کی نیت ہوواللہ تعالی اعلم اور ای طرح اگر اُس نے کہا کہ میں نے اُس کوفقیروں کے داسطے کردیا ہیں اگر اُس شیروالوں میں بدوقف کے داسطے متعارف ہوتو دقف ہوگی اور اگر وقف کے لیے متعارف نہ ہوتو اُس سے دریافت کیا جائے گا پس اگر اُس نے وقف کی نیت کی تو وقف ہوگی اور اگر نیت صدقہ ہویا کچھ نہتو صدقہ کی نذر قرار دی جائے کی بیمیط سرحس میں ہے۔ اگر کہااراضی بذا سبل یعن میری بیز مین سبل ہے تو وقف ند ہو کی لیکن اگر کہنے والا ایسے شہر کا ہو جہال كاوك أس كلام عدوقف البرى مع أس كرشروط كر بجيعة بول تؤوقف بوكى بيراجيه على باور الركبا كرسلت عبروالدار في وجد ا ہام سجد کذاعن جہد صلواتی وصیا می تو وقف ہو جائے گا اگر چہ نماز وروزوں ہے داقع ندہوید بحرالرائق میں ہے اورا کر کہا کہ میرا بیدوار بعد میری موت کے سبل عبی بفلاں مجد بتو وقف می بر اللیک تهائی ترکہ سے برآ مد بوتا ہا ورأس نے مجد کومعین کیا بوور نبیس بیقدیہ میں ہے اور اگر کہا میں نے اپنا پیچر وسجد کے تیل کے واسلے کردیا اور اُس سے ذیاد و نہ کہاتو فقیہ ابوجعفر نے فرمایا کہ جمر و نہ کورسجد پر وقف ہوجائے گابشرطیک<sup>ے</sup> متونی کوسپرد کیا ہواورای برنتوی ہے بیاناوی قاضی خان میں ہادر اگرایک مخص نے اسینے مرض میں کہا کہ میرے أس داركي آيدني سے برمهيندوس درجم كى رونيال خريدكرمساكين كوبانث دياكروتو دار فدكور وقف بوجائ كايد محيط سرحى يس بالل المحرج بهار عرف من وقف ندبونا جا بيدوالله المراوازل من لكها ب كدا كركس في كما كده في في اليد أس جارد بوارى وارباغ انگور كے مجاول كووتف كرديا خواداً س وقت أس ميں كمل تھے يان تھ تو باغ ذكوروقف موجائے كااوراس طرح الكر كہا كدهل فياس كى حاصلات وقت قراروى تو وتف موجائ كايد فتح القدير من ب-

اگرکہا کہ بن نے اپنی موت کے بعد وقف کیا یا وصیت کی کہ وقف کر و بھری موت کے بعد تو سیح ہاور بید وقف تہائی ترکہ ہوگا یہ تہذیب بن ہاوروقف ہلال رحمۃ الله علیہ لیل فرکور ہے کہ اگر وصیت کی کہ میری تین تہائی بعد میری وقات کے الله تعالی کے واسطے بھیٹ کے لئے ہوتو یہ آئی مال وقف ہاوراً س واسطے بھیٹ کے لئے ہوتو یہ آئی کی وصیت فقیروں پر وقف کی بوگی یہ بچیا جس ہاوراگر کسی نے کہا کہ میرا تہائی مال وقف ہاوراً س سے زیاد و نہ کہا تو سیح ایونفر نے فرمایا کہ اگر مال اُس کا نقد ہوتو وقف باطل ہے اوراگر اراضی ہوتو وقف می وی بر جائز ہوگا اور بعض

نے فر مایا کہ فتو گا اُس پر ہے کہ بدون بیان معرف کے بدو تف جائز نہ ہوگا ہے ذیرہ ش ہادر فاوئی میں نہ کور ہے کہ اگر کہا کہ میری بید و معدقہ ہوتی میں اراضی بیان معرف کے بدو اور اگر کہا کہ میں نے اپنی اُس زمین کو سکنوں پر صدفہ کیا تو دقف نہ ہوگی بلکہ بینڈر ہے کہ اُس بین اراضی بیا اُس کی قیمت کا صدفہ کرنا اُس پر واجب آیا ہی اگر اُس نے ایسا کر دیا تو غذر کے عہدہ سے نکل کیا ورندا اُس کی موت کے بعدہ وہ میراث ہوجائے گی بیر فتح الفتد بر میں ہوار واضی اُس کو صدفہ کرنے پر مجبور نس کر اور کہا کہ میں ہوا کہ نیز رہے کہ اُس کی دور نس کے موت کے بدور کے بیر فادی کی میر فتا وی مان میں ہے۔ اگر کہا کہ میری بیز میں نیکی دو اب کی راہوں پر صدفہ ہو بدو تعنی نیز رہے کہ اُن الفلیم بیا کہ سے کہا کہ میں نے اپنا بیدوار واسطے سکنوں کے کردی تو بیا کہ فی کے صدفہ کرنے کی غذر ہے بیفاوئی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ میں نے اپنا بیدوار واسطے سکنوں کے کردی تو بیا کہ فی کے صدفہ کرنے کی غذر ہے بیفاوئی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ میں نے اپنا بیدوار واسطے سکنوں کے کردیا تو بیوف میں وار فہ کور کے مسکنوں پر صدفہ کرنے کی غذر ہے بیفاوئی میں ہے اور اگر کہا کہ میں قد کرنے کی غذر ہے بیفاوئی میں ہے اور اگر کہا کہ میں قد ہے کہ فرو خت نہ کیا جائے قادر نہ ہورا گر کہا کہ میں دور ہونے گا کو افر اگر اگر اگر اور میں تو میا ہے گا کور کے میا کہ اور اگر کہا کہ میں دور کے کہا کہ اور میں جوجائے گا اور نہ میں اور اگر کہا کہ میں ہورا ہے گا تو صدفہ کی گر دیا وہ کہ کہ کہ اور نہ کیا گر افرا کہ کی اگر افرا کہ کور افرائی کی میں ہورائی گر ہوں کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ ان افرائی المحرال ان میں ہے۔

بار ور):

#### جس كاوقف جائز ہے اور جس كائميں جائز ہے

اسعاف میں فرکورے کو آگران میں ہے کی نے جنایت کی اورولی جنایت دعوی دار ہواتو أس فلام مجرم کودیے یا اُس کا فدید دینے دونوں میں سے جوہات بہتر ہووہ متولی پرواجب ہاور اگر اُس نے فلام کے فدید میں جرمانہ جناعت سے زاید مال دیاتو زاید میں معلوع قراردیاجائی کی است ال سے اس کا ضامن ہوگا اوراگر جن لوگوں پر دقف ہے انہوں نے اُس غلام جرم کنندہ کا فدیدادا کر
دیا تو وہ معلوع ہوں گے اور غلام نہ کورجس طرح دقف میں کا م کرنے کے واسطے تھا دیدا ہی باتی رہے گا یہ بحرالرائق میں ہے اور مال
منقول کے دقف بالمقصود علی دوصور تیں جیں اگر یہ بال منقول کرائ یا سلاح ہوتو وقف جائز ہے اور اگر سواتے ان کے ہوتو پھر دو
صور تیں جین کراگر یہ الکی چیز ہوجس کے دقف کرنے کا تعارف جاری ٹیس ہے جیسے کپڑے دوجوانات تو ہمارے زدیکے نہیں جائز ہے
اور اگر اُس کا دقف متعارف ہوجیسے آرہ و بسولا جنازہ و جنازے کے کپڑے اور دیگر چیزیں جن کی حاجت پر تی ہے مقل ظرف و دیگیہ
واسطے مسل میں ہے وہ مصاحف وغیر و تو امام ابو یوسف دھمۃ الشعلیہ نے فر مایا کہ پنیس جائز ہے اور امام محمد رحمۃ الشعلیہ نے فر مایا کہ پنیس جائز ہے اور امام محمد رحمۃ الشعلیہ نے فر مایا کہ پنیس جائز ہے اور امام محمد رحمۃ الشعلیہ نے فر مایا کہ بنیس کے جیس کر ان الخلاصاد رسی بختارہ اور قتی کہی امام محمد رحمۃ الشعلیہ کے
تول پر ہے بیٹس الائر حلوائی نے بیان فر مایا ہے کذائی مختار اور اگر جنازہ و طلات و مختسل جس کوفاری میں حوش مسین کہتے ہیں
ایک محملہ جو بال محمد کر دیا جائے گا یہ خلاصہ میں سے تر یہ ہود ہاں خطل کر دیا جائے گا بلکا مسیس ہے۔

اگرمعنف کوائل مجد بروقف کیا که اُس کو پڑھا کرتے یا حفظ کرتے ہیں تو جائز ہے اور اگر مجد پروقف کیا تو بھی جائز ہادر اس مجديس برطاجائ كااور بعض مقام برندكور بكراى مجد برمقصوت شهوكا يدوجيز كردرى من باوراوكون في كمابول كودف من اختلاف كيا باورفقيد ابوالليث رحمة الله عليه في أس كوجائز تكالا باوراى برفتوى بيد فآوى قاضى خان من باورا كرايخ عانورسواری کی پیندیعی سواری لینا أس کی پشت پراورای غلام کی کمائی کی آمدنی مسکینوں میں وقف کی تو ہمارے علاء کے تول میں نیس سیح ہے بیمعیط میں ہے۔ایک مخض نے ایک گائے وقف کی اُس شرط پر کداُس کا دود حد تھی ومٹھارای مسافر دن کودیا جائے ایس اگرا یے مقام پر ہو جہاں کے لوگوں میں بیمتعارف ہوتا جائز ہوگا جیسے سقایہ کا پانی جائز ہوتا ہے بظمیر بیم ہے اور تیل یا بکرہ و غیرہ نرجانور کا أس واسطے وقف كرنا كدأس سے ماده كا بھن كرائى جايا كرين بين جائز ہے بيقىيد عن ہے اور واقعات عن فركور ہے كہ بلال بعرى رحمة الله عليہ نے اسے وقف میں ذکر فرمایا ہے کہ اگر کسی نے فقط ممارت کو بدون اصل کے وقف کیا تو نہیں جائز ہے اور بھی سیجے ہے اور اس طرح وقف دار بدون عقارتیس جائز ہے اور یکی مخارے بیجیط میں ہے۔ وقف ممارت کا ایک زمین میں جوعاریت پر بی یا اجار وپر ہے مہیں جائز ہے یہ فآوی قاضی خان میں ہے اور خصاف نے بیان فر مایا کہ بازار کی دُکان کا وقف جائز ہے بشرطیکہ زمین اجارہ پرا۔ یسے لوگوں کے قیصہ ٹی ہوجنبوں نے ان دُ کا نوں کو بنایا ہے کہ سلطان ان کے ہاتھ سے نکال نہ سکتا ہواور اُس سے ٹابت ہوا کہ جو تمات کہ ز من مختر ہ میں ہوأس كا وقف جائز ہے بینہرالفائق میں ہے۔اگر قطعہ زمین وقف كی ہوئی میں كسى نے عمارت بنائي اورأس كواس جہت یر دقف کیا جس پر بیقطعہ زین دقف ہے و اُس کی طبیعت میں اُس کا وقف بھی بلاخلاف جائز ہوگا اور اگر قطعہ فرکور و کی جہت وقف کے سوائے دوسری جہت پروقف کیاتو اُس کے جواز میں اختلاف ہاوراضح بیہ کہ جائز ندہوگا بیغیا شد میں ہاوراگر کوئی درخت جمایا چراس کو وقف کر دیا ہیں اگر اس کو ایسی زمین میں لگایا گیا ہے جو وقف کی ہوئی نہیں ہے اور اس ورخت کومع اس مے موضع زمین کے وتف کیا ہے یا جتنی زمین پراس کا قیام ہے تو زمین کی تبعیت میں بھکم اتصال کے بیدر خت بھی وقف ہو جائے گا اور اگر فقط در خت کو ا بدوں اصل زمین کے وقف کیا توضیح خیس ہے اور اگر وقف کی زمین عمل لگایا ہے تو اگر اُس جہت پر وقف کیا جس پر بیز مین وقف ہے تو ے معطوع بترع داحسان کنندوال سے تعنی عقارے تالع کر کے بیل بلکہ مقصود ہی منقول کا دقف کرنا ہے اا۔ سے بلکہ دوسری معجد بیل پڑھا جائے ا۔ سے قال المترجم تول لوگوں نے بعنی الل علم نے اور شاید مؤلف کے نزدیک بیا ختان بعید بالبذا لوگوں سے اس لفظ کی تعبیر کی ا۔

ه بشرطيك موضع زمين أس كي ملك بواا .

جائز ہے جیے تمادت میں جائز ہے اور اگر اُس جہت کے سوائے دوسری جہت پر وقف کیا تو اُس میں بھی ویبا ہی اختلاف ہے جبیا عمارت میں نے کورا ہوا ہے بیٹلم پر ریمیں ہے۔

اگردرہم یا کیلی چیزیں یا گیڑے وقف کیے تو نہیں جائز ہے اور بعض نے فرمایا کہ جہاں اُس کارواج ہووہاں جواز کافتویٰ دیا جائے گا ہے

رباط کے کام کان کے واسطے فاام و باند یوں کا وقف کرنا جائز ہے اور اگر جا کم نے اُس وقف کی باند یوں کا تکاح کردیاتو جائز ہے اور اگراس کا غاام بیاہ دیا تو نہیں جائز ہے اس واسطے کہ غاام پر مہر و نفقہ لازم ہوجائے گا اور اگر وقف کے غاام کو وقف کی باندی ہے بیاہ دیا تونیس جائز ہے بید چیز کر دری میں ہاور جو چیزیں اسی ہیں کہ بدون ان کے عین تلف کرنے کے ان سے انتقاع نہیں حاصل ہو سکتا ہے جیسے کھانے و پینے کی چیزیں وسونا جا ندی وغیر وتو عامہ فقہاء کے فز دیکٹبیں جائز ہے اور مراد جاندی وسونے سے در جم ودینار ہیں اور جوز یورنہ وید فتح القدر می ہا اور اگر درہم یا کیلی چیزیں یا کپڑے وقف کیاتونہیں جائز ہاوربعض نے فرمایا کہ جہاں اُس کا رواج ہوو بال چروز کا فتوی دیا جائے گاتو در یادت کیا گیا کہ کیونکرتو فر مایا کددرہم فقیروں کوقرض دیے جا کی سے مجران ہےوصول کر لیے جا کیں کے بیمضار بت پردیے جا کیں مے اوران کا نفع صدقہ کیا جائے گا اور گیہوں فقیروں پر قرض دیے جا کیں سے کہ اُس سے زراعت كرين پران سے لے ليے جائي محاور كير حوابات فقيرون كود ہے جائيں محكرا بي ضرورت كوقت ان كوپہيں پران ے لے لیے جائی سے یافاوی عماید میں ہاور نہیں سے جو تف ادویدی البجب کہ اس ان کہا کہ فقیروں وتو محروں سب برتو جائز ہوا اور تو محر لوگ فقیروں کی مبعیت میں داخل ہوجا ئیں گے بیمعراج الدرامیدی ہے اور ناطعی نے کہا کدا گرمسجدوں کی اصلاح کے واسطے مال وقف کیا تو جائز ہے اور اگر پُلوں کے بنانے وراستوں کی درستی اور قبروں کے محود نے اور مسلمانوں کے لیے سقایہ کاروں یا مسلمان مردوں کے واسطے گفن خرید نے کے لیے وقف کیا تو نہیں جائز ہے اور فتوی اُس پر ویا جائے کہ جائز ہے بی فاوی قاضی خان میں ے اور مصلات أس بيان سے ان چروں كابيان ہے جو بدون ذكر كے وافل ہو جاتى جي اور جو ذكر عى سے وافل ہوتى جي - امام خصاف رحمة القدعليد في الى كماب الوقف من بيان فرمايا ب كدار كمي في الي صحت من افي اراضي بعض وجوه يرجن كوبيان كياب وتف كي اور بعدان وجوه ك نقران وقف بيان كيانوأس ونت من جوهادات ودرختان فرماو ويكرا شجار مول محسب واخل (بلايان١١) ہو جا تھی کے بیجیط میں ہےاور اسانے بیان کردیا ہے کہ درخوں کے وقف کرنے میں جو پھل آس پر آس وقت موجود جی وو واظل نہیں موجاتے میں اور بی اکثر مشاکع کا قول بور یس سے بیر فیا اید می ہے۔

اگر کی خالا تکدونف کے دوز اُس اداخی سے زمین می اُس کے حقوق و تمام اُس چیز کے جواس میں یا اُس سے ہے صدقہ موقو فکر کے وقف کی حالا تکدونف کے دوز اُس اداخی کے درختوں میں پیل موجود جی اقو ہلال رحمۃ الشعلیہ نے فرمایا کدا تحسا غائس پر لازم ہے کدان کوفقیروں وسکینوں پر صدفہ کرد ہے نہ بلورد قف کے بلکہ بلورنز رکے پر اُس کے بعد جو پیل اُس میں پیدا ہوں کے وہ آئیں وجو پر سرف کے جانمی کے دائس میں پیدا ہوں کے وہ آئیں وجو پر صدفہ میں بیان کی ہے سیفاوئی قاضی خان میں ہے اور اگر کی نے کہا کہ میری سے ذمن صدفہ موقوف ہے بعد میری وقف کرنے والا موقوف ہے بعد میری دفاجہ کے اس وجہ پر کہ جواللہ تعالی اُس کی حاصلات و پیدا وارفر ماد سے وہ وہ اسطے عبداللہ کے ہے پر وقف کرنے والا مرااور حال بیہ ہے کہ اُس واسطے کہ اس کے درختوں میں پیل موجود جیں تو فرمایا کہ بیالی عبداللہ کے واسطے نہ ہوں گے اُس واسطے کہ اس کے لیے اب وقف واجب ہوا ہے ہیں ایسا ہو گیا کہ اُس نے ایک زمین وقف کی جس کے درختوں میں پیل موجود جیں ہیں وعیت وقف میں کے درختوں میں پیل موجود جیں ہوں تھن میں ایسا ہو گیا کہ اُس کے ایک زمین وقف کی جس کے درختوں میں پیل موجود جیں ہو تعن میں وقف کی جس کے درختوں میں پیل موجود جیں ہیں وعیت وقف میں کے اس وجود جیں ہو دون میں بیال کو ایسان میں ہوروں میں ہوروں میں ہوروں میں ہوروں ہیں ہوروں میں ہوروں ہوروں میں ہوروں میں ہوروں میں ہوروں ہوروں میں ہوروں ہوروں

و قال المر ممان وجدت كه خيرت بازري كفاور عام كوتميز وخير وقف نبس بهار

اگر کسی نے کہا کہ میری زمین فقیروں برصد قدموقو فہ ہاوراً س زمین کے حصہ یا نی اور راستہ کا ذکر نہ

كيا تواستحساناً أس كاحصه ياني ادرراسته داخل موكا ٦٠

اگرائی زیمن وقف کی جس یمی چکی گری ہے تو وہ چکی داخل وقف ہوگی داخل وقف ہوگئی ہو یا ہاتھ کی چکی ہواورائ طرح کو ہی کے چہاں اُس کا حرح داخل ہوں گیا اور وہ مقام بھی جہاں اُس کا کو ہر وہ اُل ہوں گیا اور وہ مقام بھی جہاں اُس کا کو ہر وہ اُل ہوں گیا اور وہ مقام بھی جہاں اُس کا کو ہر وہ اُل ہوں گیا اور وہ مقام بھی جہاں اُس کا میری داخل ہو گو اُل جاتھ ہوگئی ہے اور اُگر کی نے کہا کہ میری نہیں فقیروں پر صدقہ موقوف ہے اور اُس ذہین کے حصہ پائی اور داستہ کا ذکر نہ کیا تو استحد اُل ہو ما استحداد میں ہوسکا ہے ہے گا اُس واسطے کہ ذہین ای واسطے وقف کی جاتی ہو گئی ہو اُل ہو کہ اُس سے پیداوار وہ اصلات سے اور در بیدون پائی وراستہ کے تیس ہوسکا ہے ہے فاوی قاضی خان ہی ہواں ہی جو اُس دار کے وقف میں اگر اُس طرح بیان نہ کیا کہ دار مع اپنے حقوق کے اور نہ بیدؤ کرکیا کہ سبقیل و کیٹر کے ساتھ جو اُس دار کے واسطے اُس میں یا اُس سے اُس کے حقوق ہو بی چیز میں واضل ہوں گی جو دار کی تھے میں بدون بیان کے واضل ہو جاتی ہیں اور ولیس ( ذوشا ب ۱۱ ) بنا نے والوں کے دقف میں وقف میں داخل ہوں گی جو والی بی دون یا نہیں اور ولیس ( ذوشا ب ۱۱ ) بنا نے والوں کے دیم ہو باتی ہیں اور وکیاں نے والوں کے دیم ہو باتی ہیں اور وکیاں نے والوں کی دیم ہو باتی ہوں کی جو اس کے خوا وہ بھارت میں جی ہوں یا نہیں ہوں کی ہوں یا نہیں ہوں کے خوا وہ بھارت میں جی ہوں یا نہیں ہوں یا نہیں ہوں کی ہوں یا نہیں ہوں کے خوا وہ بھارت میں جی ہوں یا نہیں ہوں یا نہیں ہوں کی جو اس کے خوا وہ بھارت میں جی ہوں یا نہیں ہوں کی دور میں ہون کی ہوں یا نہیں ہوں یا نہیں ہوں کی ہوں یا نہیں ہوں کی ہوں ہو باتی ہوں یا نہیں ہوں یا نہیں ہوں کی ہوں ہو باتی ہوں یا نہیں ہوں یا نہیں ہوں یا نہیں ہوں کی ہوں یا نہیں ہوں کی ہوں ہو کی ہوں ہوں کی ہوں ہو کی ہو کی ہو کی ہوں ہو کی ہوں ہو کی ہوں ہو کی ہو کی

ملی نمیر رحمة الله علیہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک فض نے اپنا دار دفف کیا جس عمل مرمات جیں لیکن ایسے کہتر جی جواز جاتے جی اور پھر چلے آتے جی تو فرمایا کردار کے دفف میں پالو کوتر داخل ہوجاتے جیں چنانچے فناوی ابواللیث رحمة الله علیہ میں ہے کہ اگر کوتر ول کے برج وفف کیے تو جھے امید ہے کہ جائز ہوائی واسلے کہ کوتر اگر چہ مال متولہ میں سے جی رکین وہ اُس مکان وقف کی تبعیت می داخل ہوجا کیں مے جیے اگر کوئی زمین مع ان چیز وں کے جواس میں بیلوں و قلاموں سے وقف کی تو بیلوں و فلاموں کا و تف جا تر ہے اور ای طرح اگر ایسا مکان و تف کیا جس میں شہد کی تھیوں کے چیتے ہیں تو جائز ہے اور شہد کی تھیاں تابع مکان وشہد کے ہو جا تر ہے اور اس طرح اگر ایسا مکان و تف کیا جس میں شہد کی تھیوں کے جواس میں جا تیں گی اور واضح ہوکہ یہاں تابع وقف ہوجانے کی تاویل ای طرح واجب ہے کہ مرادید کہ مکان کومع شہد کی تھیوں کے جواس میں ہیں وقف کیا جیسے زمین کی صور تمیں ہے کہ زمین کومع اس کے بیلوں و بیل ایسا کی جواس میں ہیں وقف کیا جیسے زمین کی صور تمیں ہے کہ زمین کومع اس کے بیلوں و فلاموں کے وقف کیا دیکھیا میں ہے۔

فصل 🚓

#### وقف مشاع کے بیان میں

اگرعقار جمی دو تر یک بول پھرایک نے ابنا حصدوقف کیا تو خود بی اپنے شریک ہے بنوارہ کر ہے اورائی کی موت کے بعد
اس کے دسی کو بنوارہ کرانے کا حق پہنچتا ہے اوراگر اُس نے اپنے عقار ش سے نصف کو وقف کر دیا تو اُس سے بنوارہ کرانے والا قاضی

بوگایا سے باتی اپنا حصہ کی کے ہاتھ فرو خت کر دے بس مشتری اُس سے بنوارہ کرا لے گا سے ہدا سے بس ہے اوراگر دو شخصوں کے درمیان

ایک اداضی مشترک ہے بس ہرایک نے اپنا حصدایک قوم پر جومعلوم ہیں وقف کر دیا تو سے جائز ہے اور دونوں کو اختیار ہوگا کہ باہم اُس

زمین کا بنوارہ کریں ہی ہرایک اپنا اپنا حصہ جود تف کیا جدا کر کے اپنے تبضہ بس رکھے گا جس کا خود متولی ہوگا ہے تھی ہے اور اگر کل

ا قال الحرجم وجوج ب یہ کہ بینے ہیں اس کے ہی بعثی تقوق وغیر و کئیں ہیں کہ باذ کرداخل ہوجا کی جیے ہی بین جو جانا ہیں یہ مراد ہے کہ وقت منقول نہیں جائز ہے محر ہالتیج ۱۲ ع خواواصل کے شریک یا جن پروقف کیا گیا ہے ۱۲۔ سے اراضی یا مکان وغیرہ غیر منقول ۱۲۔

امام ابو بوسف بخطفت کے زود یک بغیر قبضہ کرانے کے وقف جا تزہے ہی غیر مقسوم کو وقف جی رواہے ہے۔

الم ما بو بوسف بخطفت کے دونوں میں سایک کے حمد پر جند کیااور دومرے کے حمد پر جند ند کیا تو وقف بھی کہ جس کے حمد پر جند کیا ہے اس کو اس سے رجوع کرنے کا اختیار ہوگا کہ داہیں نے کردیا ہے اُس کو فرو خت کردے ہے جی امرحی میں ہا اور اگر دو مردی ہور ہی ہے اور اگر دو مردی ہور ہی ہے اور اگر دو مردی ہور ہی ہے کہ اور اگر دو مردی ہور ہور کے کردیا ہے اُس کو اسطے کہ ہرایک نے اپنے وقف کے واسطے جند اجد الله دو مولی مقد کے مردی ہور کے کہ ہرایک نے اپنے مولی ہور ہور کی ہور کہ ہور کہ باتر کہ ہور ایک ہور ہور کے اور ہور کی ہور کہ ہور کہ باری کے کہ ہرایک علی مردی ہور کہ ہور ک

ا مراداً ی دوجزوب جوغیرمعین بوال و عابراً بنابرقول امام او بیسف بوگاوا حمال ب کدر ابرقول امام محد کے استحسانا بودالله اعلم اا

اگرتھیم میں پجودرہم برحائے گے ہوں ہا ہی طور کردوحسوں میں سے ایک حصہ کی زمین مجرہ تھی اور دومراحصہ زمین اُس سے
خراب تھا ہی بہ تھا بلہ محدگی کے پجودرہم برحائے گئے تو دیکھا جائے کہ اگر وقف کنندہ نے درہم لیے جیں تو جائز بین ہوائے گئے تو دیکھا جائے کہ اگر وقف کنندہ نے درہم لیے جیں تو جائز بین ہے۔ ایک ذکان دوشر کے ل میں مشرک ہے جن میں سے ایک نے اپنا حصہ وقف کیا بھر دتف کرنے والے نے چاہا کہ اُس حصد کے درواز وپر وقف کا تختہ لگا د ساور دوسر سے شریک نے اُس کور دکیا تو وہ وقف کا تختہ نیس لگا سکتا ہے

و اُس سے میں کہ قاضی نے اُس کو بخرض تھا ظے وقف کے اُس کی اجازت د دے دی ہواور یہ مسئلہ امام البر یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے
قول پڑھیک پڑتا ہے جس کو مشائح کئے نے اختیار فرمایا ہے مضمرات میں ہے۔ ایک گاؤں میں سے کچھ وقف ہے اور پچھ بادشا ہت کی
فرشن ہاور کچھ دوسروں کی ملک ہے پھر اُنہوں نے اُس میں سے تعور کی زمین کا ہؤار وبدیں غرض جاہا کہ اُس کو مقر و بنادیں تو ان کو یہ
اختیار نیس ہاورا گرکل کی تقیم جائی تو جائز ہے بیوجیز میں ہے۔

بار می :

# مصارف کے بیان میں بینی جہاں جہاں مال وقف صرف کیا جائے اوراس میں تفضیس ہیں

فصل (دُل:

ای صورت می وقف کامعرف ہوگا اور کون فض معرف ہوسکتانے کہ اُس پر وتف سی ہواور کون نیل ہوسکتا ہے کہ اُس پر سی نہ و سامات وقف کی تعمیر میں صرف کیا جائے گا خوا و وقف کرنے والے نے بیشر ملکی ہویا نہ کی ہو تجر جوامراً س ہو۔ حاصلات وقف میں سے پہلے وقف کی تغییر میں صرف کیا جائے گا خوا و وقف کرنے والے نے بیشر ملکی ہویا نہ کی ہو تجر ممارت سے قریب ہوا و رمصلحت میں سب سے عام ہو چیسے مجد (وقف مجد میں سے ۱۱) کے واسطے اُس کا امام اور مدرسہ (وقف مدرسی سے ۱۱) کے واسطے اُس کا مدرس ہی ان کو بھندران کی کفا ہے ہے ویا جائے گا تجر چراغ و بوریے فرش وغیر و میں صرف کیا جائے ہمرائی طرح آخر کے مسلمتوں میں کا ظار کھا جائے گا بیا آس دقت ہے کہ دقف کا کوئی معرف میں نہ جوادرا کرکی چیز پر معین کیا گیا ہودہ آس دقف کی تغیر داملاح میں مرف کرنے کے بعدا کی معرف معین کی طرف خرج کیا جائے گا بیدادی تھی ہے ہادرا گرد تف کی آمد ٹی آس نے ایک سال یادو سال تک فلال فضل کے واسطے بھر بعدا ہی سے فقیروں کے واسطے کردی ہواؤ اسکی صورت میں فلال فدکور کے تعلق میں نے ایک معین میں فلال فدکور کے تعلق میں ہے۔ جن وجو ل پر دقف کی گین اگر تغیر میں دیر کرنے ہو تف کو کوئی کھلا نقصان پینچا نظر آئے تو تغییر مقدم رکمی جائے گی بیدا نظر آئے گائے تھیر مقدم کی جائے گی گین اگر تغیر میں دیر کرنے ہو تف کوئی کھلا نقصان پینچا نظر آئے تو تغییر مقدم کی جائے گی اور دہا ناظر کی ان وجو ل پر کلار کوئی کھلا نقصان پینچا نظر آئے ہو تو دہوں کہ میں اگر اس کے داسطے دقف میں ہے بچوٹر طاکر دیا گیا ہوتو وہو کو اور کہا تھیر کی میں ہوا تھی گیا ہوتو ہو تھیں گر اس کے داسطے دقف میں ہے بچوٹر طاکر دیا گیا ہوتو وہوں کو اور کہا ہوتو کی تھی تا خبر تا دار کا میں ہوا ہوتو کہا ہوت

 حاصل ہےاور الی صورت میں جس کواب استحقاق سکونت حاصل ہے میدافقیا رئیس ہے کہ ان دارتوں کے ساتھ اُس امر پر راضی ہو جائے کہانی ممارت کو کھود کرتو ڑنے جا وُ میظمیر میری ہے۔

ایک رباط کے دروازہ پرایک بڑی نہر کابل ہے کہ اُس رباط ہے کوئی نفع حاصل نہیں ہوسکتا ہے

رسول الند فالمجار المراجية ال

اگر کہا کہ میری بدارامنی صدقت موتو فد جہاداور غازیوں پر ہے بائر دوں کے کفنوں پر یا قبروں کے کھودنے پر یا اور أی کی

ل انبدام گریز نااورمسار بوجاع شارت وغیره کا ۱۲ ب مجابدین کے واسطے بنادیج میں اوروہ صدور مصل ملک تفرستان بوتا ہے ا۔ سے محل اشتبادیہ ہے کے وقت صدقہ ہے اور صدقہ اقرار سول الله تا تینٹے روانیس ہے ا۔

مشابہت برتو جائز ہے کذائی الذخیرہ اور امام خصاف نے یاب الوقف میں فر مایا کہ اور وہ وقف کہ جوئیس جائز ہے اس طرح کہ میری ہے اراضی الله تعالیٰ کے واسعے معدقہ موقوفہ ہے نوگوں پر بہیشہ کے واسطے تو وقف باطل ہے ای طرح اگر کہا کہ بنی آ دم پر یا اہل بغداد پر جب وه الوك سب مركف كرختم بوجا تعن تووه مسكينون برب تووقف باطل باوراى طرح الركها كانجون واندهون برتووقف باطل باور امام خصاف في النول واندمون بروتف كاستلدايك اورمقام برذكركيا اورفرمايا كدأس وقف كي آمد في مسكينون كوسط كي اورو ولنون و ا عدموں کے واسطے خصوص نہ ہوگی اور ای طرح اگر قرآن شریف سے قار یوں پر وقف کیا تو بھی باطل ہے اور ہلال کی کتاب الوقف على ذكور ب كدنجوں وائد حوں ومنقطع لوكوں يرج وتف سيح به بس أن على ستعمّاجوں كوسلے كا تو محروں كوند ملے كا اور بهار ب مشائخ نے فرمایا کہ مجد کے معلم پر جومسجد میں اڑ کے پڑ حایا کرتا ہے ہیں جائز ہے اور ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا کہ جائز ہے اور جنخ مش الائكه طوائى نے فرمایا كه قامنى امام استاذ تسفى فرمائے شفے كەلى بنداالقیام اگرطالب علان شبرفلال پروقف كيا توجائز بيها كرچه ان می سے تاجوں کی شرط ندکروی ہواور چیخ مٹس الائد سرحس نے شرح کتاب الوقف میں بیان فرمایا کدأس جنس کے مسائل میں حاصل قاعد و بیا ہے کہ جب وقف کرنے والے نے ایسامعرف ذکر کیا جس می ظاہر صاف معلوم ہوتا ہے کہ فقیروں ومختاجوں پر وقف ہے تو وتف مجمع ہوگا خواہ بدلوگ تنتی وشار سے حصر میں آ سکتے ہوں یا حصر میں ندآ تے ہوں اور جب اُس نے ایسام صرف بیان کیا کدائس میں تو محروفقير بكسال بي پي اگريدلوك حصر بي آتے ہوں توبيان كرواسطيح ہے باعتباران كے اعيان كے يعني كويا برفرد معينكو تمليك كر دى اوراكرىدنوك شاري ندآتے مول تو وقف باطل بادر فرمايا كريكن اكراس كے لفظ سے باعتبار لوگوں كے استعال كے ند باعتبار حقیقت لفظ کے بید لالت یائی جاتی ہو کرچھاتی ہونے کے ساتھ ان کودیا جائے جیسے قیموں کا لفظ کہا کہ لوگوں کے استعمال میں متاج بے سمس پر دلالت پائی جاتی ہے تو ایسی حالت میں و یکھا جائے گا کہ اگر بیلوگ داخل شار ہیں تو ان میں تو تھر وفقیرسب یکساں ہیں اور اگر داخل شارت موں تو بھی وقف سی ج مران میں سے فقیروں کودیا جائے گا تو محروں کونہ ملے کا بقلم بریدی ہے۔

اگرامحاب مدید پروتف کیا تو وقف می کوئی شافعی ند بب والا جب کده و مدیث کی طالب علی می ند بوئی وائل ند بوگا اورخفی ند بب والا اگر مدیث کی طالب و تحصیل می بوتو داخل بوگا بی ظامه می ہوا و داخل براس محفل کے واسطے جواس خاص می حداد اگر کر کے دائی زمین یا مکان ہراس محفل کے واسطے جواس خاص می حداد اسطے موان خاص می از بر کا اوراگر موان خاص می اوراگر موان نظیر بهوتو بھی نیس جائز ہا ورائر می حداد جواز کا بیہ کدوقف کیا تو شخص اور کر کرے وقفت شدہ المتنول علی کل موان نظیر بهوتو بھی نیس جائز ہا والمحله فاظ خرب المسجد و علی من الحل تصرف الفلة بعد ذلك الی خوا موان نظیر یکون فی هذا المسجد اوالمحلة فاظ خرب المسجد و علی من الحل تصرف الفلة بعد ذلك الی خوا المسلمین و مها دیجھ تو جائز بوگا اوراگر کہا کہ می نے ہرمؤ ذن فقیر پروتف کیا تو یہ جبول ہے بیظم بریش ہا اورز مین کا وقف کرنا المسلمین و مها دیجھ تو جائز بوگا اوراگر کہا کہ می نے ہرمؤ ذن فقیر بروتف کیا تو یہ جبول ہے بیظم بریش ہا اور تھی کیا کہ ایک ایک ایک ایک مصاحف می سے جو پر حابر حمایا جائے اس کی دری آئی کیا کہ ایک اراض کو مصاحف می سے جو پر حابر حمایا جائے اس کی دری آئی کی ادائی کہ میں کہ اور کی تو فر مایا کہ وتف کیا گہاں مصاحف می سے جو پر حابر حمایا جائے اس کی دری آئی کی آئی گئی ہی کہ اور کی اور کی تو فر مایا کہ وتف کیا گہاں مصاحف میں سے جو پر حابر حمایا جائے اس کی اراض کی آئی گئی ہی کہ وقف کیا کہاں مصاحف میں سے جو پر حابر حمایا جائے اس کی تاری گئی ہی کہ دری تو فر مایا کہ وتف کیا گہا کہا کہا ہی ہائی کی تاری کی آئی گئی کی کہ کی کہ دری کی تو فر مایا کہ وتف کیا گھا ہے ۔

ا كرصوفى لوكوں پر وقف كياتو بعض في فرمايا كنبيں جائز ہاور بعض في فرمايا كه جائز ہا دوان جس مفتيروں پرصرف

ا لینی بنظر معرف بین جائز ہے ا۔ ج جمال ہے جاتے رہے ہیں شانا پانے وکوڑھی وغیرہ ۱۱۔ ج قال اکمتر جم اشعار ہے کہ طالب علم مدیث کا اگر شاقی بنظر معرف بین جو دو اللہ موادر بیم افزیل ہے کہ دواس میں اذان دے اگر شاقی فد بہب بوقو واقل بوگا بکذاوجدت فی انسٹ الموجود ۱۲۵ سے جس زیان ہی بوئو کر ایس بولور بیم اوئیل ہے کہ دواس میں اذان دے جا کہ بی وقت میں وئی ہوں اور اب ہو جائے اور اپنے فیار بی بوئیل ہو بھر جب معجد خراب ہو جائے اور اپنے نماز ہوں سے خالی بوقو اس کے بعد اس کی آلد فی مسلمانوں میں نے قیروں وہتا جوں پیمرف کی جائے ۱۱۔

کیاجائے گا اور بی اس ہے۔ نو یا در و اس

فعلود):

اپنی ذات واپنی اولا دوان کی نسل پروقف کرنے کے بیان میں

اگرایک نے کہا کہ میری بیارامنی میری ذات پروقف ہے تو تول مخار کے موافق بیدوقف جائز ہے بینز اید المعتمن میں ہاور اگر کہا کہ میں نے وقف کی اپنی ذات پر بعدائے فلاں پر پھر بعداً س کے فقیروں پرتو امام ابو پوسف کے نزد یک جائز ہے بیاحاوی میں ہے اور گرکہا کہ میری ادامنی وقف ہے فلاں پر و بعد اُس کے جمھ پر یا کہا کہ جمھ پر وفلاں پر یا کہا کہ میرے فلام پر وفلاں پر تو مخاریہ ہے کہ سمجے ہے بیغیاثیہ میں ہاور اگر کسی نے اپنی زمین اپنے فرزند براور بعد اُس کے مسکینوں پر وقف سمجے وقف کی تو وقف میں اُس کا وہی فرزند داخل مو گاجوآمدنی یائے جانے کے روزموجود موخوا وو وقف کے روزموجود تھایا بعد اس کے پیدا موا مواور می تیخ ملال رحمة الله كا قول باورای کومشائخ فی نقیار کمیا بے کذانی الحید اور یمی مخار بے بیغیا شدیس باورای طرح اوراگر یوں کہا کہ میرے فرزند پر اورجومیرافرزند بعدأس کے پیدا ہوأس پروقف ہے چرجب بیسب گذرجائیں تو بعدأس کے مسکینوں پروقف ہے تو بھی مہی علم ہے ب محیط میں ہے۔اگریما کے میری بیز من صدقہ موقوفہ ہے میرے ای فرزند پر جومیر افرزند بیدا ہوجالانک اس وقت اس کا کوئی فرزند موجود نہیں ہے تو ید قف سی ہے ہر جب حاصلات آئے گی تو فقیروں کو تقلیم کردی جائے گی پھراگر بعد تقلیم کے اُس کا فرز تدبیدا ہوتو اُس کے بعد جو حاصلات آئے گی و واس کے فرزند کودی جایا کرے گی جب تک و وزعد ورب مجر جب اُس کا کوئی فرزند ہاتی شد ہے گاتو اُس کی حاصلات فقیروں پرتقتیم ہواکرے کی بیفاوی قاضی خان میں ہادراگرکہا کہ میں نے اپنی اولاد پر وقف کیا تو اُس میں فرکرومؤنث وظنی سب داخل موں سے اور اگر بسران پروتف کی تو اُس میں ضعی داخل ند ہوں سے اور اگر دختر وں پروتف کی تو بھی خعثی واخل ند ہوں مے أس واسطے كدية بم نيس جانے بيل كديي فاقى ورحقيقت ازكا بيالزكى بادر اكرازكوں وائر كيوں بروتف كى تو خاتى واخل موجا كي مے بیسراج وہاج میں ہے۔ پھر جہال اولا د کے واسطے استحقاق ثابت ہووہاں وہی اولا دراخل ہوں کی جن کا نسب أس وتف كننده سے معروف ہاورجن کانبیں معروف ہاورمرف وقف کنندو کے تول معلوم ہوا ہے و واستحقاق میں ان لوگوں کے ساتھ واغل ندہو الا أس كى مثال يد بكر الركسي في كها كد مرى بداراضى ميرى اولا ديروقف ب محروتف كرف واليك ايك باندى ايك بجدلائي ليف اُس کے بچرپیدا موااور وہ وقت حاصلات سے چوممینہ ہے کم على موالي وقف کرنے والے نے اُس کے نسب کا دعویٰ کیا تو اُس سے نسب ثابت موجائے گالیکن أس ماصلات میں سے أس كا حصر ند موكا اور اگر أس كى جوروياام ولد كو وقت غلم سے چومينے سے كم ميں پدا ہواتو اُسمورت میں اُس کے واسطے اُس آندنی سے حصد ہوگا بیاوی میں ہے۔

اگروتف سے غلہ حاصل ہونے کے بعد واقف زندہ رہا 🖈

اگر چومپینہ یازیادہ علی پیدا ہواتو ان کے ساتھ شریک نہ ہوگا یہ چیط علی ہے۔ اگر آمدنی عاصل ہونے کے وقت وقف کرنے والا مرکیا پھراُس کی اُس وقت سے کہ غلہ تیار ہوا ہے دو برس تک کے درمیان علی پچر جنی تو یہ پچر پہلی اولا و کے ساتھ مشارک ہوگا اوراس طرح اگر بچائے موت کے طلاق ہائن ہوگئی ہے اور عورت مطلقہ نے عدت گذر جانے کا اقر ارنہ کیا ہوتو اُس صورت علی بھی بھی بی تھم ہے اور اگر طلاق رجعی ہوتو اُس عرب می ویسائی تھم ہے جیسا کہ ملکو حدی صورت علی ہے ہیں ہے اور اگر وقف سے غلہ حاصل ہونے کے اور اگر طلاق رجعی ہوتو اُس عرب می ویسائی تھم ہے جیسا کہ ملکو حدی صورت علی ہے ہیں ہے اور اگر وقف سے غلہ حاصل ہونے کے

بعدواتف زعدور بااورايا ہے كہ يوى كے ياس جاسكتا ہے جرم كيا اور غلد كے حاصل ہونے كے وقت سےدو برس تك كےدرميان من مورت کے بچہ پیدا ہوا تو اُس بچہ کا اُس غلم میں کچھٹ نہوگا کونکہ بدوہم ہے کہ غلہ حاصل ہوجائے کے بعد اُس کا نطفہ قرار پایا ہولیکن اگر وجود غلہ سے جدمینے سے کم میں پیدا ہوا ہوتو مہلی اولا دے ساتھ یہ بچہ بھی شریک ہوگا اور اگر غلہ حاصل ہونے کے ایک یا دوروز بعد وتف كرنے والا مركيا كرأس كى بوى أس وقت وجود غله عدو برس كے درميان من يجه جن تو أس يجه كوأس غله عدمه الحكار فاوى قاضى خان يس ب- بجرمشائخ ف أس دن كى شناخت يس كه جس روز آمدنى بس استحقاق واجب بوتا باختلاف كياب بس في بلال نے بیان کیا ہے کہ و دروز ہے کہ جس روز بیا صلات الی ہوگئ کہ اُس کی پچھ قیمت ہے اور بیٹر طنیس ہے کہ جدے زا کہ پچھ قیمت ہو اور بعضوں نے فرمایا کدو وروزے جس روزاس کی قیت ہوگی مراس حیثیت ے کہ خرچد وخراج کی ونوائب قاہروس فرضہ کے جوفلہ يرواجب بوابان سب كومسوب كرك أس كى قيت بوكذانى ميدا السرحى اوراى كومتاخرين مشامخ بخاران اعتباركياب بيعاوى یں ہاور اگر کہا کہ میری بیز بین میری اولا دکا نوں واعد حوں پر و تف صدقہ ہے تو و تف ائی ہی اولا دے لیے ہوگا اوروں کے لیے نہ ہوگا ادر کا ناوا تدھا ہونا اُس وقت سے معتبر ہوگا جس وقت وقف کیا ہے اور حاصلات آنے کے روز کا کا ناوا تدھا ہونا شرط ومعتبر نہیں ہے اورا كركها كدميري زبين ميرى اولا دصغار برصدقه موتوفه بهتو صدقه خاصد اولا دصغارك واسط موكا اوراسخقاق كواسط وومعتبر موكا جووقف کے وقت صغیرتھا بیشر طانیں ہے کہ غلہ حاصل ہونے کے وقت بھی ٹاپالغ ہو یکھیربیش ہے اور اگر کمی نے کہا کہ مری زمین میری اُس اولا دیر صدقه موتوفه ہے جوبھرہ میں سکونت پذیر ہوں تو آندنی انٹی کو ملے کی جوسا کن بھر ہ ہوں اور دل کونہ ملے گی اور بھر ہ

كى سكونت غلى مامل مونے كروز كامعتر موكى يدفاوى قامنى خان مى ہے۔

ماسل بدے کہ استحقاق اگر ایک صفت ہے ہو جوز اکل نیس ہوتی ہے یا زائل ہوتی ہے کر بعدزوال کے وولیس کرتی ہے تو التحقاق كے ليے وقف كے وقت أس مفت كا مونامعتر بادراكر استحقاق اكامفت سے موجوزائل مواجاتى بادر مجرعودكراتى موتو استحقاق غله كواسط غلم وجود مون كوقت أس صفت كالإياجانا معتبر بريجيط على باوراكرا في زين فرز عدان فريد يروقف كى تو أس شريز يداولا دوافل موكى اورازكيال داخل شهول كى أس ليهكدأس في اولا دكوالسى صفت سے بيان كيا جوز الليس موعتى ب بيعيط سرحى مي باوراكركها كوز كي ميرى اولا و ي ياميرى اولاد كاركوب برتو أس كى شرط يهموافق موكا اوروى لوك واخل مول مے جووقف کے روز اُس مغیت برموجود سے بیعادی میں ہے اور اگر کہا کہ جوفض میری اولاد میں سے مسلمان ہوجائے یا جوفض لکاح كرے أس يرونف ہے تو و مخص داخل موكا جودنف كے بعد مسلمان موجائے يا نكاح كرے اور دو داخل نه موں مے جودنف كروز مسلمان تنے یاان کا نکاح موکیا تھا میر میں اوراگر کہا کہ میری فقیراولا دیراوراس سے زیادہ نہ کہاتو غلدا نے کے وقت جوفقیر مود وداخل موگا بیا وی می ہے۔ اگر کہا کہ جومیری اولا ویس سے فقیر مواتو امام محد نے فرمایا کہ جواد محری کے بعد حاج مواوی داخل موگا اورسوائے اہام محر کے اور علاء نے فر مایا کے غلبہ نے کے وقت جوشاج مود و داخل ہوگا خوا و و تو محرتما کہ اب متاج موایا بالکل غن تمای نہیں كذانى فآوى قاضى خان اور يكي مح بير فتح القدير من بادراكركها كداكرجس كوميرى اولاد عقاتى موتو غله آنے كودت جواليا ہودہ داخل ہوگا بے ماوی ش ہے اور اگر اپنی اراشی اپنی عالم اولا دیر اور اولا دیر اگر عالم مووقف کی مجران ش ہے کوئی ایک منیر پر چھوڑ کرمر کیا جو چندسال کے بعد عالم ہواتو اُس کا حصہ پہلے نے بیس رکھ چھوڑ اجائے گا اور اُس صفت کے پائے جانے سے پہلے وہ مجر متحل ندموكا بيقيد عن إدراكركها كدميري بداراض مير فرزند برصدقه موقوف باقوأس كي حاصلات أس كي بشت كفرزندير

ہے بیفآوی قاضی هان میں ہے۔

کہا کہ بری برزشن صدقہ موقوفہ ہے بیری اولا و پر توسب پشتی داخل ہوجا کیں گی کونکہ اولا وکا لفظ عام ہے لیکن کل آ مدنی پہت والوں کو ملے گی جب تک ان میں ہے کوئی باتی رہے پھر جب سب گذر کئے تو وہری پشت والوں کو ملے گی پھر جب گذر کئے تو دوری پشت والوں کو ملے گی پھر جب گذر کئے تو تعری پشت والوں کو ملے گی پھر جب گذر کئے تو تعری پشت والوں کو ملے گی ہوں گے اور دورو تو تیسری پشت و چوتی و بانچوی بہتی موجود ہوں سب کوساتھ تی ملے گا اور تعری ہوں گے اور دورو مزد کی اولا و پر و تف کیا حالا تک غلہ کے وقت اُس کا ایک فرزند ہواور موجود ہوتو فی ایک فرزند ہواور موجود ہوتو فی ایک بر محمدقہ موقوفہ ایک فرزند ہواور اُس کا ایک فرزند ہواوں میں موجود ہوتو فی ایک بر ماتو اُس کو ملے گا ہے ماوں گا ہے اور اگر کہا کہ بیصدقہ موقوفہ ایک اولا و ساتھ کی مرسب مرکئے فقط ایک باتی رہاتو اُس کو ملے گا ہے ماوی میں ہواور اگر کہا کہ بیداراضی میری ہر دواولا دی اولا و پسر دونوں گذر جانی تیں تو ان اولا و داولا و کی اولا و داخلا اور سے دونوں گذر جانی تو تو ان اوگوں کی اولا و داولا و کی اولا و داخلا اور اسلام کی دونوں گذر جانی تو ان اوگوں کی اولا و داولا و دکھ اور ان اور اسلام کی دونوں گذر جانی تو ان اوگوں کی اولا و داولا و داخلا اور موسلام کی دونوں گذر جانی تو ان اوگوں کی اولا و داولا و داخلا اور انسانگوں کی اولا و داخلا و داخلا اور اولا و داخلا کے دونوں گذر جانی کی اولا و داخلا کی اولا و داخلا و دونوں گذر جانی کی دونوں گذر جانی کی دونوں گذر جانی کو ملول کی دونوں کو خوتوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو خوتوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو خوتوں کو دونوں ک

ے ان کی کوئی تصوصیت نمیں ہے تا ہے۔ تا ل اُمتر ہم تھا ہرا کر دلیۃ ئے مواثق چاہئے کہان پشتوں میں اوا ا دبسران داخل ہواولا وو دختر ان نہ ہو واللہ اعلم الرسل دو پشت کے بعد ہاتی تمیسر ئ و پڑھی و ہانچویں سب یکسال اور سبٹر یک ہوں گی تار

صدقہ موقوفہ ہے پس ان دونوں پر آمدنی صرف کی جائے گی پھر اگر ان میں سے ایک مرگیا اور ایک فرزند چھوڑ اتو فقط ایک فرزند وقف کنند و کونصف ملے گا اور نصف فقیروں پر تقسیم ہوا کرے گا یہاں تک کدو بھی مرجائے پھر جب وہ بھی مرکیا تو ان دونوں بیٹوں کی اولا و واولا دکی اولا دیر جس قد رنسل ہونسلا بعد نسل ہمیشہ کے واسلے معدقہ جاری رہے گابیدوا قعات صامیہ بیں ہے۔

اگرکہا کہ بیاراضی صدقہ موتوفہ ہے بیری بختائ اولاد پرادراس کی اولاد میں سے کوئی بختاج نہیں ہے ہوائے ایک کے قوضف آرتی اُری بھتان کودی جائے گی اور ہاتی نصف فقیروں کوصد قد دی جائے گی بیز اللہ اُمعتین میں ہے اوراگر کہا کہ بیمیری اراضی صدقہ موقوفہ فیمیر سے بیغوں پر ہے اورا کر بیدا ہونے فلہ کے دقت اُس کا ایک موقوفہ فیمیر سے بین ہوتو نصف فلا اُس کے اور اُری بیدا ہونے فلہ کے دقت اُس کا ایک بین ہوتو نصف فلا اُس کا اور نصف فقیروں کا ہوگا اوراگر اُس کے بیٹے ویٹیاں ہوں تو شخ ہلال نے فر ایا کہ فلدان سب کو مساوی شریک اور بین میں جیسے اگر کہا کہ اراضی میں فا اور بی سے بیا فائد اُس کے بیمائی ہیں وہبیش ہیں تو سب مساوی شریک ہوں کے بیٹے ہوئی ہیں وہبیش ہیں تو سب مساوی شریک ہوں کے بیٹے ہوئی ہیں ہوئی ہوئی اور اگر کہا کہ میری بیاراضی کی فلاں پر صدقہ موقوفہ فیر تو فیہ سے حالا تکہ فلاس کے بیٹے ویٹیاں ہیں تو امام ابو ہوست کے نے امام ابو مین ہیں ہوئی کہ اوراگر فلاں فیری کورگی اولا دایک پڑا قبیلہ ہوکر داخل شار نہ ہوں تو سب روایت کے موافق میں موافق میں مدونے نہ کر دمون شرسب اولا دیر ہوگا ہوئی قاضی خان میں ہے۔

اگراس نے کہایادامنی صدقہ وقف ہمرے بیوں پر حالانکہ اس کے بیے نہیں ہیں بیٹیاں ہیں او ساری حاصلات فقیروں ر صدقه ہوگ اورای طرح اگر کہا کہ میری بیٹیوں پر حالانکہ بیٹیاں نیس بیٹے ہیں تو آمدنی فقیروں پر صدقه ہوگی اور بیٹیوں کو پچھانہ ملے گابیہ وجيزيس إوراكراية كوئى ايك بيغ اورأس كى اولا دواولا داولا ديرنسلاً بعدنسل وتف كيا توانسب كدرميان آمدنى تقسيم موكى يعنى جواس کے بینے کی اولا دہوان کی تعداد پر مساوی تقتیم ہوگا جس میں ذکرومؤنٹ سب برابرہوں کے اور دختر کی اولا دائس میں داخل ہوگی مينزائة المغتين من إوراكرا بي سل يا اي دريت بروقف كياتو أس من بينول كي اولا دوبينيول كي اولا دخواه منزويك مول يادوركي ہوں سب داخل ہوں کی اور اگر اپنی عزت پر وقف کیا تو ابن الاعرائي و تعلب نے فر مایا کدعزت و بی ذریت بیں اور پینی نے فر مایا کدوہ عشیرہ ہیں اور اگر کہا کہ میرے ان لوگوں پر وقف ہے جونب میں میری طرف نسبت دیے جائیں تو اس میں اُس کی وختر وں کی اولا د واظل ندہو کی بیسرائ وہاج میں ہے۔ ایک نے کہا کہ میری اراضی صدقہ موقو فدمیری اولا ومیری سل پر ہے تو وقف محج ہے اور اُس میں أس كى اولا داوراولا دكى اولا دغركر مول يامو تشخوا ويزد يك كى قرابت سے مول يادور كےنسب سے مول سب داخل مول كى اور بينيوں وبیوں کی اولا دیرابر داخل ہوں گی خوار آزاد ہوں یامملوک ہوں اورمملوکوں کا حصدان کے مولی کا ہوگا اور ای طرح اگر کہا کہ میری نسل برو میری ذریت برتوبیدجائز ہاوران کا علم مثل اوّل کے بیرحاوی میں ہے۔ اگر کہا کہ میں نے اپنی اولا دوا پی نسل بروقف کیااوران س ے فرزند کا فرزند ہے پھر بعد وقف کے اُس کا فرزند اُس کی پشت سے پیدا ہوا تو سب استحقاق میں وافل ہوجا کی گے اور اگر کہا کہ مرے فرز ادوں پر جو پیدا ہو گئے میں اور میری نسل پر وقف ہے تو جو اُس کا فرز ار بعد اُس کے پیدا ہوا وہ نسل کے کہنے کی وجہ سے داخل التحقاق بوگانية آوئ قامني خان من بهاور اگركها كميرى بداراضي صدقه موتو فدب ميرى ان اولا دير جوتلوق موكئ ب اوران كأسل ير تو أس شرائس كى ويى اولا دجو پيدا موكن باوران كى سل داخل بوكى خوا و كلوق مونى مويا بنوز ندمونى بواور جوأس كفرز تدييدانبين ہوئے ہیں وہ داخل شہوں عے اور شدان کی تسل داخل ہو کی میرم طامز حسی میں ہاورای طرح اگر کہا میری ان اولا دیرجو پیدا ہوئی ہیں اوران کی اولاد پرصدقہ ہے چرائی کے بعدائی کی پشت ہے کوئی فرزند پیدا ہواتو اُس کو پچھا سخقاق نہوگا بیڈناوی قاضی خان بن ہے اوراک کی اولاد پرصدقہ ہے چرائی کی خان بن ہے اوراک کی اولاد چر پیدا ہوگئی ہے اوراولا واولاد ہیشہ نسلاً بعد نسلاً اوراکر کہا کہ بیری اولاد ہو پیدا ہوگئی ہے اوران کی اولاد اولاد پرصدقہ ہے اور اگر کہا کہ بیری اولاد جو پیدا ہوگئی ہے اوران کی اولاد اولاد پرصدقہ ہے اور خاموش ہور ہاتو اُس کے فرزند کو پچھند سلے کا بیجیدا بن ہے۔

ایک فض نے اپنی ز بین اپنی اولاد پر وقف کی اور آخر بی آس کی آمدنی فقیروں کے واسطے کی پھران اولاد بھی ہے ہیں مرے وقت کی جرجب باق بھی مرجا کی گرجب باق بھی مرجا کی فقیروں پر مرف کی جائے گی اوران اولاد کی اولاد کو اولاد کی اولاد کی اولاد پر آس طرح وقت کیا کہ برایک کا نام لیا کہ فلاں پر وفلاں پر اور آخر وقت اوران اولاد کی اولاد کو اور اگر آس نے اپنی اولاد پر آس طرح وقت کیا کہ برایک کا نام لیا کہ فلاں پر وفلاں پر اور آخر وقت فقیروں پر کیا پھران بھی ہے اورا آگر ہوں کہا کہ عبداللہ وزید وعمر و اور ان کی اولاد کی اولاد کی اولاد بھی جب بھی نامل ہوں گی اور اگر کہا کہ عبداللہ وزید وعمر و اور آس کی نسل ہو استحقاق بھی عبداللہ وزید وعمر واور جواولاد وزید وعمر و سے فاصة کیا بر بول شامل ہوں گی اور اگر کہا کہ عبداللہ وزید وعمر واور آس کی نسل ہو استحقاق بھی عبداللہ وزید وعمر واور جواولاد وزید وعمر و سے فاصة کیا بر بول سے اور اگر کہا کہ اور اگر کہا کہ اولاد عبداللہ پر اور اولا وزید پر حالا تکہ زید کی کو آس کے وار قول کے وار جواولاد وزید وعمر و کی سے جو گل بھی ہو گا ہے وار اولاد وزید و کی دور اول کی فرزیز نہیں ہو تو ور ور آس کی اولاد عبداللہ کے واسطے ہوگا پھر جب مرسے قالہ نے کور آس کے وار قول کے واسطے بھی تھر ور کی اور گل فلہ فقیروں کے واسطے ہوگا پھر جب مرسے قالہ نے کور آس کے وار قول کے واسطے ہوگا اور کی فلہ فقیروں کے واسطے ہوگا پھر جب مرسے قالہ آس کا ور تولی فلہ وار آگر ان بھی سے پھل مرسے گا آس کی وقت میں سے بھی مرسی کی تو شف آس کا ہوگا ور اگر ان بھی سے بیاتی ور ہے گا تو شف آس کا ہوگا ور مرسی اولاد کی اور ور کی اور کی اور کی کی دور موجود ہوں ان کی پر تقسیم ہوگا اور اگر ان بھی سے بیاتی ور ہے گا قون شف آس کا ہوگا ور اگر کی اور اگر کی اور کی کی دور کی کی دور کی اور کی کی کی کی دور موجود ہوں ان کی پر تقسیم ہوگا اور اگر کی دور سے ایک بھر کی کی تو ناملہ کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی ور کی کی کی دور موجود ہوں ان کی پر تقسیم ہوگا اور اگر کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی کی کی کی دور کی کی کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی کی کی دور کی کی کی

ا تال المرح م كونكراس نے اولاد ركبا ہے اورا كى براولاد كا اطلاق ئيں ہے بلكہ ولد كا ہے اور حس اتفاق سے ہمارى زبان يم بھى كمتر جمع دو ہے اور يہاں عرب مى كى كر جمع دو ہے اور يہاں عرب مى كى دو كا اعتبار كيا ہے لئذا ہم خوشى سے چى زبان كے موافق باكر جمد كرتے جي فاقهم كونكدا كرتبائى فلد كا تكم ديتے كمتر جمع تمن ہے واس كوا في زبان يمن دو كمتر جمع ہے قامل وفاقيم ١٠ ۔ زبان يمن نصف لين پرتا تا كہ ہمارى زبان يمن دو كمتر جمع ہے قامل وفاقيم ١٠ ۔

اگرکہا کہ میری ہے جین بعد میری وفات کے صدقہ موقو ف ہے میری اولا داوراولا دکی اولا داوران کی سل پہر مرکباتو اُس کی پشت کی اولا دیر وقف فدکور جائز نہ ہوگا اور اولا دکی اولا دیر جائز ہوگا گر جب تک پشت کی اولا دیں ہے کوئی زغرہ ہے جب تک کل غلہ اولا دی اولا دی دولا دی اولا دی اولا دی اولا دی اولا دے داسطے نہ ہوگا گئے تھی ہر سال اسی طرح ہوگی کہ سالا شغلہ سب کی تعداد پر حصہ لگایا جائے گا ہی جو پھے اولا دکی اولا دے پڑتے میں پڑا اوہ ان کے واسطے وقف تقور ہوگا اور جو پھے واقف کی پشت کے فرزندول کے پڑتے ہیں پڑے وہ وہ ارثوں کے درمیان میراث ہوگا گئے ہوئے وقت تقور ہوگا اور جو پھے واقت کی پشت کے فرزندول کے پڑتے ہیں پڑے وہ وہ ارثوں کے درمیان غلہ ندکور اُس کی پشت کے باتی فرزندول سے بعض مرکئے تو غلہ ندکوراُس کی پشت کے باتی فرزندول کے پڑتے ہیں پڑا ہے وہ سے خطر مرکز ہو گئے ہوں اور اولا دکی اولا وکی تعداد پر تقسیم ہوگا پھر جو پھے پشت کے باتی فرزندوں کے پڑتے ہیں پڑا ہے وہ سب وارثوں کی درمیان حصد رسرتقسیم ہوگا خواہ یہ وارث ندہ ہوں یامر چکے ہوں بشر طیکہ وہ وقف کرنے والے کی موت کے وقت ندہ وہ تھے پی خلاصہ میں ہاور وقف کی اولا دی وقف کیا اور وقف کی اور دی کا اور پر دی تف ہوگا اور بی احد میری وفات کی والے کی موت کے وقت میں اور بود کی ہوگا ہو ہوگا اور بی اور پر دی تف ہوگا کو اُس کے بیا ہوگا کہ اُس کے تابید یعنی ہیشا بیار کھنے کا قصد کیا ہے بیہ وجی ہیں ہوگا وہ بی ایور پر بین ہیشا بیار کھنے کا قصد کیا ہے بیہ وجی ہیں میں ہو بیا میں موس کی اسی کے اسیاد میری کا قصد کیا ہے بیہ وجی ہیں ہوگا کہ کی کا تصد کیا ہیں ہوجی ہیں میں موس کی ایک کا قصد کیا ہے بیہ وجی ہیں میں کیا ۔

قرابت پروقف کرنے اور قرابت کی شناخت کے بیان میں

قال المرح جم چونکداس فقل و مابعد على مسائل كى بنايشتر زبان عرب پر بالبذااعتذار ب كداس كوزبان عرب برمحول كري بال جا بجاهل الى المارى د بان عرب برمون قادار مردول كاوالله المونق والمعين المام الويوسف والم محدّ فرما يا كرقر ابت برايس خف

ا قال المتر جماور نیز جواس می سے مرااس کا حصد فقیروں پر تعلیم ہونا جا سیخ نہ باقیوں پر فاحل ا۔ ع مشاؤوں ہوں تو ایک عبد اللہ سیت الا جسے پر تعلیم ہوگا ہا۔ سے فیرمحرم و ولوگ جن کے ساتھ نکائ جائز

رِصادق ہوگی جواسلام میں اس کے نسب سے اعلی انتہائی ہاپ کی وجہ سے اس کی طرف نسب سے منسوب ہے خواہ پر راعلی از جانب اس کے باب کے ہو یا از جانب اس کی ماں کے ہواور محرم و فیر محرم و قریب و بعید وجع و مغرداس میں بکساں ہے ہیں اگر اپنی ترابت پر یا صاحبان تر ابت پر وقف کیا تو دونوں صور توں میں امام ابو بوسف وامام محر کے نزد یک بیسب جو فذکور ہوئے ہیں استحقاق وقف میں داغل ہوں کے اور امام ابو صنعت نے فر مایا کہ اگر اس نے بلفظ المغرد وقف کیا ہیسے میری تر ابت پر یا میر سے صاحب تر ابت پر تو استحقاق وقف میں وہی تر ابت والے داخل ہوں کے جوو تف کندہ سے اقرب اور اس کے محادم میں سے ہوں اور اگر بلفظ الجمع وقف کیا جسے میر سے صاحبان تر ابت پر یا میر سے اقرب اور اگر بلفظ الجمع وقف کیا جسے میر سے صاحبان تر ابت پر یا میر سے اقرب اور اگر بلفظ انجو دو یا زیادہ کی صاحبان تر ابت پر یا میر سے اقرب اور تو باوجود اقرب ہونے و محادم ہونے کے رہم محتر ہوگا کہ جمع ہوتی کہ لفظ فذکور دو یا زیادہ کی طرف راجع ہوگا اور مشارع نے صاحبین کے اس تول کے معتر میں اس کے سب سے اعلی انتہائی باپ کے ان اقدان ف

ا مام اعظم میند اقر ب کو بتر تیب اعتبار کرتے ہیں اور صاحبین کے نزدیک آمدنی فدکور ہردو چیا اور ہر دو(۱) اماموں کے درمیان جار جھے ہوگی ہے

بعضوں نے کہا کہ اُس کے بیمعنی ہیں کہ سب سے اوّل اس کے اجداد ہی سے جوسلمان ہوا ہے اور بعض نے فر مایا کہ اُس کے اجداد ہی سے سب سے او نچا جس نے اسلام کا زبانہ پایا خواہ سلمان ہو گیا یا نہ ہوا ہواوراس اختلاف کا ثمر ہ جب ظاہر ہوتا ہے کہ ایک علوی نے اپنی قرابت پر وقف کیا تو بناء پر تول ٹانی کے اولا دعیل بن انی طالب د جعفر بن انی طالب داخل وقف ہوں گے اور بنا پر قول اوّل کے فقط اولا دکل کرم اللہ وجدداخل ہوں گی اور اگر وقف کنندہ کے دو پتیاودو ماموں ہوں اور اُس نے بافظ جمع وقف کیا تو برقول امام عظم وقف کی آمدنی اس کے دونوں پتیا کی ہوگی اس واسطے کہ امام رحمۃ اللہ اقرب کو ہتر تیب اعتبار کرتے ہیں اور صاحبین کے نزویک آمدنی نہ کو رہر دو بھی اور ہر دو باموں کے درمیان جار جھے ہوگی اس واسطے کہ صاحبین رحمہا اللہ اقرب کا بچھ اعتبار نیس کرتے ہیں اور اگر وقف کنندہ کے آیک ہوگی ایم کے نزویک آمدنی سے صف عمل ہوں کو برا پر سلے گی میں جیا

قرابت کے استحقاق عی سب الموں کے زدیک بالا تفاق ندکرومو نث وسلمان وکا فروآ زادومملوک سب کیساں ہیں گیکن ہو کچرمملوک کے واسطے واجب ہوگا و واس کے اس مولی کو سے گا جوغلہ پیدا ہونے کے روزاس کا بالک تھا کمر قبول کا افقیاراس غلام کو ہوگا ور بعد آزاد ہوجانے کے اس کا صدای کا ہوگا ہو جادی ہی ہوارت ہیں ہوتی جونے کی صورت عی قرابت واروں کی مولی ہوگا اور بعد آزاد ہوجانے کے اس کا صدای کا ہوگا ہو جادی ہیں ہوگا جس میں سفیر و کیر فرکرومون شد وفقیر ہوتو آگر سب کیساں جی کیونکہ اسم قریب سب پر کیساں صاوت ہے بیوجیو میں ہواور وقف کرنے والے کا باپ اوراس کی پشت کی اولا داس میں داخل نہ ہوگی اور داوا کے تی عی دوروایتی ہیں چنا تھا ہی میں ہوگا ہو گا اور فلا ہرا اردا ہو می ہے کہ وفقف کیا گھر مرکیا کی ایک نے اپنے قرابات کے تاجوں پر کچھو دفف کیا گھر مرکیا کی آبا تھی کہ ویا افتار ہوگا ہو گا در فلا ہرا اور واسف کے قبل پر کیس آبا تھی ہوگا والم اباد ہوسف کے قبل پر کیس ہوگا ہو گا ہو اسلے کہ بوتا ان وونوں اماموں کے نزد یک قرابت عی سے نہیں ہوگا دیا ما اور صاحبان ارحام اور واپنی اماموں کے نزد یک قرابت عی سے نہیں ہوگا در حام اور صاحبان ارحام اور اپنی اندا می اور واپنی اندا می وقتم ہم نے بیان کیا ہو دی اپنیں او جام اور صاحبان ارحام اور واپنی اندا می وقتم ہم نے بیان کیا ہو دی اپنیں اور صاحبان ارحام اور واپنی انساب

وصاحبان انساب کے لفظ ہے وقف کرنے بی ہے بیچیط بی ہا اور اگر کہا کہ جرے موجب قرابت پروقف ہوتا قیاں ہے بیافظ ایک پرواقع ہونا چاہے تی کداگرائی کا ایک بچاد و مامیں ہوں تو آمدنی تمام اس ایک بچا کو لے گی اس واسطے کد لفظ فرکور با عبار میند کے مفرد ہا اور استحسانا میں ہوں گے اس واسطے کد انتقاب کے مفرد ہا اور استحسانا میں ہوں گے اس واسطے کدائی ہے جنس مراد کی جائے گی مید ماوی بھی ہا اور اگر اپنے والے اللہ بالنے اور استحسانا میں ہوں گے اس واسطے کدائی ہے جنس مراد کی جائے گی مید جواقر ب ہوں ای ترتیب ہو قف کیا تو جو اپنے اقرب کو بھر اُن کے بعد جواقر ب ہوں ای ترتیب ہو قف کیا تو جو سب سے ذیاد وقر یہ ہوائی پروقف ہوگا اگر چد والیک ہوا ور اس میں لفظ جمع کا اعتبار ند کیا جائے گا اور یہ بالا نفاق ہے ہو خبر ویس ہے اور اگر کہا کہ میری بیاد اس میں مدقہ موقو فہ ہے تر ابت میں یا قر ابت پراور بید کہا کہ میری قرابت پروقف ہوگا اور ای طرف نب سے واسطے یا ذوی الار مام کے واسطے اور اپنی ذات کی طرف نب سے دی تو قف اس کی قرابت پروقف اس کی تو بوجاس کی کرف میں ایسا ہو جس ہے۔

اگر کہا کہ ماں باپ کی جانب سے میری قرابت پر یا مال کی جانب سے میری قرابت پر وقف ہے قو اُس کے قول کے موافق ہو مااورآ مدنی ایسے بی قرابتیوں پران کی تعداد مساوی تقسیم ہو کی اور اگر کہا کہ ماں وباپ کی جانب سے میری قرابت پراور باپ کی جانب ے میری قرابت پر یا کہا کہ باپ و مال کی جانب سے میری قرابت پراور مال کی جانب سے میری قرابت پر وقف ہے قو آمدنی أن سب کی تعداد پرتقتیم ہوگی اور اس میں مال و باب کی جانب کے قرابت دار اور فقط باپ کی جانب کے یا فقط مال کی جانب کے قرابت داردونوں کیساں ہوں کے کہ ماں و باپ دونوں کی جانب والے قرابتیوں کوتر جے نہ ہوگی اور اگر کہا کہ درمیان میرے باپ کی جانب والقرابيون اورورميان ميري مال كے جانب والقرابيوں كے وقف ہے تو نصف آلدنى باب كى جانب والوں كے واسطے ہوگى اور نصف آمدنی اُس کی ماں کے جانب والے قرابتیوں کی ہوگی بیذ خیر وہی ہاورا گرکہا کدمیر کی بیارامنی صدقته موقو فد ہے میری قرابت پر اقرب براقرب كيوونف كي آرني انمي لوكول كواسطواجب بوكي جواس كقرابتيول من سب سيزيادوأس سقرابت ركح میں پھراگرسب سے قریب ایک بی جفس ہوتو پوراغلداً سی کا ہوگا اگر چہدوسو درہم سے زائد ہواور اگر ایک جماعت ہوتو سب غلدان کے درمیان مساوی تقسیم ہوگا جس میں مردومورتیں برابر حقدار ہوں گی پھر جب بیلوگ گذر چا تھی تو پھر جولوگ میت ہے سب ہے زیادہ قریب بنوں اگر چدان گذرے ہوؤں کی نسبت ایک درجہ دور ہوں مے دواس غلہ کے متحق ہوں مے ای طرح ترتیب وار پہنچتے پہنچتے ا يسادكول كو ينج كاجودورك قرابت دار تضاكر چداسيند وقت مي باقيول كى بنسبت ميت سے سب سے زياد وقريب بول كاور مير الم محركاتول باوراى كو بلال رحمة الله في الياب اورامام الويوسف في فرمايا كرقر اجتيول عن عدوقف كرف وال عاقر عب والے دبعید والے سب کے واسطے آمدنی مکسال واجب ہوگی جوان میں مساوی تقتیم ہوگی اور ای طرح اگر أس نے كہا كدميري قرابت اولی بعرادنی رہو بھی ایابی علم اختلانی ہے پھرا گربعض نے فر مایا کہ بھی نبیل قبول کرتا ہوں تو اس کا حصد ساقط ہوجائے گا اور غلہ باتھوں كواسطيموكا بيعاوى على ب-

اگر کہا کہ اس شرط پر کہ جواللہ تعالی نے پیدا کیا اُس کی آمدنی ہے دیاجائے اترب کو پھرا ترب کو قتمام غلماً کی کو سلے گا جوسب سے زیادہ وقف کی پھرا کے فقص نے دھوئی کیا کہ ش اس کی سے زیادہ وقف کی پھرا کے فقص نے دھوئی کیا کہ ش اس کی ترابت ہے ہوں تو اُس کو تکلیف دی جا گے گر کہ گواہ قائم کرے اور اُس کے گواہ بدون محصم کے قبول نہ ہوں سے پس محصم بعنی مدعاعلیہ وقف کرنے والا ہوگا بشر کمیکہ ذیرہ ہوادر اگر مر گیا ہوتو اُس کا دہ وصی جس کے قبضہ ش بیز بین ہے حصم ہوگا اور اگر وصی نے کسی کے واسلے وقف کرنے والا ہوگا بشر کمیکہ ذیرہ ہوادر اگر مر گیا ہوتو اُس کا دہ وصی جس کے قبضہ ش بیز بین ہے جسم ہوگا اور اگر وصی نے کسی کے واسلے

ا تال الرمز بم يقول صاحبين تعيك باور بنارقول اعظم يعني بين كراسخقال كي راوي سيستحق بين الرجية حصر مختلف ب ندمساوي ١١-

ا قرار کیا کہ بیأس کی قرابت ہے ہے قواس کا اقرار سی خرہ ہوگا تمرہ و مدی کی جانب ہے گواہ قائم کرنے کی صورت میں فقافعهم ہوسکتا ہے بے حاوی میں ہے اور اگر وفض کنند و کے دووسی ہوں یا زیاد و ہوں چرمدی نے اُس میں سے ایک پر دعویٰ کیا تو جائز ہے اور ان سب وصوں کا مجتمع ہونا شرط نبیں ہے بیز خیرو میں ہاورو تف کرنے والامیت کاوارث اس مقدمہ ٹس مدی تعم نہ ہوگا قا اس صورت میں کہ وہ متولی ہواورائ طرح جن او کوں پروتف کیا ہے وہ بھی مرق کے مصم نہ ہوں سے بیچیط میں ہے پس اگر مدقی نے متولی کے مقابلہ میں بد امر ٹابت کرایا کہ بیوقف کنندہ کا قریبی ہے تو ای قدر قبول نہوگا بہال تک کددو گواہوں سے ٹابت کرادے کدأس کانسب معلوم بیہ كمثلاً ماور پدركى جانب سے يافظ باپ كى جانب سے يافظ مال كى جانب سے واقف ميت كا بحالى باور اكر صرف بحالى مونے كو ا بت كرايا تو تبول ند بوكا اوراى طرح اكر چياك ابت كرايا تو بهى تبول ند بوكا پر اگر كوابول نے كبا كد بم اس كے موائے دوسراوارث نہیں جائے ہیں و قامنی اس کودے دے گااور اگر کوا ہوں نے اس طرح نہ کہا تو چندے مغبر کر پھراس کودے گابید جیز عمل ہے۔ اگر ایک مختص نے گواہ پیش کیے کہ قاصنی شہر فلا ل نے تھم دیا ہے کہ بیہ وقف کنندہ کا قریب ہے تو شیخ

ہلال نے فرمایا کہ قاضی ان ہے دریا فت کرے گا کہوہ کیا قرابت ہے جس کا حکم دیا گیا ہے 🖈

المام اعظم کے زود یک دینے کے وقت اُس سے تغیل ندایا عم جائے گا جیے میراث میں ہوتا ہے بیمیط میں ہے اور اگر کواہوں نے کہا کہ وقف کنندہ کے قرابتی غائب ہیں تو قاضی ان کے حصوں کو تقتیم کر کے خدار کھ چھوڑے گا اور اگر گوا ہوں نے کہا کہ ہم ان کی تعداديس جانے ين كدو كتے ين تو قامنى كوچا ہے كدان سے كے كرتم لوگ احتياط كرواور كوائى ندوالا أى كى جس كاتم كويفين مو پس کبوکہ ہم کوئی قرابتی نہیں جانتے ہیں سوائے گذاد کذا <sup>مع</sup>ے بیذ خیرہ میں ہے پس اگرایک مخص نے کواہ بیش کیے کہ قاضی شبر فلاں نے تھم دیا ہے کہ بیادتف کنندہ کا قریب ہے تو بیخ ہلال نے فرمایا کہ قاضی ان سے دریا فت کرے گا کدہ و کیا قرابت ہے جس کا تھم دیا گیا ہے پس اگر أنبوں نے الى قرابت بيان كروى كه أس سے وقف كالمستحق ہوتا ہے تو أس كود ے كا ور نبيس اور قبل اس بيان كے كوا وغائب ہو مے یام مے توری ہے دریافت کیاجائے گا ہی اگرائی نے اسی قرابت بیان کردی جس سے سختی ہوتا ہے تو دیا جائے گاور نہیں اور ندویے کے عظم سے قاضی اوّل کا عظم تو ڑ تانہیں لازم آتا ہاس لیے کدأس نے فقاليظم دياتھا كدأس كا قريب ہے اور جرقريب وتف نبیں ہوتا ہے ہاں اگر اُس نے بیتھم دیا ہوکہ اُس کوغلہ میں سے دیا جائے یابیہ موتوف علیہ ہے توبیرقامنی بھی اُس کونا فذکرے گااور اُس کودے کا بیدوجیز کردری میں ہے۔اگر مدمی نے قرابت کی تغییر نہ کی چھی یاد وطفل ہے تو شیخ ہلال نے فرمایا کدیہ قاضی اُس کووقف کا غلبہ دے گا اور قامنی اوّل کا تھم صحت پرمحمول کرے گا یعنی اُس نے ایسی قرابت کا تھم دیا ہے جس سے دقف کا مستحق ہونا ہے رہجیط میں ہے ا کی فخص نے اپنی قرابت کوقاضی کے سامنے ثابت کیااور قاضی نے اس کی قرابت ہونے کا تھم دیا پھر دوسرا آیااور دعویٰ کیا کہ میں وقف کنندہ کا قریب ہوں مگراس نے قاضی کونہ بایا ہیں جا ہا کہ جس کے لیے قاضی نے تھم دے دیا ہے اُس سے ناصمہ کرے و دیکھا جائے گا كاكرأس فالمدس سي كوليا بووه دوس مدى كالحصم بوكا ادراكر بس ليا بوقعم ند بوكا خواه اول كواى قامنى ك ياس لائ

ل سعن پیابو نے کارشتہ خواہ دونوں میں ہے کو کی بیتیا ہوتا۔ ج کے اگر دوسرادارث پیدا ہوتو میں اس مال کالفیل ہوں اا۔ سے تم احتیاط ے بیان کر واور بیند کہواس کے قراحی فلاں اس قدر میں بلکہ کیوکے ہم موائے اس کے بین جا استے ہیں۔ سے فلاں وفلال سکھیا سوائے جار کے مثلاً ۱۳۔ ھے۔ تال المحر جماور بیان کیا کتفبیر کی محرالی تغییر کرجس ہے ستحق نبیں ہوتا ہے تو پچھ ندویا جائے گااور یہاں مرادیہ ہے کہ مرک نے تغییر ندکی اور نہیان كيابساس پر جرزكيا جائے كااور يمراونيس بكاس فائى تسير نكى جس سفتى موتا سياق بھى لياجائے كا ا

جس نے اُس کے نام تھم دیا ہے یا کی دوسر سے قاضی کے پاس الائے اور پی استحسان ہے کہ جس کی طرف شخ ہاوال گئے ہیں بدذ غیرہ میں ہے اورا گرا قرباؤں میں سے کس نے اپنی قرابت دقف کنندہ سے تابت کرائی مجردوسر سے نے گواہ دیے کہ بیا س کا بیٹا ہے جس نے اپنی قرابت ٹابت کرائی ہے اورا گرا قرب کی اورا کی چاہے گا اورا س کومیت سے اپنی قرابت کی تغییر کرنے کی حاجت نہ ہوگی جیسے کہ اوّل کو اس تغییر کی حاجت ہوگی جسے کہ اورا کی طرف کے بھائی ہے تو بھی ہی تھم ہے کذائی اورا کی طرف سے بھائی ہے تو بھی ہی تھم ہے کذائی الحادی اورا کی طرح اگر وہ خص جس کے واسلے اوّل تھم دیا گیا ہے کوئی عورت ہوا ور باتی مسئلہ موافق ندکور و بالا واقع ہوا تو بھی ہی تھم ہے کذائی مسئلہ موافق ندکور و بالا واقع ہوا تو بھی ہی تھم ہے ۔

اگردوس ے نے مواہ دیے کہ میداؤل سرد کا جس کے واسطے تھم ہو چکا ہے باپ کی طرف سے بھائی ہے لیں اگر قاضی نے اوّل کے واسلے پی محم دیا ہوکہ و وقف کنندو کا باپ کی طرف سے بھائی ہے تو دوسرے کے داسطے بھی قرابت کا حکم دے دے گااورا گراؤل کی نسبت وقف کنندوکا مال کی جانب سے بھائی ہونے کا عظم دیا ہوتو دوسراری وقف کنندہ سے اجنبی ہوگا اورای سے اس مسل کے مسائل کو نکال لیما جا ہے بیمیط میں ہے اور اگر وقف کنند و کے دو بیٹوں نے ایک مدعی کی نسبت کو ابی دی کہ بیر ہمارے باپ کا قرابت دار ہے اور قرابت بیان کردی تو کوابی قبول ہوگی سے فیروش ہاوراگردومردول نے دومردول کے واسطے قرابت کی کوابی دی اوران دوتوں نے اُن دونوں کے واسطے قرابت کی گواہی دی ہی ہرایک فریق نے دوسر بے فریق کے واسطے گواہی دی تو مقبول نہ ہوگی بیرهاوی میں ہے اور اگر قاضی نے پہلے دونوں کواہوں کی کواہی پر دونوں مدعیوں کے واسلے تھم دے دیا پھر دونوں مدعیوں نے کواہوں کے واسلے کواہی دی تو مدعيول كي كوائل ان كوامول كے حق من مقبول ته مول كي محر يہلے مدعيوں كے حق من كواہان اوّل كي كوائل بحال خود محيح باتى رہے كى يہ و خیرہ میں ہے۔ اگردد اہل قرابت نے ایک مخص کے واسطے قرابی ہونے کی گواہی دی مرکواہوں کی ثقابت ثابت نہوئی لیعن تعدیل نہ کی من توان الل قرابت کواہوں کے پاس غلہ جود تف ہوگا اُس میں سیخش جس کے واسطے کوائی دی ہے شرکت کرنے کا بدھاوی میں ہے اوراگرایی زمین این قرابت بروقف کی پھرایک شخص آیااور اُس نے دعویٰ کیا کہ میں وقف کنندہ کی قرابت ہے ہوں اور وقف کرنے والے نے اقرار کیا اور اس کی قرابت کو بہسبت معلوم بیان کیا اور کہا کہ بیا نہی میں سے ہے جس پر میں نے وقف کیا ہے ہی اگر وقف كننده كے كوئى قرابت والے معروف لوگ ہوں اور بيانميں ہے معروف نه ہوتو أس كا اقرار سيج نه ہو گا اور بياس وقت ہے كہ وقف كرنے والے نے بعد وقف كرنے كے ايساا قرار كيا اور اگرأس نے وقف ميں ايسا اقرار كيابايں طور كد كہا كہ بيانبي لوگوں ميں ہے جن ير مں نے وقف کیا ہے توبیا قرار اُس کی طرف ہے قبول ہوگا اور اگر وقف کنندہ کے قرایتی معروف لوگ نہ ہوں تو استحسانا اُس کا قول قبول ہوگا بیمیط می ہادراگر کواہوں نے کوائی دی کدونف کرنے وائے نے اُس کی نسبت اقر ارکیا ہے کہ مرابی قر ابت دار ہادر حالاتک وقف كرف والے كے قرائل لوگ معروف ميں تو يہ كوائل مقبول ند بوكى اور اگر أس كے قرابت والے معروف ند بول تو استحسانا مى كہنا ہوں کہ اُس کووقف کے علم میں سے دیا جائے بشر طبیکہ کواہوں نے اقر ارمیت کی مع تغییر قرابت کے کوابی دی ہو یہ حاوی میں ہے۔

اگرانی اولا دائی سل پروقف کیا مجرا کی سرد کے واسطے اقرار کیا کہ بید میرا بیٹا ہے تو آمدنی ہائے گذشتہ کی ہابت تقعد کی نے نہ کیا جائے گا اور آمدنی ہائے ہوستہ بینی آئندہ میں تقعد لی کیا جائے گا بیذ خیرہ میں ہے اور اگرا کیک نے اپنی قرابت پروقف کیا مجرا کی سرد آیا اور دو کی کیا کہ میں اس کی قرابت سے موں اور گواہ قائم کیے جنہوں نے گوائی دی کہ وقف کرنے والدا پی زندگی میں قرابت نے ساتھ اس محض کو بھی ہرسال بچھود یا کرتا تھا تو ایس گوائی ہے جھستی نہ ہوگا اور ای طرح آگر یہ گوائی دی کہ فلاں قاضی اُس کو قرابت والوں

کے ساتھ ہرسال کچھ ، یا کرتا تھا تو ہی پچھ سخق نہ ہوگا ہے جوا ہیں ہادراگر وقف کیا ایسوں پر جوسب لوگوں سے ذیا دہ آس کا ترب ہو وقف کیا ایسوں پر جوسب لوگوں سے ذیا دہ قریب پر و تف کیا تو بدونوں داخل استحقاق نہ ہوں گئے اوراگر آس کا بیٹا اور والدین ہوں تو غلہ بیٹے کا ہوگا اورائی طرح اگر بجائے بیٹے کے دختر ہوتو بھی ایسانی ہے پھر جب بیٹایا بیٹی مرکن تو غلہ ساکین کا ہوگا اور والدین کے لیے پھے نہ ہوگا اور اگر فقط آس کے والدین ہوں تو آسد فی دونوں میں سے ایک مرکنیا تو باتی کے واسطے نصف ہوگا اور اگر فقط آس کے والدین ہوں تو آسر اور اول والدین برصد قد ہوگا اور انسف ما کین پرصد قد ہوگا اور ای طرح اگر اولا و ہوں بھر ایک مرکنیا تو آس کا حصر مساکین پرصد قد ہوگا اور اگر وقف کنندہ کی مال اور بھائی بول تو غلہ مال کا ہوگا نہ بھائیوں کا اورائی طرح آگر آس کا سکا دادایا نا نا اور بھائیوں کا بھی تھے ہوگا ہورا گر دادا بھائیوں کا بھی تھے وہ تا ہوگا ہوں تو جس امام کے ذو دیک دادا بجائیوں کا بھی تا ہوں کا باب ہوگا دادا کا نہ ہوگا ہو تھی ہوں دوا بھائیوں کے باب کے ہائی کی دائے خس فلد دادا کا جوگا دور تھی تھر میں ہوا دادا بھائیوں کا ہوگا دادا کا نہ ہوگا ہو تھی میں ہوا دوا بھائیوں کے باب کے ہائی کو اور تھی تھر وہ ہوگا اور دیکر میل سے بھی تر یہ ترب تر ہوائی کو ل میں بھائیوں کا ہوگا دور تھی تھی دواد بھائیوں کے بائیوں کا ہوگا دادا کا نہ ہوگا ہو تھی ہوں۔

اگر وقف کنندہ کے دو بھائی ہوں ایک گا ایک ماں و باپ سے اور دوسر افقط باپ کی طرف یا فقط مال کی طرف سے تو جو مال
و باپ دونوں کی طرف سے ہو ہاوئی دستقدم ہوگا اور ای طرح بھائے وں و بہٹوں کی اولا داور پچا اور پچو پھیاں اور ماموں و خالہ اور اُن کی اور اگر
اولا د جو گل ایک ماں و باپ کی طرف سے ہوں وہ اُن سے جو فقط ماں کی اطرف سے یا فقط باپ کی طرف سے ہوں اولی ہوں گی اور اگر
اُس کے جمن ماموں ہوں جن جس سے ایک ماں وباپ دونوں سے اور دوسر اباب کی طرف سے اور آگر اُس کا ایک بھائی باپ کی طرف سے اور ایک پچائی باپ کی طرف سے اور ایک بھائی ماں کی طرف سے اور ایک بھائی ماں کی طرف سے اور ایک مارف سے ہوتا امام اعظم کے دوسر سے تول کے موافق باپ کی طرف والا بھائی مقدم ہوگا اور امام اعظم کے دوسر سے تول کے موافق اور کی صاحبین کا قول سے ہووہ ماں کی طرف والے ہوائی و دونوں ہر ابر جیں اور میں صاحبین کا قول سے میں والی ہوائی و دونوں ہر ابر جیں اور میں صاحبین کا قول سے میں وال

مال كى طرف والے بھائى كابياً استحقاق وقف ميں باپ كى طرف والے جيا سے مقدم ہوگا 🖈

اگروتف کرنے والے کاباب ہواور پر کا پر ہوتو غلدوتف باب کا ہوگا ہوت کا نہ ہوگا اور اگر اُس کا ایک سکا بھائی ہاں دباپ کی طرف ہے داوا ہوتا لین بینے کا بیٹا ہوتو غلہ ہوئے کا ہوگا اور اگر اُس کی وختر ہواور پر کے پر کا پر ہولین ایک درجہ وختر نہ کو طرف ہے نہا ہوتو وقت کا غلہ وختر کا ہوگا اور واضح ہو کہ اگر بجائے وقف کے وصیت ہوتو وصیت ہی بھی ایک تمام صورتوں ہی ہی تھم ہوا در آگر ایک مال وہاپ ہے تھی ہیں ماصل ہے کہ پہلے ہواور اگر ایک مال وہاپ ہے تھی ہیں ہواور وختر کی وختر ہوتی کہ ایک آبا والو و پھر دادا کی اولا د سے ابتدا ہوگا اور گا اور وہ مقدم ہوگا کو رہند کی وختر کی وختر کی وختر ہوتو ہے وختر بالا تھاتی مقدم ہوگی اور اگر بجائے ہمائی کی وختر کی وختر کی وختر بوتو ہے وختر بالا تھاتی مقدم ہوگی اور اگر بجائے ہمائی کی وختر کی وختر بوتو ہے وختر بالا تھاتی مقدم ہوگی اور اگر بجائے ہمائی کی وختر کی وختر کی وختر بوتو وقف کی آبد نی بھائی کی ہوگی ہے وخیر وی ہے وہائی کی ہوگی ہے وخیر وی ہوتو وقف کی آبد نی بھائی کی ہوگی ہے وخیر وی ہوتو وقف کی آبد نی بھائی کی ہوگی ہے وخیر وی ہوتو وقف کی آبد نی بھائی کی ہوگی ہے وخیر وی ہوتو وقف کی آبد نی بھائی کی ہوگی ہے وخیر وی ہوتو وقف کی آبد نی بھائی کی ہوگی ہے وخیر وی ہوتو وقف کی آبد نی بھائی کی ہوگی ہے وخیر وی ہوتو ہے کہ میں کہ بھی ہوتو وقف کی آبد نی بھائی کی ہوگی ہے وخیر وی ہوتو ہے کہ بھی ہوتو وقف کی آبد نی بھائی کی ہوگی ہے وخیر وی ہوتو ہے کہ کی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی کی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی کی ہوتو کی ہ

ا یعنی اس کے باپ کا سکا بھائی تبیں ہے بلکداس کے باپ کا باپ کی طرف سے بھائی ہے ا۔ ع اس کی ماں کا سکا بھائی ایک مال و باپ سے اا۔

ہے۔ ماں کی طرف والے بھائی کا بیٹا استحقاق وقف میں باپ کی طرف والے پیا ہے مقدم ہوگا ہے ماوی میں ہوا وراگر کس نے اپنے اقارب پر جومقیم شہر فلاں ہیں پھر آ تر می فقیروں پر وقف کیا ہیں اگر بیلوگ واخل ثمار ہوں تو وہ جہاں جا نیں ان کا حصہ ان کے ساتھ جائے گا ۔ اور اگر بیلوگ واخل شار نہ ہوں تو جوہ ہوجائے گا اور ساتھ جائے گا اور اگر اپنے گل نے نہ ہوگا ور اگر اپنے گل اور اگر پھر لوٹ کر ای شہر میں چلا آیا تو آئندہ فلا کر سے گا اور اگر اپنے سے کوئی باتی نہ در ہا تو فلا نقیروں پر صرف کیا جائے گا اور اگر پھر لوٹ کر ای شہر میں چلا آیا تو آئندہ وکی کھا ہے کہ اس کو ملاکر سے گا اور اگر اپنی اور تھم کیا کہ میر سے اقرباء کو بھندر آئندہ وکی کھا ہوت کے دیا جائے گل اور تھم کیا کہ میر سے اقرباء کو بھندر آئندہ وکی کھا ہوت کے دیا جائے اور مال ہوت کی اور تھی ہوں گی اس نے اولا دافر باء وائن کی اولا وسب کو اور اگر اس نے اولا دکا ذکر نہ کیا تو اولا دافر باء وائن کی اولا وسب کو اول ہوں کہا کہ پھران اقربا وس کے دوس کے دیا ہوت کی دوس کی دوس کی اس کے دوس کی دوس کی اس کے دوس کہا کہ پھران اقربا وائی کی دات وائی کی اولا داور ایک خواد ہو اولا داور ایک خواد کی خواد کی کہا کہ پھران اقربا وائی کی دات وائی کی اولا داور ایک خواد کی خواد کی کھا ہوں کی دوس کی دیا ہوت کی دوس کی دوس کی دوس کے دیا ہوت کی دوس کو دوس کو دوس کی دوس کی دوس کی دوس کو دوس کی دوس کی دوس کو دوس

ایک وقف اپنے وقف کرنے والے کے تبغہ میں ہادر وہ آرنی وحاصلات کواپنے اقرباؤں اور اپنے آزاد کے ہوئے غلاموں پرصرف کرتا ہے اور بعضوں کو بہنسبت دوسروں کے زیادہ دیتا ہے اور جہاں چاہتا ہے صرف کرتا ہے چر وہ مرااور اُس نے دوسرے کو وصی مقرد کیا اور بیبیان نہ کیا کہ وقف نمی کو وصی بھی دوسرے کو وصی مقرد کیا اور بیبیان نہ کیا کہ وقف نمی کو وقف کنندہ ویا کرتا تھا اُنہی کو وصی بھی دیا کر سے اور اگر وصی پر بیامر مشتبر دمشکل ہوکہ وقف کنندہ اپنے اقرباؤں اور آزاد کے ہوئے غلاموں میں سے کس کو زائد دیتا تھا تو وہ زیادتی کو فقیروں پر تشیم کیا کرے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

نعل جهار):

### فقرائے قرابت پر وقف کرنے کے بیان میں

اگر کہا کہ وقف ہے میری قرابت کے فقیروں پراس طرح کہ شروع اُن او گوں ہے کیا جائے ہوسب سے ذیادہ قریب ہیں چر ان کے بعد جوسب سے ذیادہ قریب ہوں گئی ہزاالقیا س قر جب غلہ حاصل ہواتہ جو اُن جس سے وقف کرنے والے سب سے ذیادہ قریب ہوں اُن سے شروع کیا جائے گا ہی دوسو در ہم دیے جا کی گئی ان سے شعل ہیں اُن کے دوسو در ہم دیے جا کی گئی کے اور دوم کو ہو اُن کے دوسو در ہم دیے جا کی گئی کے اور دوم کو و در ہم کی گئی کے دوسو در ہم دیے جا کی گئی دوسر سے درجہ والوں کے حصہ می در ہم کی سے اور اگر کی خلے منافع ہوگیا تو اس میں سے اقل کو پوراد یا جائے گا اور شافع شدہ کی کی دوسر سے درجہ والوں کے حصہ می در ہم کی سے چراگر اُس نے اُن جس سے ہرا کہ کو دوسو در ہم دیے اور آئد ٹی سے پھر باتی رہا تو استحسا فا مساوی تقسیم کر دیا جائے گا دی ہو ہوگیا خراب کے ہو گئی ہو اور کو دی ہو گئی ہو اور کو دی ہو گئی ہو اور کو دی ہو گئی ہو دی ہو گئی ہو ہو گئی ہو دی ہو گئی ہوں ای ترتیب سے تو آئد تی می سے سے تریب والوں کو دیا جائے گئی ہو دی ہو دی ہو گئی ہو دی ہو گئی ہوں ای ترتیب سے تو آئد تی می سے سب سے تریب والوں کو دیا جائے گئی ہو دی ہو دی ہو گئی ہو دی ہو دی آئی گئی ہو دی ہو گئی ہو دی ہو گئی ہو دی ہو گئی گئی ہو دی ہو گئی ہو دی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو

مسئلہ اگر فرکورہ مخص کی ملک میں دوسودرہم قیمت کی زمین ہو حالائکہ اس میں سے غلہ اس قدر حاصل نہ ہوتا ہو جو اُس کے داسطے کا فی ہوتو بنا برمختار کے وہ غنی ہے ہے

واضح ہوکہ جو تھی مشہور ہے کذائی الحاوی اس وقت میں بھی قرار دیا گیا ہے وہائی الحاوی ہے کہ افران الحاوی ہے ہوکہ جو تھی مشہور ہے کذائی الحاوی ہیں جس شخص کی ملک میں فقط رہنے کا شمکانا ہورا کی ہے اور پھی بیس ہے یا جس کی ملک میں رہنے کا شمکانا اور ایک ہائدی یا غلام ہے اور پھی بیس ہے وہ وز کو قادو تعف دونوں میں فقیر قرار دیا گیا ہے اور ای طرح اگر باوجودر ہے ہے مکان وغلام کے اس کی ملک میں بعقدر کفایت لباس

ع عفت على مستور بودائد اللم ١٣ ١ مثلًا تين سومن ع بياس مناكع بوية والآل كودوسود وم كويا في بياس لمنس مح ١١٠

ل یاز کو قاو وقف لیماس پرحرام ہے اگر چیز کو قادیناس پر داجب نہیں ا۔ ع مسافر مالدار جوراہ میں تحکدست ہوگیا ہے ملی الحقاراا۔

اگرانی زمین اینے قرابتی نقیروں پر وقف کی اور حال میہ ہے کہ اُس کا ایک قریب ایک مخفی نمی ہے جس کی اولا دفقیر ہیں پس اگريداد لاوصغير موں ياند كرموں يامؤنث موں يابالغ عورتنس الى موں جن كے شو برنبيں بيں يابالغ مروا يسے موں جوايا جي امجنون بيل تو ان کواس وقف ہے حصہ نہ ملے گا اور اگر اس تو محر ند کور کے بھائی یا بہنس فقیر ہوں یا کوئی اولا دیالغ فقیر کمائی کرتی ہوتو اُن کواس وقف ے حصہ ملے گار پیچا سرحسی میں ہاورا گر عورت فقیر ہو تحراس کا شو ہرتو تحر ہوتو اس عورت کو وقف نددیا جائے گا اورا گرشو ہر فقیر ہوتو اُس کودیا جائے گا اگر چہ اُس کی عورت تو محمر ہوا کر وقف کرنے والے کے قریب کا فرزند بالغ ہوااور و وایا جی نہیں ہے محرو وفقیر ہے اوراس فرزندكی اولا دنابالغ موجود بین كدو و مجى فقیر جی تواس فرزندكی اولا دكواس وقف سے حصد ندد یا جائے گااس واسطے كه قاضى أن كا نفقه أن کے دادا کے مال میں فرض کرے گا اور ان اولا دکا باب بعن ان کے دادا کا بہر ہی اس کو وقف میں سے حصد ملے گا اس واسطے که اُس کا نفقہ اُس کے باپ پرنیس ہے کیونکدہ وبالغ ہاورا یا ج نہیں ہاوراگر قرابتیوں میں سے سی کاپسر تو انگر ہواور خود تقیر ہوتواس کواس دقف ے ندویا جائے گایدذ خیروش ہے۔اگر کہا کہ مری بداراضی میرے قرائی فقیروں پروقف ہے اوران میں ایک مردفقیر ہے اور جب غلہ حاصل ہوا تب بھی فقیر تھا تحر بنوز اپنا حصہ لینے نہ پایا تھا کہ وہ او محر ہو کیا تو اسے حصہ کا مستحق ہوگا اور اگر اس کی قر ابت میں سے کوئی عورت بعد حسول غلد کے جوم بیند سے کم میں جن تو اس غلد میں اس بی کا حصد نہ وگا بیریط میں ہاور آئندہ حاصلات میں سے بید بی مستحق ہو كاية قاوى قاضى خان مى باوراكركها كميرى بدارامنى صدقه موتو فه براس فخص يرب جونسل فلاس يا آل فلال مي سفقير موحالانك فلال ندكور كاسل يا آل مى سايك كيسوائكونى نقيرنيس بايك ى نقير بوتوتمام غلراى كابوكا بخلاف أس كاكركها كمدق موقو فرفقرائے آل فلاں پر ہے تو اس صورت میں اُس کونصف ملے گا بیقمبیر بدھی ہے بزیادہ من اہمتر جم۔ ایک ماں باپ سے دوسکے بھائیوں نے اپنے نقراء قرابت پر وقف کیا مجر قرابت میں ہے ایک فقیر آیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر دونوں نے اپنے درمیان مشترک اراضی کووتف کیا ہے تو اس تقیر کوایک بی توت لین ایک روز پند بعدر کفایت دیا جائے گا اور اگر برایک نے اپنی علیاد واراضی وقف کی تو ہر ایک عل سے اُس کو بعقر رقوت و یا جائے گا اور توت سے اس جس کے سائل ہیں مراد قدر کفایت ہے اگر وقف اراضی ہوتو اُس کوایک سال کا قوت بغیراسراروبدوں تغییر کے دیا جائے گا اورا گرد قف دکان ہوتو مہینہ کی قد رکفایت دیا جائے گا پرمحیط میں ہے۔

مئله ندکورہ میں جب قاضی نے اُس کے معدم ہونے کاظم دے دیا توبیظم اس کے قرضہ کے حق میں معدم ہونے کاظم نہوگا کھ

اگرانی ارامنی اینے نقرائے قرابت پر دنف کی پر ایک مخص نے دعویٰ کیا کہ و فقیر ہے اور و و ونف کنند و کا قریب ہے تو ضروری ہے کہ دوا بنی قرابت ہونا اور فقیر ہونا ٹابت کرے اور اگر چہ یہ بائتباراصل د ظاہر کے ثابت ہے لیکن ظاہر حال تو دے دیے کے واسطے جت ہے استحقاق کے واسطے جست نہیں۔ پس اگر اُس نے اپنی قرابت کے گواہ قائم کیے تو جب تک گواہ اس کی قرابت کو بینسہت معلوم بیان نہ کریں تب تک کوائل آبول نہ ہو کی بعنی اُس کا نا تا وقف کنندہ ہے کیا ہے اور اگر اُس نے اپنے فقیر ہونے پر کواہ قائم کیے تو

ا اس لئے کدان کا نفقہ اس فن پر ہے اور یہ اس کی دجہ ہے فن ہیں السر ہے تال المتر جم مراد مال سے بیاں وہ مال ہے جونقیر کے مال ہے شل مسکن و خادم واحدوقد رکفایت کیرے مروری اس کواشیائے فانداری ے زاید ہور وصود بهم تک پیچے بکدایمنی ان یحفظ براالتهام ۱۳

<sup>(</sup>۱) قولة ضيح لين اس اواري عظم كي وجد عداد زمنيس بكداس كة منوا وبسب اس علم كاس عقر مسكامطال دركسس ١١٠

عابی کہ کواہ یوں تغییر کریں کہ یہ نقیر معدم (ناوارا) ہے ہم اُس کی ملک میں کچھ مال بیں جانے ہیں اور ہم کسی ایسے کوئیں جا تھیں ہیں پر اُس کا نفقہ الازم ہو پھر جب قاضی نے اُس کے معدم ہونے کا تھم دے دیا تو یہ تھم اس کے قرضہ (۱) کے حق میں معدم ہونے کا تھم نہ ہوگا اور اگر قاضی نے مطالبہ قرضہ کے حق میں اُس کے ناوار ہونے کا تھم دیا پھر دہ وقف میں ہے ما تھے آیا تو اس کو دیا جائے گا ایس ہی ہلال کے ذکر کیا ہے اور نقیمہ ابوجعفر نے فرمایا کہ ہا وجوداس کے بیرواجب ہے کہ ٹابت ہو کہ اس کا کوئی ایسانہیں ہے جس پر اُس کا نفقہ الازم ہو گااس واسطے کہ بیام طلب قرضہ میں فقیر کے تھم میں داخل نہیں ہوا ہے حالا نکہ استحقاق وقف کے واسطے اُس کا اثبات ضرور ہے یہ جط مرحقی میں ۔ مرحمی میں ۔ م

الرأس في كواه قائم كي كدي في فقير اوراس ونف كي طرف يحاج باورأس كاكوني ايسانيس بحس يرأس كالفقداد زم بوتو قاضى اس كودقف ميس شائل كرے كا اور بلال نے استحسانا فرمايا ابھى أس كوداخل ندكرے يہاں تك كد پوشيد ووريا فت كرے كاكرايا بى ہاور مارے مشار کے نے فرمایا کہ بیاج ما ہاور نیز ملال نے فرمایا کداگراس نے کواہ جیے ہم نے بیان کیے ہیں قائم کے اور قاضی نے پوشیدہ بھی دریافت کیااور ع پوشید ،خبر بھی گوا ہوں کی گواہی کے موافق ہوئی کہ پیقیر ہےاوراس کا کوئی ایسانبیں ہے کہ جس پراس کا نفقہ لازم ہوتو قاضی اس کووقف میں شامل نہ کرے گا یہاں تک کہاس سے سم لے گا کہواللہ تیری ملک میں کچھ مال نہیں ہے اور تو فقیر ہاور مارے مشامخ نے فرمایا کہ بیمی اچھا ہے اور ای طرح بقول ہلال دحمۃ الله أس سے بیمی متم لے گا کہ واللہ تیرا کوئی الیانہیں ہے جس يرتيرانفقدان مواوري احجاب يدذخروهي بيس اكرأس في أمور فدكوره بالاير كواه بيش كي جيسي مف ذكر كياب اور دوعادلوس نے خبر دی کہ میتو اگر ہے وان دونوں عادلوں کی خبر کوابی سے اولی ہوگی اور و مصرف وقف ندکیا جائے گا اور شخ ہلال نے فر مایا ہے کہاس باب میں خبراور گواہی دونوں بکساں ہیں اس واسطے کہ گواہی ندکور وبھی درحقیقت گواہی نہیں بلکہ خبر ہے اور اگر دونوں نے کہا کہ ہم ایسے سمى كونيس جائے بي جس برأس كا نفقه واجب بوتو أس كے واسطے كافى ہے اور أس كى ضرورت نه بوكى كدونوں قطعى طور بركہيں كداس كاكوئى ايمانييل بجس برأس كانفقدوا جب عوجيد ميراث من بيدة خيره من باورواضح بوكدا كركوئى مخض اين فرزندول ك وتف كننده سے قرابت تابت كرنے اوران كافقير مونا ثابت كرنے كا حاجت مند موتوايدا كرسكتا بشرطيك فرزندان ندكور وسم تابالغ موں بخلاف اس کے اگر بالغ ہوں تو وہ خود اپنا فقر ٹابت کریں اور باپ کا وسی بھی اس باب میں بمزل کا باپ کے ہے اور اگر ان ٹابالغوں کا باب ند مواور ند باب كامقرر كيا مواوس مومكر بهائى يا مان كا بخايا مامون موتو استحسانا ان لوكوبي كوبحى صغير كى قرابت وفقر ثابت كرف كا اختیار حاصل ہے بشر طیک صغیراً س کی پردرش میں ہو پھر بعداس کے اگر مال یا بچایا ہمائی ایسا محض ہو کدان تا بالغوں کا حصد تلہ جودقف ےان کو ملے گا اُس کے پاس رکھا جاسکتا ہے توصغیر کو جوغلہ ملے گاو وان کودیا جائے گا اور تھم کیا جائے گا کہ اُس میں سے اس کے نفقہ میں خرج كريں اورأس كے لائن نہوں تو يہ غلكى مرد تقد كے ياس ركھ ديا جائے گا اورأس كوظم دے ديا جائے گا كدأس مغير برخرج كرے بیریط میں ہے۔ایک مخص نے اپنی اراضی اپنی قر ابت کے تقیروں پروقف کی مجرائ کی قرابت کے بعض فقیروں نے بعض دیر سے تم کنی میای کہ بیلوگ تو انگرنبیں ہیں تو اگر ان لو کوں نے دوسروں پرسچے دعویٰ کیا ہایں طور کدان پرایسے مال کا دعویٰ کیا کہ جس <sup>تھ</sup> ہے تو انگر ہوجاتے ہیں تو اُن کواختیار ہوگا کہ دوسروں سے تم سے لےلیں اور اگر بدلوگ جن سے تتم لیڈا جا ہے ہیں ان کی طرف قیم کا میلان ہو ع مسى يراس كاقر ضريحي ممكن الوصول تبيل جاار على الرحم عمراس بين بخت دشواري بها كرمراد مجي الفاظ بين كيونكداس في ملك بين ا-تندر مال ب کداس سے دونقیر ہونے سے خارج نیس ہوجاتا ہے ہیں تا ویل ضروری ہے کداس طور پہتم نے جن عبی شکل پیش آئے فلینا مل السس سے کراگر کوا ہول

نے کہا کہ ہم نیس جانے اس مے سوائے دوسراوارٹ تو کانی ہے لین وارث مونا یا بت کرنے کے لئے قطعی کوائی ضروری ہے اوس اورا گرمچنوں موں تو

مجى ديهاى بونا ما يخ والشاعلم المد في ان ك ياس اس قدر مال بحالا كلهاس عدوة الكربول محاكر مح عداد

الله الله كول في مع من واى كدوالله والله والله والله والماك ميلوك في بين وأن كويدا عتيار بين ميدوا قعات حساميد من ب اگرایک مخف نے قاضی کے پاس اپنی قرابت وفقر کو کواہوں سے ٹابت کر دیا اور قاضی نے تھم وے دیا پھراس نے ایک دوسرے دقف میں سے جوتر ابت کے فقیروں پروقف ہاک قرابت وفقر کے ذریعہ سے اپنا استحقاق طلب کیا تو اس کو دوبارہ کواہ پیش كرنے كى ضرورت ندہوكى اس واسطے كدجو فض ايك وتف ميں فقير ہوده سب وقفوں ميں فقير ب- اى طرح اگر أس نے كوابول سے ا بن قرابت وقف کرنے والے کے ساتھ ٹابت کر کے تھم لیا پھرائی وقف کنندہ کے ایک ماں باپ سے اُس کے بھائی کے وقف میں سے جوقرابت يروقف إينا حصرطلب كرف آياتوأس كودوبار وكواه بيش كرف كي ضرورت ندبوكي اوراى طرح اكرأس مخص كاجس ك واسطے قرابت کا تھم دیا گیا ہے ایک مال وباپ سے سگا بھائی آیا تو اُس کو بھی قرابت ٹابت کرنے کی ضرورت ند ہوگی بیوجیز میں ہے اور اگرایک مخص نے قامنی کے سامنے گواہ پیش کیے کہ تھے ہے پہلے جو قامنی تھا اُس نے اُس مخص کے قرابت دفقر کا تھم اس مدت ہے پہلے دے دیا تھا تو تیاساً شخص علدوقف کاستحق ہوگا اگر چددت دراز گذر گئی ہولیکن ہم استحسان کو لیتے اور کہتے ہیں کدا گریدے زیادہ گذری ہوتو اُس سے فقیر ہونے کے گواو دوبار و مانتے کا کداب بیفقیر ہاس واسطے کہ ہرسال غلہ بائے جانے کے وقف مستحق کا فقیر ہونا شرط ے ہی جوقیل اس کے فقیر تھاوہ اس سال کے اس غلہ ہے مستحق ہوگا اور جو بعد اس کے فقیر ہووہ اس غلہ ہے مستحق نہ ہوگا ہاں آئدہ دوسرے غلہ سے متحق ہوگا۔ پھر اگر قاضی نے اس کے فقیر ہونے کا تھم دے دیا چراس کے بعدوہ غلہ ما نگیا ہوا آیا حالا نکہ وہ فی ہے اور اس نے کہا کہ میں غلہ بیدا ہونے کے بعد غنی ہو گیا ہوں اور اس کے شریکوں نے کہا کنیس بلک تو غلہ پیدا ہونے سے سیلے غنی ہوا ہے تو تیاں بیہے کہ اس کا قول قبول ہولیکن استحسانا اس کے شریکوں کا قول قبول ہو گااور اگر قاضی نے اس کے فقیر ہونے کا تھم نے دیا ہو بھروہ غلہ ما تكما موا آيا حالا نكده عنى إوركها كديس غله حاصل مون كر بعد عنى موامون وقيا سأواسخسانا أس كاقول قيول شموكا أوراكر عله ما تكما موا آیا اوروموئی کرتا ہے کہ من فقیر موں اورشر کول نے کہا کہ میتو انگر ہے اوراس سے تم کنی جابی تو ان کو بیا ختیار حاصل ہے اور قاضي أس ے تم لے گا کہ دانلہ وہ آج کے روز اس وقف کے فقیروں کے ساتھ داخل ہونے سے اور اُس وقف کا مجمع غلہ لینے سے بے یرواہیں ہاورا کر کواہوں نے اس کے فقیر ہونے پر کوائل دی اور بیفلہ پیدا ہوجانے کے بعدواقع ہواتو و واس غلہ می شریکوں کے ساتھ داخل ند ہوگا بال آئندہ غلم می داخل کیا جائے گالیکن اگر کوا ہول نے اس کے فقیر ہونے کا وقت بھی بیان کردیا ہو کہ فلا س وقت اس کے فقیر ہے اور میدنف می اس غلد کے پیدا ہوجانے سے پہلے واقع ہوا تھا تو الی صورت میں اس غلہ میں اُس کا حق ٹابت ہوگا میں ہے۔ ا گرفقرائے قرابت پر وقف کیا گیا اور قرابت کے بعضے لوگوں نے بعض دیگر کے واسطے کو ای دی بس اگر ان دونوں فریقوں میں سے برایک نے دوسرے فریق کے واسطے کوائی دی ہے ق تبول نے نہ ہوگی اور اگر کوا ولوگ غنی ہوں اور اُنہوں نے اپنی قرابت میں

الرهرائ فرابت پرودف کیا کیااور فرابت کے بیٹے تول نے بھی دیل کے واسطے کوائی دی بی الران دولوں فریقوں علی ادراکر گواہ لوگ غنی ہوں اورائہوں نے اپنی قرابت می بیس سے ہرایک نے دوسر نے فریق کے واسطے گوائی دی ہے قو تبول نے نہوگی ادراکر گواہ لوگ غنی ہوں اورائہوں نے اپنی قراب لوقف میں باب الوقف علی نظراء القرابت می واسطے گوائی دی کہ وقف کندہ کا قریب اور فقیر ہے اور تسب بیان کیا تو امام خصاف نے اپنی کتاب الوقف میں باب الوقف علی فقراء القرابت می وائی اور امام خصاف نے اپنی گوائی سے کوئی منفعت اپنی جانب کھینچی اور نہ اپنی وائی مفارت نے اس باپ سے ملے ہوئے اس سے پہلے باب میں فرمایا ہے کہ اگر دوفخصوں نے دفع کی ہے تو اُن کی گوائی ہوگی اور امام خصاف نے اس باپ سے ملے ہوئے اس سے پہلے باب میں فرمایا ہے کہ اگر دوفخصوں نے جن کی قرابت ایک مخص سے بچھی ہوائی دی کہ یوخص وقف کرنے والے کے قرابتیوں میں سے ہوادر قرابت کو بیان کیا تو یہ جانز ہے پھران کی گوائی دوکر دی تو جس کے واسطے اُنہوں نے وقف کندہ کے قرابتی ہوئے گائی دی ہوئے اس کے واسطے اُنہوں نے وقف کندہ کے قرابتی ہوئے گائی دی ہوئے اس کے واسطے اُنہوں نے وقف کندہ کے قرابتی ہوئے گائی دی ہوئے اس کی ماتھ جو پچھی مال ان کو وقف سے پینچے گائی میں سے کے واسطے اُنہوں نے وقف کندہ کے قرابتی ہوئے گی گوائی دی ہوئے اس ووٹوں کے ساتھ جو پچھی مال ان کو وقف سے پہنچے گائی میں

ع قبل وتف سے یا بعد وقف کے غلہ پیدا ہوجانے سے پہلے ۱۱۔ ع قال المر جم لین جبکہ ساتھ ہی ہوقبل تھم کے اور اگر آ مے بیتھے ہواور ایک کے واسطے ہو دکائو سابق کے متبول ہوں محے اور واحق کے قبول زیبوں محتا۔

فعل ينجر ١

#### یر وسیوں پر وقف کرنے کے بیان میں

اگراہے پڑوسیوں پروقف کیا تو تیاس یہ ہے کہ انٹی اوگوں کی طرف مرف ہو جواس کے بلاصق میں اور استحسانا ان اوگوں کی طرف را جمع ہوگا کہ اُس کو اور ان کوچنھیں کسم برئے جامع ہے بیووجیز میں ہے۔ اگروصی نے بعض کو بعض پر تفصیل دی تو ضامن ہوگا ہے۔

اور کی مخار ہے بیٹیا رہے بیٹیا ہے گھرام اعظم کے ظاہر ذہب میں ہے کہ شرط فقط سکونت ہے جا ہے رہنے والا اپنی ملک کے مکان میں ہو یا یا لک مکان نہ ہواور ہی سی جھرام اعظم کے طاہر ذہب ہواور الک رہ وائے اور کوئی محف ہو یہ با لک کا شدہ ہا ہوتا ہو گا تھا ہو گا اس ہے اور اگر رہنے واللہ الک کے سوائے اور کوئی محف ہو یہ یا لک نہ در ہتا ہوتا ہو اسلمان ہو یا کافر ہو یا مو زھ ہو یہ والے خال ہو گا تو اسلمان ہو یا کافر ہو یا مو زھ ہو یہ بالک کا تیں ہو صغیر ہو یا کہر ہواور مال وقف اُن پر ساوی تقیم ہوگا اور اگر وسی نے بعض کو بعض پر ہونی ہو قادر کہ ہوں ہو گا ہو اگر وسی سے بعد اللہ ہو گا ہو یہ ہوگا اور اگر وسی نے بعض کو بعض پر تفسیل دی قوضا من ہوگا پر جاور الکی ہا تھیاں جو اسلام و با تدیاں اس وقف تفسیل ہو گا پر جاور الکی با تدیاں اس وقف علی داخل مدھی ہے اور الکی با تدیاں کہ وقف علی داخل مدھی ہے اور الکی با تدیاں کہ وجوز میں ہوا ہو گا ہو گا ہو ہو ہو گا ہو ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا گیا اور وہ ہو گا گیا اور وہ ہو گا گیا اور وہ ہاں کر ایس کر کہ ہو ہو ہو گا ہو ہو ہو گا ہو ہو ہو گا ہو ہو ہو گا تھا ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا تھا ہو گا گا ہو ہو گا ہو ہو گا تھا ہو گا گا ہو ہو گا ہو ہو گا تھا ہو گا گا ہو ہو گا ہو ہو گا تھا ہو گا ہو ہو گا ہو گا ہو ہو گا تھا ہو گا ہو

ل تمام اس مجد کی نسبت کرے جاتل محلہ ہیں جا۔

یں سے ایک یمی رہتا ہواور دوسرا کرایہ پر چان ہوتو جس مکان یمی رہتا ہوغلہ اُس کے پر وہیوں کے واسطے ہوگا یہ بچیط یمی ہے اور اگر
اُس کے دومکان ہوں جن یمی سے ہرایک یمی اُس کی ایک ایک ہوئی رہتی ہوتو غلہ دونوں یمی دومکانوں کے پر وسیوں کو طےگا اگر چہ
وہ ان دونوں یمی سے بیا ہے کی مکان یمی مرا ہو کذائی الحادی اور اس طرح اگر اُس کا ایک مکان کوفہ یمی ہواور دومر ابھر ویمی ہواور ان
دونوں یمی سے ہرایک یمی اُس کی ایک ایک ہوئی ہوتو ہی ہی تھم ہاور اگر اپنے پر وی فقیروں پر وتف کیا اور مرکم یا پھر اس کے وارثوں
نے بیمکان فرو خت کردیا اور کی دومرے محلم میں اُٹھ گئو جہاں وہ مراہو ہیں کے پر وی فقیر غلہ کے سختی ہوں ہے اور وارثوں کے
فرو خت کرڈ النے کا بچھا عتبار نہیں ہے بیٹر اللہ اُسٹنین یمی ہے۔

اگر پڑوی فقیروں پروتف کیا اور بید کہا کہ میرے پڑوی فقیروں پر یعنی اپی طرف نبت نہ کی تو بیا یا ہے جیسے اپنے پڑوی فقیروں پروتف کیا بیٹا ہیں ہونے پرائس کا بیٹا اُس کو دوسرے تھے یا گاؤں اٹھا لے گیا اور دہاں و مرکیا تو غلہ وقف کے سیح ٹی اُس کے پہلے پڑوی ہیں اور بیسکونٹ نفقل کر لینے کے مائٹرنیں ہے بیر پیلا ہیں ہے۔ ایک ورت کی مکان میں رہا کرتی تھی اور اُس نے پڑوسیوں پر پچھو تف کیا ہوا تو دقف کے اُس نے پڑوسیوں پر پچھو تف کیا گھرائس نے کسی مرد سے نکاح کرلیا اور شوہر کے مکان میں گی اور وہیں اُس کا انتقال ہوا تو دقف کے مستحق اُس کے پڑوی وہ ہوں گے جو اُس کے شوہر کے پڑوی ہیں اور ای طرح اگر مرد نے کی عورت سے نکاح کیا حالا تھا۔ پڑوسیوں پروتف کر چکا ہے گھرائس نے مورت نے کورت نے کورت نے کورت نے کورت کیا ہے تھی ہیں ہوگا ہے گھر ہیں ہوگا ہے گھر ہیں ہوگا ہی کہر کے بہاں سکونت اختیا رکر لیا تو اُس کا پہلا پڑوی نظر ہوگا ہے تھی ہوراگروہ ہیں رہنا اختیار کرلیا بلکہ جاتا آتا ہوائس کے پڑوی اُس کے مکان کے بڑوی ہوں گے بیوط میں ہے اور اگروہ اُس کے مکان کے بڑوی ہوں گے بیوط میں ہے اور اگروہ اُس کے بڑوی اُس کے مکان کے بڑوی ہوں گے بوی کہ میں ہوگا اُس کے مکان کے بڑوی ہوں گے بوی کی کہروں گے بوی اُس کے مکان کے بڑوی ہوں گے بوی کے بہاں اس کے مکان کے بڑوی ہوں گے بوی کی کہروں گے بوی کی کے بڑوی اُس کے مکان کے بڑوی ہوں گے بوی کے بڑوی ہوں گے بوی کی کورت کین کے بڑوی اُس کے مکان کے بڑوی ہوں گے بوی کے بڑوی شہول گے بیروں گے بوی کی کی بڑوی شہول گے بیروں گے بوی کے بڑوی شہول گے بوی کی کے بڑوی شہول گے بیروں گے بوی کے بڑوی شہول گے بیروں گے بوی کے بڑوی شہول گے بیروں گے بروی کا میں کی بڑوی شہول گے بیروں گے بوی کے بڑوی شہول گے بیروں گے بروی کی کورٹ کے بڑوی اُس کے بروی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے بروی کے بروی کی کے بڑوی شہول گے بیروں گے بروی کورٹ کی کورٹ کے بروی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے بروی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے بروی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے بروی کی کورٹ کورٹ کی کو

اگر پڑوی نقیروں پروتف کیا تو بے شوہر مورتیں اس استحقاق میں داخل ہوں گی اگر پڑوی ہوں اور شوہروالیاں داخل نہ ہوں
گی یظمیر بیش ہے اور اگر بیمعلوم نہ ہوکہ کون اُس کے پڑوی ہیں تو غلا تقلیم نہ کیا جائے گا یہاں تک کہ گواہ لوگ گواہی ویں کہ وہ فلال
مکان میں مرا ہے ہیں ای مکان کے پڑوسیوں کو تقلیم ہوگا اور اگر کسی پڑوی نے دعویٰ کیا کہ می فقیر ہوں اور معروف نہیں ہے لیعنی شنا خت
نہیں ہے کہ ہے پانہیں ہے تو اس کو تکلیف دی جائے گی کہ اپنے فقیر ہونے پر گواہ قائم کرے اور اگروتف کرنے والے یاوسی نے کہا کہ
میں نے غلہ پڑوی فقروں کو دیا ہے قدم ہے تول اس کا قبول ہوگا اگر چہ پڑوی فقیراس سے انکار کیا کریں میں ماوی میں ہے۔

فعيل مُتم:

## اہل بیت ال جنس عقب بروقف کرنے کے بیان میں

قال المحرجم الل بیت گروالے وکنیدوالے آل بمعنی اولا دوالل بیت ویر دومراد کنیدوالے وہنس معروف ہے اور عقب بیجے چوڑے ہوڑے ہوئے الل بیتی وقف کی تو اس وقف میں ہردہ فخص داخل ہے جواس ہے اس کے اجداد کی طرف ہے سب سے او نچے باپ تک جواسلام میں تمامت کی ہوئے جس میں مسلمان وکا فر ذکر مؤنث وتحرم وغیر محرم وقریب و بعید سب داخل ہیں گرسب سے او نچے باپ تک جواسلام میں تمامت ہوئے جس میں مسلمان وکا فر ذکر مؤنث وتحرم وغیر محرم وقریب و بعید سب داخل ہیں گرسب سے او نچ باپ اس میں شامل نہ ہوگا اور اس میں وقف کرنے والے کی اولا دواس کا باپ بھی داخل ہوگا گران کو ہوا سے کی دخروں کی داخل نہ ہوگی کیکن اگر ان مورتوں کے شوہراس

عیال بروہ فض ہے جو کی آدی کے نفقہ بھی پرورش یا تا ہوخواہ اُس کے مکان بھی ہو یا دوسری جگہ ہواور حشم (باندی نلام)

بمزلہ عیال کے بیں بیٹزلت استین بھی ہاور اگر عقب فلاں لین فلال فنص کے عقب پروتف کیا تو جاننا جا ہے کہ اگر کی فنص کے عقب وہ اور اس بھی وفتر وں کی اولا و داخل نہ ہوگی لیکن اگر وفتر وں عقب وہ اور اس بھی وفتر وں کی اولا و داخل نہ ہوگی لیکن اگر وفتر وں کے شوہر بھی فلال فنص فہ کورکی اولا و بھی ہے ہوں تو داخل ہوں کے اور ای طرح سوائے دفتر وں کے اور بہنوں وغیرہ و بگر عورتوں کی اولا و بھی می داخل نہ ہوگی گر جب کہ ان کے شوہر اُس فنص کی اولا دیس سے ہوں اور اگر کسی نے زید اور اُس کے عقب پر اولا دیکی اس وقف بھی داخل نہ ہوگی گر جب کہ ان کے شوہر اُس فنص کی اولا دیس سے ہوں اور اگر کسی نے زید اور اُس کے عقب پر وقف کیا اور زید زیرہ موجود ہو تو اُس کی اولا دی واسطے پکھن ہوگا اس واسط کہ کسی فنص کی اولا د جب بی عقب کہلاتی ہے جب کہ وقفص مرجائے بیجیط بیں ہے۔

ا کونکرانتھا اس وقت حسول فقر سباور بید منی نبیس کرتو انگری ہے اس نے فقیری پائی ہوا۔ سے عیال حتی کرا کرا دی کے ان ونفقہ میں اس کے ماں باپ ہوں تو وہ عیال ہیں اور معروف زوجراورا وادا وکوائل وعیال اس واسطے کہتے ہیں کہ بیلوگ عمو ماس کی پرورش میں ہوتے ہیں اا۔

#### ما نویره فعنل ☆

### موالی و مد برین وامہات الاولاد مروقف کرنے کے بیان میں

قال الحرجموالي جع موالى اورمراد غلام يا باندى آزادكى بوئى اور مدبره وه باعرى ياغلام جس كا آزاد بوتا يالك في اي مرنے کے بعد پر اکھا ہواورامہات الاولا وجم ام ولدوہ باندی جس کے مالک سے اس کے بچہ پیدا ہوا ہوا کر کسی اصلی آزاد مخص نے کہا کہ میری سارامنی صدقه موقوف بے میرے مولاوں پر اور محرفقیروں پر ہاوراس سے زیادہ مجمد ندکہاتو بدو تف ان لوگوں پر ہوگاجن کواس نے آزاد کیا ہے بشر ملیکہ اُس کے آزاد کیے ہوئے مملوکوں سے موجود ہوں اور اس وقف میں وہ لوگ داخل ہوں مے جن کو اُس نے وقف کے وقت آزاد کیا ہے اور وہ لوگ جو اُس کی طرف ہے بعد وقف کے آزاد ہو جا کیں اور جولوگ اُس کی موت ہے آزاد ہو جا کیں لیعنی أمهات اولا دو مدبروں کی اور جوبسب وصیت کے اس کی موت کے بعد آزاد ہوجا تیں خواہ سلمان ہوں یا کافر ہوں ڈکر ہوں یا مؤنث ہوں اور اُس کے آزاد کیے ہوؤں کی اولا دہمی داخل ہوگی اس واسطے کہ سوائے وقف کرنے والے کے ان کا کوئی مولی نہیں ہے کذافی الحادي ليكن آزاد كى بموئى عورتوں كى اولا داكراہينے بايوں كى اولا دے وقف كرنے والے كى طرف راجح بموں تو وہ واغل بموں كى اوراكر

ان کے بابوں کی ولا مکی اور توم کے واسطے ہوتو داخل ند ہوگی بیٹرز استدامعتین میں ہے۔

أس كے مولا ذل كے آزاد كيے ہوئے اس وقف ميں داخل نہ ہوں مے ليكن اگر أس كے موالى مر محي تو استحسانا بيغله أس كے مولی کے آزاد کیے ہودن پرصرف کیا جائے گا اور اگر و تف کرنے والے کا ایک بی مولی ہوتو اُس کوآ دھا غلہ ملے گا اور باتی آدھافقیروں ك واسطى موكا اورأس كم موالى ك آزاد كيه مودل ك واسطى كهنه موكا اوراكرأس ك آزاد كيه موج و موجود مول وكل غله فلان ان دونوں کودیا جائے گابیحادی جس ہادر اگراس کے آزاد کیے ہوئے غلام دبا ندیاں دونوں مول تو غلدان سب پر برابر تقسیم ہوگا اور اگرسب آزادکی ہوئی مورتش ہوں آ دمی مردان کے ساتھ نہ ہوتو سب غلمان آزادکی ہوئی مورتوں کو ملے گا بیفآوی قامنی خان میں ہاور اگراس كے موالى عماق يعنى آزاد كيے موئے اور موالى موالات يعنى جس في حوالات كى بودنوں موجود بيس تو غلدوتف أس كے موالى عما قد كوسط كا اوراكر فقط موالات عي مول تو استحسا فأغلد أن كوديا جائ كابيجيط ميس باوراكر وقف كرف والي عيموالي مول اوراس کے پسر کے بھی موالی موجود ہوں اور پسر نہ کور باپ کے آزاد کیے ہوؤں کی ولام کا اپنے باپ سے دارث ہوا ہے تو وقف کی آمدنی وقف کنندہ کےموالی کی ہوگی اور پسر کےموالی کے واسطے مجھ نہ ہوگا اوراگر وقف کنندہ کا کوئی موالی بعن آزاد کیا ہوانہ ہو بلکہ فقط اُس کے پسر کے آزاد کیے ہوئے موجود ہیں تو امام ابو یوسٹ سے دوایت ہے کہ غلماس کے پسر کے موٹی برصرف کیا جائے گا اور میں سے بلال کا قول ہاور بیاسخسان ہے بیلمبریدمی ہے۔

اكركها كدمير الم والمكفي وكل اورمير عوالدك أزاد كي مودك يروقف بي أن كوادا كا آزادكيا مواأس من وافل نہ ہوگا اورا گر کہا کہ میرے الل بیت کے موالی پر وقف ہے تو اُس کی بیوی اور اُس کے ماموؤں کے آز او کیے ہوئے اس میں وافل نہ ہوں

العلى المر جم مولى كالفظ مولى عماقة يعن آزاده كته بوئ غلاموس يراورمولى موالاة يعنى جس في اس عرش طاموال تركى بودولوس يربوا جاتا ب جيها كدكتاب الموالات من فدكور بيناا ل اصل مطبوعه كلكترين (ووث مولا مبهم من ابيه )لكدكرها فيد يرشك لكعا حالا تكديا نكل غلط باور صواب يه ے کہ (ووٹ ہواا وہم عن ابیہ ) ہے جیسا کہ متر ہم نے تر جمہ کرویا ۱۲۔

اگر کسی نے کہا کہ میر نے آزاد کیے ہوؤں پر وفف ہے پھر کسی کوأس نے اور اُس کے بھائی نے آزاد

كيا بيت وه وقف من داخل نه موالم

ایک تخص نے اپی اراضی یا مکان کو اپ مولی اوران کی اولا و پروقف کیا پھر موالی بیل ہے کہ بید اہوا تو ولا وت ہے چو مہنے ہے کم مدت پہلے مکان کا جو کرا ہے و آمدنی حاصل ہوئی ہے اُس بیل اس بچکا حصہ ہے اور جو اُس سے بلل حاصل ہوگیا ہے اس بیل اُس کا حصہ ہے یہ اُس کا حصہ ہے اور خوا کی آمدنی بیل ہے والا دت سے چھ مہنے ہے کم مدت پہلے جو غلہ حاصل ہوا ہے اُس بیل بچہ کا حصہ ہے یہ واقعات حسامیہ بیل ہے اورا گر کسی نے کہا کہ میر ہے آزاد کیے ہوؤں پر وقف ہے پھر کسی کو اُس نے اور اُس کے بھائی نے آزاد کیا ہے تو وہ وقف میں داخل نے ہوگا اور کہا کہ اُس مولا وَس پر جن کی ولا ء میری ظرف رجوع کر سے اور حال یہ ہے کہ اُس کے باب نے ایک غلام آزاد کیا جو وس کی واقعات میں واضل ہوگا اور اگر کہا کہ اِن آزاد کیے ہوؤں پر جوم میں اُس کی ولا ء کا بیاوی وارث ہو اور اُس کے ہوؤں میں ہے جو اُس کے فرزند کے ساتھ دیا ان کو ملے گا اور جس نے ساتھ دینا چھوڑ ویا جوم سے میں اُن کو ملے گا اور جس نے ساتھ دینا چھوڑ ویا جوم سے گئے میں ہوگا پھرا گر کہر کر ساتھ دینا شروع کیا تو اُس کا استحقاق تو ورک میں ہوگا ہورا گر کہر کر ساتھ دینا شروع کیا تو اُس کا استحقاق تو ورکرے گا ہے حادی ہیں ہے۔

ا جواولاد کروقف می او پر گذراہے ا۔ ع ایک بشت کے بعد دوسری بشت ا۔ ع اس میں قید بطنا بعد بطن کی نہیں ہے ا۔

اگراس کی کوئی ام ولد شہوق کہ وہ اُس کی حیات میں آزاد ہوگئ ہو یعنی جوائس کی اُم ولد تھی نداس کی حیات میں آزاد ہوگئ تو اس کو وقف سے ملے گا یہ حادی ہے اور اگر اس نے کہا کہ میں نے وقف کیا زید کی ام ولد با ندوں پراور اس کی آزاد کی ہوئی با ندیوں پراور حال ہے کہ زید کی با ندیوں کو اُس نے آزاد کر دیا ہے تو وقف کی حال ہیہ ہوگ اور جن با ندیوں کو اُس نے آزاد کر دیا ہے تو وقف کی اُس کی ام ولد با ندیوں اور اس کی آزاد کی ہوئی با ندیوں کے درمیان تقیم ہوگی اور جن با ندیوں کو اُس نے آزاد کیا ہو ہی استحقاق وقف میں واض ہوں گی ہو چیط میں ہے اور اگر کہا کہ میری بیز مین صدقہ موقو فد بعد میری وفات کے میرے آزاد کیے ہوئے مملوکوں پر ہواس وقف میں ہوائی اور دیا باندیوں اور در بر خاام و باندیوں کو جواس کے مرتے پر آزاد بھی ہو تھے ہوں حصہ ملے گا میڈوکوں پر ہواس وقف میں ہو تھے ہوں حصہ ملے گا کہ قاد گی قاص خان میں ہے۔ ایک فض نے کہا کہ بیدار اس مام کی ہوگی جہاں جائے اس کے مرتے ہوگی اور قبول کرنے کا اس مام کی ہوگی جہاں جائے اس کے مرتے ہوگی اور قبول کرنے کا استحد موقول کرنے کا اس مام کا ہوگا سرائم کے مالک کا نہ ہوگا ہیں جو قلہ بیدا ہونے سے وقت سالم کا مالک ہو بیقلداً سی کا ہوگا ہے مادی میں ہے۔

اگرکنی نے کہا کہ میری بیاراضی سالم غلام زیر پراور بعداس کے سکینوں پروقف ہے بھرزید نے سالم کووقف کردیا تو غلہ ذکور
سالم کا ہے جا ب جہاں رہے اور اگر وقف کرنے والا اس سالم کا مالک ہو گیا تو سالم پر جووقف کیا تعاوہ باطل ہے بیٹون کٹ ایمنٹین میں
ہوگی اور اگر کہا کہ سالم میرے مملوک پراور بعداس کے سکینوں پروقف ہو آمدتی سکینوں کی ہوگی سالم کی بچھنہ ہوگی اور نہ وقف کنندہ
کی ہوگی اور اگر اُس نے اس سالم کوکس کے ہاتھ فروخت کیا تو بھی سالم بیااس کے مالک کے واسطے وقف ہے بچھنہ ہوگا ہی واضح ہو
کہ وقف کنندہ کی ام ولد ہائد ہوں وحد بربائد ہوں پروقف جائز ہاور جواس کے مفرم ملوک ہوں ان پر جائز جی وارام مجھڑنے اس کے فرق کی طرف اثنارہ کیا ہے کہام ولدومد بربین ایک طرح کا عتق ہاور محق مملوک ہوں ان پر جائز جی ہو رہے اور جواس کے مفرم ملوک ہوں ان پر جائز جی مادر شخ ایو

عام سے دریافت کیا گیا کہ اگر ایک اراضی کی نے اپنے آزاد کیے ہودُن پر وقف کی پھر ان لوگوں نے اس اراضی کی تغییر واصلاح کے واسطے اس کی تقسیم جائز ہے اور اگر مالک ہو واسطے اس کی تقسیم کا دادہ کیا تو تقسیم جائز ہے اور اگر مالک ہو جانے کے داسطے بنوارہ جا ہاتونہیں جائز ہے درائر مالک ہو جانے کے داسطے بنوارہ جاہاتونہیں جائز ہے رہتا تار خانیہ سے۔

فصل بعتم:

## اگرفقیروں پروقف کیا پھر جودیا اُس کی بعض اولا دیا قرابت محتاج ہوگئی جن کواس وقف کی حاجت ہوئی تو ایسی صور توں کے احکام کے بیان میں

فآدی میں ندکور ہے کہ اگر کوئی زمین فقراء و مساکین پر صدقہ موقو فدکر دی پھرائ کے بعضے قرابتی یا وہ خود محتاج ہوا ہیں اگر وہ خود محتاج ہوا ہیں اگر ان ہواتو اس کوئا کی وقت ہے فلا صدیمی ہے اور اگر اُس نے اپنی صحت میں کہا کہ میری اراضی میر ہے بعد فقیروں پر صدقہ موقو فہ ہے اور صال ہیں ہے کہ بیاراضی اس کی تہائی ہے گاہے مار میں ایسا کہا کہ پھر مرکیا اور اس کی ایک لڑکی صفیرہ ہے قو اُس کا غلمائ لڑکی کے صرف میں لا نائیں جائز ہوار یہ تفصیل شخ ابوالقائم ہے مروی کہا کہ پھر مرکیا اور اس کی ایک لڑکی صفیرہ ہے قو اُس کا غلمائ لڑکی کے صرف میں لا نائیں جائز ہور یہ تفصیل شخ ابوالقائم ہے مروی ہے اور صدر شہید حسام اللہ بن نے فر مایا کہ اس پر فقو کی ہے بی خوا ہے تو اس کی تبدا دکام بیں ایک ہی کہ وقف کا غلم قرائی فقیروں پر صرف کرنا اور کی ہے کہ اُس کے بعضے باتی کہ بعد انہوں کہ بی بندا دکام بیں ایک ہی کہ وقف کا غلم قرائی فقیروں پر صرف کرنا اور کی ہے گرا گرائی جو کہ اور میں ہو دوم ہی کہ غلہ بیدا ہوئے کہ دوز وقتی جو اپر نظر ندگی جائے گی بلکہ جس دونے نظر تیس ہوتا ہوا ہوتا ہوگا کہ اس سے قریب وارسب سے قریب پھر سے ہوا ہوتی ہوا ہوتی ہوا ہوتی گرائی کے قرابت میں ترتیب وارسب سے قریب پھر سب ہو وہ قرابت اس طرح دیکھا جائے گا جوائی کے نسب سے بیدا ہو گا گرائی کے فرزندگی اوالا دیکھر تیسری پشت پھر کی جو تی پشت اور چھی سبت اور پوسی کے مراق میں ہی ہوا اور اُس میں بھی قرابت میں جو اُس کے نسب سے قریب کا اعتبار ہوگا پس پہلے ای کو دیا جائے گا جوائی سب میں سے کر بیب کا اعتبار ہوگا پس پہلے ای کو دیا جائے گا جوائی سب میں وقف کرنے والے سے قرابت میں قریب ہو بیواوی میں ہے۔

پھرائ کے بعد وقف کندہ کے شہر والوں کا مرتبہ ہے گران میں بھی وہ مقدم ہوں ہے جوا پی سکونت کی راہ ہے وقف کندہ ہے سب
ہے پان کے بعد وقف کندہ کے شہر والوں کا مرتبہ ہے گران میں بھی وہ مقدم ہوں ہے جوا پی سکونت کی راہ ہے وقف کندہ ہے سب
ہے ذیادہ فزد یک ہوں بیرمحیط مزھی ومحیط وفراو گی قاضی خان میں ہاور چہارم یہ کہ جن لوگوں کو دیا جائے گا ان میں ہے ہرا یک کو دوسو
درہم ہے کہ دیا جائے گا اور میر شیخ بلال کا قول ہے میر حاوی میں ہے اور میدائی وقت ہے کہ اُس نے فقیروں پروقف کیا اور اُس کے بعض
قرابی تخابی ہوئے ہیں اور اگر اُس نے اپنی قرابت کے فقیروں پروقف کیا تو سب آمد تی انٹی پر تقسیم ہوگی اگر چہاں میں ہے ہرا یک کو دو
سودرہم سے ذیادہ پنچے اور اگر اُس نے فقر اے قرابت میں تر تب بھا تی کی کر دی ہو کہ اوّل سب سے فقیر کو پھر جواس کے بعد سب سے
دیادہ فقیر ہوگی بذا التر تب تو ایک صورت می کل حصد رسمد نہ دیا جائے گا بلکہ اس کو دوسو در ہم ہیں ایک مید کے قاضی نے اس کے ویٹ کا گا کہ اور اگر اُس کے دینے کا تھی دوسور تیں ہیں ایک مید کے قاضی نے اس کے دینے کا تھی دیا کہ اس کے دینے کا تھی دیا کہ اس کے دینے کا تھی دوسور تیں ہیں ایک میں کو اسطے بچھو واجب ہو جانے کا سب ہو تو واجب نہ ہوگا تی کر اگر اس کے بعد دوسرا قاضی آیا تو اس کو ان تھی اور اگر اُس کے اس کو واجب نہ ہوگا تی کہ اگر اس کے بعد دوسرا قاضی آیا تو اس کو ان تھی دوسرا تا خوا کی کہ سے کہ دینے کا تھی دیا کہ اس کو دین کی اس کی دوسور تیں ہیں ایک دوسور تیں آیا تو اس کو ان تھی دوسرا تا خوا کی کو اسے کا سب ہو تو واجب نہ ہوگا تی کہ اگر اس کے بعد دوسرا قاضی آیا تو اس کو ان کو واسطے بچھو واجب ہو جوانے کا سب ہو تو واجب نہ ہوگا تی کر اگر اس کے بعد دوسرا قاضی آیا تو اس کو اس کو دوسور تو تو تو تو سے کہ کی اس کو دوسور تھی کو کا کر دیا تو اس کے کو اس کو دوسور تھی تھی کو کو کو کر کر دوسور تھی تھی گر اگر اس کے دوسور تو تو تو کر دی تو کہ کو کر دوسور تھی تھی گر کر دوسور تو تو کر کر دوسور تو تو کو کر دوسور تو تو تو کر دوسور تھی کر دوسور تو تو کر دوسور تو تو کر کر دوسور تو تو کر کر دوسور تو کر کر دوسور تو کر دوسور تو کر دوسور تو کر دوسور تو کر کر دوسور تو کر دوسور کر دوسور تو کر دوسور تو کر دوسور تو کر دوس

یے ایون بی اس مقام پر مذکور ہےاور لطون کا بھل سوم میں ٹیس بلک چیارم میں ہے ا

طریقہ و رساوران قرابتوں کو کچھندد سددم بیک اوّل قاضی نے اس کا تھم دسدیا اور قیم سے کہددیا کہ بس نے اس کا تھم دسدیا اور بیان کے واسطے وظیفہ مقرر کردیا وقف سے برابر توبیاوگ بنسبت اور فقیروں کے زیادہ تن دار ہوجا کیں گے اور جوقامنی اس کے بعد آئے اس کو بیا مقیار نہ ہوگا کہ اس کو تو ڈ دسے بیر ماوی میں ہے۔

امام ابو یوسف میشند سے روایت ہے کہ اگر وقف کرنے والے نے وقف میں شرط کی ہو کہ اس کی قرابت کے فقیروں کو فقراء کے واسطے اتنا اور مساکین وفقراء کے واسطے اتنا تو قرابت والے فقیروں کو فقراء کے حصہ سے دیاجائے گا ہے

اولا داولا دیریرایر جبتک ان کی سل ہوتی رہے کردی اور ان کے بعد مسکینوں پر کردی اس شرط ہے کہ بیری قرابت میں ہے جواس کا عاجت مند ہو یہ وقف اُن پر دد کیا جائے گا اور اُس کا غلد انہی کا ہوگا اور حال یہ ہے کہ اُس کی قرابت میں ایک جماعت ہے جن میں سے بعض بحق اور بعضے تو انگر میں قو جو حاجت مند ہوا اُس پر دد کیا جائے گا اور ای طرح اگر اُس نے کہا کہ اُس شرط ہے کہ میرے آزاد کیے ہوئے ماجت مند ہوئے وان پر دو کیا جائے گا اور اگر اُس نے کہا کہ اُس شرط ہے کہ میرے آزاد کیے ہوئے حاجت مند ہوئے وان پر دو کیا جائے گا اور اگر اُس نے کہا کہ وی میں جو حاجت مند ہوئے وان پر دو کیا جائے گا اور اگر اُس نے کہا کہ وی میں جائے گا اور اگر اُس نے کہا والا در یہ برجار جب وہ مرجا میں آو عمر و پر دو شائے ہیں اور اور جن میں اور جن میں اور جن میں ایس کی کی اور اور دند کیا جائے گا میں اور اور میں ہے۔

شخ ہلال نے اپ وقف میں ذکر کیا کہ اگر کی نے کہا کہ میری بیاراضی صدقہ موقو فہ بعد میری موت کے فقیروں پہ ہے ہا کہ میری بیاراضی صدقہ موقو فہ بعد میں کا وہ یا جائے قو جیسا اس نے کہا ہے ویسا علی ہوگا ہیں اگر اس کی پشت کے فرز ندوں میں ہے کوئی اس کی طرف حاجت مند ہوا تو جس قد راس کو کفاے کہ رہاں کو دیا جائے گا پس یہ مقدارتمام وارثوں کے درمیان میر اے مشترک ہوجائے گا اورا گرفرز ندوں کے فرز ندوں میں ہے کوئی حاجت مند ہوا تو آس کو بعقد رأس کے کہا تھا ارتراس کے فرز ندوں میں ہے کوئی فرز نداور اس کے فرز ندوں کے کہا کہا کہا گا اورا گرفرز ندوں میں ہے کوئی فرز نداور اس کے فرز ندوں کے فرز ندوں میں ہے کوئی حاجت مند ہوا تو وائوں کو ان کا تقد رکھا ہے وہ اس کا بھر جو پچھا اس کے فرز ندو فرز ندکے فرز ندکو پہنچا ہے تو تمام وارثوں کے درمیان میراث ہوگا اور جو فرز ندکے فرز ندو فرز ندکے فرز ندوں کی حاجت کا میں ہوئے تو تلہ وہا ہوں کہا ہوگا اورا گراس کے فرز ندو فرز ندکے فرز ندو ہوئے تا میں وارث میں ہوئے تو تلہ وہا کہ وہا ہوں گا ہو ہوئے تو تلہ وہا کہ وہا ہوں کہ وہا ہوگا ہورا گراس کے فرز ندو فرز ندکے فرز ندو کہ جو تھا میں کہا ہوگا ہورا گراس کے فرز ندو فرز ندکے فرز ندو کو کہ جس میں سب وارث ترکیل ہوں گا اور ہو بھو اس کی اور میں کہا ہوگا ہورا گراس کے فرز ندو فرز ندکے فرز ندو کو کہا ہوگا ہورا کہ ہوگا تھا تھی ہوگا تو اس کو ندویا جائے گا اور بی فاہر ہو اور وقف ندکور ہر جو فرز تدوں کے واسطے کا تی ہوتا ہو تو پہلے فرز ندوں کے دور بیا تی ترک کے واسطے کا تی ہوتا ہو تو پہلے فرز ندوں کے فرز ندوں کو دیا جائے گا ہو ہوگا ہیں۔

بارې جهاري:

### وقف میں شرط کرنے کے بیان میں

ذخروش ہے کہ اگراراضی یا اورکوئی چیز وقف کی اورکل اپ واسطے شرط کر لی یا بعض اپ واسطے شرط کر لی جب تک کہ ذعرہ ہے اور بعداً سے نظیروں کے واسطے کر دی تو امام ابو بوسف نے فر مایا کہ وقف بھے ہے اور مشائخ باتے نے امام ابو بوسف کا تول ابیا ہے اور سائخ باتے نے امام ابو بوسف کا تول ابیا ہے اور سائخ باتے کہ کوگ وقف کر نے میں وفر بن کر ہیں اور ابیائی فقاوئی صغر کی اور اسلے شرط کر اسلے شرط کر اسلے میں مرول لینے کی صورتوں میں سے یہ بھی ہے کہ بوں کہا کہ اس شرط ہے کہ میرا قرضہ اس وقف کی آمدنی سے اور اکیا جائے یا کہا کہ جب می مرول اگر جھے پر قرضہ وقر بسطے اس وقف کی آمدنی سے ہوئے ورضہ ہوتو بیسب جائز ہے اور اسلے کی اور اسلے کی اور اسلے کی اور اسلے کی اور کہا کہ جب فلال پر یعنی خود وقف کن دو پر صادر شہوت ہیں آئے تو اس وقف کی آمدنی سے ہرسال دس سہام میں سے اور اسلے کی ایر نکال کراس کوفلال بعنی وقف کنندہ کی طرف سے بچ میں یاس کی قسوں سے کفادات میں خرج کر سے یافلال کا رخیر یا

إ وني النبطة الموجودة وان قعرت الغلة عمن مي لكن ققير وكان يلقى لا حديها فانسب ألولد الولد كذا في المحيط وقال علما وكلكته في قواعمن لوكان طاهرا أنتى محصله اور يبعى غلا باور مُعيك عبارت بيه ببوان قعرات الغلة السمين والكل فقيرالي آخر بإجيهة جمه من لكها عميا بسبغليما عل فيروا -

فلان کاروفلان کاریمی چنداُ مورکانا م لیاان می ترج کرے یا کہا کرتوائی صدقہ کی آرٹی ہے برسال استے اشتے درہم نکال کران امور فروہ میں مرف کراور باتی ای راہ میں جس پروتف کیا ہے سرف بوتو بھی جائز ہے یہ تے القدیم میں ہے۔ اگر کہا کہ یہ صدقہ موتو فہ خدائے تعالیٰ کے واسلے ہے کہ جب تک عی زعدہ بول کیا فلہ بھے پر جاری رکھا جائے اور اُس سے زیادہ پھی شہا تو جائز ہے اور جب وہ مرجائے گاتو اُس کی آرٹی فقیروں پر مرف بوگی اور اگر کہا کہ میری بیداراضی صدقہ موتو فہ ہے کہ جب تک عی زعدہ بول تو اس کی آرٹی ہو اُس کی آرٹی فقیروں پر مرف بوگی اور اگر کہا کہ میری بیداراضی صدقہ موتو فہ ہے کہ جب تک علی ان کی سل رہے جاری رہے گی جر جب بیسب گذرجا میں تو بید میا کیوں پر مرف ہوگی تو یہ بھی جائز ہے بیٹر اند اُسٹین عیں ہے اور اگر بیشر طاکی کہ جھے افتیار ہے کہ اس عی سے اپنی ذات پر اور ایپ فرز تد پر فرج کروں اور اپنا قرضاس کی آرٹی ہا واکروں پھر جب جھے حادثہ موت بی ہوگیا جو اُس کی تسل کی آرٹی واسلے فلاں بین فلاں کے اور اُس کے فرز خداور فرز خدکے فرز خدواس کی آرٹی واسلے فلاں بین فلاں کے اور اُس کے فرز خداور فرز خدکے فرز خدواس کی آب کی نوا مام خصاف نے فرایا کہ بیائی فلاں نہ کو اللے کہ میائی ہوگیا ہے وہ بیکے بیان کیا ہو اور اپر بوسف کے کماں ہے بیچیا میں کیا تو اہام خصاف نے فرایا کہ بیائی کی شرح بر جائز ہے اور فقد کی وہ کی بیائی قول امام ابو ہوسف کے کماں ہے بیچیا میں کیا تو اہم خصاف نے فرایا کہ بیائی کی جائز ہوائز ہے اور فقد کی وہ کیا جو اسلے شرط کیا ہو جائز ہوائز ہوائن ہوائن ہو اسلے شرط کی کمیاں ہو بیکھیا میں ہو۔

اگر بمیشہ کے واسطے پچھوفف کیا اور اپنی ذات کے واسطے استثناء کیا کہ اس وقف کی آمدنی سے جب

تك زنده بايخ او برايخ عيال وباندى وغلامول يرخرج كرے كا اللہ

ا واقف نے جن باندیوں کوشر عاملک سے اپ تحت میں لیا تو جو باندی ان میں سے حاملہ ہوگر بچیمنتی ہے یا آئندہ بعد وقف کے بچہ بینے قو وہ اس وقف سے سے اللہ اللہ وقت کے بچہ بینے قو وہ اس وقف سے سے سختی ہے کیونکہ وہ وہ قف کنندہ کی اور اور کی ماں ہوگئی ہے اا۔

اگرائی نے فقا استبدال کی شرط کی اور سے بیان نہ کیا کہ بدل کرز بین یا دار کرا لے گا اور اُس نے اقل وقف کوفروخت کیا تو اُس کو افتیار ہوگا کے جن عقارے جو چا ہے خوا وز بین یا مکان بجائے اُس کے بدل دے اور ای طرح اگرائی شہر کی قید نہ لگائی ہوتو اُس کو افتیار ہوگا کہ چا ہے جس شہر بی استبدال کر دے بی فلاصہ بی ہا اور اگر کہددیا کہ اُس شرط ہے کہ بی بجائے اُس کے دوسری زبین بدل سکتا ہوں تو اُس کو بیا فتیار نہ وگا کہ بجائے اُس کے مکان بدل دے اور ای طرح اُس کے بیکس بھی جائز ہے بیا فتیار نہ وگا کہ بجائے اُس کے مکان بدل دے اور ای طرح اُس کے بیکس بھی جائز ہے بیا فتیار نہ وگا کہ بجائے اُس کے بیکس بھی جائز ہے بیا ہوں تو اُس کو بیا فتیار نہ ہوگا کہ ہوا گا کہ وائے اور کی قاضی فان بی ہوا کہ دوسری جدے بدل کردے مرج اپنے بہ ہے کہ اگر دوسری جگہ ہے بدل کردے مرج اپنے بہ ہے کہ اگر دوسری جگہ کے دیا کہ دوسری کی جانب ہے بیا فقد رہی ہوا و جائز ہوا کی واسطے کہ بیا فلاف کرتا بہتری کی جانب ہے بیا فتد رہی ہوا و جائز ہوا کی واسطے کہ بیا فلاف کرتا بہتری کی جانب ہے بیا فت قدری بھی ہوا دوقعہ بھی

ع علی کراس کے تمن ہے بجائے اُس کے دوسرابدل دے گاا۔ ع قال المح جم اگراوگوں نے ایک چیزی قیت کے اندازے علی اختلاف کیا گیا ایک نے دی انداز کے اور دوسرے نے ساڑھے دی تیسرے نے سوادی تواس عیں ہے جن در بموں کو بیچا ہے بین کہ لوگ اپنے انداز علی اس کو نسارہ فیس بانتے ہیں بعنی دودام اندازے والوں عیں سے کسی کی انداز پر بوں اور اگر اس نے در بم کر بیچے تو بیٹ نسارہ ایسا ہے کہ انداز نے والوں کی اندازے کم ہے ہیں فیٹی باطل ہے فاقیم اور سے مشاامشتری ہے تریدی یا آتا 11۔

کے اقالہ کرلیا تو بھی وقف واپس ہوگا بیائتے القدیریس ہے۔

بعدا قالہ کے اُس کو بیا ختیار ندر ہے گا کہ اُس وقف کودوبار وفروخت کرے قا ای صورت میں کہ اُس نے دوبارہ کی یا ہربار ے اعتیار کی شرط کرلی ہو بیجید میں ہے اور اگر اُس نے زمین وقف کوفر وخت کیا اور اُس کے تمن سے دوسری زمین خریدی محری اُلی زمین ا بسبب عیب کے بھکم قاضی واپس دی مخی تو بھی وقف ہوگی اور دوسری کے ساتھ جو جاہے کر سے اور اگر پہلی زمین اُس کو بغیر تھم قاضی دی می اوراً سنے واپس کر لی تو اول کی تیج سخ نہ ہوگی ہی دوسری زمن بجائے اول کے بدلا باقی رس پس دوسری زمین سے وقف ہونے کی صفت باطل شہوگی اور پہلی زمین کا سے واسطے خرید نے والا ہوجائے گا ور دوسری زمین کاخرید نے والا اور اسے واسطے وتف کرنے والا ندہ و جائے گا بیفاوی قاضی خان میں ہے اور اگر میلی زعن کو پیچا اور دوسری خریدی پھر مملی زمین استحقاق میں لے لے گئی تو قیاس بہے که دوسری زین کا وقف باطل کنه مواور استحسانا دوسری زین وقف نه به وگی به محیط سرحتی شن ہے اور اگر وقف مرسل مولیعنی أس میں استبدال کی شرط ند کی ہوکہ بچھے بجائے اُس کے دوسری زمین مثلاً بدل لینے کا افتیار ہے تو اُس کواُس وقف کے بچے کرنے اور اُس کی جگہ دوسرابد لنے کا اختیار حاصل نہ ہوگا اگر چدز مین ذکور جووقف کی ہے او نیا ہوکہ اُس سے انتفاع حاصل نہیں ہوسکتا ہے بیف آوی قاضی خان مں ہے۔ گرقامنی کے بدلنے میں امام قامنی خان کا کلام مختلف ہے چنا نچرا کی مقام پر فرمایا ہے کہ قامنی اگرمسلحت و کیمے تو بدون وقف كتنده كي شرط ك قاضى كواستبدال جائز باوردوسر عقام برأس منع فرمايا باكر چدز من الى موجائ كدأس فغ حاصل نہیں ہوسکتا ہے اور اعتاداً س پر ہے کہ قامنی کو بدل ڈالتا روا ہے بشر طیکہ زمین قابل انتقاع ہونے سے بالکلید کل جائے اور وہاں مال وتف ے کچے مال بھی نہ ہوکہ اُس ہے اُس زمین کی اصلاح ہو سکے اور نیز اُس کی تیج نمین فاحش کے ساتھ نہ ہو یہ برالرائق میں ہے اور اسعاف من يشرط لكانى كدبد لنهوالا قاصى الجنته مواور قاصى الجئة كى يتنسر بكدقاضى عالم مواور معتمنا يعلم يرعمل كرتا موية برالغائق میں ہاورجس الائم محموداوز جندی سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے اپن اولا دیرونف کیااوران سے کہا کہ اگرتم اُس کے رکھنے سے عاجز موتو أس كوفرو وخت كروتو شيخ في فرمايا كداكر وقف مين بيترط موتو وقف باطل بهاوروا جب به كديد جواب امام محدرهمة الغدعليد كے قول ير مواور امام ابو يوسف كے قول ير وقف جائز ہاور شرط باطل ہاور اگر كها كميرى زين صدقہ موقوف ہے أس شرط يركمامل ز من ندکورکومیری یا اس شرط پر کدمیری ملک اس کی اسلی سے زائل ند ہوگی یا اس شرط پر کدمی اصل زمین کوفروخت کروں اور اس کے ممن كومدقد كردول و وقف باطل بريقاوي قامني خان من ب-

مئله فدكوره وقف امام ابو يوسف عرب الله كفرز ديكس صورت من جائز كها جاسكا ب

یے بالکارائی نفع عاصل ندہو سکے ۱۲ سے قال المحر بم نمین فاحش اس کو کہتے ہیں کدکوئی انداز نے والا استے کم کوانداز ندکرے اور بعض نے کہا کہ ایک درہم کی اور بعض نے کہا کہ آدھا درہم اورازل معتدہے ا۔

ے اُس میں کوئی روایت نیس ہے اوران کے ذہب کے موافق کہنے والا کہ سکتا ہے کہ ایسا وقف ان کے نز دیک جائز ہوگا اُس واسطے کہ یہ بحز لہ اشتر اطاخیار (سی کاامتیاراا) کے اسپنے واسطے ہے اور دوسرا کہنے والا کہ سکتا ہے کہ ایساد قف ان کے نز دیک جائز نہ ہوگا یہ مجیط سرحسی م

کل ہے۔

ا مام خصاف نے امام ابو یوسف رحمة الله علیه کے قول برا بنی کتاب الوقف میں چند مسائل ذکر فرمائے ہیں چنانچے فرمایا کہ اگر وقف كنده في وقف نام يش تحرير كياكه بيدوقف فروخت ندكيا جائ كاورنه بهكيا جائ كااورند ملك يس آئ كالجر لكعا كرأس شرطير ك فلال كوأس ك ي كرف اورأس كى جكدأس ك تمن سالسى چيز جووقف موتى بخريدكرة ائم كرف كا افتيار ب وي جائز باور اگراس نے اول میں تی ریکیا کہ اس شرط سے کہ فلاں کواس کی جے کرنے اور اس کی جگدد وسری چیز جود قف ہوئی ہاس کے بدلے خرید كرقائم كرنے كا اختيار ب جرا خري لكما كه أس شرط يركه فلال كوأس كى تاح كا اختيار نيس بيتو أس كوبيا ختيار نه وكاكه أس كوفروخت كرے بيذ فيروش ہاوراكرأس نے اپني ذات كے داسطے بيشرط كى كه جھے اختيار بے جب جاہوں أس كى معاليم عمل سے كھٹاؤل اوراس میں بڑھاؤں اورجس کوچا ہوں خارج کردوں اور اس کے بدلے دوسرا داخل کردوں تو اس کوبیا اعتیار ہوگا مراس کے قیم کوبیہ اختیارنہ ہوگا لا اُس صورت میں کدائس کے واسط بھی بداختیار شرط کیا ہوبیا تقدیر میں ہاورامام خصاف رحمة الله علید في اوقف می فرمایا کہ جب اُس نے ایک بارابیاتغیر کیاتو اُس کو پھر دوبارہ اُس تسم کے تغیر کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر اُس نے جایا کہ جب تک زغده رہوں مجھے گھٹانے وید سانے و نکا لئے اور بجائے اس کے دوسرالانے کا اختیار برابر بار بعتی وفعہ جا بول حاصل رہے تو قرمایا کہ اُس کی مرت کشر طاکر سے اور اگروقف کرنے والے نے ان امور کو کسی محض معین دیگر کے واسلے جب تک و وزند ورہے شر طاکیا تو اُس کو بیہ افتیارات حاصل ہوجائیں مے بیمیط میں ہے۔ اگر اپنے واسطے جب تک زندہ ہے چراس کے متولی کے واسطے بعد اپنے ایسے اختیارات شرط کیاتی سے اور اگر جب تک آپ زندہ ہے تب تک متولی کے داسطے ایسے اختیارات شرط کیے تو جب تک وہ زندہ رہے منولی کوا بسے اختیارات حاصل ہوں مے چر جب وہ وقف کنند ومرکیا تو منولی ہے بیا ختیارات باطل ہوجائیں مے اور جس کے واسطے وتف کندہ نے بیا متیارات شرط کیے ہیں اُس کو بیا فتیار نہیں ہے کہ دوسرے کے داسطے بیا فتیارات روا کردے یا ان اُمور کی بابت دوسرے کواپناوسی کروے میہ بحرالرائق میں ہاوراگر کہا کہ میری بیز مین اللہ تعالی کے واسلے صدقہ موقو فہ ہے اس شرط پر کہاس کی آمدنی وغله من جہاں جا ہوں گا صرف کردوں گا تو جائز ہے اور اُس کو بداختیار ہوگا کہ جہاں جا ہے اُس کا غلاصرف کرے ہیں اگر اُس نے مساكين برياج كواسط ياكمي محص معين كواسط قراردياتو أس كويدا متيارت بوكاكه جرأس مدجوع كرے (مثلافض مين١١)اور ای طرح اگر کہا کہ میں نے بیغلہ فلاں کے واسطے قرار دیایا اُس کوعطا کیا تو اُس سے دجوع نہ کرے گااورا گراس نے ایک فریق کے بعد دوسر فریق کے واسطے قرار دیا تو جائز ہے اور اگر اُس نے اپنے نئس کے واسطے قرار دیا تو وقف باطل ہوا اور بی تھم می ہال اُرحمة الله علیه تے قول پر نمیک ہوسکتا ہے بخلاف اس کے اگر اُس نے کہا کہ اُس شرط پر کہ اُس کا غلہ جس کو جا ہوں گا دوں گایا جس کو جا ہوں گا عطا كرون كاتوية كالمبيل باورا كركها كدميرى ارامنى صدقة موقو فدب أس شرط بركدأس كاغله ش ايخ فرزندون ش جس كوجا مول كادون كاتودتف سي بادرأى واختيار بكراي فرزندول ش جس كوجا بدے يري لم س

اگرائی اراضی اُس شرطیروتف کی که اُس کا غله جس کوچاہے گا عطا کرے گا تو وقف جائز ہے اور اُس کو افتیار ہوگا کہ جس کو چاہے اُس کو اُس کا غلہ وے دے پھر جب و ومر کمیا تو بیخواہش باطل ہوگئ بیمچیط سرحسی ہی ہے اور وقف کرنے والے کو بیا افتیار نہ ہوگا ك غلكوخود كمائ بيرهاوي من باوراكر وتف كننده في غلمسي آدي كواسطينين قرارديا تفاكده ومركميا تو غله ندكور فقيرول كابوكاب محید عل ہاور جب بیشرط کی کدأس كا غلب س كوچا ہدے یا كها كدجهان جا ہم ف كرے أن كوا ختيار ہوگا كد جا ہے تو محروں كو دے دے بیقدید میں ہاور اگر جا ہا کہ کی محض معین تو تھر روس ف کر ہے و اُس کی مشیت جائز ہے اور اگر فقیر معین روس ف کرتا جا ہاتو بھی جائزے ہی جب تک بیتو محریا فقیرزندہ ہے تب تک غلمائ تو محریا فقیر کا ہوگا جس کواس نے جا ہے اس کو بیا فتیار نہوگا کہ اُس ے پھیر کردوس سے برصرف کرے پھر جب بیٹن جس کوجا ہاہم کیا تب وقف کنندہ کوا تقیار ہوگا پھر جس کوجا ہے اس کے واسطے قرار دےاور اگراس نے تو محروں برصرف کرنا جا بان فقیروں پر تعنی فقیروں کوئیں دیا تو بیٹواہش باطل ہےاور اگراس نے فقروں برصرف كرناجا باندتو تحرول يرمشيت (خوابش ا) جائز باوراكرأس ني تواتكرون وفقيرون دونون كوديناجا باتو قياساد تف باطل موكا مراسخسانا وقف نبيس باطل ہوگا بلک أس كى خوابش باطل ہوگى يس تمام غلافقيروں كواسطے ہوجائے كايدى الرحسي من ہے۔ اگراك سال تك اس کا غلم سی معین کے واسلے کر دیا تو جائز ہاورائ کے بعدائس کوا عتیار ہوگا کہ جس کے واسطے جا ہے کر و ساورا کرائس کا غلہ دو مخصوں کے واسطے کردیا تو جب تک دونوں زندہ رہیں غلہ ندکور دونوں میں نصفا نصف ہوگا پھر اگر دونوں میں سے ایک مرکمیا تو زندہ کے واسطے نصف غلہ ہوگا اور اگر أس نے كيا كه على في أس كا غلدائي والدين كے واسطے كرديا توسيح بے جيسے ابتداء سے اگر أس نے والدین کے واسطے اُس کا غلب وقف کیا توضیح ہوتا ہے میچیا جس ہاورا کر اُس نے وقف کا غلب اپنے فرزند کے واسلے کر دیا تو جائز ہے یہ حادی على ہے ایک مخص نے اپنی زمن وقف کی اور بیشر طی کہ قیم اُس کا غلہ جس کو جا ہے دیا کرے قوجا زنہے اور قیم کو افتیار ہوگا کہ تو محروں کواور فقیروں کودے بیڈ آوی قاضی خان میں ہے اور اگراہے مرض میں وقف کیا اُس شرط پر کہ فلاں اُس کا غلہ جس کو جا ہے دے يس وسى ذكور نے بيچا باكرونف كندو ك فرزندكوديا كرے تونبين جائز باور تياسادتف باطل بوكا مراستساناوتف مي رے كا أس واسطے کہ اصل وتف تو فقیروں کے واسطے مح واقع ہوا ہے مروقف کنندہ نے غلد کی بابت فلال کوا تقیار دے ویا ہے ہی اگر أس نے اياامرافتياركيابس موقف مجيح رہتا ہے أس كااغتيار بمي سيح موكاورندأس كاافتيار باطل موكار يحيط مي ہے۔

اگر کہا کہ اس کی موت کے اُس کا غلہ جس کو جا ہے دی تو یہ جائز ہاور فلاس ندکورکوا ختیار ہوگا کہ وقف کشدہ کی زندگی می اور بعد اُس کی موت کے اُس کا غلہ جس کو چا ہے دے لہا کہ میری زندگی میں و بعد میری و فات کے جس کو چا ہے دے اور قیاس ہے کہ اُس کی موت کے اُس کی فات کے بعد فلاس کو یہا اختیار ندر ہے گہرا گروہ خض جس کو اختیار دیا تمام گیا تو غلہ فدکور فقیروں کے واسطے ہوگا اور جس کو اختیار دیا ہے کہ جس کو اختیار دیا ہے کہ جس کو و خاتیار ہے کہ جا ہے اپنی اولا و دس کو دے چا ہے وقف کندہ کی اولا و واس کی سل کو اس کو یہا ہے ہوگا اور اگر اُس نے یوں کہا کہ میں نے اسپنے آپ کو دیا تو اُس کہنے ہے اُس کا اختیار اُس کے ہاتھ ہے فارج نہ ہوگا اور اگر اُس نے وقف فذکور کا غلہ وقف کرنے والے کے واسطے کر دیا تو جو اہم فرما تا ہے کہ آ دی کا وقف اپنی وات بھی جا تر ہے اُس کے فلہ و نے اُس کے فلہ و نے اُس کے فلہ و کہ اُس کے واسطے کر دیا تو بھی ہوگا ہوں کہ اور اُس کے فلہ و کہ اُس کے فلہ و نے کہ اختیار اُس نے کہا کہ میں اُس نے اپنی جائز ہے اُس کے فلہ و نے کا اختیار اپنی ہا کہ میں اُس نے اپنی جائز ہے کو دیا تو وقف باطل نہ ہوگا اور اگر فلاس فرکور جس کے اختیار میں غلہ و سے کی مشیت رکمی تھی اُس نے کہا کہ میں نے اُس کی فلہ و سے کہ واسطے کر دیا تو وقف باطل نہ ہوگا اور اگر فلاس فرکور جس کے اختیار میں غلہ و سے کی مشیت رکمی تھی اُس نے کہا کہ میں نے اُس کی فلہ و سے کو اسطے کر دیا تو وقف باطل نہ ہوگا ہی ہوگا میں ہے۔

اگرائی زمین نی فلاں پروتف کی اُس شرط پر کہ جھے اختیار ہے کہ اُس کا غلہ جس کوچا ہوں دیا کروں پھراس نے ٹی فلاں می

ا قال المرجم تياسيب كردتف باطل بو تراسخسا فاخوابش بإطل سياا

ے ایک معین کودینا جا ہاتو اُس کا جا بنا جائز ہے اور اگر اُس نے ان سب رمرف کرنا جا ہاتو بھی اُس کا جا بنا جائز ہے اور غلد فد کور اُن سب پرمساوی تقیم ہوگا اُس واسلے کداس کا بیول کہ جس کو جا ہوں کلدعام ہے ہی کل کوشائل ہوگا اور اگر سوائے تی فلال کے اور کس كصرف يس كرنا جاباتو أس كاجابناباطل بيديدا مزحى على بادراكركها كديرى بداراضى فى فلال يرصدقد موقوف بأس شرطير كر جھے افتيارے كدان بى سے جس كوميا موں غلدوول أس كوا هتيارے كدان مى سے جس كوميا بو سے اورا كرأس نے كها مى ان می ہے کی کودیتا تیں جا بتا ہوں او غلدان سب کا ہوگا اور اُس کی مشیت باطل ہوئی ہی ایما ہوگیا کہ گویا اُس نے اسے واسطے کوئی مثیت شرطنیس کی فلی اور اگر وقف کننده سر میایا اس نے فقا ای قدر کہا کہ میری بداراضی فی فلاس پرصد قد موتو فد ہاور فاموش رہاتو غله خد کورسب بنی فلاں کے واسطے ہوگا اور اگر اُس نے کہا کہ بس نے اُس کا غلد ابن فلاں کے واسطے کردیا نداس کے جمائیوں کے واسطے تو جائز ہاوروہ أس سے پرنیں سكتا ہے اور أس كواختيار ہے كدان ميں سے بعض كوزياده و سے اور بعض كوكم اور يہ بحى اختيار ہے كہ جاہے بعض کوجروم رکھاوراستسانا بیمی اختیار ہے کہ جا ہے سب بی فلال کودے چرا کردہ فض جس کے واسطے غلہ فدکور کردیا تھا مرحیا تو اس كرم نے كے بعد پرأس كوا حتيار ابت ہوگا كداورجس كے واسطے جا ہے مقرر كردے بيدهاوى على ہے۔ اگر أس نے كل بني فلال ك واسفے جا ہاتو اُس کی مشیت باطل ہوگی اور غلے فقیروں کے لئے ہوگا اور بیا ہام اعظم رحمۃ الله علید کا قول بدلیل قیاس ہا اور مساحبین کے نزد یک بدلیل استحسان جائز ہےاور غلم نی فلال کا ہوگا اور اُس اختلاف کی بناء اُس پر ہے کہ لفظ منہم لیعنی ان عل سے من واسطے بعیض کے ہام کے زویک اور واسلے بیان کے ہے صاحبین رحمة الله علیہ کے زویک مید بحرالرائق میں ہے اور اگر وتف کنندہ نے ان میں ہے بعض برمرف کرنا جا با محروقف کنده مرکبااور يعض جن برأس فصرف کرنا اختيار کيا ہے مرعے اور باتى فى فلال موجود بيل تو أن كاحد فقيرون يرمرف كياجائ كااوراكرأس في فال كسوائ اورون كوافتياركياتو أس كاجا بهناباطل بيديدا مرحى على ب اورا كرأس نے كہا كديس نے بيفلدى قلال اوران كي سل يس قرار ديا تو أس كا جا بنا فقط بن قلال كے حق يس جائز ہوگا اوران كى اولا دو نسل کو پھے نہ ملے گابیمادی میں ہے اور اگر کہا کہ مری اراضی صدقہ موتوفہ ہے تی فلال پر اُس شرط پر کہ جھے اختیار ہے کہ ان میں سے جس کوچا ہوں تفضیل دوں توبیجائز ہاوراس کواختیار حاصل ہوگا کہ بن فلاں میں سے جس کوچا ہے تفضیل دے اور اگراس نے اسپنے چاہے کورد کردیا ہی کہد یا کہ من تبیل جا ہتا ہوں یا و مرکباتو غلہ ندکورٹی فلاں کے درمیان برابر تقسیم ہوگا اور اگر اُس نے ان میں ہے بعض کومروم رکھاتو اس کو بداختیارہیں ہے اور ای طرح اگرا سے نی فلاں پر اُس شرط سے وقف کیا کہ زید کومثلاً بعن ایک فض معین فلان کو بیا تنتیار ہے کہ ان میں سے جس کو جا ہے تفضیل و سے تو فلاس نہ کورکوا تنتیار ہوگا کہ اُن میں سے جس کو جا ہے تفضیل دے سے بط

چاہتا بھی روا ہے بیمید مزمنی میں ہے اور اگر کہا کہ میری اراضی معدقہ موقوفہ ہے اُسٹر طرکہ جھے افقیار ہے کہ ان میں ہے جس کو چاہتا بھی روا ہے ہوں تو ایسائی ہوگا (یہ جائز ہے اور اُس اُس نے کہا ہے اور اُس کو افقیار ہوگا کہ ان میں ہے جس کو چاہتے بخصوص کرے اور اگر اُس نے کل غلہ کا کہ اُس نے کل غلہ کا کو دیا تو بنظر اُس کے کہ اُس نے ان میں ہے کہا تھا تیا ساجا نز جا مراسخہ اُس میں ہے کر استحسانا جائز ہے اور اگر اُس نے کہا کہ اُس سال کے فلہ میں اُس میں ہے کسی کی تخصیص نہ کروں گا تو جائز ہے اور سب میں مساوی تقسیم ہوگا یہ میں ہے۔

اگراس نے اُس شرط سے بی فلاں پروقف کیا کدان میں سے جس کوجا ہوں بخروم رکھوں لیس اُس نے سوائے ایک کے سب . كومروم كياتوجائز إدراكراس في سبكومروم كياتو قياسانبيل جائز بادراستسانا الياكرسكتاب بي بيونف فقيرول كواسطيهوكيا اور پھرائی کوبیا مختیار شدے کا کہ تی فلال پرووبارہ روکرے (وائی کرے،۱۱)اوراگرائی نے کہا کہ میں نے ان کوائی سال غلے ہے حروم کیا تو ان کوأس سال کے غلہ میں چھاستحقاق نہ ہوگا اور پے غلہ فقیروں کا ہوگا اور آئندہ کے غلہ میں وقف کنندہ کے واسطے پھرمشیت لیعنی جا بنا ٹابت رے گا پر اگران میں سے کسی کومروم کرنے سے پہلے مرکیا تو غلدان سب پرمساوی مشترک ہوگا اور اگر اُس نے بیشرط کی کہ مجھے اختیارے کہ تی فلال میں سے جس مخص کو میں جا ہوں اُس دقف سے خارج کروں پھر اُس نے ایک کو یا سب کو خارج کیا تو جائز ک ہادر غلد فروفقیروں کے واسطے ہوجائے گا اور اگر أس نے ایک کوخارج کیا مجراس کوداخل کرنا جا باتو ایسانیس کرسکتا ہاور بیسب وقف باتیوں پر ہوگیا اُس وجہ سے کداُس کو نکا لئے کا اختیار حاصل ہوا داخل کرنے کا اختیا رئیس ملاتھا یہ حاوی میں ہے۔ پھر اگر نکا لئے کے وقت وقف من غلرموجود تفاتو بلال نے ذکر فرمایا ہے کہو وخصوصاً ای غلرے فارج موگا اور جودصائے یا اصل و جامع صغیر می ندکور ہے أس يرقياس كرنے سے يقم ثابت موتا بكروه بميشد كفلد سے فارج موجائے كا چنانچ اگرأس نے اپنے باغ كے حاصلات كى كى كے ليے وصيت كردى اور وصيت كنده كي موت كروز باغ من غلموجود بوج جس كے ليے وصيت كى باس كويدموجود و غلماورجو آئندہ بھیشہ بیدا ہوا کرے سب ملے گائے اور بنا برروایت ہلال کے اُس کوغلہ موجودہ ملے گاندہ فلہ جوآئندہ بیدا ہو گا اور بہی ہمارے بعض اصحاب سے روایت کیا گیا ہے میچیط سرحسی میں ہے اور اگر اُس نے اُس کلام سے نکالا کہ میں نے فلاں کو یا فلال کو اُس وقف سے خارج کیاتو جائز ہاں کا اعتمار کرتونے ان دونوں سے سے کو نکالا ہاک کا موگا مجراگر اس نے بیان ند کیا یہاں تک کدوہر میاتو غلد فیکور باقیوں کی تعداد برمساوی حصرایا جائے گا اوران دونوں کے واسطے ایک حصدالگایا جائے گا پھرا کر دونوں نے باہم ملے کرلی توأس حمد كودونول كوا دها أدها كيس اور اكردونول في الكاركيايا ايك في الكاركياتوبي حمد ركوج موزا جائ كاكس كوند المع كايهال تک کددونوں کی امر پرا تفاق کریں اور باہم سکے کرلیں بید بحرالرائق میں ہے۔

اگروتف کرنے والے نے یوں کہا کہ میں نے فلال کو خارج کیانہیں بلکہ فلال کوتو دونوں خارج ہوجا کیں گے اوراگر وقف
کندہ نے شرط لگائی کہ جھے افتیار ہے کہ میں جس کوچا ہوں داخل کرلوں تو اُس کوا فتیار ہوگا کہ جس کوچا ہے داخل کر ہے اور بیا ہتیا رند ہو
گا کہ ان میں ہے جس کوچا ہے خارج کر دے۔ پھر اگر قبل اُس کے کہ کی کوواخل کرے مرکمیا تو غلدان سب کا ہوگا اوراگر اُس نے کہا کہ میں نے کہا کہ میری بداراضی اولاد کہ میں نے فلاں کو اُس کے غلد میں ہمیشہ کے واسطے داخل کیا تو جیسا اُس نے کہا دیسا ہی ہوگا اوراگر اُس نے کہا کہ میری بداراضی اولاد عبداللہ پر صدقہ وتف ہے اُس شرط پر کہ جھے اختیار ہے کہ میں اولا دزید کو داخل کرلوں تو اُس کوسوائے اولا دزید کے کی اور کے عبداللہ پر صدقہ وتف ہے اُس شرط پر کہ جھے اختیار ہے کہ میں اولا دزید کو داخل کرلوں تو اُس کوسوائے اولا دزید کے کی اور کے

ع اعتیار محروم کرنے کا حاصل رہے گاا۔ ع قال المتر جم یہ باعتیار استحسان صاحبین ہے اور اس بی اشارہ ہے کدوہ انقیار بنظر فقابت یہ ہے کہ مقصود وقت ہے تواب وصول رزق فقراء کا ہے فتال واللہ اللم اللہ سے قیاس روایت ہلال فتال اللہ سے بنوز کسی کو داخل ندکیا تفاا ا۔ ع اولا دزیے او

ا شبوت مدی کے داسطے اور یہال معتز لدمراد ہے فی الاصل الاثبات اور بیاطلاق اکثر معتز لدوجیمیہ پر ہوتا ہے اور یہال معتز لدمراد ہے اور بیا صلاح ہے پس اشعر بدیرا طلاق ندہ وگا تا۔

اُس کی شرط کا اعتبار کیاجائے گالیکن اتنافرق ہے کہ اُس صورت میں اگرواپس ہوکر اُس نے بغداد میں سکونت اختیار کی تو اُس کا استحقاق وقف بھی شامل کیا جائے گا ہے، کرالرائق میں ہے۔

اگر کہا کہ میری پاراضی افتد تعالی کے واسطے ذید پر وجر و پر جب تک دونوں زغرہ میں اور ان دونوں کے بعد مسکنوں پر ہمیشہ کے واسطے مد قد موتو فد ہے اُس شرط پر کہ ذید ہے جائل کی جائے کہ اُس کے جار کے ہزار درہم دیے جا کیں اور عمر و کو سالانہ قوت (روزیۃ ا) دیا جائے تو بیا ہی کے تو اُس کی جو اُس کے اسلام نے کا در میان اور دونوں کے در میان نفظ افسف ہوگا اور اگر اُس کی آر فی فتظ ہزار درہم ہوں تو دوس نے بیا کہ ایس کے جراگر زیدم کیا اور دفت کی سالانہ آلد فی آئی تو اُس میں ہے عرواوا کی سال کا قوت (روزیۃ اور اُس کی کہ اگر نی نفظ ہزار درہم میں الانہ آلد فی آئی تو اُس میں ہے عرواوا کی سال کا قوت (روزیۃ اور اُس کی کہ اُس کی تعرواوا کی سالانہ آلد فی آئی تو اُس میں ہے عرواوا کی سال کا قوت (روزیۃ اور اُس کی کہ اُس کی تعرواوا کی سالانہ اُلا کے جو اُس کی اور اُس کی تعرواوا کی تعرواوالد سے تعرواوالد میں تعرواوالد کی تعرواوالد کی تعرواوالد میں تعرواوالد کی تعروالد کی تعرواوالد کی تعرواوالد کی تعرواوالد کی تعرواوا

كتاب العيون من غركوره ايك مسئله

ل قال بیمیارت بنابربعض شخوی کے ہے اور طاہر یہ ہے کہ بیمیارت شہو کی فلیجا مل ۱۱۔ ع میون کی کماب السیر جس ۱۱۔

باس بنجر:

# ولايت وقف وتضرف قيم دراوقاف وكيفيت تقسيم غله كے بيان ميں

اس بیان میں جب بعض نے تول کیا اور بعض نے نہ تول کیا یا بعض ذعرہ ہیں اور بعض مرکئے تو کو تو تھم ہوگا اصلاح ودر ت کی نظر کے لائل وہ فضی ہوگا جس نے وقف کی ولایت کے واسلے خود ورخواست شد کی ہواور اُس میں کوئی فسق معروف نہ ہو بدخ القدیم میں ہاور اسعاف میں فہ کور ہے کہ وقف پ وقت ہوئی کیا جائے جواجین ہواور بذات خود یا اپنے تا ئب ہے اُس کے مرانجام پر قادر ہو خواہم دو ہو یا مورت ہوخواہ آئکھوں والا ہو یا اعرصا ہواور ای طرح آگر محدود آفد فسویشر طیکے تو بر چکا ہوتو بھی مضا نقشیں ہاور مولی وقف ہونے کی محت کے واسلے بیشر ط ہے کہ عاقل و ہالغ ہو یہ بحرالا اُس میں ہواور اگر کی وقف کر نے والے نے بیشر ط کر دی ہو کہ وقف ہونے کی محت کے واسلے بیشر ط ہے کہ عاقل و ہالغ ہو یہ بحرالا اُس میں ہواور اگر کی وقف کر ندم غیر کا ایک فض فلیف مقر رکر دے گا اُس وقف کی ولایت میر کی اولا دیش ہے جو میر ہے چیچے رہے اُس کو تو قاضی وقف کشدہ کے فرزندم غیر کا ایک فض فلیف مقر رکر دے گا بشر طیکہ و وال کی والے ہو ہی اصل والا ہے اُس کے فرزند کو ہوگی اور یہ اتحسان ہا کر چہتیا ساباطل ہوگی جب الغ ہو جائے اور اگر کی مقتل کو اپنے وقف کا وسی مقر رکر و یا تو تاضی اپنی طرف سے ایک فیض کی چندروز اس کے واسلے مقر رکر دی گا کہاں تک کہ جب یہ فض عائب آ جائے گا تو آس کی وحق می مقر رکر دیا تو تاضی ہی مقر سے۔

ولایت وتف می بونے کے واسلے آزاد ہونا اور مسلمان ہونا شرطنبیں ہے جیسے اسعاف میں ندکور ہے اور اگر غلام ہوتو قیاسا واستحسانا جائز ہے اور ذک تھم میں مثل غلام کے ہیں لیکن اگر قاضی نے غلام یا ذمی متولی کوولایت وقف سے خارج کردیا مجرغلام آزاد کردیا

ا تولة توض يعني پونكه واقف في زاع كومطلق ركها تما توای كی پابندى بوگ ۱۱- از كه يمي وقف كامتو كی مقرر كیا جاؤن ۱۱- س زاكي تبهت نگان كی بدید منزي ماركها چكابو۱۲-

حمياياذي مسلمان ہو كيا توان دونوں كى ولايت مودنه كرے كى يہ بحرالرائق ميں ہے فقاو كى محمد بن الفضل ميں خركور ہے كہ بينخ ہے دريافت کیا گیا کہ اگر کسی وقف کنندو نے اصل وقف میں اپنے اور اپنی اولا دے واسطے ولایت شرط کر دی ہوتو فرمایا کہ بالا جماع جائز ہے میہ تا تارخانيين ب-اگركى نے محدوقف كيااورولايت كاكس كواسطية كرندكياتو بعض نے فرمايا كدولايت وقف كننده كے بوكى اور سے بتا برقول ابو یوسف رحمة الشعلید کے ہے اُس واسطے کوان کے فرویک سپرد کرویا شرطانیں ہے اورامام محدر حمة الشعليد كے فرويك یدوقف سیج ند ہوااورای پرفتوی ہے یہ مراجیہ میں ہے۔ کی فض نے ایک اراضی مزرد عدوقف کر کے اینے قبضہ سے نکال کر کسی تیم کے قیندیں دے دی مجرجا ہا کہ اُس کے قیندے نکال کراہے قیندیں لے لے پس اگر اُس نے اصل وقف میں بیشر ماکر لی ہو کہ جھے قیم ك معزول كرف اورأس ك قبضه سے نكال لينے كا اختيار موكا اور اگريشرط نه كى موتوبتا برقول امام محد رحمة الله عليه كاس كويا ختيار نبيس باور بنابرتول امام ابو بوسف رحمة الشعليدك أس كواعتيار باورمشا كخ بلخ بيربقول امام ابو يوسف كفتوى وية بين اوراى كفقيهد ابواللیث نے لیا ہے اور مشائخ بخار ابقول امام محدر حمة الله علیہ کے فتوی ویتے ہیں اور اس پرفتوی ویا جائے گا بیمنسرات میں ہے۔ اگر وقف كتده في اين واسطه ولايت شرط كرلى موحالا نكدوقف كننده أس وقف كون عن ان عن بيس مجماجا تا بي قاضى كوا عتيار ب كەأس كے تبعندے نكال لے بيرمدايده سے اور اگرمتولى في تعمير وقف ترك كى حالانكداس كے ياس حاصلات وقف سے أس قدر ہے کدأس سے تعیر واصلاح وقف كرسكتا ہے تو قاضى أس كوتعير واصلاح يرمجوركر سے كا بس اكرأس نے كيا تو خيرورندأس كے باتھ سے تكال لياكيا يرجيط من إوراكم وتف كرف والے في است واسط ولايت شرط كى اور يرشرطكى كدسلطان يا قامنى كوأس كمعزول کرنے کا اختیار نہ ہوگا ہیں اگروہ مخض ولایت وقف کے واسطے امانت دار نہ ہوتو بیشر طباطل ہوگی اور قاضی کوا ختیار ہوگا کہ اُس کومعز ول کردے اور دوسرے کومتولی کرے بیر فتاوی قاضی خان میں ہے اور نیز قاضی کوافت یار ہوگا کہ اگر وقف کے فق میں بہتر معلوم ہوتو جس کو واقف نے مقرر کیا ہے اُس کومعزول کر کے دوسرالا اُق مقرر کردے بیفسول مادبیش ہاورا کربیشر طقر اردی کہ فلاس اُس کامتولی ہو اور جھے اُس کے خارج کرنے کا افتیار نہ ہوگا تو متولی کرنا جائزے محرشر طاعدم اختیار اخراج باطل ہے بیمچیط سزدسی علی ہے۔

ا گر سی نے کہا کہ میں نے فلان کووسی کیااور ہروصیت سے جومیں نے رجوع کیاتو وقف کامتولی بھی

ی تال الحریم قبل بھی ہے کے فتوی امام ایو بوسف کے قبل پر ہے اور حق بیہے کہ مشارکتی بیٹے ومتاخرین و ہلال بوسف بن خالد کے نزویک بھی قبل امام ایو یوسف کا ہے پائے فتوی متلف بوکیا اللہ سے اس کی پرواخت کرنے والااللہ

يمي ہوگا اور جومتولي تھا وہ متولي ہونے سے خارج ہوجائے گا 🖈

الحركسي كوخاصة وتف كاومى كركياتو يتخض أس كے جمله اموال كاومى موكا بيرظا برالروابيد كےموافق امام اعظم رحمة الله عليه وامام ابو بوسف رحمة الله عليه كا قول ب اور يهي سيح به ميا شدهي بهاورعلى بزا اكر ايك مخف كوخاصة وقف ك واسط ومي كيااور دوسر ے کوائی اولا دے واسطے وسی کیایا ایک کوایک وقف خاص کا وسی کیا اور دوسر ے کودوسرے وقف معین کا وسی کیا تو دونو ساان دونو س چیز وں کے واسطےوسی ہوں مے بیدذ خیرہ میں ہادراگرائی اراضی وقف کی ادر اُس کی ولایت اپنی زندگی و بعدو فات کے ایک مخض کو دی چرائی وفات کے وقت اُس نے ایک اور محض کووسی مقرر کیا تو ہلال رحمة الشعلیہ نے امام محدر حمة الشعلیہ سے روایت کی ہے کہ وسی ند کور قیم ندکور کے ساتھ امر وقف میں شریک ہوگا کو یا اُس نے ان دونوں کووقف کا متولی کیا ہے بیرمحیط میں ہے اور اگر دواراضی وقف کی اور ہرایک کے واسلے ایک متولی مقرر کیاتو ان میں ہے کوئی دوسرے کے ساتھ شریک ند ہوگا اور اگر اپنی وقف کی ولایت ایک مخض کے واسطے کردی پھرایک مخص دیگرکواپناوصی مقرر کیا توومی ندکوراسروقف میں قیم کا شریک ہوگالیکن اگراس نے اُس طورے کہا کہ میں نے ا بنی زمین چنیں و چناں پر وقف کر کے اُس کا متولی فلا ل کومقرر کر دیا اور فلال دیگر کو بیں نے اسپنے اموال تر کہ اور جمیع اُمور کے واسطے وصی مقرر کیاتو اُس صورت میں دونوں سے ہرایک فقل اس چیز کا تنہا متولی ہوگا جواس کوسپر دکی گئی ہے یہ بحرالرائق می ہے۔اگر بیشرط قرار دی کہ میری مویت کے بعد فلال متولی ہو پھراس کے بعد فلال متولی ہو پھراس کے بعد فلال متولی ہوتو الی شرط جائز ہے بیرمحیط سرنسی میں ہے اور اگر کسی نے کہا کہ میں نے فلاں کووسی کیا اور ہرومیت ہے جو میں نے رجوع کیا تو وقف کا متولی بھی بھی اور جو متولی تماو ومتولی ہونے سے خارج ہوجائے گااور جب وقف کنندہ نے دو مخصول کی ولایت کردی یاوسی ومتولی دونوں کے اختیاری وقف کی ولایت ہوگئی تو ان دونوں میں فقط ایک کواختیار نہ ہوگا کہ غلہ دقف کوفروخت کردے اور بنا برقول امام اعظم رحمة الله علیہ کے عامے کہ اُس کو بدافتیار ہواور جب دونوں میں سے ایک نے غلہ وقف فروخت کیا اور دوسرے نے اجازت دے وی یا ایک نے دوسرے کوائی طرف سے اُس کاوکل کیا تو تھ جائز ہوگی میاوی میں ہے اور اگر کسی نے دقف میں ایک مخص کومتولی کیا اور اُس پر میشرط كرلى كذأس كويها ختيارتيس ب كددوس كوائي طرف سے وصى كرے تو شرط جائزے بيظهيرييش ب اور اگر دووسوں ميں سے ايك مر کیا اور اُس نے ایک جماعت کووسی مقرر کیا تو ان میں ہے کوئی تنہا تصرف کا مخار نہ ہوگا اور نصف غلر اُس جماعت کے قصر میں رہے گا جو بجائے وصی فوت شدہ کے قائم ہوئی ہے بیرحادی میں ہے۔

اگروا قف نے ایک مر داور ایک طفل کووسی کیا تو قاضی بچائے طفل کے ایک مردمقرر کردےگا ہے۔

اگروقف کر نے والے نے قراردیا کہ میری موت کے بعد فلاں وفلاں دوخش اُس کے متولی ہیں پھر دونوں ہیں سے ایک مرا اور دوسرے متولی کو اپنی طرف سے امروقف کاوسی کر گیا تو زعرہ کا تصرف دونوں کی طرف سے تمام دقف ہی جائز ہوگا پوٹی اوئی قاضی خان میں ہوائز ہوگا پوٹی اوئی قاضی عام کے دومرا محفی مقرر کر مان میں ہو با کی کہ دورا کی جودقف کندہ کی غرض تھی اورا گرقاضی نے تمام ولا بت ای ایک وجس نے قبول کیا ہود دی دی تو جائز ہادو والے کے دیر بلاخوف ہو بیٹر پیش ہاورا گرواقف نے ایک مرداور ایک طفل کو دسی کیا تو قاضی بجائے طفل کے ایک مرد مرت کے دیر بلاخوف ہو بیٹر پیش ہاورا گرواقف نے ایک مرداور ایک طفل کو دسی کیا تو قاضی بجائے طفل کے ایک مرد

ے جیسے ندکور دیالا بعض صورتوں ہے ہوجائے گا اور ع قال اکھر جم ظاہر آمراد سیسے کداس طفل کے بالغ ہونے تک اس کی نیابت میں مقرر کرے ، گاوانند اعلم ۱۲۔

مجر جب بالغ ہوتو اُس کاشریک ہوگا تو جواُس نے اسے فرزند کے واسطے قرار دیا ہے دوحس رحمۃ الله علیہ کی روایت کے موافق نیس جائز ہادرامام ابو بوسف نے فرمایا کہ جائز ہادرا کر کسی خص کووسی کیابای طور کدأس قدر مال معلوم کے وض ایک زین خرید کرے اس کو ان ان وجوه يروقف كرد اورأس وميت يركواه كردية جائز باوريخض متولى موجائ كااورأس كويريجي اختيار موكا كدوس كو وصى كرے اور اگر وقف برايك مخض كومتولى كرديا مجر دوسراوقف كيا اورأس بركوئي مخص متولى ندكياتو ببلامتولى أس وتف ووم كامتولى ندوركا الل أس صورت على كدواقف في أس سے يوں كها موكرتو بيراوس بيد بح الرائق على بوادراكر أس في ولايت وقف كى شرط اين اولاد کے داسطے أس شرط سے کی کداولا دیس سے جواضل مووہ متولی موجراس کے بعد جوافعنل مودہ متولی موای ترتیب سے تو اس کی ولايت واقف كى اولا ويس عافضل كوموكى بجراكرافضل فركور فاسق موكيا تؤولايت أستخف كوحاصل موكى جوفضيلت مي أس يحشل یا قریب قریب ہے پھرا کرافعنل نے فت چھوڑ کرتو بدکرلی اور دوسرے کی ہنسیت اعدل وافعنل ہو کیا تو ظاہر الروایت کے موافق ولایت أس كى طرف خقل ہوجائے كى يەمجىدالسرحى مى بادراكر داقف نے كہاكا أس دقف كى دلايت ميرى ادلا دول مى سے افغال كو ب پرأس کے بعد جوافعنل ہوا کار تیب ہے پر افعنل نے اُس کے قبول ہے اٹکار کیا تو استحساناولایت وقف اُس کو ملے کی جوفعنیات میں أس سے ملکا ہوا ہوائی واسطے کہ اضل کا اٹکار کرنا اُس باب میں بحزلہ اُس کے ندہوتے ومرجانے کے قرار دیا جائے گار محیط میں ہے اورا كركسى في ولايت وقف الى افضل اولا و كروا سطيقر اردى اوربيسب فضيلت بي مساوى جي توبيولايت أس مخف كوحاصل موكى جو سب میں ان سب سے بڑا ہوخواہ ندکر ہویا مؤنث ہواور اگر ان سب میں کوئی ولایت کے واسطے لائق نہ ہوتو قاضی کسی اجنبی کومتولی مقرر كردے كا يہاں تك كدان ميں ہے كوئى أس كے لائق موجائے ہيں أس كووا پس كردے كا اور اگر واقف نے ولايت وقف اين اولا دیس سے دوآ دمیوں کے واسلے قرار دی حالانکہ ان میں ایک ند کروایک مؤنث دولائق ولایت ہیں تو مؤنث اُس کے ساتھ ولایت عن مشارك موكى كيونك فرزند كااطلاق وخزيهم ببخلاف أس كاكر كم كميرى اولاده س دولزكون يامردون كوتوالى صورت عل دجر كا كحول نه وكايد بحوارا أن عي ب-

اگرقاضی نے ان میں سے افعنل کومتولی کیا چروقف کنندہ کی اولاد میں کوئی پیداییا نگلا کہ وہ اوّل ہے ہی افعنل ہو والایت ای کو حاصل ہوگی اورا کر اولاد میں سے دوخص باتیوں سے افعنل مرآ ہی میں دونوں پر ابر ہوں اوّ ان میں سے جوخص امر وقف سے زیادہ دانا ہو وہ متولی ہوگا اورا کر دو میں سے ایک پر بیزگا دی وصلاحیت میں زیادہ ہوا ور دوسرا اُمور وقف میں پڑھر کر ہوتو وانا تر بامور وقف میں ہوگا بھر طیکہ اُس کی جانب سے اسمن حاصل ہویہ ذیرہ میں ہا اور حاصل ہویہ ذیرہ میں ہا اور اگر وہ اور بن ساعہ میں امام مجر رحمت الشرطیہ سے کہ اگر کسی نے اس کی جانب سے اسمن حاصل ہویہ ذیرہ میں ہے اور اگر وہ بالغ مقر رکر ویا تو جب بید پر صغیر کو وہی مقر رکیا ہیں قاضی نے اُس کا ایک وہی مرد وبائع مقر رکر ویا تو جب بید پر صغیر بائع ہوتو اُس کو بیا نقیا رنہ کو کہ وہ کہ کہ وہ کہ کہ اور اگر والایت وقف واسطے عبداللہ کے قرار دی بہاں بھر کرنے یہ آ جائے تو ایسانی ہوگا جیس اُس نے کہا بھر جب زیر آ جائے تو والایت وقف ای بی اور اگر والایت وقف دیا ہوں کے گذائی اُنظمیر سے لین اگر اُس نے یہ بھی کہا کہ بھر جب زیر آ جائے تو والایت وقف ای بھی ہوگا ہوں ہوں ہے گذائی انظمیر سے کی اور ہلال وامام ابو یوسف رحمۃ الشرطیہ نے قب بھی کہا کہ ہوگی ہوں گرائی سے وقف زیر کی طرف تھل ہوگی ہوگی ہوں ہے کہا کہ وہ ہوں اُس کی اور ہلال وامام ابو یوسف رحمۃ الشرطیہ نے فرایا کہ اوّ ل صورت میں جو آئی کی شرط کے موافق رکھا جائے گا وقف شرحی میں ہوگا آئی گی شرط کے موافق رکھا جائے گا

ایک متجد معین کے واسطے ایک وقف سیج ہے اور اُس کا ایک متو لی ہے پھر متولی نہ کور مرگیا پھر اہل متجد جمع ہوئے اور اُنقاق کر کے بدون علم قاضی کے اُنہوں نے ایک محص کومتولی وقف کر دیا ..... جہ

اگرمتولی نے چاہا کہ اپنی صحت وحیات میں بجائے اپنے دوسر ہے کو مقر دکرد نے نہیں جا کڑے لا اُس صورت بھی کہ ولایت اُس کو پر سیل تعیم سپر دکی گئی ہو بیچیط میں ہے اور اگر چند گنتی کے معلوم لوگوں پر دقف ہوئے ہیں اُنہوں نے بدون تھم قاضی کے اپنا ایک متولی مقر دکرویا تو اُس میں بہت گفتگو ہے چنا نچے صدر الشہید حسام الدین نے فر مایا کہ مخاریہ ہے کہ ان کی طرف سے متولی کرویتا نہیں سیج ہے اور بیخ الاسلام ابوائحس رحمۃ اللہ علیہ سے مردی ہے کہ فرماتے تھے کہ ہمارے مشاکخ اسی صورت میں بیتھم و سے تھے کہ اگر اُنہوں نے

ع مثلا موروپیه سالانه یا حتل آس کے اور سع مینی ایس کارگزاری پرجواجرت ملتابیا ہے اس کا نواز وکروے او

متولی مقرر کردیا تو متولی ہوجائے گا جیسے اگر قاضی نے اُس کو اجازت دے دی تو ہوجا تا ہے پھر متاخرین مشائخ واستاد ظہیر الدین نے ا تفاق کیا کدافضل یہ ہے کہ وہ لوگ اینے طور پرمتو کی مقرر کرلیں اور قاضی اُس ہے آماوہ نے ہواور یا اس وجہ ہے کہ اُنہوں نے اموال وقف میں ان کی جمع و کھے کرا حیال فساد کیا اور بندہ کہتا ہے کہ ہارے زمانہ میں وہ فسادوا قع ہوگیا جس کا ان کواحیال تھا ہی واجب ہوا کہ مناخرین ای کافتوی اختیار کیاجائے بیغیاشد میں ہے۔ ایک مجمعین کے واسطے ایک وقف سیح ہود أس کا ایک متولی ہے مجرمتولی فرکور مر كميا بجر الم مجدجم موع اورا تفاق كر كے بدون تم قاضى كے أنہوں نے ايك مخص كومتولى وتف كرديا بحر أس متولى في حاصلات وقف سے تعبرودری مجدندکورکاانعرام کیاتو مشائخ نے اس تولیدی اختاف کیاادراسے یہ ہے کہ بیتولیہ انبیں سیح ہاور قیم کامقرر کرتا قاضی کے اعتبار میں ہوگا پھراگراً س متولی نے وقف کو اجرت بردیا اور تغییر مسجد میں حاصلات وقف کوخرچ کیا تو ضامن نہ ہوگا اُس واسطے كد جب توليد يحيح نه جواتو وه غاصب جوجائ كااور غاصب جب مال تحصب كواجار ويرد عنواجرت اى كى بوتى بيد فرآوى قاضى غان یں ہے۔امام بن الہام صاحب فتح القدريائس روايت كے ماخوذ ندہونے بر عبيدكرتے بي اور كہتے بي كدخود محقيم معلوم ب كدفتوى أس يرب كداوقاف غصب كرف والي الساوان لياجائ كذاتي فتح القديرقال المترجم بال جواوقاف كوغصب كريوه وضامن قرار وياجائيكن مسئله كتاب قاضى خان مي بيب كداوقاف غصب كرده كواجاره يرد يرأس كي اجرت اليو أس أجرت كاضامن نه بوكا فاین احد همامن الاعر فلیتامل اور اگر کسی نے اپنی اولا دیر وقف کیا حالاتک و ولوگ دوسرے شہر میں جی تو ان سے شہر کے قامنی کو اختیار ہے کہ وقت کے واسطے کوئی متولی مقرر کرے اور اگر اُس کے واسطے سالا نہ کوئی مقد ارمعلوم حین مقرر کر دی تو بقد راجر المثل کے اِس كرواسط طال باكر چدوقف كرتے والے نے بيشرط ندكيا ہويدس اجيد على عاور اكر وقف كرو قيم ہول كرايك كوايك شهرك قاضی نے اور دوسرے کو دوسرے شہر کے قاضی نے مقرر کیا ہو پس آیا دونوں میں سے ہرایک کوروا ہے کہ بدون دوسرے کے تصرف كرية شخ الم المعيل ذابد فرمايا كمواعي كدونول على عيمرا يككانفرف جائز بواورا كران دونول قاضول على سايك في عا ہا کہ جس قیم کو دوسرے قاضی نے مقرر کیا ہے معزول کر دے تو فر مایا کہ اگر قاضی مذکور کو اس مے معزول کرنے میں وقف کے واسطے كوكى مصلحت معلوم موكى تو أس كوبيا ختيار موكاور شيس بيفاوي قاضى خان مس بـ

ع متولی مقرر کرنا ۱۳ بر توزوینه وقتی مجیر دینه کاار ج کربر واز و محران که اس کی در سی کالحاظ دیکے ۱۱

بجائے اُس کے مقرد کیا گیا تو مقرد شدہ کو اُس بچے کے اقالہ کا اختیار ہاور اُس میں پھھا ختلاف نہیں ہے یہ بحرالرائق میں ہے۔اگر وقف کندہ نے وقف کے داسطے کوئی قیم سے مقرد کیا چرقی نہ کورمر گیا تو اُس کو اختیار ہے کہ بجائے اُس کے دوسرامقرد کرے اور اُس کی موت (۱) کے بعد قاضی کو اختیار ہوگا کہ قاضی مقرد کرے اور افضل یہ ہے کہ جس پر د تف ہے اُس کی اولا دیا اقارب میں ہے جب تک کوئی ایسا پایا جائے جو اُس کا م کے لائق ہے جب تک ای کومقر رکرے یہ تہذیب میں ہاورا گر اراضی موقو فد میں کوئی درخت خر ما ہوا اور قبی کوخوف ہوا کہ یہ جو اُس کا م کے لائق ہے جب تک ای کومقر رکرے یہ تبذیب میں ہاورا گر اراضی موقو فد میں کوئی درخت خر ما ہوا اور گیا دی تفصل خرید کرکے اُس کو جماد ہے تا کہ و وشقطع نہ ہو جائے گا کو خوف ہوا کہ ہوا کی تاریخ کی اُس کوئی داروقف کیا گیا تو اُس کو تقل میں ہوا ہے گا کہ کر بیاں اور ایشی جو اُس کی مرمت کے واسطے درکار ہوں واغل کرے تا کہ و خراب نہ ہو یہ ذیرہ میں ہاورا گر اُس اراضی میں ہے کوئی قطعہ نہ ہو گر اُس میں بھیدا نہ ہوتا ہو پس اُس کی بچھ دار اس کی بچھ داروں واغل کرے یہ محلات سے پہنے اُس میں جو اُس کی بھیدا نہ ہوتا ہو پس اُس کی بھیدا در ہوتا کہ اُس میں بیدا اور ہوتو قیم کو اختیار ہوگا کہ جملہ اراضی کی حاصلات سے پہنے اُس میں جدا نہ ہوتا ہوئی اُس کی بھیا وار ہوتو قیم کو اختیار ہوگا کہ جملہ اراضی کی حاصلات سے پہنے اُس میں کا اصلاح کرے یہ محلے میں ہے۔

اگراراضی موقو فہ مصل آبادی شہر ہو کہ لوگ اُس کے مکانات کرایہ پریلینے پر رغبت رکھتے ہوں اور اس طرح کرایہ ہے آمدنی بنسبت پیداواری زراعت و درختوں کے زیادہ ہوتو قیم کواختیار ہوگا کہ اُس میں مکانات بنواد ہے ہے۔

پھرواضح ہو کہ تھیر جب بھی آمدنی وقف ہے ہوگی کہ جب خرابی کی مخص کے قل ہے نہ ہواورا ئی وجد دلوا جیہ بی فر مایا کہ ایک مخص نے وقف دار کواجارہ ویا لیس متاجر نے اُس کے رواق کو جانوروں کا مربط بتایا کہ وہاں باندھا کرتا تھا لیس اُس کو فراب کیا تو وہ صااور صامن ہوگا ہے۔ بحرالرائق بیں ہے۔ اگر اراضی موقو فہ نے جا ہا کہ اُس اراضی میں کوئی قریباً بادکر ہے کہ اُس بیل لوگ زیادہ ہوں اور حفاظت کریں اور اُس بی خلہ کی پیداوار بڑھے کیونکہ اُس کی ضرورت ہے تو اُس کوانسان تقیارہ ہوگا اور بیش اُس کے ہے کہ ایک کا موال مرائے تعجواڑ بہار کرصاف رکھا ور درواز و کھو لے اور بند کر ایک متعروں پر وقف ہواور وہاں ایک خادم کی ضرورت ہے کہ کا روال مرائے کو جھاڑ بہار کرصاف رکھا ور درواز و کھو لے اور بند کر ہے ہیں متو لی نے اُس بیس ہے کہ ایس کی خاروال میں مرائے کو جھاڑ بہار کرصاف رکھا ہوگا ہے۔ کہ ایس کی کا نات کرا یہ پر رغمت دی گئے ہوں اور ای طرح کرا ہے ہے کہ بیس ہے اوراگراراضی موقو فی مصل آبادی شہر ہوگو تیم کو اختیارہ وگا کہ اُس میں کہ نیس ہوگو فی مصل آبادی شہر ہوگو تیم کو اختیارہ وگا کہ اُس میں مکانا ہے بوا اور ای طرح کرا ہے ہے آئی بشیوت پیداواری زراعت و درختوں کے زیادہ ہوتو قیم کو اختیارہ وگا کہ اُس میں مکانا ہے بنوا کہ ان کو اجارہ و پر دیا کرے بخلاف اُس کے اگر زیان موتو فی عمارات شہرے دور بوتو ایک صورت میں قیم کو اختیار نہ ہوگا کہ اُس میں مکانا ہے بنوا کران کو اجارہ و پر دیا کر و بین قان میں ہیں ہے۔

اگر غلداراضی کی مشروط لدایک جماعت ہوجن میں ہے بعض اُس امر پر داضی ہوئے کہ متولی اس کی مرمت ہال وقف ہے کرے اور بعض نے انکار کیا ہی جوراضی ہوئے متولی اُس کا حصہ اُس کے حصہ آبدنی ہے جمیر کرے گا اور جوا نکار کرتا ہے اُس کا حصہ اجارہ پر دے گا اور اُس کی آبدنی اُس کی معارت میں صرف کرے گا یہاں تک کنتمیر پوری ہوجائے بھر بحال سابق اُس کی طرف وو کرے گی بیتر انڈ اُسٹین و حاوی میں ہے اور فی ابواللیٹ میں نہ کور ہے کہ ایک دکان فقیروں پر وقف کی گئی ہے اور اُس کا ایک قیم ہے بھر ایک خض نے بغیرا جازت قیم کے اُس میں کوئی محارت بنائی تو اُس کو بیا ختیا رنہ ہوگا کہ اُس کا خرچہ قیم ہے والیس لے پھر اُس کے بعد ویکھا جائے گا کہ اگر بنانے والا اپنی محارت اُس طرح رفع کرکے لے جاسکتا ہے کہ بنائے قد بم کومفرت نہ پہنچاتو اُس کو اختیار ہوگا

اگردقف کندہ نے بیشر طلگائی کہ ہدی شرط کہ وہ لوگ اُس کو کرایہ پر چاادیں اوران کو اُس میں دینے کا افتیار نہیں ہو آئی کی شرط کے موافق میں دور تھیں ہونے تھیں کہ جووقف بروجہ تھیں ہدر سرتھا اور ہاتی بیجہ فقرا اُس کی آمدنی ہے تھیں ہدر سرکی (۲) جوفاضل بچاہے اُس کو بطور دین دے کوفقیہ وں پر صرف کردے اگر چدہ واوگ اُس کے حاجت مند ہوں بیقیہ میں ہواورا گرا راضی وقف کی آمدنی ہے تیم کے پاس مال جمع ہوگیا اورا سی کوکئی وجہ تیرنظر آئی گروقف میں بھی تھیں واصلاح کی ضرورت ہے اور آئی کروقف میں بھی تھیں واصلاح کی ضرورت ہے اور آئی کی خوف ہوا کہ آگر میں وقف کی تھیر واصلاح میں مرف کرتا ہوں تو یہ نے کہ ہاتھ ہوا گیا ہوا ہے کہ آگر اراضی وقف کی موجہ نے کہ خوف اصلاح وسرمت میں دوسری آمدنی وصول ہونے تک تا خیر کرتے میں کھلا ہوا ایسا ضررنہ ہو کہ جس سے وقف کے خراب ہوجائے کا خوف اصلاح وسرمت واصلاح وقف میں تاحصول آمدنی دیگر تا خیر کردے اور موجودہ مال کو اُس وجہ خیر کی طرف صرف کردے اور وجہ خیر سے ہوتھ کا قروں کے ہاتھ میں سلمان قید ہو گئے ہوں ان کی بھی ہو گیا ہے اُس کی دیگیری میں صرف ہو چیسے کا قروں کے ہاتھ میں سلمان قید ہو گئے ہوں ان کی رہائی میں ہوئی جادے نوا ہوجودہ کی جانب خلا وقف کا صرف کرنا اُس کے ماندا کی وجود جی جی اہلی نہیں ہیں کہ مدق ان کے ملک میں کردیا جائے تھیں موجودہ کی جانب خلا وقف کا صرف کرنا اُس کے ماندا کی وہرف کرنا اُس کو نہیں ہوئی کی تو اُس کی نوان میں ہے۔

مسئلہ ندکورہ میں اگر وقف کی آمدنی اُس قدرموجود ہوکہ اُس سے دکان وقف کی تعمیر ہو سکے تو دونوں

ا آمدنی خواه از تسم نقد مو یاجنس مواس کواس الفاظ یے جمیر کریں عیا۔

<sup>(</sup>۱) بادی باری کرین اله (۲) بیمنلانتریب آن سے اله

ذكانول كے مالكول كواختيار جوگا كدوہ قيم كو ماخوذ كريں 🖈

اگرمتولی نے وقف کی آمدنی سیمستحقین می صرف کردی حالانکدوقف می تقیر واصلاح کی ایک ضرورت ہے کہ تا خرروا نہیں ہے تو متولی فدکور صامن ہوگا اور جب أس في منان دے دى تو جائے كہ جمستحقین كوديا ہے أس كمستحقین سے وايس ندلے سكے بر تیاس مووع لینی جیسے بسر کا مال اگر کسی کے باس ور بعت ہے اور اُس نے بغیر اجازت پسر نے یا قاضی کے پسر کے والدین کوان کے نغقد میں دیا توسٹائے نے فرمایا ہے کہ وو ضامن ہوگا اور پسر کے والدین سے والی نہیں لے سکتا ہے یہ بحر الرائق میں ہے وقف کی ایک دکان بازار میں اپنے قریب کی دوسری دکان پر جمک پڑی اور دوسری دکان تیسری دکان پر جمک پڑی اور قیم نے دکان وقف کی تعبیرے ا تکار کیا تو مشار کے نے فرمایا ہے کہ آگر وقف کی آمدنی أس قدرموجود ہو کہ اُس ہے دکان وقف کی تقبیر ہوسکے تو دونوں دکا نوں کے مالکوں کو اختیار ہوگا کہ وہ قیم کو ماخوذ کریں کہ آ مدنی وقف ہے اُس وکان کومرمت وتغیر کرائے اور اپنے موقع پر کرائے اور ان کے ملک ہے اُس مشاغل کودور کرے ادرا کر دقف میں اتی آمدنی نہ ہو کہ اس ہے اُس کی تغییر واصلاح ممکن ہوتو دونوں دکان والوں کو جا ہے قاضی کے حضور می مرافعہ کریں ہی قاضی اُس قیم کواس تغییر کے واسطے قرضہ لینے کا تھم دے گا جوآ مدنی وقف ہے ادا کیا جائے گا یوفقاوی قاضی خان میں ہے۔وقف کے بڑے ہوئے میدان میں اگر متولی نے کوئی عمارت بنائی تو دود قف کی ہوگی اگر اُس کووقف کے مال سے بنایا ہویا اپنے ذاتی مال سے بتایا اور وقف کے واسطے نیت کی یا پھھ نیت نہ کی ہواور اگر اُس نے اپنے واسطے بتائی اور گواہ کر لیے ہیں تو اس کی ہوگی اور اگر کسی اجنبی نے کوئی عمارت بنائی اور پچھ نبیت نہ کی تو اس کی ہوگی اور میں تھم درخت نگانے میں ہے بیقدیہ میں ہے اور اگر وقف كدرتهم اينے حاجت عن صرف كر ليے اورأس كے مثل وقف كى ممارت ومرمت ميں خرج كرديے تو منان سے برى ہو جائے گا۔ اگر وقف کے مکان میں تیم نے کوئی شہتر واخل کیا ہدیں قصد کہ اُس کی آ مدنی ہے اُس کو لےاوں گا تو اُس کو اختیار ہے اور اگر متولی نے اپنے مال ہے وقف پرخرج کیااور واپس لینے کی شرط کر لی تو واپس لے سکتا ہے بیسراجیہ میں ہےاور اگر قیم نے یا مالک نے مکان کے متاجر ج ے كہاكميں نے تھے أس كے تغير كى اجازت دى إس أس نے أس مى كوئى تغير باجازت قيم ياما لك بنائى تو أس كاخر جدما لك يا قيم ے واپس کے گااور بیاس وقت ہے کہ جو مارت بتائی ہے اُس کا برا افائد وما لک کی طرف راجع ہواور اگر متاجر کی طرف راجع ہوااور مكان كے فق من أس مرر موجيعے چد يدي يا كومكان أس تغير من يمن جائے جيے تورتو واپس نبيل لے سكتا ب تا وفتيك أس في واپس لینے کی شرط ندکر لی ہو بہتد میں ہے میں ابوالفعنل ہے در یافت کیا گیا کدایک وقف کی چوتھائی آمدنی تعمیر مدرس می اور تین چوتھائی فقیروں پروتف تھی ہیں اُس نے آمدنی ای طرف مرف کی مردرسے تھیری اسال کی کوئی ضرورت نہی ہیں وہ بچاہوار کھاہے پس آیا تیم کوجائز ہے کہ اُس کوفقیہوں بیعن مدرسین مدرسہ کوبطور قرضہ کے دے دے کہ آئندہ سال کی ان کی آمدنی ہے وضع کر لے اور حال میہ ہے کہ ان لوگوں کو حاجت ہے تو بیٹنے نے فرمایا کرنہیں اور شیخ ابو حامہ ہے دریادنت کیا گیا تو اُنہوں نے بھی بھی جواب دیا ہے تا تارفانيش ب-

آلی شخص نے اراضی مورد عدائی طور پر دقف کی کہ میرے قرائی مختاجوں کو ادر میرے گاؤں کے مختاجوں کو پھر جو بچے وہ مسکینوں کو دیا جائے تو جائز ہے خواہ وہ اوگ داخل شار ہوں یا نہ ہوں اور اگر متولی نے چاہا کدان میں ہے بعض کو تفضیل دے تو اس مسئلہ مسکینوں کو دیا جائے تو جائز ہے خواہ وہ اوگ داخل شار بیں اور گاؤں کے مختاجوں پر ہواور ہر دوفرین داخل شار بیں دوم آنکہ ہر دو فریق داخل شار بیں سوم آنکہ ہر دوفریق میں سے ایک داخل شار ہے اور دومرا واخل شار بیں ہوم آنکہ ہر دوفریق میں نصف آندنی واسطے

نقرائے قرابت کے اور نصف واسطے فقرائے گاؤں کے الگ کرے پھر ہرفریق کے حصد میں ہے جس کو جا ہے دے اور جس طرح تفضیل کے ساتھ جا ہے و ہے اُس واسطے کہ وتف کرنے والے کا مقصود صدقہ ہاور صدقہ میں ہوں ہی تھم ہے اور دوسری صورت میں اُس کی آنہ نی ان سب کی تعداد پر ساوی تقسیم کر کے بانٹ دے اور آس کفضیل دینے کا اختیار نہیں ہے اُس واسطے کہ واقف کا قصد وحیت ہے اور وحیت کا تقیم ہوں تی ہوتا ہے اور تیسری صورت میں پہلے اُس کی آنہ نی کے دوجھے کرے پھر جس فریق کو گاؤ انسان میں اور جس کی ان میں ان کی تعداد پر بلا تفضیل تقسیم کردے اور جوفر این واض شارے اُس کا حصر مجموی رکھ لے پھر ان میں ہے جس کو جا ہو اور جس طرح جا ہے اور جس کے دوجے کہ مے نیان کیا اور یہ تفریع بتا برقول امام اعظم وامام ابو بوسف کے ہے اور بتا برقول امام محدوجمۃ اللہ علیہ کے حاصل نہیں ہو عتی ہے بید وجیز کردری میں ہے۔

اگروقف کنده فضرائے اس شریروقف کیا ہی اگر بیاوگ واخل شارت ہوں تھے کو افتیار ہے کہ ان میں ہے جس کو چاہے دے دے اوراگر واخل شار بین کی ایک کا حصرا فی ذات پرخرج کرلیا تو اُس کو افتیار ہوگا کہ چاہے تیم ہے ضان لے یا اپنے شریکوں ہے اپنا حصدوصول کر لے پھر وہ لوگ تیم ہے لیس گاوراگر وقف کنده ف شرطی ہو کہ بین کو اُس کا قوت دیا جائے تو اُس کی دیا آگر اُن ہے جیسا کھاٹا اور کپڑ ااور رہنے کا مکان ممکن ہوگا و ہے گا پھراگر اراضی وقف ہوقہ برایک کو بشرط امکان سالا شقوت دے دے اور دیگر اوقاف جوکر اپیر چلائے جاتے ہیں آئیس با ہواری تو ت دے گا پی قادی فیا ٹید ش ہواوراگر اراضی وقف خراب ہوگئی اور متولی نے دیگر اوقاف جوکر اپیر چلائے جاتے ہیں آئیس با ہواری تو ت دے گا پی قادی فیا ٹید ش ہواوراگر اراضی وقف خراب ہوگئی اور متولی نے میا کہ مشرک کرے تو اُس کو بیا افتیار نہیں ہو اُن ہو کہ اس کے اُن کی مرمت کرے تو اُس کو بیا افتیار نہیں ہو اُن ہو کہ اُن کے اُس کے کہ اُن کی میں مت کر اُنے کیا کہ اُن کی کہ اُن کے کہ اُن کہ مشرک کی ایک میں دیا گیا گیا ہوگئی مشرک کی ایک میں دو اُن کی وافقیار ہے جا ہے اُن کا کہ ایک اُن کہ ہوگئی اور اگر مشرخ کی گیا ت کی قیت اُن با نکھ سے تاوان کے اور چا ہے مشرک سے تاوان کے ایس اگر بائع سے تاوان کے اور چا ہے مشرک سے تاوان کے ایس اگر بائع سے تاوان کے اور چا ہے مشرک سے تاوان کے ایس اگر بائع ہوگئی اُن میں کہ کہ اُن کہ تو گئی گئی میں اُن کی ایک صور ت کہا

ل بربادی و کرجائے مکان در بوارو نجیر وکو کتے ہیں اور اور بعضم اقل مملدور خت چنار کو کہتے ہیں اور

پی تو دوبارہ اُگتے ہیں اور پھرکا نے جاتے ہیں تو پھرا گتے ہیں ای طرح جب کا نے جاتے ہیں پھرا گتے ہیں اور ای طرح اگر دوختان

توت کے بیتے فروخت کروے تو جائز ہا دوراگر شتری نے ان دوختوں کے پالقطع کر لینی جائی تو متولی اُس کو ممانعت کرنے ہا اور اگر شتری کو پالوکا نے ہمانعت کرنے ہا تھا کیا تو ہے کہ مکان وقف میں جو اسطے اُس دوخت کو و شعر کے دو اسطے اُس دوخت کو و شعر کی دوخت کو دے کہ مکان وقف میں جو زکا دوخت ہو پھر بید مکان خراب ہوگیا تو تیم کو دو انہیں ہے کہ مکان کی تعمیر مکان ہیں لگا و سے گر بیش کر کہان وقف کی دوخت ہو گا دوخت ہو پھر بید کی اور دوخت کر دیے ہو اسطے اُس دوخت کو و شعر کہ اُس کے کہ خود دوخت کر ایس کے کہ خود دوخت کو بیا کہ کہ کہ خود دوخت کر کے تعمیر مکان ہیں لگا و سے گر بیش کر کہا ہو گئی دو ان بیا مکان خرید ہی ہو ہو گئی دو ان بیا مکان خرید ہی ہو اُس کے خود دوخت کر دیا تھیں ہو گئی ہو کہ کہ ہو کہ کہ ہو گئی ہو کہ کہ ہو کہ کہ ہو گئی ہو کہ کہ ہو کہ ہو کہ کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ کہ ہو کہ کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ کہ ہو کہ ہو کہ کہ ہو کہ کہ ہو کہ کہ ہو کہ ہو کہ کہ ہو کہ

اگرفتیروں پر اپناداروقف کیاتو تیم اس کوکرایہ پردےگادراس کی اُجرت ہے پہلے اُس کی تعیر میں نگادے اگر حاجت ہو (باق
فقیروں بھی ۱۱) اور قیم کو بیا فقیار نہیں ہے کہ اُس دار میں کی کو بغیراً جرت کے ساکن کرے بیچیا میں ہے جامع الجوامع میں ذکور ہے کہ اگر
منہدم ہوکر وہ دو بارہ بنایا کمیاتو اُس کے ساکنین اُس کے احق ہوں گے لگا اُس صورت میں کہ اُس طرح منہدم ہوگیا ہو کہ اُس میں سے
کوئی بیت بھی باتی شدر باہو بیتا تارخانیہ میں ہاوراگر قیم اجارہ پردینے کے بعدم گیاتو عقد اجارہ نہ ڈو ئے گا اوراگر وقف کندہ نے تود
اجارہ پردیا چرم گیاتو اُس میں قیاس بیر ہے کہ اجارہ باطل ہوجائے اورائی کو ابو براسکاف رحمۃ اللہ علیہ نے اظہار فربایا ہے اورائی سے کہ اجارہ بردیا چرم گیاتو واجارہ پردیا پھر متو کی وصاح برگیل
ہے کہ اجارہ نہ نو نے گا بید ذخیرہ میں کھا ہے۔ فاو کی تھرین الفضل میں ذکور ہے کہ متو کی نے زمین وقف کو اجارہ پردیا چرمتو کی وصاح بھی ہوگی جو بھی ہو گئے ہوں میں مرف کیا جا ہے گا اور زراعت سے جو بھی
ادامنی کوفقہ ان پہنچاوہ فقصان ان وارثوں پرواجب ہوگا اور بیتا وان فقصان اُس اراضی وقف کے کا موں میں صرف کیا جا تے گا اور جس

اگر قاضی نے واقف کے دارکوا جارہ پر دیا پھر آبل مدت اجارہ کذر نے کے معزول کیا گیا تو اجارہ باطل نہ ہوگا یہ مغمرات میں ہے اور اگر ایسا ہوکہ جس پر وقف ہے وہی متولی بھی ہواور اُس نے اجارہ پر دیا پھر مرکیا تو اجارہ نڈو نے گا اگر چہ مال اجارہ اُس کا ہے یہ حاوی میں ہے جن پر وقف ہے بعض مرکئے تو بھی اجارہ باطل نہ ہوگا مجم جا دنا جا ہے کہ اُس میں سے ہرایک کواس کا حصہ پھر جا نتا جا ہے کہ اُس میں سے ہرایک کواس کا حصہ کہ جا نتا جا ہے کہ اُس میں سے ہرایک کواس کا حصہ دیا جا سے کہ اور میت کا حصہ اُس کے دور اور شکوا و ان میں کے مرف کے جو پی کھر کر ایستا آخر مدت واجب ہواو ہے خصوص دیا جا سے کا اور ابعدان کے بعض کے مرف کے جو پی کھر کر ایستا آخر مدت واجب ہواو ہے خصوص انجی اور کو کہ کہ دیا ہوگا جو زندہ باتی ہوگا واس میں جی ای کہ ای کہ اور جن اور کو ل پر وقف ہے انہوں نے طریقہ وقیاں سے آمد نی تقسیم ہوگی یہ فاون میں ہاور اگر اجرت پیشی کے لی گئی ہواور جن اوگوں پر وقف ہے انہوں نے طریقہ وقیاں سے آمد نی تقسیم ہوگی یہ فاون میں ہاور اگر اجرت پیشی کے لی گئی ہواور جن اوگوں پر وقف ہے انہوں نے طریقہ وقیاں سے آمد نی تقسیم ہوگی یہ فراد کی خوان میں ہوار اگر اجرت پیشی کے لی گئی ہواور جن اوگوں پر وقف ہوان میں ہول نے نے اور اگر اجرت پیشی کے لی گئی ہواور جن اوگوں پر وقف ہے انہوں نے

ل الجيل و ه اجرت جو بيقتي ا داكي كل ب يعني ا جاره من شرط بوكه اجرت جيفتي دول كا ١٦ ا

قاضی اعلم الاعلی نعمی فرماتے ہے کہ متولی کو تین سال سے ذیادہ کے واسطے اجارہ پر نہ دینا چاہیے اور اگر اُس نے تین سال کی مسلحت و کھے لینے مرح سے زیادہ کے واسطے اجارہ پر دیا تو اجارہ جائز ہوگا اور یہ تو ل تھم مخار سے قریب ہے اُس واسطے کہ متولی کا فعل کی مسلحت و کھے لینے پر دلالت کرے گا یہ فیا ٹید میں ہے اور اگر وقف کرنے والے نے بیش طرک دی ہوکہ ایک سال سے ذیادہ کے واسطے اجارہ پر نہ دیا جارہ پر دینا وقف کرنے میں اور ایک سال سے ذیادہ کے واسطے اُس کا اجارہ پر دینا وقف کرنے میں اور ایک سال سے ذیادہ کے واسطے اُس کا اجارہ پر دینا وقف کرنے میں اور ایک سال سے ذیادہ کے وقف کندہ کی شرط سے وقف کندہ کی شرط سے فعان کی راہ ہے بہتر ہا ورفقیروں کے تن میں ذیادہ نافع متولی کوروائیں ہے کہ وقف کندہ کی شرط سے فعان کر دیا ہو کہ ایک سال خلاف کر سے اور اُس کوسال بھر سے ذیادہ کے واسطے اجارہ پر دے واسطے اجارہ پر دے واسطے اجارہ پر دینا فقیروں کے تن میں بیان کر دیا ہو کہ ایک سال سے ذیادہ کے واسطے اجارہ پر دینا فقیروں کے تن میں نیادہ ناف ہوتو الکی صورت سے ذیادہ کی وفروا فقیار ہوگا کہ اُس کو بھلائی و کھی کر سال بھر سے ذیادہ کے واسطے اجارہ پر دینا فقیروں کے تن میں زیادہ ناف ہوتو الکی صورت میں موتو کی کوفروا فقیار ہوگا کہ اُس کو بھلائی و کھی کر سال بھر سے ذیادہ کے واسطے اجارہ پر دے و سے اور قاضی کے پاس مرافعہ کرنے کا محتاج شہرہ کوئروا فقیارہ ہوگا کہ آس کو بھلائی و کھی کر سال بھر سے زیادہ کے واسطے اجارہ پر دے دے اور قاضی کے پاس مرافعہ کرنے کا محتاج نہوگا وی قادی قاضی خان میں ہے۔

آگر کی بڑے مکان بیں سے ایک و تفری کی جگہ و تف ہواوراً س کوکوئی سالان اجارہ پرند لیتا ہو ہاں اجارہ طویل پر ما تی جاتی ہو تو اُس میں دومور تیں ہیں ایک مید کوکی راہ اُس کے شارع عام سے لی ہوتو وہ اجارہ طویلہ پرنددی جائے گی اور دوم میک ایسانہ ہوتو اجارہ

ا تال الحريم طاہریہ ہے کہ بیمراد ہے کہ اگر متولی مرادعت و معالت بردیاتواس میں بھی ایسا بی تھم ہے واللہ اظمرا ا الاجارة میں ندکورہ و بال دجوع کرناچاہے یا مقدمہ میں دکھناچ ہے اور فلام آگھی بیس کے واسطے تر انطاع وزیائیے ہے ا

طویلہ پردی جائے گی بید جیو میں ہاوروا سے ہوکہ دقف کا اجارہ و ہتا اس کے اجرائی ہے کم پرنیں جائز ہے بیچیط سرحی می ہے۔اگر
ایک فض نے وقف کی دکان بعوض اجرائیل کے کرایہ پر کی چرکی دوسرے نے آ کر نیداہ اجرت ویٹی آبول کی تو پہلا اجارہ نخ نہ کیا
جائے گا پیرا جید میں ہے اور اگر وقف کی ارامنی تین برس کے داسطے بعوض آجرت مطوحہ کے جو اُس کے اجرائیل کے برابر ہا اجارہ پر
گئی کہ اجارہ جائز ہوگا پھر ایک زمین کی اجرت ارز اس ہوگئی تو اجارہ شخ نہ کیا جائے گا پیچیط میں ہاور فآوئی کم برئی میں کھا ہے کہ ایک
فض نے زمین دقف کو تین برس کے واسطے اجرت معلومہ پر جو اُس کے اجرائیل کے برابر ہا جارہ پر کی ہی ہو ہو۔ اسال شروع ہو
گئی اور خین کی اور میں کی ارامنی میں کی کہ کان نی ہواور ما لک دکان نے وقف کی ارامنی کو اجرائیل یعن الی
کو تو ز دے پر معلم اے میں ہوتی ہے لینے سے افکار کیا تو دیکھا جائے گا کہ اپنی عادت بہاں سے دور کر دی جائے ورندا کی اُجرت پر
اجرت پر جوالی زمین کی ہوتی ہے لینے سے افکار کیا تو دیکھا جائے گا کہ اپنی عمارت بہاں سے دور کر دی جائے ورندا کی اُجرت پر
اس کے پاس چوڑی جائے گی بھنا یہ دیا ہوتو اُس کو تھی دیا جائے گا کہ اپنی عمارت بہاں سے دور کر دی ہے اے دورندا کی اُجرت پر
اس کے پاس چوڑی جائے گی بھنا یہ دیا ہوتو آب کو تھی دیا جائے گا کہ اپنی عمارت بہاں سے دور کر کے لے جائے ورندا کی اُجرت پر
اس کے پاس چوڑی جائے گی بھنا یہ دیا ہوتو آب کو تھی دیا جائے گا کہ اپنی عمارت بہاں سے دور کر کے لے جائے ورندا کی اُس کے پاس چوڑی جائے گی میرا جیس ہے۔

متولی سے زمین اجارہ پر لیتا اور عمارت کھڑی کرنا 🖈

اگرکی نے زیمن وقف کی اراضی جومیدان پڑی ہوئی ہے کی قدر درت معلومہ تک کے واسطے اُجرت معلومہ پر جوالی زیمن کی اجرت کے برابر ہمتولی ہے جارہ پر لی اورائس جی متولی کی اجازت سے تعارت بنائی پھر جب درت گذر گی قو دوسرے فض نے اس اراضی کا آئندوای قدر درت تک کے لیے زیادہ کرایہ متلور کیا پس پہلامتا جرائس قدر زیادہ دینے پر راضی ہو گیا پس آیا پہلامتا جر بنسب اُس دوسر سے بڑھانے والے کے اولی ہوگا تو جواب دیا گیا ہے کہ باں وہ اولی ہے بیضول تعاویہ میں ہو مف النصاف جی بنسب اُس دوسر سے بڑھائے والے نے وقف کو اجازہ طویلہ پر اجازہ دیا پس آگرائس قدر طویل اجازہ دینے ہے اصل دقیرہ تف کے تلف ہونے کا خوف ہوتو ما کم کو افتیار ہوگا کہ اُس اجازہ کو باطل کر دے بید خبرہ جس ہے فاوئ اہل سرقد جس نہ کو کو کہ اگر کوئی سرائے یا رہا اُن کی سبل اللہ بسب ہے مرحت کی جائے گئے وہ کرایہ پر چلائی جائے اور کرایہ ہے اُس کی سرمت کی جائے پھر جب اُس کی تعیر سے درت کی جائے ہو جو اُس کی تعیر سے درست ہوجائے تو متولی کے تبعد جس قاضی اُس کو کرایہ پر جائے ہو متول کے تبعد جس قاضی اُس کو کرایہ پر جائے ہو متول کے تبعد جس قاضی اُس کو کرایہ پر جائے ہو متول کے تبعد جس قاضی اُس کو کرایہ پر جائے ہو متول کے تبعد جس قاضی اُس کو کرایہ پر جائے تو متول کے تبعد جس قاضی اُس کو کرایہ پر جائے تو متول کے تبعد جس تھر سے درست ہوجائے تو متول کے تبعد جس والی کرایہ پر جائے ہو کہ کرایہ ہے اُس کی تعیر متوں کر سے پھر جب تھیر سے درست ہوجائے تو متول کے تبعد جس والی کر دے بیٹر یہ نہ بی جس ہے۔

اگرمتولی نے وقف کی مرمت کے واسطے ساڑھے پانچ آنہ پرایک مردور مقرد کیا حالانکہ ایسے مردور کی اُجرت پانچ آنہ ہواو متولی نے مال وقف ہے اُس کی مردوری دی تو جو کچے دیا ہے سب کا ضائن ہوگا یظہر سیش ہا اور وقف کا عاریت دینا اور اُس ش کی کو بسانا جائز ہے یہ محیط سرخسی میں ہے۔ وقف کے متولی نے اگر کسی کو وقف کے مکان میں بلا اجرت بسایا تو شخ بلال رحمة الله علیہ نے فر مایا کر ہے والے پر بچھا جرت شہوگی اور متافرین عامد مشائ کے کرد کی دہنے والے پر اجرالمثل واجب ہوگا خواہ یہ مکان کر اید پر جلانے کے واسطے رکھا گیا ہویا ایسانہ ہواور میں برق وقف کی نگاہ واشت کے ہاور اس پر فتونی ہواور ایسانی ان مشائ نے فر مایا کہ جو مختص وقف کے مکان میں بدول تھی قیم کے دہاتو اُس پر اجرالمثل واجب ہوگا جا ہے جس قدر ہو یہ ضمرات میں ہے اور اگرمتولی نے

ا دباط فی سیل الله وه مکان بطور مرائے ہے جومر صدا سلام پر جبال سے دار الكفر ملحق ہے بنات تے تا كدى بدين دودو چار چار آكر جمع بول بحر جب الشكر بو جائے تو جباد كرين ال

وقف کو بعوض قرضہ کے رہن کیا تو نہیں میچے ہاورای طرح اگر مجد کے وقف کو اہل جماعت نے یا ان میں ہے ایک نے رہن کیا تو نہیں سیجے ہے جا درای طرح اگر مجد کے وقف کو اہل جماعت نے یا ان میں ہے ایک نے رہن کیا تو نہیں سیج ہے بھرا گر مرتبین نے اُس وار میں سکونت رکھی تو اُس پر اجر المثل واجب ہوگا جا ہے جس قدر بہوخوا و بید مکان کرا یہ چلانے کے واسطے سے داکھا گیا ہو یا نہیں اور شیخ صدر میں بدحسام الدین نے فر مایا کہ قوئ کے واسطے ہی مختار ہے بیغیا شد میں ہے۔

متولی مجد نے اگرا بیے مکان کو جومجد پر دقف ہے فروخت کیا اور مشتری نے اُس می سکونت رکھی مجربیہ تولی معزول کیا عمیا اوردوسرامتو لی مقرر ہوا پس دوسرے متولی نے مشتری پر اس مکان کا دعویٰ کیا اور قاضی نے پہلے متولی کی جے باطل کردی اور مکان ندکور دوسرے متولی کومیرد کیاتو مشتری پر جوایسے مکان کا کراییاس قدر مدت کا ہوواجب ہوگا بیقاوی قاضی خان میں ہے اور اگر وقف کے متولی نے وقف کا مکان اُس کے اجرالمثل ہے اُس قدر کم کرایہ پرجس قدرلوگ اپنے انداز میں خسار وہیں اُ ٹھاتے ہیں کرایہ پردے دیا حی کہ اجارہ جائز نہ ہو پھرمتا جرأس میں رہا کیا تو بتا ہرا ختیار متأخرین مشائخ کے مستاجر پر پورا اجرالشل واجب ہوگا جاہے جس قدر ہو اورای طرح اگر اُس کواجارہ فاسدہ پردیا تو بھی بی تھم ہے یہ فصول مادید میں ہادر اگر قیم نے وقف کی اراضی سی کواجارہ پردی چر أس ادامنى يريانى يرهاتواجرت ساقط موجائ كى اوراكر مستاج نے أس ير قعند كركے أس مي ذراعت ندكى قو مستاجر براجرت واجب ہوگی اور اگرا جار وفاسد ہواور مستاجر نے قبضہ کرلیا بھرز مین میں زراعت نہ کی یامکان تھا کہ اُس میں نہ رہاتو اُس پر پچھوا جب نہ ہوگا اور بعض مشائخ نے وقف میں بغیر عقد کے اجارہ میں اجرالمثل واجب ہونے کا فتوی دیا ہے بیرحاوی میں ہے۔ جامع الفصولین میں ندكور بكراكرمتولى في وقف كامكان اين بالغ جيني يا بابكواجاره برويا تواما معظم رحمة الله عليه ك زويك نيس جائز بالأ وقت كداجرالمثل عذائد برديا بوتوجائز باوراى طرح اكرمتوني فيخوداجار وبرليابس اكرأس في اجرالمثل محرابيذائد دياتو سحح ے ور نبیں اور أسى برفتوى دياجائے يہ بحرالرائق ميں ہاوراگر قيم نے وقف كا مكان بعوض اسباب كرايہ بردياتو امام اعظم رحمة الله عليه كيز ديك جائز باوربعض مشائخ في فرمايا كروقف كاجاره بس عروض واسباب كي بديا جاره انبيس متاع سے جائز ب جن كولوگ اسين عرف مل بيعول كاخمن واجارول كي أجرت قراردية بين جيسے كيبون وجود غير واور جواليے نبيل بين حش كيزے وغلام وغيره كے توان كے موض اجاره بالا جماع نبيس جائز ہے بيغيا ثيديس ہے۔ پھر جب وقف كا اجار ه بعوض متاع كے بنابر قول أس امام كے جوجائز ہونے کا تھم دیتا ہے جائز ہواتو قیم اُس متاع کو جواجرت قرار پائی ہے فروخت کرے گااوراُس کا تمن اُس وجوہ میں صرف کرے مع جن يرونف ب يرميط عن ب اور جونف وقف كاليم قرار بايا ب أس كواختيار ب كدزيين ونف مين ونف كروا سطيخود زراعت كريادرأس كام كواسط مزدورمقرركر اوران كى اجرت أس كے غلہ اداكرے بيرهاوى ش بــــ

ایسا تحص جس پر وقف ہے عین وقف کوخو دا چارہ پر دے دیا تو فقیہ ابوجعقر کے نز دیک اسکی صورت ہے اور متا جرکتھ نے وقف کوا جارہ پر دیا اور متا جر پر مرمت کی شرط کی تو اجارہ ہا طل ہوا کین اگر اس نے کسی قدر درہم معلومہ بیان کیے اور متا جرکتھ میں اپنے والے کوروائیں ہے کہ اس اور متا جرکتھ میں اپنے واسطے خرفہ (مجرہ بالا فائنہ) بنائے لا اُس صورت میں روا ہے کہ اجرت میں بن حاد ہور مقارت وقف میں کی طرح معز شہو اور اگر بیوقف اکر معطل میں اپنا ہے لا اُس صورت میں روا ہے کہ اجرت میں بن حاد ہور مارت وقف میں کی طرح معز شہو اور اگر بیوقف اکر معطل میں مقاور بدون اُس وجہ کے کوئی اجارہ لینے پر وغیت نہ کرنا ہوتو بغیر اجرت میں زیادہ کرنے کے بھی جا نز ہے بیقیہ میں ہے۔ ایک محفل نے اپنا مکان ایک قوم میں پر وقف کیا اور آخر میں اُس کو فقیروں پر قرار دیا بھر متولی نے اُس مکان کو انہی لوگوں کو اجارہ پر دیا جن پر وقف ہو جائے گا (اہل وقف

ا بيكاريز ارجنا بيكونى اس كوكراب يرتبس نينا ٢٠١٠

می ہے) پیچیا میں ہاورای طرح آگر فقیرا ہے مکان میں اجادہ پرد ہاجو فقیروں پروقف ہاور جوائس کا واجب ہوا ہوہ حساب
لگا کہ جوائس پرواجب ہے اس سے بدالکردیا گیا ہی مثل اُئس وقف میں سے سالا نہ موددہم اُس کے واسطے واجب ہوئے اورائس پر ہو
درہم کرابید واجب ہوا ہیں برا برکر دیا گیا تو بہ جائز ہے اُس واسطے کہ ہماد سے ملا ہے بیروایت تحفوظ ہے کہ جس کا حق بیت المال میں
واجب ہے اگر اُس پرز مین کا خراج بجائے اُس کے بیت المال کی تھے کہ حساب سے چھوڑ دیا گیا تو جائز ہے ہی ایسانی اُس وقف
کے اجادہ میں ہے بیچیط سرخی میں ہے۔ اگر اُس محفی نے جس پروقف ہے میں وقف کوخود اجادہ پر دے دیا تو فقیہ ابرجھ نے اُس کا
خاصہ وہ ہی نے میر مجر جگہ جہاں پوری اجرت اُس اجادہ دیے والے کی ہو با بی طور کہ وقف نہ کور میں تھیرو مرمت کی صاحب نہ ہواو
اُس کے ساتھ کو کی اورش کیک نہ ہوتو اُس کو افقیار ہے کہ مکانات ودکا نیس وقف کوخود اجادہ پر دے دے اوراگر وقف اراضی ہوتو دیکھا
جائے کہ اگر وقف کنندہ نے نیشر طرکر دی ہوگا اُس کی آئی نی سے پہلے خراج والا کیا جائے بھر جو بھر مزاج و جو دارائی وقر چارات میں ہوتو دیکھا
جائے کہ اگر وقف کنندہ نے نیشر طرکر وی ہوکہ اُس کی آئی نی سے پراخوان و خرجوادا کیا جائے تو واجب ہے کہ جس پر وقف اورائی وقف کو خود اجادہ پر دے دیا جائے تو اُس کھی کو خود اجادہ پر دے دیا تھا وی کہ وہ میں ہوتو دیا ہوں کہ دیا ہو کہ اور ہرائے کہ خرود اجادہ کی جائی کی اورائر وقف کی اراضی جن پر دوقف کی اراضی جن پر وقف ہواری ہو کہ دورائے دو خود اجادہ بھی جائے تو اُس کی اُس طرح کی باری با نہ ھانوا کر ہے تو تھیں جائز ہے بیقا وی توافی خان میں ہے۔ اگر اُس اورائر خراجی دی ہوتو اُن کی اُس طرح کی باری با نہ ھانوا کر ہے۔ کر دورائی دورائی دینے میں جائز ہے بیقا وی توافی خان میں ہوتو اُن کی اُس طرح کی باری با نہ ھانوا کر ہے۔ اورائر خراجی دورائی جن ہوتو اُن کی اُس طرح کی باری با نہ جو تو بھی ہوتو اُن کی اُس طرح کی باری با نہ ھانوا کر ہے۔ اورائر خراجی نہ میں جائز ہے بیقا فی قاضی خان میں ہو۔

ل جس نے اجارہ دی ہے تا۔ ع ووے زائد تعداد معلوم ہوں تا۔ سل تعینی بوکالت جدید تا۔ سل شرعا جائز نہیں جانے ہیں تا۔ فی بعنی اس دکان میں سے تا۔

کم ہوائی قیت نے وض قیم کو وقف کے واسطے اُس کا مالک کردے اور یہ کم قیت نے لیے والیا کرسکتا ہے ورنہ وہ اپنی ممارت یہاں مجبوز جائے یہاں تحک کو اُس کی ملک کی ملرح خلاص ہوئے جس میں وقف کو معزت نہنچے یہ سراجیہ میں ہے۔ متولی وقف نے اگر مرکان وقف کو اجارہ بر دیا تو اُس کو اختیار ہے کہ مستاجر کے قرض وار بر کرایہ کی اُر اُنی قبول کر لے ہیں۔

سی می اور اگرائی موقت ہے کہ بنانے والے نے بدون اجازت وسی متولی کے ممارت بنائی ہواور اگرائی نے متولی کے سی کارت

بنائی ہوتو بی محارت وقف کی ہوگی اور بنانے والے نے جو پھر خرج کیا ہوہ متولی ہوا ہی لے گاید ذخیرہ میں ہے جموع النوازل می لیگور ہے کہ شخ خیم الدین می سے دریافت کیا گیا کہ ایک زمین وقف پر مملوکہ محارت ہے اور محارت (۱) والے نے اُس ارامنی کو پھر ایک معلومہ پر جو آج اُس کے اجرافی کے برایر ہے اجارہ پر لیا ہے پھر ایک ذمانہ کے بعد اُس کے برایر ہے اجارہ پر لیا ہے پھر ایک ذمانہ کے بعد اُس محارت کا مالک ہوگیا اور متولی جدید اُس پر رامنی مقررہ وا اور محارت کا مالک بپا ہتا ہے کہ اُس کا کر ایدا کی قدراوا کر سے جو ایک گذر سے ہوئے وقت میں تھا اور متولی جدید اُس پر رامنی معتربہ وار کہتا ہے کہ اب جو اُس کا اجرافش ہے وہ می دے ہی آیا متولی کو یدا ختیار ہے تو شخ نے فر مایا کہ ہاں کذائی الفصول العماد ہے۔ متولی وقف نے آئر مکان وقف کو اجارہ پر دیا تو اُس کو اختیار ہے کہ متاج کے قرض دار پر کراید کی اُس کو اجارہ پر دیا تو اُس کو اختیار ہے کہ متاج کے قرض دار پر کراید کی اُس کو ای ایک ایک ایک ایک ایک کو ایک کو ایس کو ایک جدید اُس کو اور نے کراید کی اُس کو ایک کو ایس کو کہ جدید اُس کو اور نے کر اید کی کو ایس کو کی کفیل قبول کیا تو یہ بدرجہ کو اُس کو ایک جارہ کو مال دار مواورا گرمتولی نے کراید کی کو ایس کو کی کفیل قبول کیا تو یہ بدرجہ کو اور نے کور مال دار مواورا گرمتولی نے کراید کی کارپ کی کور کیا تو تو بدرجہ کور کی اُس کو ان میں ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) كسى ترينانى ساورايينواسطى بنائى سيال مال (٢) ورخت بنانى برليرا ١١٦ (٣) تمن بول يازياده بول ١١٠ و

جائز رکھااور مینے ہے ہیں جس معنی کی وجہ سے مشارکے نے استحسانا ہے کہ ویا ہے ۔ دقف بھی اجارہ طویلے نہیں جائز ہے اوراگر و معنی ہے ہیں کہ مودی بالبطال وقف نہ ہوجائے سومزارعت بھی ہے مشارکے جائے نہیں اوراگر وقف کی اراضی کومزارعت پر یا وقف کے درختوں کی محالمت پر دے دیا حالا تکدائی میں وقف کے داسطے وئی حصر ہیں رکھ ہے تو بہ مزارعت و محالمت کا برتا و وقف پر چائز نہ ہوگا اور وہ زمین کا غصب کر لینے والا قرار دیا جائے گا ہی اگر زمین ندکور نقصان سے بھی رہی تو جائز و منان واجب نہ ہوگی اور اگر تقصان آیا تو منان واجب ہے جائے دینے والے سے دمسے والے ہے وہائے گر جو غلہ ذمین میں پیدا ہوا ہے اُس میں سے واجب ہے جائے ہوں کی جائے اور جا ہے لینے والے سے کی جائے گر جو غلہ ذمین میں پیدا ہوا ہے اُس میں سے وقف کے مشخفوں کے ہیں اُس وقف کے مشخفوں کے ہیں اُس وقف کے مشخفوں کے ہیں اُس کی میں سے بٹائی پر لینے دالے کے خالص مال سے ہو گھر وہ اُس کے گھر دوگا دہاں اُس کو اُس کی کام کا اجرائی لمانا چاہے گر یہ اجر ہے بھی وہائے کی دینے والے کے خالص مال سے ہو گھر وہ اُس کے لینے دالے سے دائے ہے دائے ہے دائے ہے دائے ہو اے ایس میں لیس کی میں ہے۔

ایک اراضی وقف کی کسی نواح می ہے جس کوو ہاں کے حاکم سے کسی نے پی معلوم در ہموں پراجارہ پر لیا پھراس میں زراعت کی پھر جب غلہ صاصل ہواتو متولی نے وہاں کی مزارعت کے رواج کے موافق آ دھایا تہائی غلہ طلب کیااور لینے والے نے کہا کہ جھے پر اجرت واجب ہے تو متولی کو اختیار ہوگا کدأس سے حصر غلہ لے لیے بیٹز اللہ امکنین وفاوی قاضی خان میں ہے فر مایا کداگر وقف کی ز من عشرى مواوراً س كوقيم في عزارعت يامعالمت (اكرباغ مواا) بردياتو تمام حاصلات كاعشر (موال حدوا) فقط دين والے عصد من ے ہوگااور سے بتا برقول امام اعظم رحمة الله عليد كے ہے كدان كنز ديك در ہمول كيوش اجار و پرد يخ ميں زمين كاعشر ماند خراج ك وين والے كے او ير موتا ب اور صاحبين رحمة الله عليه كے فزو يك زين كى پيداوار ير موتا بيل ايسا عن مزارعت من مجى تمام بيداوار یر ہوگا میر میط میں ہے اور وقف البلال میں ندکور ہے کہ اگر وقف میں مرمت کی حاجت پیش آئی اور قیم کے پاس اُس قدرتیں ہے کہ جو مرمت کے واسطے کانی ہوتو تیم کوبیافتیار نہیں ہے کہ وقف برقر ضدکر لے اور فقیر ابوجعفرے مروی ہے کہ بال تیاس ہے می تھم بے لیکن جس صورت على ضرورت بيش آيئ و قياس جيور وياجائ كامثلاز من وقف على مين بهجس كونيزيال كمائ جاتى بين اور فيم كوخرچه ك ضرورت بكرأس ضرركودفع كريديا سلطان فخراج كامطاليدكياتو الى صورت عن أس كودقف يرقر ضد ليماروا باوراكي ضرورتوں میں زیادہ احتیاط اُس میں ہے کہ حاکم سے تھم لے کر قرضہ لے لیکن اگر حاکم وہاں سے دور پر ہواور اُس کے باس حاضر نیس ہو سكا يهة الى عالت عمى مضا نقة نبيل ب كه خود عى قرضه لے ليے تيمبر بين ساور بيأس وقت ب كدأس ال وقف ميں غله نداو اورا كرغار تفاهم قيم نے تمام غلم متحقوں كوبانث ديا اور خراج كا حصر شدر كھاتو و وحصر خراج كا ضامن ہوگا بيذ خير و بس ہاورا كروتف كے تیم سے خراج ودیکر بار جواس وقف پر باند سے محتے ہیں طلب کئے محتے حالا نکہ قیم کے پاس وقف کے مال سے پھونیوں ہے لیس اُس نے قر ضه لینا جا باتو اگر وقف کنند و نے وقف پر قرضه لینے کی اجات دی ہوتو اُس کو بیا ختیار ہوگا اور اگر اجازت نددی ہوتو اُس میں اختلاف ہاوراسے یہ ہے کداگر قیم ناچار ہوتو سامرقاضی کے حضور میں پیش کرے تا کہ وہ اُس کوقر ضہ لینے کا تھم دے دے ایسانی فظیہد ابد جعفر ئے فر مایا ہے پھر جب غلم ماسل ہوتو اُس میں سے بیقر ضداد اکردے گا میشمرات میں ہاور جب تقبیر کی ضرورت پیش آئے کہ اواری بت قاضی کے تھم سے قرضہ لے اور سوائے تقبیر ومرمت کے اور امر کے واسطے بس اگرمشخقوں برصرف کے واسطے لینا جا ہا تو نیس جائز ہے اگر چہقامنی کے تھم ہے ہویہ برالرائق میں ہاور اگر قیم نے وقف پر قرضہ اُس فوض ہے لینا جایا کہ اُس کی کاشت کے بجوں کے

ے چونتھان زیمن ملاہے وہ بھی ان کونہ ملے کا ۱۴ ہے ہے ہیں او ہے کہاں کا طرح امام اِنتظم کے نز دیک عزارعت میں دینے والے کے حصہ یہ ہو گااور صاحبین کے نز دیک تمام پیدادار بر ہوگا مآل واحدہے ۱۴۔

دام دی تو قاضی کے تھم سے بالا تفاق جائز ہےاوراگر اُس نے بدون تھم قاضی کے خوداییا کیاتو اُس میں دوروایتیں ہیں یہ غیا ثیدو ذخیر ہ میں ہے۔۔

مسئله مذکوره کی تین صورتوں کا بیان 🖈

يقينى معلوم بأى قدركاليما جائز باورزياد ونبيس جائز بريجيط مسب

اگر کاشت کار نے بال وقف ہے پچھ کھالیا اور متولی نے اُس کے کی چز رسلے کر لی پس اگر متولی کے پاس اُس کے دوئی کے جو کاشت کار پر کرتا ہے گواہ موں یا کاشت کار مقر ہوتو متولی کوروائیس ہے کہ اُس می ہے کہ چھوٹر کرسلے کو سے بین طاح اُست کار مقر ہوتو گھنا تا جائز ہے بشر طیکہ جو کاشت کار پر ہے اُس کی نسبت کر کے جس پرسلے ہوئی ہے بین قاحش (حدے زیادہ نسان ۱۱) نہ ہو یہ قاح کی قان جی ہوار اُس کار پروازی کوئی سے مالانہ کچھ مال معلوم مقرر کیا ہوتو جائز ہے اور اُس کار پرواز کوائن کا موں کی جو اُس کے شان اور کرنے کی عادت چلی آئی ہے اللانہ کچھ مال معلوم مقرر کیا ہوتو جائز ہے اور اُس کار پروازی کوئی کی جو اُس کے شان اور کرنے کی عادت چلی آئی ہے تقلیف دی جائے گی چھے وقف کی تعرب و مرمت کرانا اور اُس کا مرب پر جانا کا اور اُس کی تعرب و وہ کی لوگ یا مرود اور کی وجو س پروقف ہا اُس کو تعرب و اُس کی تعرب و اُس کے تو اُس کے تعرب و اُس کے تعرب و اُس کے تعرب و اُس کے تعرب و اُس کی تعرب و اُس کے تعرب و تعرب و اُس کے تعرب و اُس کے تعرب و اُس کے تعرب و اُس کے تعرب و تا کہ تعرب کی تعرب و تعرب کی تعرب و تعرب کی تعرب و تعرب کی تو تعرب کی تعرب کی تو تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کی تو تعرب کی تعرب کی

ا لين مم بوايا أس كا الرار بالا كيا السير على قال الحرجم في كيا كينسف إذا كدفين فاحش بهاد ربعض في كيا كدا كيد وجم ياذا كدفين فاحش بوالله

أى كواختيارد بكاكه جب جا بأس وكيل كومعزول كرو اورجا بأس كي جكدومرابدل د يدفع القدير على ب

اگروتف کرنے والے نے امروقف کے کام مرانجام دینے والے قیم کے واسطے مال مقرد کردیا پھرائی قیم نے کی دومرے و قیم مقرد کیا اور بید مال ای کے واسطے کردیا تو بیجائز نہیں ہے قا اُس صورت میں کے وقف کرنے والے نے اُس کو ایسا افتیار دے ویا ہویہ عادی میں ہے اور اگر اُس قیم نے کی کو وقف کے کام میں وکیل کیا یا کی کو اُس لیے اپناوسی کردیا اور جو پچھوقف کرنے والے نے اُس عادی میں ہوگیا تو اُس می تو کیل وصیت کے لیے مقرد کیا تھا وہ سب یا اُس میں ہے پچھائی وکیل یا وسی کے واسطے کردیا پھرائی کوجون مطبق ہوگیا تو اُس می تو کیل وصیت یا طل ہوجائے گی اور مال میں ہے جو پچھائی ہے وہ سے مقلع ہوتو فلال راہ می مرف کیا جائے تو یہ مال ای راہ میں مرف کیا جائے گا اور نے نے یشر طاکر دی ہوکہ جب یہ مال تی کی طرف رجوع کیا جائے تو یہ مال ای راہ میں مرف کیا جائے گا اور وقف کے غلم میں والی داخل نہ کیا جائے گا ہے ہوا گی کہ وار اگر ایک سال اُس کی عقل والی کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ وہ کی قیم کومقرد کر و سے یہ خوا کہ اُس کے واد وائن کی میں ہواور اگر ایک سال اُس کی عقل والی رہ ویہ جاور اگر ایک سال اُس کی عقل والی دی اور وائن کے مرانجام سے عاج رہا پھرائی کی عقل اُس کی طرف وہ وہ گا ہوگیا تو میں سابق کے وہ اُس وقف کے مرانجام سے عاج رہا پھرائی کی عقل اُس کی طرف مود کر آئی اور وہ چنگا ہوگیا تو میں سابق کے وہ اُس وقف کے قیم میں میاد میں ہو تو ہیں وقف کے قیم میں میاد میں ہو تو میں ہوتو ہیں ہوتو کی میں ہوتو میں ہوتو میں ہوتو کی میں ہوتو میں ہوتو کی ہوتو کی ہوتوں ہو

اگر حاکم کے ذریک بید بات سی عظیری کہ بیت ولی اُس وقف کے کام کے لائق نیس ہے ہیں اُس کو حاکم نے خاری کر دیا اور

ہوائ اُس کے دوسرامتو کی مقرر کیا گھر حاکم کی جگہ دوسرا حاکم آیا ہی معزول شدہ ستو لی نے دعویٰ کیا کہ جو حاکم تھے ہے پہلے تھا اُس نے

ہدون اُس کے کہ جھے پر ایکی کوئی بات تابت ہوجس ہے جس خارج کے جانے کامستو جب ہوں جھے اُس وقف ہے خارج کیا ہے قو اُس

کا دعویٰ سموع نہ ہوگا وقول تجول نہ ہوگا کیکن دوسرا حاکم اُس ہے فرمادے گا کہ قو میر ہے ساسنے بیام طابت کر کہ تو اُس وقف کے کام

سرانجام دینے کے لائق ہے تاکہ جس تھے اُس کے قیام جس وائیس مقرر کر دوں پھر اگر اُس حاکم کے نزد کیا جھے ہوا کہ بیا اُس کے لائق

ہز فرہ جس ہاورای طرح اگر حاکم نے اُس کو بسب فاسق ہونے و خائن ہونے کے خارج کیا چھرائس نے ایک مدت کے بعد اللہ سے قو کرکی اور گواہ قائم کے کہ بی خص اب اُس کام کی اہلیت رکھتا ہوتا حاکم اُس کو اُس کی جگہ پر دو بار و مقرر کردے گا بیٹ قالقد سے

علی ہے۔ اگر قاضی نے اُس قیم کے کہ بی خص اب اُس کام کی اہلیت رکھتا ہوتا حاکم اُس کو اُس کی جگہ پر دو بار و مقرر کردے گا بیٹ قالقد سے

علی ہے۔ اگر قاضی نے اُس قیم کی کو جس کو وقف کندہ و نے مقرر کیا ہے اور اُس کے واسطے وقف ہے اُس کی کام سے ذائد مال مقرر کردیا

منذر التي جنون مطبق بياور ماو كالل كاتول توى باا سي كاربرداز وتحران واصلاح كشدواا.

ہے کی وجہ ہے خارج کردیا اور بجائے اُس کے دوسرا مقرر کیا تو قاضی کو جا ہے کہ اُس مقرر شدہ کے واسطے وقف یم ہے جس قدر قیم سابق کو ملا تھا اُس می ہے بلور معروف یعنی بقدر اجرالشل کے اُس کو دے اور باتی کو وقف کی حاصلات میں داخل کردے یہ بچیا میں ہے اور اگر وقف کن حاصلات میں داخل کردے یہ بچیا میں ہے اور اگر وقف کن خاصلات میں داخل کردے یہ بچیا میں تامنی اُس کو وقف کن حاصلات میں داخل کر ایس جا اگر چہ قاضی اُس کی واسطے مقرر کیا ہے وقف ہے برا بر جاری دہ کا اگر چہ تامنی اُس کی وقف کے متولی ہوئے ہے تاری کہ اور وقف کرنے والا مرکبا اور قاضی نے یہ مشرط سے جو ایک وقف کی جا بھر وقف کرنے والا مرکبا اور قاضی نے یہ وقف کی قیم کی واسطے مقرر کیا اور وقف میں سے ایک طاحونہ ہے ہوا یک مستاج کے قبضہ مقاطعہ پر ہے اور اُس میں قیم کی واسطے مقرر کیا اور وقف میں سے ایک طاحونہ ہے ہوا یک مستاج کے قبضہ مقاطعہ پر ہے اور اُس میں قیم کی واجہ نے ہیں ہے اور پیطاحونہ جن پر وقف ہے والوگ خودواس کی آمد فی وصول

كرتے ين أو أس طاحون كى آمرنى كاوسوال حصراً س قيم كواسطواجب ند موگايد فاوى قاضى خان مى بــــ

ضامن بوگایاند موگاتو شیخ جم الدین نے فرمایا کنیس بظهیر بیش ہے۔

م ال با جرت معین مقرر ہو چک ہے جس میں کی جیشی نہیں ہو تکتی جس کو ہمار سے عرف میں دراو رزخ کٹاہوا ہو کہتے ہیں ا

واسطے بیان کیا ہے اور باتی دومرے کوجس سے سکوت کیا ہے دیاجائے گا اور ای طرح ہر چیز ہیں جس ہی بیان کردیا ہو پی طریقہ ہے کہ جس کے واسطے بچھ بیان نہیں کیا ہے بے گا اور اگر کہا کہ ذید کے واسطے بچھ بیان نہیں کیا ہے بے گا اور اگر کہا کہ ذید کے واسطے بچھ بیان نہیں کیا ہے بے گا اور اگر کہا کہ ذید کے واسطے بیان نہیں کیا ہے وہ کو جو کھی اور اگر کہا کہ ذید کے واسطے بیان کیا ہے وہ اُس کو صلات ہے وہ دونوں کے درمیان تمن تہائی تقسیم ہوگی اور اگر غلائر سے ذیادہ ہوتو جو بچھ ہرایک کے واسطے بیان کیا ہے وہ اُس کو دے راق دونوں میں نصفا نصف تقسیم ہوگا لین سب پر سادی بانت دیاجائے گا اور جو بچھ ہرایک کے واسطے بیان کیا ہے اُس کے حساب سے باتی تقسیم نہ ہوگا اور اگر کہا کہ بیصد قد موتو فہ ہے جس ہی سے ذید کے واسطے سودر ہم اور محر و کے واسطے دوسودر ہم ہیں تو ان سب خیروں کے واسطے دوسودر ہم ہیں تو ان سب خیروں کے واسطے دوسودر ہم ہیں تو اس کے مسئلہ مذکورہ میں اگر غلہ اِس قدر ہو کہ اُس میں سے ہرایک کوقد رکھا بیت پہنچتا ہے تو ہرایک کو اُس کا مسئلہ مذکورہ میں اگر غلہ اِس قدر ہو کہ اُس میں سے ہرایک کوقد رکھا بیت پہنچتا ہے تو ہرایک کو اُس کا مسئلہ مذکورہ میں اگر غلہ اِس قدر ہو کہ اُس میں سے ہرایک کوقد رکھا بیت پہنچتا ہے تو ہرایک کو اُس کا مسئلہ مذکورہ میں اگر غلہ اِس قدر ہو کہ اُس میں سے ہرایک کوقد رکھا بیت پہنچتا ہے تو ہرایک کو اُس کا

قدركفايت دياجائكا

اگرکہا کے صدقہ موقوف ہے اس شرط پراس میں زید کے واسط مودرہم اور عمرو کے واسط ہاتی ہے چر حاصلات میں فقط مودرہم ارکہا کہ اس میں زید کے واسط مودرہم نیں اور عمر و کہ واسطے تھے بیان از کیا گرغد فقط مودرہم نیں آور عمر و کہ کھونے کے اسلے کا اور اگر کہا کہ معدقہ موقوف ہے اس میں عبداللہ کے واسطے نسف نداور زید کے واسطے نسخہ ورہم میں قط میر اللہ کے اور عبداللہ کے کہ واسطے نسخہ ورہم ایس کے اور جو باتی رہاد و فقیروں کے واسطے ہوگا اور اگر آمد نی میں فقط مودرہم ہوں تو سب زید کول جائیں گا ورعبداللہ کے کھونہ موگا اور اگر آمد نی دوسو ورہم ہوں تو سب زید کول جائیں گا ورعبداللہ کو کھونہ سطح گا اور اگر آمد نی دوسو ورہم ہوں تو عبداللہ کے واسطے مودرہم اور باتی عبداللہ کے واسطے ہوں کے اور فقیروں کے واسطے کھونہ ہوگا اور اگر آمد نی خوصو ورہم ہوں تو قدیم ہوں گا ورفقی واسطے ہوں کے درجم اور باتی محدودہ موقوف میر سے قرائی فقیروں پر ہوتو اسطے موتو کہ موتوف کو جو آس کی موتوف کو جو آس کی سے ہرا کیک کو جو آس کی مارک کی اور اگر کہ ہوتو کی موتوف کو بھوٹر سے کہ واسطے کو اس کی کو واسطے کو اس کا کہ موتوف کو بھوٹر کے واسطے کا نیس میں اگر خوائم کو اسطے کو اسطے کو اسطے کو بھوٹر کی ہوتو کو بھوٹر کے واسطے کو اس کی کہ واسطے کا نیس موتوف کو نیس کی موتوف کو نیس کے واسطے کو اسطے کو اس کو کہ کہ موتوف کو بھوٹر کی کہ واسطے کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو

ا ای طرح اگرسوے کم بول و بھی ہی تھم ہا۔ ع قال آئم جم شلا ایک کا قدر کنایت اور دوسرے کا ۱۸ اور تیسرے کا ۱۲ ہے اور آ مدنی ۱۳۳ ہے تو اللہ کا قدر کنایت اور دوسرے کا ۱۸ اور آمدنی ۱۳۳ ہے تو ۱۳۳ کے اور آمدنی اور اگر آمدنی اور کا اور دوم اور سوم کو ۹ و یے جا کمیں اور اگر آمدنی ۱۳۳ ہے تو ۱۳۳ کندر کنایت برایک کودیے جا کمیں اور باتی ۹ سب پر۳ جصر ساوی کردیے جا کمیں کہ برایک کودودیے جا کمی فیز القیاس ۱۱۔

آرتی عطافرہائے اُس میں ہے ہرسمال ہزادورہم نکا لے جا کیں جس میں ہے عبدالقد کوسودرہم دے جا کیں اور باتی زید کے واسطے ہول کے چرائی کی در فی ہزادورہم ہے کم آئی تو پہلے عبدالقد کوسودرہم دے جا کیں ہے چرائی کے چرائی رہاتو و وسب زید کا ہوگا اور اگر کچھ نہ تو زید کو پچھ نہ سلے گاری ہے۔ اگر اُس نے کہا ہو کہ پس و وواسطے عبدالقد وسائین کے ہوگا بید تعالی اُس کی آرٹی ہیدا فر بائے پس بید واسطے میوالقد کی اور نسف واسطے عبدالقد و فقیروں کے ہوگا بیدافری آرٹی ہیدا فر بائے پس بید میں جو پچھ القد تعالی اُس کی آرٹی ہیدا فر بائے پس بید میدالقد و فقیروں کے ہوگا اور تبائی فقیروں کے ہوگا اور میں ہے جا اسلے نس بید مسکینوں کے ہوگا اور اسلے ہوگا ہوں کہ اور تبائی فقیروں کی اور تبائی فقیروں کی اور تبائی فقیروں کی اور تبائی مسکینوں کے ہوگا اللہ عالی مسکینوں کے ہوگا اللہ علی ہوگا ہوں کے اور اور بیاری فقیروں کے اور اور بیاری نظیر جامع کی کتاب الوصایا میں ہے جس میں ہے اور اگر کہا کہ واسطے میری قرابت اور وہ سے فقیروں کے اور اور بیدوں اور میرے آزاد کیے ہوؤں جس سے ہرا یک میں ہے ہرا یک میں ہوگی اور جماری کی اور آئی کی اور آئی کی نظیر جامع کی کتاب الوصایا میں ہے ہرا یک میں ہوگی ایر آئر کہا کہ واسطے میری قرابت اور وہ ہوئی جو اسطے میری ترابت اور وہ ہوئی ایک میں سے ہرا یک میں ایک ایک دور سے میں اور جماری کی اور آئر کہا کہ واسطے میری ترابت میں ہوئی کے وہ اسلے میں ایک ایک ایک دور اسلے میں ایک دور اسطے میں کہ ہوئی ایک دور اسطے میں کہ ہوئی ہیں ہے۔ میرا یک میں کی ہوئی کی کی دور اسطے میں کہ ہوئی میں ہے۔ میں کے جا کی گر دور اسطے میں کی دور اسطے میں کے جا کی گر ہوئی ہیں ہے۔

ا كركها كفقيرون اورقر ضد الدام موون اور في سيل الله اوركرونين آزادكرن كواسط بياقوامام محدرهمة الله عليه ك نزو یک ان یس سے ہرفریق دوسہام سے شریک کیا جائے گا اور اہام ابو بوسف رحمۃ الله علیہ کے فزد یک ایک حصد سے شریک کیا جائے گا بيهيط ميں ہاورا گر كہا كه ميري بيارامني صدقه موتو فدوجوه صدقات پر ہووه و دوجوه صدقات وه بيں جوقر آن مجيد ميں آيت زكوة ميں ندكور بين جناني كماب الزكوة من باب المعرف من معل ذكر مواب كيكن قرق اتناب كدوتف كي صورت مي عاملول كوندد يا جائع كا اور جن کی تالیف قلوب مقصود ہوتی ہے وہ تو زکو ہ وقف سب سے جاتے رہے ہیں اس کے سوائے جو ہاتی فتمیں رہی ہیں اُن پرتقسیم كيا جائے كا يظهير بيش باورا كرأس نے كہا ہوكہ وجو وصد قات ووجو والبر پر وقف بن فقراء وساكين ايك حصد ساوركرونيں آزاد کرانے کے واسطے ایک حصہ سے اور قرضہ سے لدے ہوؤں کے واسطے ایک حصہ سے اور فی سبیل اللہ ایک حصہ سے اور ابن السبیل یعنی مسافر کے لیے ایک حصہ سے اور وجو والبر کے واسطے تمن حصہ سے شرکت رکھی جائے گی اور اگر اُس نے کہا کہ واسطے فقیروں وقرض الله عدور اور في سيل الله اور ج كصدقه موقوف إوران من عيم الك كواسط كحددهم معلوم بيان كرديه مرأى ك آرنی أس سے زیادہ بوئی تو جس قدرزا كد بوده ان سب وجود كى تعداد برتشيم بوكر بروجه ش ساوى بر هايا جائے كابيده وى ش ب-کیا کسی صورت میں ایک سال قبول کرنے کے بعد دوسرے سال انکار کرنے کاحق برقر اررہ سکتا ہے ﷺ ا کے مخص نے اپنی ارامنی کسی مخص پر وقف کی اور شرط کی کہ اُس کو ماہواری بفترراُس کی کفایت کے دیا جائے حالانک اُس مخص يرعيال نبيس بين بمرأس كے عيال مو محيق أس كوأس كى اورأس كے عيال كى كفاعت كے لائق دياجايا كرے كار فاوى قاضى خال م ہادرا گرکسی نے ایک تو م پروقف کیا محرانہوں نے قبول نہ کیا تو اُس میں دوصور تیں ہیں ایک بیک سب نے رد کر دیا دوم آ نکہ بعض نے ردكيابس اگرسب نے روكر ديا تو وقف جائز رہے كا اورغله فقيروں پرتقيم ہوگا اورا كربعض نے روكيا تو و يكھا جائے كه جس كفظ سے ان بر وقف کیا ہے بیلفظ ان باقیوں پرجنہوں نے قبول کیا ہے بولا جاتا ہے تو پوراغلمانمی باقعوں کا ہوگا اور اگر بیلفظ ان باقیوں پرنبیس بولا جاتا ہے جنہوں نے بیس تبول کیا ہے اُن کا حصر فقیروں پرصرف کیا جائے گااور اُس کی مثال بیہے کدا گر اُس نے اولا دعبداللہ پروقف کیا

بس بعض اولا و نے قبول نہ کیا تو تمام غلہ باقیوں پر تقسیم ہوگا اور اگر اُس نے زید وعمر و پر وقف کیا ایس زید نے قبول نہ کیا تو اُس کا حصہ فقیروں پر تقتیم ہوگا بیعادی میں ہے اور اگر اُس نے کہا کہ میری اراض صدقہ موتو فداولادعبد الله واس کی نسل پر ہے سب نے ایک بارگی قبول ندكياتو سيفلفقيرون كاموكا بجرغله أس كے بعد بيدا موالي أنهوں نے قبول كياتو غلمان كواسطے موجائے كانظهير سيدس بداكر أس كے بعد أس كاكوئى بچه بيدا موالي أس نے قول كياتو غلمان كا موكار محيط مي بي اگراس نے ايك سال غلم قول كيا جركها ك منيس قيول كرتا مول وأس كويدا عتيار نيس إورأس كاردكرنا كجدمؤثر ندموكا اورفقيهد ابوجعفر فرمايا كدلى مونى آمد غول كحق مں یہ جواب سیجے ہے اُس واسلے کہ ووسب اُس کی ملک ہوگئی ہیں ہی ان کوردنیس کرسکتا ہے اور رہے وہ غلات جو آئند و پیدا ہول مے تو ان من أس كى كي كم ملك تيس بإل فقاحق أس كاان من ابت باور فالى حق اكرردكيا جائة ورد موسكا بيد فروه م باوراكر زید پراوراس کے بعداس کی سل پروقف کیا ہو ہی زید نے کہا کہ میں نیس قبول کرتا ہوں نداسے نفس کے واسطے اور ندائی نسل کے واسطے تواسیے نفس کے واسطے اُس کارد کرنا جائز ہے اور اُس کی سل واولا دے قت میں اُس کارد کرنائیس جائز ہے آگر اُس کا فرز غرصغیر ہو بیعادی میں ہاوراگراس نے کہا کہ میں ایک سال قبول کرتا ہوں تو ایسائی ہوگا جیسا اُس نے کہا ہاوراُس کا قبول کرنا فتا ایک سال كرواسط مؤثر موكا اوراى طرح اكرأس في كهدويا كرأسك ماسوائ مي قيول نيس كرتا مول تو بعي يجي عكم بي كذاني الذخيره-اي طرح الكركها كديس نصف آمدني تيول كرتابون اورنصف نبيس قبول كرتابول تؤجمي أس كيول كيموافق بوكا اوراكر وتف كرفي وال نے کہا کہ عبداللہ وزید ہر جب تک دونوں زعمور ہیں چردونوں جس سے ایک مرکمیا تو دوسرے کا نصف اُس کو بحالہ فے اور اُسکا بہ کہنا کہ جب تک دونوں زعرور میں اس سے دوسرے کا حصر باطل نہ ہوگا اور اگر اس نے کہا کہ عبد اللہ اور اسکے بعد زید پر وقف ہے محرعبد اللہ نے أس وقف كے قبول كرنے سے الكاركيا تو ووزيد كے واسطے ہوگا اور اگر عبداللہ نے كہا كہ من نے قبول كيا اور زيد نے كہاكہ من تبيل قبول كرتابون إقوه عيدالله كواسط جب تك زعور بي برابر حاوى رب كالورجب عبدالله مرجائية ووققيرون كواسط موكاب حادي ش بـ باس متر:

# وقف میں دعویٰ وشہاوت کے بیان میں اس میں دوضلیں ہیں

فعن (ول):

دعویٰ کے بیان میں

جائے کی بدواقعات حسامیہ میں ہے اور فاوئ منی میں بدؤ کر فر مایا کہ وقف پر گواہی بدون دعویٰ کے سیح ہے اور اُس کو مطلقا فر مایا کوئی انفسیل نہیں فر مائی حالا نکہ علی الاطلاق بدجواب سیح نہیں ہے بلکہ سیح اُس تفسیل ہے ہے کہ ہروقف جوت اللہ تعالیٰ ہوائی پر بدون دعویٰ کے کواہی سیح نہیں ہے کذانی الذخیر واور شیخ رشیدالدین کے کواہی سیح نہیں ہے کذانی الذخیر واور شیخ رشیدالدین نے کواہی سیح نہیں ہے کذانی الذخیر واور شیخ رشیدالدین نے بتفسیل ذکر کر کے کہا کہ امام فضلی رحمة الندعایہ نے ای طرح تفسیل فرمائی ہواور یہی مختار ہے اور بیام ابوالفضل کرمانی کا فتویٰ ہے بیفسول محاد بیس ہے۔

اگر وقف كادعوىٰ كيايا كوابوں نے وقف كى كوابى دى اور انہوں نے وقف كرنے والوں كوبيان نه كيا 🖈

قاوی ان کار کی میں خدکور ہے کہ اگر زمین کے مشتری نے بائع پر دعویٰ کیا کہ بیز مین وقف ہے اور او نے میر ہے ہاتھ اُس کو جب فروخت کیا تو بغیر حق فروخت کیا ہے بغیر حق فروخت کیا ہے بغیر حق فروخت کیا ہے تو فر مایا کہ مشتری کو اُس خصومت کا اختیار نہیں ہے بلکہ اُس کا اختیار متولی کو ہے اور اگر اُس کا کوئی متولی نہ موقو قاضی ایک متولی مقرر کرے گا جو اُس سے خاصر کر سے گا اور وقف ہونے کو ٹابت کرے گا چر جب بیات ٹابت ہوگی تو ہے کو باطل ہونا خاہر ہوجائے گا ہی مشتری اپنا تمن اپنے بائع ہے وابس لے گا بیر میط میں ہے اور اگر کسی متولی نے مشتری پر دعویٰ کیا کہ یہ مکان وقف ہے فلال کی اولا و پر اور اُس نے مشتری پر استخفاق ٹابت کیا ہی مشتری نے چاہا کہ بائع ہے تمن واپس لے ہی بائع نے کہا

ا اس كورف بوت براء ع والنس لين تك اا على بعن جمد بركالفظ ندكبا اا ع اصل بساد في الوقف بها وريفلا الكاتب باور مير سدنز ديك ميح دعوي رقب باا-

<sup>(</sup>۱) تاقض دویا تین با تی ایک با جم ایک دوسرے کی خالف بول کے کسی راہ سے دونوں شاہن سکتی ہوں اا۔

ا بیت مل کوافری کے ہوتا ہے جہارد اواری اور جہت اور ورواز وآ مدور فت کا جس میں رات بسر کر سکے اا۔

زید پرتم عاید ہوگی یہ مفرات بھ ہا کہ بیت کے اوپر دو مرابیت ہا در بید بیت مصل المسجد ہے کہ میدی صف نیجے والے بیت کی صف سے والے میں مف سے مصل ہا ور نیجے والے بیت بھی گرمیوں و جاڑوں بھی نماز پڑھی جاتی ہے پھرالل مسجد نے اور ان انوکوں نے جواو پر والے بیت بھی رہے ہیں اختاف کیا اور اوپر کے بیت والوں نے کہا کہ بیہ ہماری ملکت بھی بھر اٹ ہیراث آیا ہے تو آول انبی کا تبول ہوگا یہ محید بھی ہے۔ زید نے ایک مکان پر جوعم و کے تبخد بھی ہے دوگوئ کیا کہ بید مکان اپنی اصل و محارت سے میری ملک ہے اور دعا علیہ نے اس سے انکار کیا اور دوگوئ کیا کہ بید فلال مسجد کی حاجات واصلاح کے واسطے وقف ہے لیس مدفی نے اسپے دوگوئ پر گواہ قائم کیے اور اُس کے مام مراس کے واسطے اُس کی ملک ہے اور اُس کے دار اُس کے دور آس کے مام مراس کی مام کان کیو کی اور آس کے واسطے اُس کی ملک ہوگیا پھر متو کی نے اقر ارکیا کہ اصل مکان کیون نے میں ورقب اُس کا وقف ہوگیا پھر متو کی نے افر ارکیا کہ اصل مکان کیون نے میں ورقب اُس کی فلات کا محکم ہوگیا پھر متو کی نے وکوئی کیا کہ اُس کی ذبین وقف ہے اور گواہ قائم کے ایک سے اور آس کی عارو اُس کے دار آس کے نام اُس کی ملک سے کا تھی تو متو لی نے دوگوئی کیا کہ اُس کی ذبین وقف ہے اور گواہ قائم کے میں اگر رہے گیا در آگر ایک مکان کا دوگوئ کیا اور قبیل جو میں کے اور آگر اُس نے دوگوئ مکان کا استحقاقی جا بھر اُس کی قبارت سے تو میں گیا در آگر ایک مکان کا دوگوئی کیا اور قبید حاصل کرلیا پھر متو کی نے رقبہ مکان کا استحقاقی جا بھر کیا۔ ورقبہ کی کی ملک میں باتی رہے کی بھر اُس کی عارت میں وقف رہے کوئی کیا اور قبیل میں ہوگیا گور میں ہوگیا ہور کی کیا دور تھر ہے۔

ایک مکان دو بھائیوں پروتف ہے جس می سے ایک عائب ہوگیا اور جو حاضر رہا اُس نے تو برس تک اُس کی آمدنی و صول کی پھر جو حاضر تھا ہے مرکیا اور اپنا وسی چھوڑ الچر جو عائب ہوگیا تھا وہ حاضر آیا اور اُس نے وسی سے اپنا حصہ غلیکا مطالبہ کیا تو فقیہ ابر جعفر نے فر ہایا ہے کہ جو حاضر تھا جس نے آمدنی وصول کی ہے اگر وہ بی اُس کا متولی تھا تو غائب نہ کور کو افقیار ہوگا کہ اپنے حصہ حاصلات کو اُس کے رہ ہو حاصل کر لے اور اگر خاص وصول کر نے والا اُس وقف کا ستولی نہ ہولیکن بات میتی کہ دونوں بھائیوں نے ساتھ بی اُس وقف کو اجار و پر فقلا ای حاضر نے دیا تھا تو قضا اُپوری اجر ست ابی حاضر کی ہوگی محرسب اُس کو حالا ل اُس اور کی بیکہ جو وصول کی ہے اُس می ہوگی محرسب اُس کو حالا ل نہ ہوگی بلکہ جو وصول کی ہے اُس می ہے بقد رحصہ عائب کے صدفہ کر دے بید قاد کی قاضی خان میں ہے ۔ ذید کے قضہ میں نے ہو اُس ہوں گئا ہی واسطے کہ وہ بی گئی ہے گواہ قائم کیا ہے مربات آئی ہے کہ اُس واسطے کہ وہ بی آگیا اور کل اُس کا مقبوضہ وقف کیا ہوا گا بہت ہوا ہے مشمرات میں ہے۔

اگرکس نے وقف میں کھے وجوئی کیا تو ہے وجوئی ان لوگوں کے مقابلہ میں جن پر وقف ہے سموع نہ ہوگا بلکہ بمقابلہ تیم کے یا وقف کنندہ کے سموع ہوگا ہے فا وٹی غیا شہر میں ہے اور اگرمتولی نے وقف ہونے پر گواہ قائم کیے اور کی مربی نے اپنی ملک ہونے پر گواہ قائم کے اور فی الحال بھٹر متولی کا ہے تو قابض کے گواہ سموع نہ ہوں کے بلکہ غیر قابض کے گواہ وں پر تھم ہوگا پھراگرائس کے بعد متولی نے فارج ہوکر وقف ہونے کے گواہ دیے تو سموع نہ ہوں کے (۱) اور امام ابو بوسف سے روایت ہے کہ متولی قابض کے گواہ وقف ہونے کے گواہ دیے تو سموع نہ ہوں کے گرفتو کی امام اعظم رحمۃ الشعلیدوا مام جمر رحمۃ الشعلیہ ہے تول بور ہونے کے قول میں ہونے کے گواہ میں کہ کواہ ملک مقبول نہ ہوں کے گرفتو کی امام اعظم رحمۃ الشعلیدوا مام جمر رحمۃ الشعلیہ ہے تول پر ہے یہ ضول محماد ہوں کے اور وہ کہتا ہے کہ پر ہونے کی اور ہوں کے فالد کے نام محمد ہونے کی گوئم دیا کہ وادر اس نے فالد سے نام کا دیوئی کیا کہ اس کوئر یو نے فلاں سمجد پر وقف کیا ہے تو دی تو گوئی وگواہ متبول ہوں می اور اگر قاضی نے کسی کوئم دیا کہ مکان وقف کو ماہواری

کرایہ پردیا کرے تو بیخض کی مدنی کا خصم نیں ہوگا اورای طرح اگر اراضی کا کاشت کار ہوتو آس پر بھی دعو کا نیس میچ ہوتا ہے خوا واراضی وقف کا کاشت کار ہویا غیر دقف کا اورای طرح اگر کاشت کار کے پاس اراضی کی آمدنی جمع ہوتی ہے یامکان وقف کی آمدنی جمع ہوتی ہو اگر آس کا کسی نے دعویٰ کیا تو اُس کا شت کاریا ظاروار کے او پڑیں سیج ہے بیٹر اللہ استعمان میں ہے۔ فصل اور می :

## گواہی کے بیان میں

اگر گواہوں نے گواہی دی کہ اُس نے اپنی زمین وقف کی اور ہم سے اُس کے صدود بیان ہیں کیے ہما ا اگر گواہوں نے گوائی دی کہ اُس نے ہم کو گواہ کیا تھا کہ اُس نے اپنی وہ زمین وقف کی جس میں یہ ہے اور اُس نے ہم ے حدود بیان نہیں کے بتھاتو گوائی جائز ہے بید فقیرہ یں ہااورا مام رحمۃ الشعفیہ نے قرمایا کدائس کی تاویل بیہ کہ گواہوں نے اُس کو قاضی ہے بیان کردیا کدفلاں زمین ہااوراً س کو گواہ جائے تھے اورا گرانہوں نے اظہار نہ کیا ہوتو گوائی قبول نہ ہوگی بید فقیرہ میں ہے اورا گر گواہوں نے کہا کہ اُس نے ہم ہے کیا زمین کے حدود بیان کے تھے گر ہمیں یا وہیں ہے کہ اُس نے ہم ہے کیا زمین کے حدود بیان کے تھے تو گوائی باطل ہے بیمچیط میں ہاور دونوں نے گوائی دی کہ اُس نے اپنی زمین وقف کی اور زمین کے حدود بیان کے لیکن ہم بیا بیس جانے تھے تو گوائی باطل ہے بیمجیط میں ہاور دونوں نے گوائی فرائل نے اور مدمی کو تو گیا تھے دی جائے گی کہ گواہ قائم کرے کہ جس کا دمونی کرتا ہے دہ ہی زمین ہے حدود پر پھرایا اور حدود کو تام کہ دونوں نے کہا کہ ہم کوائی نے اُس کے حدود پر پھرایا اور حدود کو تام دکھ کر بیان نہیں کیا تو گوائی جائز ہاور مدمی (جو دکھ کر بیان نہیں کیا تو گوائی جائز ہاور مدمی (جو دیک کر بیان نہیں کیا تو گوائی جائز ہاور مدمی (جو دیک کر بیان نہیں کیا تو گوائی جائز ہاور مدمی (جو دیک کر بیان نہیں کیا تو گوائی جائز ہاوں نے حدود کو بیجانے ہوں بیجائے تو بی جائز ہائر ہا کہ میکھ کوئی کرتا ہے کہ کوئی کرتا ہے گوائی جائز ہاؤں دی گوائی مقول ہے گیں آگر گواہوں نے حدود کو بیجانے ہوں بیجائے تھیں جی تو گوائی جائز ہائر کہ کوئی کرتا ہے کوئی کوئی کرتا ہے۔

اگردونوں نے گوائی دی کہ اُس نے ہمارے ساخاقر ارکیا کہ اُس نے اپنا حصہ اُس اراضی میں ہے جو قلال مقام پر ہے جس کے حدو ذہیں و چنال ہیں القد تعالیٰ کے واسطے صدقہ موتو فہ کردیا اُس جہت پراورا خرص ساکین پرصد قر موتو فہ کیا اور بیر حصہ میرا اُس جہتے اراضی میں سے ایک تہائی ہے ذاکر ہے اُس جہتے اراضی میں سے ایک تہائی ہے ذاکر ہے تو امام خصاف نے فرمایا کہ اُس کا تمام حصد وقف گردا جائے گاانی وجوہ پر جن پر اُس نے وقف کیا ہے بیٹم پر بیم ہے اور اگراس کا قلدایک قوم پر جن کو بیان کیا ہے اور بعد ان کے ممکنوں پر وقف کیا چر جن لوگوں پر وقف کیا ہے انہوں نے ان کی تصدیق کی دور اُس نے فقط تہائی ہم پرصد قد کی ہے قوا آم خصاف نے فرمایا کہ ان کی تصدیق کہ کا ان سب اوگوں کو جن کو اُس نے اُس سب حصد وقف کیا ہے گراس کی تصدیق کہ کہ اُس ہے اور ہو گا کہ اُس نے اپنا سب حصد وقف کیا ہے گراس کی تصدیق آمد فی ان سب اوگوں کو جن کو اُس کے این کیا ہے دی جائے گا کہ اُس نے اپنا سب حصد وقف کیا ہے گراس کی تصدیق آمد فی ان سب اوگوں کو جن کو معنی بیان کیا ہے دی جائے گا دار باقی مسکینوں پرصد قد ہوگی ہے ذیرہ میں ہے اور اگر گواہوں نے گوائی دی کہ اُس نے اُس دار میں ہے اور اگر گواہوں نے گوائی دی کہ اُس نے اُس دار میں ہے اپنا حصد یا اُس دار میں ہے اور استحسانا جائز ہے بیا ہے میراث بایا ہے وقف کیا ہے اور سرمعلوم نہیں کہ وہ کس قدر ہے قیا سا گوائی ہوائر نہیں ہے اور استحسانا جائز ہے بیا ہے ہو کھائی ہوائر نہیں ہے اور استحسانا جائز ہے بیا ہے ہو کھائی ہوائر نہیں ہائر نہیں ہائر نہیں ہوائر نہیں ہے اور استحسانا جائز ہے بیا ہواؤں میں ہے۔

اگرگواہوں نے وتف کرنے والے پرگوائی دی کائن نے اُس اداشی یا دار ہی سے اپنا حصد وتف کرنے کا اقرار کیا ہے اور اگر گواہوں کو پہنیں معلوم کہ اُس کا حصد اُس ہی ہے کس قدر ہے تو قاضی اُس وتف کر نے والے کو ماخود اُس کے گا اُس ہیں ہے اپنا حصد کی مقدار بیان کر ہے لیس جو پچھ حصد اُس نے بیان کیا اُس ہی قول ای کا قبول ہوگا اور اُس قدر کے وقف ہونے کا اُس پر تھا مہ دیا جو گا اور اُس وقف کرنے والا مرکیا تو اُس بیان کے واسط اُس کا وارث اس کے قائم مقام ہوگا ہیں جو پچھ اُس نے بیان کیا اُس قدر موقا یہاں تک کہ قاضی کے زویک اُس نے بیان کیا اُس کے بیان کے سوائے پچھ اور پھر جب قاضی کے زود یک جو پچھ جو ہو ہو اس مقام ہوگا یہاں تک کہ قاضی کے زود کیا اُس کے بیان کے سوائے کہ اور وقت ہونے کو جب قاضی کے زود یک جو پچھ جو ہو ہوں ہے اُس کے وقف ہونے کہ اُس نے اپنی زمین جو فلاں مقام پر واقع ہے وقف کی ہے وقف کی ہے تو گوائی قبول نہ ہوگا اور اگر دونوں نے اس طرح اختلاف کیا کہ اُس نے اپنی زمین جو فلاں مقام پر واقع ہے وقف کی ہے اور دوسرے نے کہا کہ اُس نے اپنی زمین جو فلاں مقام پر واقع ہے وقف کی ہے اور دوسرے نے کہا کہ اُس نے اپنی زمین جو فلاں مقام پر واقع ہے وقف کی ہے اور دوسرے نے کہا کہ اُس نے بیز ہین اور ایک دونوں نے اس طرح اختلاف کیا کہ اُس نے بیز ہین اور ایک ہو تھے کہا کہ اُس نے بیز ہین اور ایک ہونے اُس طرح اختلاف کیا کہ اُس نے بیز ہین اور ایک ہونے کہا کہ اُس نے بیز ہین اور ایک ہونے اُس کے اس کے بین قبول نہ ہوگا اور ایک ہونے کہا کہ اُس نے بیز ہین اور ایک ہونے کہا کہ اُس نے بیز ہین اور ایک ہونے کو اور اُس کے اُس کے اس کے اس کے اس کے ایک کہ اُس نے بیز ہین اور ایک ہونے کو اُس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کو اس کے اس کو اس کے اس کے اس کو اُس کے اس کو اُس کو اُس کے اُس کو اُس کے اُس کو اُس کے اُس کو اُس کو اُس کے اُس کو اُس کے اُس کو ا

ا بعن مطالباور رسش كرے كا ١٢ على ازم كباجائے كا يبال تك كرقاضى كنزو يك تابت مواا

<sup>(</sup>۱) اذل کے موائے دوسرامقام بیان کیا ۱۲۔

دوسری زمین وقف کی ہے جس پردونوں نے اتفاق کیا ہے اُس کی بابت گواہی قبول ہوگی اور اُس کے وقف ہونے کا تھم دے دیا جائے گا اورا کردونوں عی سے ایک نے کہا کہ اُس نے بیز عن بوری وقف کی ہےاوردوسرے نے کو ای دی کہ اُس نے بیز عن نصف وقف کی ہے تو نصف بر کوائی تیول ہو کی اورنصف زمن مذکور کے وقف ہونے کا تھم دے دیا جائے گا ایسائی سے الل والم خصاف نے ذکر فرمایا ے اور اگر دونوں میں سے ایک کواہ نے کہا کہ اس نے اس مخص یا اس کار خبر کے واسطے تہائی غلم عرر کیا ہے اور دوسرے نے کہا کہ اس کے واسطے نصف غلی قرار دیا ہے توان دونوں عالموں کے فرد کی تبائی کی بایت کوائی مقبول ہوگی سیمیط عمل ہے۔ اگران دونوں میں سے ایک نے گوائی دی کے اس نے نصف اُس زمین کا مشاع لینی بے با ثاہوا اور جدا تمیز کیا ہواوقف ہواو دوسرے نے کہا کہ اُس زمین کا نسف بانا ہواالگ تمیز کیا ہواوقف کیا ہے تو کوائی فدکور باطل ہے سظمیر سے مس ہواور اگر ایک نے کوائی دی کدأس نے جعد کے روز وقف کی ہاور دوسرے نے گوائی دی کدأس نے جعرات کے روز وقف کی ہے یا ایک نے کہا کدأس نے کوفد میں وقف کی ہاور دوسرے نے کہا کہ اُس نے بھرو میں وقف کی ہے تو گوائی جائز ہے بیادی میں ہے اور اگر ایک نے گوائی دی کہ اُس نے اپنی زمین بعدميري وفات كے وقف قرار دى ہے اور دوسرے نے كہاكه أس نے اپنى زمين وقف سيح قطعى فى الحال قرار دى تو مواہى باطل ہے اور اگرایک نے موای دی کدأس نے اُس کواچی صحت میں وقف کیا اور دوسرے نے کہا کدایے مرض میں وقف کیا تو دونوں کی کوائی جائز ہے بیفاوی قاضی خان میں ہےاور اگرایک نے گوائی دی کہ اس نے عقار کوفقیروں برصدقہ وقف کیا گیا قرار دیا ہے دوسرے نے گواہی دى كدأس في أسكوسكينون برصدة موقو فقرارويا بي وكواى مقبول موكى اور حاصل يد ب كدجب دونون كواوا سك صدقه موقو فدموف پر شغل ہوئے محردونوں میں سے ایک کی کوائی میں کوئی زائد بات ہے جس کودوسراا بی کوائی میں نہیں کہتا ہے تو جتنے پر دونوں شغل ہیں أس قدر تابت بوكا لين نقرول برأس كا صدقته مونا تابت بوكا اوراى سے بم في نكالا ب كداكر دونوں من سے ايك في كوابى وى كد أس نے اسكوعيدالله يرصدق موقوفة رارديا ہاوردوسرے نے كواى دى كدأس نے اسكوزيد يرصدق موقوفة قرارديا ہے ويفقيرون ير وقف ٹابت ہوگی بیذ خیر ویس ہے اور اگر دونوں میں سے ایک نے کوائی دی کہاس نے اسکوعبداللد واسکی اولا و پروقف کیا ہوا صدقہ قرار دیا ہے اور دوسرے نے کوائی دی کے عبداللہ پرصدقہ موقو فرقر اردیا ہے تو عب اس کوعبداللہ پرصدقہ موقو ف ہونے کا تھم دونگا نظمیر ریاس ہے۔ ا گر گواہوں نے گوائی دی کہ بیز مین اُس نے وقف کی ہم دونوں پر یا ہم میں سے ایک پر یا ہماری اولا دیریاهاری عورتون بریاهارے والدین پریاایی قرابت پر

الم نصاف نے اپنی وقف علی بیان قربایا ہے کہ اگرایک نے کوای دی کہ اُس فض نے اُس کوعبداللہ وزید پرصد قد موقو فہ کر
دیا ہے اور دوہرے نے کوای دی کہ اُس نے خاصہ عبداللہ پرصد قد وقف کیا ہے تو ہم اُس علی ہے نصف کا واسطے عبداللہ کے اور نصف
باقی کا واسطے فقیروں کے تکم دیں گے اور ہمارے مشائ نے فر بایا کہ بیہ جوانام خصاف نے فر بایا ہے کہ ہم عبداللہ کے واسطے تعرف عقار کا
عمر دیں گے بیرسب اماموں کے قول پر ہونا واجب ہے بیمچیط علی ہے اور اگر ایک نے گوائی دی کہ بیفقیروں پر وقف ہا اور دوسرے
نے کوائی دی کہ بیٹو اب کے کاموں پر وقف ہے گوائی جائز ہوگی اور وقف نہ کورکی حاصلات فقیروں پرصد قد ہوگی بیحاوی علی ہے۔
امام خصاف نے اپنی وقف علی بیان قربایا ہے کہ اگر دونوں علی سے ایک نے گوائی دی کہ اُس نے اُس زعمن کو فقیروں و سکینوں پرصد قد موقو فہ کیا ہے اور دوسرے نے گوائی دی کہ اُس نے اُس کو فقیروں و سکینوں پرصد قد موقو فہ کیا ہے اور دوسرے نے گوائی میں کہ اُس نے اُس کو فقیروں و سکینوں پرصد قد موقو فہ تر اور بیا ہے اور دوسرے نے

ل ای وقت جس وقت وقف کی اس کواچی و فات پزئیس رکھا ۱۲ ہے۔ قال اکھتر جم یعنی تمام حاصلات فقیروں ومسکینوں پرصد قد ہوگی ۱۴۔

گوائی دی کہ اُس نے اپنی اداخی کوفقیروں و مسکینوں اور اپنی قرابت کے فقیروں پر صدقہ موقو ند کیا ہے قو قربانیا کہ بیزیادتی (ان شل کار پائ قواب نے کے زیادتی کے فیس ہے اُس واسطے کہ جس نے قرابت کے فقیروں کو زیادہ کیا ہے اُس نے فقیروں و سکینوں کے واسطے تمام حاصلات کی گوائی نہ دی بیر چیط میں ہے۔ اگر کو اموں نے گوائی دی کہ بیز دفوں گواہ اُس کی قرابت میں ہے ہیں یا آل عباس پر یا ہماری اولا دیر یا ہماری مجدوق س پر یا ہمارے واللہ بین پر یا اپنی قرابت پر حالا فکہ بید دفوں گواہ اُس کی قرابت میں ہے ہیں یا آل عباس پر حالا فکہ بید دفوں آل عباس ہے ہیں یا اپنے آزاد کیے ہوؤں پر حالا فکہ بید دفوں ہی اُس کے آزاد کیے ہوؤں میں ہے ہیں تو ایک گوائی مالطل ہے اور اگر دونوں نے گوائی دی کہ اُس نے بیز مین ہم دونوں اور فلاں قوم پر وقف کی ہے تو پوری گوائی باطل ہے پھر اگر دونوں نے کہا کہ جو پھرا کن نے ہمار سے قرار دیا ہے ہم اُس کو تو لئیس کر تے ہیں تو باتھوں بینی فلاں تو م کے حق میں ان کی گوائی جا رہ ہوا گی کہ ان کو جوان کے واسطے بیان کیا ہے دیا جائے گا اور ان دونوں گواہوں کا حصر فقیروں کے واسطے قرار دیا جائے گا بی حاور کی ہوائی دی حالا فکہ دونوں خود بھی اُس کی قرابت سے ہیں اور دونوں نے کہا اگر دونوں گواہوں نے وقف کرنے والے کی قرابت کے لیے گوائی دی حالا فکہ دونوں خود بھی اُس کی قرابت سے ہیں اور دونوں نے کہا کہ جوائی نے ہمارے واسطے کیا ہے ہم نے اُس کو تیول ٹیس کیا ہے تو بھی ان کی گوائی مقبول نہ ہوگی اگر چوان دونوں کی اولا و نہ ہو یہ

ا کیونکہ کارہائے خبر می فقیروں وسکینوں پرصدقہ کرتا ہے ہی فقیروں وسکینوں پرصدقہ ہوگی اورکل غلدانیس کے لئے ہوگا ا فقرائے قرابت خومستی بیں ۱۲۔ سے اووارروزید مقرراا۔

<sup>(</sup>۱) گوای مقبول نه بوگی ۱۱\_

# گاؤں میں ایک کتب وأس مے معلم برکوئی اراضی مثلاً وقف سیح کے ساتھ وقف کی ہوئی ہے اور اُس کو

ایک مخص نے غصب کرلیا 🏠

ایک نے دوسر سے پردموئ کیا کہ اس نے بداراض مساکین پروقف کی ہوالانکدو اُس سے انکار کرتا ہے ہی مدی نے اُس ے اس افرار کرنے کے گواہ قائم کیاتو میں اس برحم دوں کا کہ بیارامنی اس نے ساکین بروقف کی ہوادرارامنی ذکوراس کے ہاتھ سے نکال اوں گا بیرمحیط میں ہے جامع الغتاویٰ میں ہے کہ گا وُں میں ایک کھنب واُس کے معلم پر کوئی ارامنی مثلا وقف سمج کے ساتھ وقف کی ہوئی ہادراً س کوایک مخص نے غصب کرلیا ہی گاؤں والوں می سے ایسے لوگوں نے جن کالڑ کا اُس کھتب می نہیں ہے گواہی دی کہ بیونف ہے جن کوفلال بن فلال نے اُس کتب اور اُس کے معلم پر وقف کیا ہے تو ان کی کواہی جائز ہوگی بیتا تار فائید میں ہے دو گواہوں نے ایک ارامنی کی بابت گواہی دی کے فلال نے آس کو مجد یا مقبرہ یا کارواں سرائے کردیا پھردونوں نے آس سے رجوع کیا تو بدارامن جس کی بابت اُس طرح وقف ہونے کی کوائل دی تھی وہ وقف رہے گی اور جس مخض پر اُنہوں نے بیے کوائل دی تھی اُس کوائس ارامنی کی اُس روز کی قیت جس روز قامنی نے معاعلیہ بر تھم دیا ہے تاوان دیں سے اور اسی طرح اگر دونوں نے کوائی دی کہ اُس نے ساكين يراور فلال ير پرمساكين يروقف كيا ب پروونول نے رجوع كياتو بھى بىي عم بے بيا حاوى ميں ہے۔وقف برگوابى دينا شہرت پر جائز ہے لیعی مشہور ہو کہ وقف ہے تو گوا و کو جائز ہے کہ اُس کے وقف ہونے پر گواہی دے اور اُس کے شرا لط (۱) پر اُس طرح مواجی دینانیں جائزے بیراجیدی ہاور بیخ ظمیرالدین مرغینانی فرماتے تھے کہ بیان کرنا ضروری ہے کہ س جہت پروتف ہے مثلا موای دی کرمجد پروقف ہے یامقبرہ پروقف ہے یا اُس کے ماننداور جہت بیان کریں تی کداگر کواہوں نے جہت کواپنی کواہوں میں بیان ند کیاتو کوائی قبول ند ہوگ اور میہ جومشائخ نے فرمایا کدونف کے شرائلا پر کوائی قبول نیس ہے اس کے بیمعنی ہیں کہ جب کواہوں نے جہت وقف کو بیان کیااور یوں کوائی وی کدأس جہت (شرت بر۱۱) پر وقف ہے ان کو بیند جا ہے کہ کہیں کدأس کی آمدنی سے پہلے اُس جبت برصرف کیا جائے گا پھراس جبت برعلی بذاالقیاس اور اگر انہوں نے اُس طرح بھی بیان کیا تو ان کی کوائل مقبول نہ ہو گی ہی ذخره مي باوروتف مي كوابان اصل كي كوائي يركوائي بحي معبول موكى يظهيرين باي طرح شهادت بالعسامع بمي معبول بيعني حال سن كراحتادكر كے أس كے موافق كواس اواكر في جائز ہے ہي اگر كوا ہوں نے تسامع سے كوابى دى اور دونوں نے كہا كہ ہم تسامع ے کوائی دیے بیں تو دونوں کی کوائی قبول ہوگی اگر چدانہوں نے بیقرع کردی کدہم تسامع سے کوائی دیے بیں اُس لیے کد بسا اوقات کواوکائن کل ہیں برس کا ہےاور وقف کی تاریخ سوبرس ہے یعنی سوبرس ہوئے جب سے دقف ہے تو قاضی کو یقینا معلوم ہوگا کہ یہ مواوآ کھے دیکھی بیان بیس کرتا ہے بلکہ تسامع سے بیان کرتا ہے ہیں اُس صورت میں تصریح کردینا اور خاموش رہنا دونوں بکساں ہیں اور سنخ ظمیر الدین نے اُس طرف اشار و کر دیا ہے اور بد بخلاف و مگر معاملات کے جن میں آئم سے کوائی جائز ہے تابت ہوا کونک د مگر معاملات میں جن بی تمامع سے کوائی جائز ہے اگر کواہ نے تقریح کردی کہ بی تسامع سے کوائی دیتا ہوں تو مقبول ندہو کی بیضول ممادىيى ہے۔

توازل میں ندکورے کہ بھے ابو بکررہمة الشعليہ ہدريافت كيا كيا كدايك صدقه موقوف پرايك فالم فيظم سے قبعنه كيااوراس كوقف ہونے سے انكار كيا ہي آيا اُس كاؤں والوں كوجائزے كہ يہ كوائ ويں كہ يفقيروں كے واسطے ہے قو فرمايا كہ جس نے وقف کرنے والے سے سنا ہوائی کوالی گوائی و بی جائز ہاورجس نے نیس شنا ہے اُس کونیس جائز ہے بیتا تارخانہ میں ہے۔ ایک زمن ایک خض کے بہند میں ہے اُس پر ایک تو م نے وعویٰ کیا کہ فلال مختص نے بیز مین ہم پر وقف کی تھی تو بیلوگ پچھ تحق نہ ہوں گے اُس واسطے کہ شاید اُس نے اپنی ملک وقف ند کی ہو کیونکہ آوی کھی اپنی غیر مملوک چیز وقف کرتا ہے حالا تکہ وہ وقف تھی ہوتا ہے اور اس مطرح اگر گواہوں نے گواہوں نے گواہوں کے قبضہ میں ہے تو بھی پچھٹا بت نہ ہوگا اس واسطے کہ شایداس کے بعض سہنو بھی پچھٹا بت نہ ہوگا اس واسطے کہ شایداس کے بعد ہاں اگر گواہوں نے گوائی دی کہ فلال نے اُس زمین کوان پر وقف کیا در حال یہ کہ وہ اُس کا لک تعالی اُس نے میں کے وقف کیا در حال یہ کہ وہ اُس کا کہ تعالی کہ فیات نے اُس زمین کی ضرورت نہ ہوگی بیرحاوی میں ہے۔ ما لک تعالی اُس نے میں کے وقف کی بیرحاوی میں ہے۔

#### اسفعل كمتصلات عديل كمسائل بي

ایک فض ایک شیر کے قاضی کے پاس آیا اور کہا کہ تھے سے پہلے جوقاضی یہاں تھا میں اُس کا امن تھا اور میرے بہت میں ایک فض کا جس کانام فلاں بن فلاں تھا صدقہ موقو فہ ہے جس کو اُس نے ایک قو معلوم پروقف کیا اور ان اوگوں کو اُس نے بیان کر دیا تو اُس فض کا قول بھو ایش معلوم کے اور شدہ اور کچھ معلوم نہ ہواور کا قبول ہوگا اور فیل بھو اور شدہ ہوں اور سوائے اُس فض کے قول کے اُس صدقہ کی بابت اور کچھ معلوم نہ ہواور اگروقف کرنے والے کے وارث نہوں نے کہا کہ یہ ہمارے درمیان میراث ہو دقف نیس ہوتو قول وار توں کا تبول ہوگا اور وار قول اور اُس نے کہا کہ یہ ہم پر اور ہماری نسل پر اور بعد اُس کے مساکین پروقف ہواور جس فض کے وال نے کہا کہ یہ ہم پر اور ہماری نسل پر اور بعد اُس کے مساکین پروقف ہوا ہوگا اور اگر اُس فخض نے جس کے قبضہ بھر اور میکینوں پروتف ہوا ہوگا اور اگر اُس فخض نے جس کے قبضہ بھر اور میکینوں پروتف ہوا ہوگا اور وار توں کا تجول ہوگا اور وار توں کے کہا کہ یہ ہم پر اور ہماری نسل پروتف ہوا ہوگا اور وار توں کے قبل ہوگا اور وار توں کے قبل ہوگا اور وار توں کے تول ہوگا اور وار توں کے قول پر لحاظ ہماری نسل پروتف ہوا ہو کہا کہ وار توں کیا ہو وقف کیا ہوگا اور وار توں کے قول پر لحاظ ہماری سے دیے اور وار توں کے تول ہوگا ہوں کا تعمل میں خول ہوگا اور وار توں کے قول پر لحاظ ہماری سال پروتف ہوا ہوگا ہوگا اور وار توں کے وقف کیا ہور وار توں کے قول پر لحاظ ہماری سال ہوگا ہو ہوں کہا ہوں ہو ہوں کہا ہوں ہوگا ہوں کے قول پر لحاظ ہماری سال ہوگا ہوں ہونے کا تعمل میں میں میں ہور کے گھر ہوں کے کہا ہور وار توں کے قبل ہو کو کہا کہ ہور کہا ہوں کہا ہوں کو کہا کہ ہور سے کہا ہور ہونے کیا ہور کو کا کھر میں میں کہا ہوں کہا ہوں کو کہا کہ کہ ہو کہا ہور کو کہا کہ کو کو کہ ہور کیا گھر کیا ہور کو کہا ہور کو کھر ہوں ہو کہا گھر کیا ہور کو کہا ہور کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھر کو کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کو کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کے کہ کو کھر کو کھر

جن وتفوں پر زمانہ وراز گذر گیا اور اُس کے وارث اور وہ گواہ جو اُس کے وقف ہونے پر گواہ ہو یہ ہے جس کے ہیں اگر اُس کے دسوم قاضع ل کے دفتر ول بی موجود ہوں کہ اُن پر کمل ورآ مد ہوتا ہوتو جب اُس وقف کے لوگوں بی تنازع ہوگا تو انہی رسوم کے موافق عمل کیا جائے گا جو قاضع ل کے دفتر میں شہوں کہ ان پر کمل ہوتا ہوتو ہیہ وقف عمل کیا جائے گا جو قاضع ل کے دفتر میں شہوں کہ ان پر کمل ہوتا ہوتو ہیں وقف محد قد موقو فد قر ار ویا جائے گا لیمنی اُس کے معرف کی بابت تھم نہ ہوگا پھر جس فتص نے اُس وقف میں اپنا حق طابت کیا اُس کے واسطے تھم ویا جائے گا پھر جس فتص نے آس وقف میں اور اہل وقف نے واسطے تھم ویا جائے گا پھر جب انہوں نے پھر اقر اور اہل وقف نے اگر اور ایک وارثوں میں باقی نہ ہوں اور اگر باقی ہوں اور اہل وقف نے تازی کہ گیا ہو دونوں صورتوں کی میں وارثوں کی طرف رجوع کیا جائے گا پھر جب انہوں نے پھر اثر ارکیا تو ان کے اثر ارکولیا جائے گا پھر اگر ہوں تھی در ہوا تو بیصر قد موتو و کر کے چھوڑ دی جائے گا پھر اگر ایک کا در آگر ہی محدد رہوا تو بیصر قد موتو و کر کے چھوڑ دی جائے گا پھر اگر ایک کا در آگر ہو تھی اس کے درسوم پر دلیل قائم ہو یہ شمرات میں ہو ۔ پھر اگر ان لوگوں نے جو باہم جھڑا اگر تے ہیں آپس میں گردی ہو اور کی طرف میں ہو سے کی اور اُس کو لین جائے گا ہو ایک کو اس میں جب اور اگر اراضی ایک میں جائے گا ہو ایک کو اور اُس کو لین جائے گا ہو اور کی قاضی خان میں ہو اور اگر اراضی ایک میں میں ہو اور کو اس میں کو لین جائے گا ہو ایک خان کا تامن کو لین جائے گا ہو ان میں جاور اگر اراضی ایک کو میں جائے گا ہو اس میں جو ان کی تار کی ان میں تھی میں دیونا کو میں خان میں ہو اور کی اور اگر ان میں تھی میں کو کھی جو ان میں کو لین جائے گا ہو کہ کو ان میں کی تار کی ان می تھی کر دے بی قاد کی قام کی خوان میں کو کھی کو دو اس کی تار کی ان میں تھی میں کو کھی کو کھی کو دو اس کی کو دو اے کہ کی کو دو اے کہ کو دو اے کہ کو دو اس کی کو دو اے کہ کو دو اے کی کو دو اے کہ کو دو ایک کو دو اے کہ کو دو ایک کو دو اے کہ کو دو اے کہ کو دو اے کہ

ا باجم زناع وبقرنا بميزادا تع بونا ۱۳ ع جب كه قاضى كه دفتر على رسوم موجود بمون يا شبون الدس الله أن كوجود فف خاكوره سن عاصل بد أن الد

کے تبضر میں ہواوروہ کہتا ہے کہ بیارامنی فلال مخف کی تھی اُس نے اُس کواُس جہت پر وقف کیا اوروارٹوں نے کہا کہ نہیں بلکہ میت نے اس کوہم پرو ماری سل پراور بعدان کے مسکینوں پرونف کی ہاور یہ جووارٹوں نے کہا ہے بیاس قامنی کے بیان کے برخلاف ہے قاضی اُس کوای طریقہ پر جاری رکھے گا جودارٹوں نے اقرار کیا ہے بشر طبیکہ قاضی کودفتر محکمہ کفنا میعن سابق کے قاضی کے دفتر سے الی تحریر و وقف نامید مطے جس میں اُس کے رسوم ندکور ہوں اور نہ بیروقف کسی امین کے قبعنہ میں ہو بلکدایک قابض کی المرف سے ایساا قرار ا بت ہوا ہواور اگر بیونف امینوں کے تبضر میں ہواور اُس کے رسوم سابق قاضی کے دیوان میں یائے جاتے ہول تو اُس وقف میں سے جود ارتوں کے قبضہ میں بیں ہے اُس کی بابت وارثوں کا قول قبول نہ ہوگا پیز خبرہ میں ہے۔ شیخ الاسلام سے دریافت کیا گیا کہا کیا ہے وقف مشہور ہے محراُس کے مصارف کہ کہاں کہاں صرف کیا جائے گا اور اُس کے متحقوں کو جومقد اردی جائے گی و ومشتبہ ہوتی ہے تو فرمایا کہ ز مانہ سابق میں جوأس کا برتاؤر ہاہے وہ ویکھا جائے گا کہ اُس کے قیم لوگ کیو کرعمل درآ مدکرتے ہیں اور کن لوگوں برصرف کرتے تھے اوركتاوية تصلي اى بنارعمل كياجائ يديميط مي ب-

کہا کہ میں نے اپنی زمین مشہور و بایں تام کوصد قد موقو فدان وجوہ پر کر دیا اور ان وجوہ کو بیان بھی کر دیا 🖈 فآوی فضی میں ندکورے کہ اوقاف والے کے تبضی ایک وتف ہاور اُس کے وقف نامہ می ندکور ہے جواُس کے نفقہ ے بیج وہ أس كوچه كفقيروں يرجس ميں واقف واقع باوران كرموائ ديكرمسلمان فقيروں برصرف كياجائ توجو كرم ي كاوه کوچہ نذکور کے ان معین فقیروں پر جووقف کے روزموجود تھاور دیجرنقیروں پراس طرح صرف کیا جائے گا کہ کوچہ ندکور کے فقیروں می سے ہرایک کا ایک ایک حصداور باتی فقیروں کا فقط ایک حصداً س عمل لگایا جائے گا اور کو چہ کے فقیروں میں سے جومر جائے گا اُس کا حصه ساقط ہوکر باقیوں اور دیگر فقیروں کے درمیان ندکور و بالاطریقه برتقتیم ہوگا پھر جب وقف کے روز کے موجود وفقیراً س کو چہ کے سب مرجا سی توبعداس کے جولوگ اُس کو چدھی فقیر ہوں وہ اور دیگر مسلمان فقیر سب استحقاق میں برابر ہوں سے بیذ خیرہ می ہے۔وقف الخصاف دحمة الشعليد من فركور بكرايك في الى اراضى وقف كى ليس كها كدمس في الى زين مشهور وبايس تام كوصد قد موقو فدان وجوه بر کردیا اوران وجوہ کوأس نے بیان بھی کردیا اور آخراُس وقف کامسکینوں کے واسطے کہا ہے اور بداراضی ایک مشہور ہے کہ اُس کی شہرت ے اُس کے صدود بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے تو بیوقف جائز ہے پھراگر وقف کرنے والے نے دعویٰ کیا کداُس میں سے فلال کھیت اُس میں داخل بیں ہوا ہے تو شیخ نے فرمایا کہ اگر اُس ارامنی کے صدود مشہور ومعروف ہوں اور یے کمیت اُس صدود کے اندر داخل ہے تو بیہ کھیت بھی وقف میں داخل ہوگا اور ای طرح اگر بیار امنی اپنے پر وی پر ہیز گارلوگوں کے نز ویک معروف ہواور بیکھیت ان کے نز دیک أس اراضي كي طرف منسوب ومعروف بوتو و ووقف عن داخل بوكا اوراكر اييان بوجيها بم في بيان كيابية اس من قول وقف كرف والے کا قبول ہوگا اور بیکھیت أس وقف میں داخل ندموگا بیمچیط میں ہے۔

بار بغتر

وقف نامہ کے متعلق مسکوں کے بیان میں

ایک شخص نے ایک زمین قابل زراعت وقف کی اور وقف نامہ لکھنے کی اجازت وے وی ..... کے ایک شخص نے ایک دریافت کیا کہا کہ وقف نام میں یوں ذکور ہے کہ وقف کیا فلاں شخص نے اُس چیز کواپے آزاد کیے

موؤل اور فلال مدرسته معلومه کے مدرس پراوراً س وقف نامه میں مقداروں کا اور صحت کی شرطوں کا بیان ہے اور بیر تدکور ہے کہ آخر بیہ وتف فقیروں پر ہے تو سیخ رحمة الله علید نے فر مایا کہ یتح برنہیں سیح ہے بیذ خیرویس ہے ایک مخص نے اپنی اراضی و تف کی اور اُس کا و تف نامد لکھااورائے اویراس کے کواہ کردیئے پھروقف کرنے والے نے دعویٰ کیا کہ اس نے اُس کواس شرطیر وقف کیا تھا کہ میرے واسطے أس كون كرناج الزب اوريد عن نيس جانا مول كرأس شرط كولكين والياف والسائد عن المعاب يانبيل الكعاب و مكاجات كراكر وتف كنندهم دفضي بوكير بي زبان اچى طرح سمحتا بواور بيوقف نامدأس كوير ه شايا كيا تعااور وتف نامد ش اكما تعا كه ش في بوقف تسجح اُس کو د تف کیا ہے اور اُس نے اقرار کیا کہ جو پچھاُس میں ہے سب سجح اور میرا کیا ہوا ہے تو اب اُس کا بیقول تبول نہ ہو گااور اگر وقف كرنے والا مردا جمي ہوليتني غيرصيح ہوكہ عربي اچھي طرح نہ بجھتا ہوتو ويكھا جائے كه اگر كوا ہوں نے كوابى وى كريدوقف المدأس كو فارى من ير حكر شنايا كيا اورأس في جو يجمأس من بسب كا اقراركياتو بحي أس كا قول قبول ند بوكا اوراكر كوابول في اليك كوابي ند دى تو أس كا قول قبول مو كايم ضمرات مل بريبات الى نبيل ب كه فقط وتف كى تحرير كے ساتھ مخصوص مو بلك سب مسكوك يعنى متحریرات کے ساتھ عام ہے میظہیر رید میں ہے اور فراوی ابواللیث میں ندکور ہے کہ فقیرہ ابوجعفر رحمۃ الله علیہ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت ے اُس کے بروسیوں نے کہا کہ توبیداروقف کردے بدیں شرط کہ جب تھے اُس کے فروخت کی حاجت پیش آئے تب تو اُس کو قروخت مردے پر لکھنے والوں نے وقف نامہ بغیراً س شرط کے حرکر کے حورت مذکورہ سے کہا کہ ہم نے بیکام کردیا اور عورت نے اُس ر کواہ کرادیہ تو شخ رحمة الله علیہ نے فرمایا کہ اگریہ وقف نامداً سعورت کوفاری میں پڑھ کرشنا یا گیا اور و سنتی تھی اوراً سے اُس پر کواہ كرا ديے توبيرمكان وقف ہوجائے گا اور اگرعورت مذكور وكونيس پڑھ كرشنايا كيا تو مكان ندكور وقف شەبوگا اور واضح ہوكہ جوتھم دونوں مسئول مين ذكركيا كيا بودام محدرهمة الله عليه كقول يربنا بهاورامام ابوبوسف رحمة الله عليه كقول برنبيس موسكتات بيميط مي ے۔ایک فخص نے ایک زمین قائل زراعت وقف کی اور وقف نامہ لکھنے کی اجازت وے دی پس کا تب نے اُس کی دوحدیں تو تھیک لکھیں اور دو حدوں کے لکھنے میں غلطی کی تو اُس میں دوصور تیں جی کہ اگر وہ دونوں حدیں جن کے لکھنے میں کا تب غلطی کر کمیا ہے اس جانب میں ہول کیکن ان دونوں حدول اوراً س زمین محدود کے درمیان میں کسی غیر کی زمین باباغ انگور یا مکان ہوتو وقف میچ ہوگا ادراگر بيد دونوں حديں جن من علطي كى ہے أس جانب ميں نہ يائي جاتى ہوں تو وقف باطل ہے كيكن اگر بيذ مين اليي مشہور ہے كہ بعيدا بني شهرت کے حدود بیان کرنے کی تماج نہ ہوتو الی حالت میں وقف ندکور جائز ہوگا بدوجیر میں ہے۔

كتاب الوقف

قاضی خان میں ہے۔

بار بنتم:

#### اقراروقف کے بیان میں

اوراقر ارئر نے والے کے واسطے اُس وقف کی ایسی ولایت ٹابت ہو گی جس پرعز ل وارڈبیس ہوسکتا ہے یعنی و ومعزول نہ ہو سکے گااوراگر اُس اقرار کنندہ نے ایسے اقرار کے بعد یوں اقرار کیا کہ اُس کا وقف کرنے والا فلاں شخص ہے تو اُس کی طرف سے بیاقرار تیول نہ ہوگا اوراگر اُس نے کہا کہ اُس کا وقف کرنے والا جس ہوں تو اُس کا قول تیول ہوگا بیفاوی قاضی خان جس ہے۔

ا الل ولایت وصاحب اختیارا ا به سطاب بر که اگر کوئی مدی ملک پیدا ہواور ثابت کرے تو اس کی ملک ثابت ہوگی اور وقف ثابت نہ ہوگا مگر سردست بحق قبضہ میں معامرتو کی دہے گائنش ملک کا قابض پوجہ اقراد کے خدرہے گافتا لیا ا۔

<sup>(</sup>۱) مثمارز پر نے اُس کووقت بیا ہے وار

بیان کیا ہے بیغی سب دارت تقید بی و محذیب میں تنق ہوں تی کہ بمزلد ایک مخص کے ہوجا تھی اور اگر بیصورت واقع ہوئی کہ بعض وارثوں نے ملک اور وقف کرنے دونوں بانوں میں اُس کی تصدیق کی اور بعضوں نے ملک میں تصدیق اور وقف کرنے میں محذیب کی تو تقیدین کرنے والے کا حصہ وقف ہوگا اور تکذیب کرنے والے وارث (یادارٹر ۱۴۰) کا حصہ اُس کی ملک ہوگا کہ اُس میں جس طرح جا بتصرف کرے کہ کذافی المحیط بھراگرسب وارثوں نے اس کی تقدیق کی تو وقف ندکور کی والایت اس اقرار کنندہ کے واسطے ہوگی اور ا كربعض نے تقد بن اوربعض نے تكذيب كي تو قياسا أس كواسطےولايت ثابت ند بوكى اور شيخ ملال نے فر مايا كر بم قياس بى كوا عقيار كرتے بيں اور اى طرح اگر وقف ميں سب وارثوں نے أس كي تقيد اتن كي تحرأس وقف كي ولايت أس مقر كے واسطے ہونے سے بعض وارثوں نے اٹکار کیا تو قیاسا اُس کے لیے ولایت ٹابت نہ ہو کی کذائی الطبیر میکر شخ رحمة الله علیہ نے فرمایا کدا کرا نکار کرنے والے وارثوں پروہ کواہ بر کوای دیں کہ بیا قرار کرنے والا أس كامتولى ہے تو أس كے واسطے ولايت ابت موكى اوروارثول كى كوائى أس باب میں مقبول ہے کذافی الحیط اور اگر مقر ندکور نے اجنی کی طرف ایسے ترف سے اضافت کی جو ملک پر یقینا ولالت نہیں کرتا ہے مثلاً عربی میں حرف عن سے اضافت کی تو مقر کا قول أس اجنبی کے واسلے ملک بی کا اقر ارمیں ہے (تو وتف کہاں ابت ہوگا") كذائي فزالة المعتن اورا كرأس في خف اجنبي مذكور كوبطور معين (١) بيان ندكيا خواه اضافت ايسي رف سي جوملك يردال بيااور حرف سي كمثلا عر في على كما كم هذه الادف صدقة موقوفة من محمد او عن محمد تواراض (نظر بمال ظامراً) مُكور وقف موجائ كى كذائي الظہیر یہ مراکراس کے بعداس نے می معن کوبطور معین بیان کیاتو جب کداس نے اقراراوّل ہے جداکر کے بیان کیااور پہلے اقرار من أس اجنى كى طرف اضافت اليے حرف ہے تھى جو ملك بردال ہے مثلاً عربى عمى بحرف مين تمى تو اب أس كے دوسر في لى ك تقىدىن ندى جائے كى اور اگراؤل اقرار مى اضافت بحرف عن تمى يعنى ايسے ترف سے جو ملك يقطعى والنبيس بيتو تعمدين كى جائے کی پیچیط عمل ہے۔

آگرائی نے (اقرارکندہ نے ۱۱) وقف کرنے والے اور مستق وقف دونوں کو بیان کیا تو اُس کا تھم یہ ہے کہ وقف کندہ کی طرف
تعدیق کے واسطے جوع کیا جائے اگر وہ زئدہ ہویا اُس کے وارثوں کی طرف رجوع کیا جائے اگر وہ مرگیا ہوئیں اگر وقف کندہ نے یا
اُس کے وارثوں نے اُس کے وقف ہونے اور وقف کی شرطوں میں ہے اُس مقر کی تقدیق کی تو اُس کے اقر دکے موافق وقف ہوگا یمن
اُس کے وقف ہونے کا اور انہی شرطوں واستحقاق پر وقف ہونے کا تھم دیا جائے گا اور اگر وقف کندہ نے یا اُس کے وارثوں نے اُس کے
اقر ارکی تحدیب کی تو نہ وقف کا بت ہوگا اور نہ شرطیں میں جاور اگر وقف ہونے کا اقر ادکیا اور اُس کے وقف کرنے
والے کو ذکر نہ کیا اور جولوگ اُس وقف کے سختی بیں ان کو بیان کیا مثلاً ایوں کہا کہ بیاراضی تعمیر کے واسطے استحسانا ہوگی اگر چہ قیا سانہ ہوگی
وقف ہے قو اُس کا اقر ارقبول کیا جائے گا بیر مجھ پر وقف ہے اور کہلے اقر ارکرنے والے نے اُس کی تقعد بی کی تو وہ فقط اپنے مصدیس
تصدیق کیا جائے گا تا اور اپنی اولا دو اپنی سل کے حصد میں تعمد اِس نے کا بیر مادی مقد این کیا جائے گا بیر وہ وفتط اپنے حصد میں
تصدیق کیا جائے گا گا اور اپنی اولا دو اپنی سل کے حصد میں تعمد اِس نے گا بیر حادی میں ہے۔

ا اگردووارٹوں نے من کروارٹوں پر گوائی دی کہ متولی اس وقت کا بیمقر ہے تو مقبول ہے ا۔ میں کہا کہ بٹرالارض صدقہ موتو فرقون زیراوراؤل صورت بھی من زید کہا تھا ۱۴۔ میں جواس کے قبضہ بھی ہے اور مید بھرااشار دیا دگار ہے فاحظہ ۱۴۔ میں خالی اس اقرار کے ساتھ دوسرے کوائی مقرکے حصر بھی سے حصر دسد ملے گا اور بیٹ ہوگا کہ اس کی اولاد وسل سے ساتھ ووسیا دئی حصد سد شرکی کیا جائے ۱۴۔

<sup>(</sup>٢) بنيدوادا كانام زليا ار

اگراقرار کیا کہ بیاراضی اُس جہت برصدقہ موقوفہ ہے اور جہت کو بیان کر دیا پھراُس کے بعد جہت

صدقه دوسري بيان كى توقيا سأواسخسانا أس كادوسرا قول قبول نه بوگا ا

ا گر کسی مخص نے اپنی مقبوضہ زمین کی نسبت اقرار کیا کہ بیارامنی قوم معلوم پرجن کوأس نے بیان کردیا و قف ہے پھر اس کے بعداً س نے اقرار کیا کہ بیاراضی دوسروں پر دقف ہے لین جن کو بیان کیا تھاو ہنیں بلکہ اوروں پر وقف ہے یا جن کو پہلے بیان کیا تھا اُن مس کھاوراوگ بر صادیے یاان میں ہے کھاوگ کم کردیے تو اس کے دوسرے اقرار کی طرف النفات نہ کیا جائے گا بلک اُس کے بہلے اقرار برعمل درآمد ہوگا بیفناوی قاضی خان میں ہادراگراقر ارکیا کہ بیاراضی أس جہت برصد قد موتوف ہے اور جہت کو بیان کردیا چراس کے بعد جہت صدقہ دوسری بیان کی تو تیا ساوا سخسانا أس كا دوسرا قول تبول نہ ہوگا اور عاصلات وقف اى جہت برصرف ہوتى رے كى جس كوأس نے يہلے بيان كيا تھا يہ محيط على ہاورا كرائي مقبوض زين كى نسبت بيان كيا كديد وقف ہاورا تنا كهدكر خاموش مور بالچركها كدية بين فلال وفلال يروقف بي يعنى عدد معلوم كانام لياتو قياساً أس كادوسر اتول تبوكا اوراستحسانا قبول بوكاية فآوى قاضى خان میں ہادراگر کہا کہ بیاراضی صدقہ موقو فرفلاں محض معین پر ہے پھراس کے بعد جدا کر کے کہا کہ پہلے فلال محض معین سے شروع کیا جائے گاتو أس كاقول قبول شر وكااوراكر دوسراتول أس في يمل قول سلامواكهاتوا مام محدر حمة الله عليه كنزد يك دوسراتول يعى قبول ہوگا اورامام ابو یوسف رحمة الله علید کے نزویک أس كا دوسرا قول قبول نه ہوگا يہ يط سندسى ميں ہے۔ اثر اين مقبوض زمين كي نسبت اقر اركيا كدفلان قاضى في مجعة أس زين كامنولى كياب اوريز جن صدقه موقوفه باق قياسا أس كامنولى بوف كاقول قبول ند بوكاادراستساغايد تھم ہے کہ جس قاضی کے حضور میں بیا قرار ہے وہ قاضی ایک زمان تک انظار کرے پھر اگر قاضی کے نزویک سوائے اُس کے جواس نے اقر اركيا ہے كچھاور ظاہر نہ ہوتو جس طور برأى نے اقر اركيا ہے اس طور برأى كا اقرار جائز كردے بيافاوى قاضى خان مى باوراگر أس نے اقرار كيا كہ قاضى نے أس زمين برمبر عدوالد كومتولى كرديا تھا پھرمبر عدوالد نے وفات مائى اور جھے أس كاوسى مقرر كيا اوربي ز مین صدق موقو فدأن سیلوب بر ہے تو اُس کا قول تبول ندہوگا اور ای طرح اگر اُس نے یوں اقر ارکیا کہ بیاراضی میر۔ والدے قبضہ من من یا کہا کہ بداراضی فلال مخص کے قیصنہ من محمی محراس نے مجھے وسی مقرر کردیا اور بدز من مدقد موقو ف بوق محمل اس کا قول تبول نہ ہوگااورای طرح اگر کہا کہ بیذ مین فلا محض کے تبندین تھی اور اُس نے جھے اُس کا وسی مقرر کردیا ہے تو بھی اُس کا قول تبول نہ ہوگااور اُس کو تھم دیا جائے گا کہ اُس زمین کوفلال نہ کور کے وارث کوسپر دکردے بیمچیط میں ہے۔

اگر کی فض غیر کی زمین کو کہا کہ مصدقہ موقو فہ ہے پھر خودائی کا مالک ہو گیا تو وقف ہوجائے گی بیفآو کی علیہ ہیں ہا یک زمین ایک فض کے دارتوں کے تبغیر میں ہے۔ اہر ادکیا کہ ہمارے باپ نے اُس کو وقف کیا ہے مگر ہرا یک دارٹ نے جہت وقف مختلف بیان کی بیخی جوایک نے بہان کی ہے دوسرے نے اُس کی غیر جہت بیان کی تو قاضی ان سب کا اقرار قبول کرے گا اور ہرا یک کے حصد کی عاصلات کواس جہت میں مرف کرے گا جوائی نے بیان کی ہے اورائی وقف کے متولی مقرد کرنے کا اختیار قاضی کو ہوگا کہ جسمت کی متولی مقرد کرنے کا اختیار قاضی کو ہوگا کہ جسمت میں متولی مقرد کردے کے افتیار قاضی دو ہوگا کہ جسمت کی متولی مقرد کردے بیان کی ہوگا کہ جسمت کی متولی مقرد کردے بیش کوئی فضی مغیر ہو یا غائب ہوتو قاضی دھیہ مغیر کوردک رکھے گا بہاں تک کہ دولوث آئے اوراگر وارثوں میں ہے جمن مفیر کوردک رکھے گا بہاں تک کہ دولوث آئے اوراگر وارثوں میں ہے بعض نے اقراد کیا گادیا تو جنہوں نے وقف کا قراد کیا ہے اُن

كتاب الوقف من مذكوره ايك مئله اوراس كى مختلف توجيبهات

ع اگر چشہ ہوتا تھا کیا قر ارکر نیوالوں نے کہا تھا کہ ہماری اوالا دونسل پر وقف کیا ہے تو اولا ونسل میں اٹکارکرنے والے بھی داخل ہیں اس کو دفع کر دیا کہ ایسا مدہو گا اس نئے کہ جب انہوں نے اٹکارکیا تو اصل وقف ہی ہے اٹکارکیا پیمرکس وقف میں داخل ہوں محتاا۔ ع بیٹوگ مشتری کو اُس کا رو بیدواپس وے دیں محتاا۔ ع ایک اجنبی مخص کو داخل کیا تا۔

خصومت مندفع نہ ہوگی تی کہ اگر مدگل نے قاضی ہے درخواست کی کہ اُس مدعاعلیہ سے تتم لی جائے کہ بیز مین میری نہیں ہے تو قاضی اُس سے تتم لے گا کہ بیز مین اُس مدگی کی ملک نہیں ہے بیس اگر اُس نے تتم کھانے سے انکار کیا یا مدگی کی ملک ہونے کا اقرار کر لیا تو قاضی اُس مدعا علیہ کو اُس زمین کی قیمت کا ضامن قرار دے گا اور اُس کے وقف ہونے کا جو تھم دے دیا ہے اُس کو باطل نہ کرے گا یہ خصر م

ایک فخص نے اپنی صحت میں اپنی زمین فقیروں پر وقف کر دی پھرمر گیا پھر ایک فخص نے اگر دعویٰ کیا

کہ پیزین میری ہے اور دارتوں نے اُس کا اقر ارکر دیا تو اُس ہے وقف مذکور باطل نہ ہوگا 🖈

میت ہے اُس کی قیمت منان لوں تو اُس کو ایسا اختیار ہے یہ پیدا سرخی علی ہے۔ ایک فخص کے بقنہ علی ایک دار ہے اُس نے اقرار کیا کہ یہ داروقف ہے جس کو سلمانوں علی ہے ایک فخص نے ابواب فیراور سکینوں پر وقف کیا ہے اور جھے پر دکیا ہے اور جھے اُس پر قیم کر دیا ہے پھر ایک فخص آیا اور قابض کو قاضی کے پاس لا یا اور کہا کہ علی نے ہی اس دارکوان وجوہ و مسلل پر وقف کیا اور اس قابض کو پر و دیا اور اس کی قور پر واخت کا متولی مقرر کیا ہے اور چا ہا کہ قابض کے بقنہ ہی کہ بعنہ ایسا کے قاب کہ قابض کے بقنہ علی ہے اگر اُس نے اس کی تھدین کی کہ اس نے اُس کو وقف کیا ہے تو مدی خہور کو اختیار ہوگا کہ قابض ہے اُس کو انقل کر اپنے بقنہ علی لے قال الحرب ہے اور ایک نوی کی اس کے آگر اس نے اس کو افقی اس کے آگر اس آنے والے مدی نے کہا کہ علی اس ذعین کا مالک ہوں اور علی لے اس کو وقف نیس کیا ہے تو اُس کو اختیار ہوگا کہ قابض ہے ہا کہ داروز عین کے باس دو بعت رکھی ہے اور قائمی اس کے آگر اس نے اس کو ان وجوہ خہور و کہا لا پر وقف کر دیا ہے تو قاضی اس قابض کے باس دو بعت رکھی ہے اور قائمی اس کے آگر اس نے اس کو ان وجوہ خہور و کا لا پر وقف کر دیا ہے تو قاضی اس قابض کے باس دو بعت رکھی ہے اور قبل کہ بیدور اور عن اس کو گئی تول نے کا بید فخرہ علی ہے۔

ياب نهر:

## وقف کوغصب کر لینے کے بیان میں

ایک فض نے زمین یا دارکود تف کیا اور اُس کوایک فخص کے بہر دکیا اور اس کواس کی فور پر داخت کا متولی مقرر کیا پرجس فض کو سپر دکی تھی وہ اُس سے انکار کر کیا تو وہ عاصب ہوا کہ زمین اُس کے قبضہ سے نکال لی جائے گی اور اس مقدمہ میں فعم وہی وقف کرنے والا ہوگا اور اگر وقف کرنے والا مرکیا ہواور س و تف کے سختی لوگ آئے کہ اُنہوں نے اپنا استحقاق طلب کیا تو قاضی اس مقدمیں ایسے فعمی کو مقرر کردے گا جو فعم ہوئے ہیں اگر عاصب کے پاس اس وقعی چیز میں نقصان آگیا تو اس کے انکار کر جانے کے بعد جو نقصان اس میں آیا ہے عاصب اُس کا ضامن ہوگا اور جو پچھاس میں سے منہدم ہوا ہے اس مال سے اُس کی تقیر کرائی جائے گی اور اگر غصب کندہ نے دقف کرنے والے سے فصب کی ہونداس فخص سے جواس پر متولی ہوتا عاصب پر واجب ہوگا کہ وقف کرنے والے

ا أى كى محرونى اورى افتلت ركمون ال عن قال الحرجم چرجب دونول من سے كوئى فريق معدوم بوجائے تواس كا حصه مسكينوں كا بوگا ا

کووالیس دے دے اور جب غاصب نے انکار کیا اور قاضی کے پاس اس کا غصب کرنا ٹابت ہو گیا تو قاضی اس کومجوں رکھے گا یہاں تک کہو دمغصو بہ چیز کووالیس کر دے اور اگر وقف میں کوئی نقصان آھیا ہوتو نقصان کا ضامن ہوگا اور یہ مال ضان اس وقف کی مرمت اور شکتہ وریختہ کی تعمیر میں صرف کیا جائے گا اور جولوگ اس وقف کی حاصلات کے مشخل ہیں اُن میں تقلیم نہ ہوگا بیرحاوی میں ہے۔

آگر خاصب نے وقف کی چیز عمرائی طرف سے بر حایا ہوتو و یکھا جائے کہ اگر بیزیادتی مال متعوم نے نہوسٹلا غاصب نے اس زمین جس بل چلا : یا نہر کھودی ہے یاس زمین عمل کھاد ڈالی ہاور کھاداس کی مٹی جس ل کر بمز لیسجلک کے ہوگئ تواس وقف کا قیم اُس کے غاصب ہے اس کو مفت واپس لے گا اور زیادتی نہ کور و کے مقابلہ غیں پکوند و سے گا اور اگر زیادتی نہ کور و مال متعوم ہوسٹلا ورخت لگایا ہے یاس عمل مارت برائی ہے تو غاصب کو تا میں محال ہے اور خاص درخت بر سے نکال لے اور تارت کو تو رئے اور خاص والی متعوم کر دے بخر طیک ایس کی ہو تا ہوئی ہو یا مارت ہوئی اور اگر اس سے زمین وقف کو نقصان پہنچتا ہوسٹلا درخت بر سے کھود ڈالنے سے ذمین مرفقہ کو نقصان نہ پہنچتا ہوسٹلا درخت بر سے کھود ڈالنے سے ذمین مرفقہ کو نقصان پہنچتا ہوسٹلا درخت بر سے کھود ڈالنے سے ذمین مرفقہ کو نقصان ہو باتا ہوتو غصب کرنے والے کو بیا تقیار نہ ہوگا کہ عمارت کو تو گئی ہوئی کو حساب سے اور اس درخت کا نے ہوئے عمارت کو تو گئی ہوئی کے حساب سے اور اس درخت کا نے ہوئے کے حساب سے اور اس درخت کا نے ہوئے کے حساب سے اور اس درخت کا نے ہوئے کے حساب سے قیت اوا کر سے گا بیش میں ہوتو دقف نہ کورا جارہ ہو در اُس کی اس متولی کے پاس ہوجواس تادان اوا کر نے کو کائی ہواورا گرائی صورت عی وقف نہ کورکی آ یہ تی تھوجی تہ ہوتو وقف نہ کورا جارہ ہور دے دیا جائے گائیں اس اجرت عی سے سے تاوان اوا کیا جائے گا ہوں اس اور ت عی وقف نہ کورکی آ یہ تی تھوجی تہ ہوتو وقف نہ کور وقف نہ کور کی تارہ نے گئونی خان جی سے سے تاوان اوا کیا جائے گا ہیں اس اجرت عیں سے سے تاوان اوا کیا جائے گا ہو گئونی خان جی سے سے تاوان اوا کیا جائے گا ہوں گارہ خان جی سے سے تاوان اوا کیا جائے گا ہو گئونی خان جی سے سے تاوان اوا کیا جائے گا ہوں گئونی خان جی سے سے تاوان اوا کیا جائے گا ہو گئونی خان جی سے سے تاوان اوا کیا جائے گا ہوں گئونی خان جی سے سے تاوان اوا کیا جائے گا ہو گئونی خان جی سے سے سے تاوان اوا کیا جائے گا ہو گئونی خان جی سے سے تاوان اوا کیا جائے گئونی خان جی سے سے تاوان اوا کیا جائے گئونی خان کی خان کیا کی خان کے خان کی خ

اگرمئلہ ندکورہ میں متولی نے غاصب کے بودوں سے کی چیز پر غاصب کے ساتھ سکے کرلی تو جائز ہے 🖈

اگر فاصب نے جا ہا کہ وہ آخری دوجا ہے مقام ہے ہرددخت کوکاٹ کے کہ جس سے زیمن کو پکھ ترائی نہ پہنچ تو اس کو ہے۔

افتیار ہوگا پھر جس قدرزین وقعی کے اندر دوخق یم سے دہارہ گیا ہے تیم اس کی قیت فاصب کو صمان وے گا بشر فلکہ اُس کی پکھ تیسے ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔

قبت ہوتی ہو یہ چیا ہی ہے اور اگر اس مسئلہ ہیں متولی نے فاصب کے بودوں سے کی چز پر فاصب کے ساتھ صلح کر لی تو جا ز ہے بھر طیکہ اس کے ہیں وقف کے واسطے بھائی ہے ہواور بہت کی محصورت ہیں بھی ہے بیدواوی ہی ہے اگر کی فاصب نے اراضی وقعی کو دو طال یہ کہ اس کی قیمت ہزار در ہم مسئل محصوب کیا بھر دو ہزار در ہم اُس کی قیمت ہوجائے کے بعد فاصب فہ کور سے اس کو دوسر سے فاصب نے فصب کرلیا تو قیم پہلے فاصب کا دائن گیرنہ ہوگا۔ بلکہ زوسر سے تی با پیچھا پکڑے گا جب کہ دوسر افاصب تو گھر ہو تی نے فصب کرلیا اور کہا اس کے دوسر ان کی اور اس کی والی میں ہوتے کہ وہ سے کہ دوسر ان کی ہوتے کہ وہ بھر اور اس کی ہوتے کہ وہ بھر اور اگر پہلا فاصب ہندہ وجائے ہیں اول و دوم ہی سے فاصب دوم تی کا وائن گیرہ و جب کہ وہ بندہ اول کو تو تھر پہلے تی کا بیچھا پکڑے اور اگر پہلا فاصب ہندہ وجائے ہیں اول و دوم ہی سے فاصب دوم تی کا وائن گیرہ و جب کہ وہ بندہ اول کر تو تو پہلے تی کا بیچھا پکڑ ہے اور جب قیم نے دونوں اس سے جی کر ایس کر بیا تا میں ہیں ہو گئر ہے کہ ایس کو ایس کر بیا تا صب ہندہ وہ ہی تھے اور دونوں ہیں سے کی ایک سے تیمت وصول کر لی تو تیم ہو کہ اور ایکی صورت میں فاصب کو یہ افتیار نہ ہوگا کہ اور ایکی صورت میں فاصب کو یہ افتیار نہ ہوگا کہ اپنی تیت وصول کر دی کو ان کی کہ کہ افرائی آئی فیم کی اور ایکی صورت میں فاصب کو یہ افتیار نہ ہوگا کہ اپنی تیت وہ کر بیک تیمن کر دے کو ان کر دور کی کو دوئوں میں سے کور کر کر کو کو ان کی مورت میں فاصب کو یہ افتیار نہوگا کہ اپنی تیت وہ کی تیمن کر میک کور کر کے کو ان کر اس کور کر دی کو کو ان کی کھو گھر اگر تیم کے کہ اور ایکی صورت میں فاصب کو یہ افتیار نہوگا کہ اپنی تیمت وہ کی تیمن کر دور کر کر کو کور کر کے کو ان کی کھو گھر اگر تیم کے کہ کہ کہ کہ کہ کر کر کر کر کر کی کور گھر کر تیمن کور کر کر کور کر کے کور گور کر کر کر کر گھر کر گھر گھر گی تیمت کر کر کر کہ کر کر کر کر گھر گھر گھر گھر گھر کر گھر کر گھر کر گھر کر کر کر گھر گھر گھر گھر گھر گھر کر گھر کر گھر گھر گھر گھر گھر گھر کر گھر گھر گ

ا وومال جس کی قیمت کا نداز و ہوسکتا ہے تا ۔ ع اور بہی تھم اس صورت میں ہے کہ اس کو کدال وغیرہ سے کوڑ دیا ہوتا ۔ سے لیعنی بہتری ہوتو مفیا تقدیمیں ہے تا۔ سے قیم کےمواخذہ ہے جیوٹ کیا تا۔

عاصب نے قیت وصول پائی اوروہ اُس کے ہاتھ سے ضائع ہو گئ تو اُس پر پھو ضان الازم نہ ہوگی اور ضائع ہونے میں ہم ہے قیمت قول قبول ہوگا کذاتی الجاوی اوراگر قیم نے قیمت وصول کر کے ہنوز اُس سے دوسری زین خریدی نہیں تھی کہ اُس کے پاس سے قیمت ضائع ہوئی پھراصل ذیرن والی اوراگر قیم نے جو قیمت وصول کر ئی تھی اس کو اسٹ نا ہوئی پھرانا پر داشت کر سے پھر انگاں قدر مال کو حاصلات وقف سے واپس لے لیکن بید نہ ہوگا کہ جن اوگوں پر حاصلات ادامنی وقف ہاس نے کیس نے ان کے دیگر استحسافا اس قدر مال کو حاصلات وقف سے واپس لے بلکدان کے ای مال حاصلات وقف حالات اورائی وقف ہو ان کے دیگر اور کی سے دولی لے بلکدان کے ای مال حاصلات وقف صوالی لے واپس لے بلکدان کے ای مال حاصلات وقف میں اور کر کے اس کے وقف ہوئے وقف اور کی تھی اور کر کے اس کے وقف ہوئے وقف اور کی تھی اور کر کے اس کے وقف ہوئے وقف ہوئے وقف ہوئے وقف ہوئے واپس کی پڑے تو کی قیم کی بڑے تو کی قیم کی اور کر کے اس کو اورائر اس می کی پڑے تو کی قیم کے دائی مال پر ہوگا کہ اس کو فروخت کر کے اس کے داموں سے وہ قیمت جو وصول کر کی تھی اداکر دے اوراگر اس می کی پڑے تو کی قیم کے دائی مال پر ہوگا کہ اس کو فروخت کر کے اس کے داموں کو این نے مسل ہوگی ہوئے کی جم نے میں تھی اور کر دیا ہوئی خرامی کر ای اس کے داموں کو این کے داموں کو اپنی میں کے داموں کو اپنی مال کے داموں کو اپنی دار میں کے داموں کو اپنی میں اس کے داموں کو اپنی مال سے متمان دے پھر نیمن دام من کی ہوگئے پھر پہلا دار اُس می کو میں ہوئی کی گیا تو قیم اُس کے داموں کو اپنی مال سے متمان دے پھر میں داموں کو اپنی مال سے متمان دے پھر میں داموں کو اپنی مال سے متمان دے پھر میں داموں کو اپنی مال سے متمان دے پھر میں داموں کو اپنی مال سے متمان دے پھر میں داموں کو اپنی مال سے متمان دے پھر میں داموں کو اپنی مال سے متمان دے پھر میں دور میں کو میں دور میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو دھوں کو میں کو کھر میں کو میں کو میں کو کھر میں کو میں کو میں کو کھر میں کو میں کو کھر میں کو میں کو کھر میں کو کھر میں کو کھر کو میں کو کھر کی کو کھر کو کھر میں کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کی کو کھر کو کھر کی کو کھر کو کی کو کھر کو کھر

وقف جواس کو پھیردی کی ہے تاوان دیے ہوئے دامول کے بدل فروخت کرے بیجیط می لکھا ہے۔

جائے وہ انہی راہوں میں لگادیا جائے گاجن پر وہ وقف ہے میر چیط میں لکھا ہے۔ غاصب نے زمین وقف کو غصب کیا اس می درختان فر ماود گیرا شجار ہیں ہیں اس کے بغشر میں سے کی اجنبی نے درختاں فرکورہ کھود لیے توقیم کوا فقیار ہے جا ہے غاصب سے ان درخوں کی قیمت جے ہوئے کے حساب سے تاوان لے یاای کو کھود نے والے سے تاوان لے ہیں اگر قیم نے غاصب سے متان کی تو وہ کھود لینے والے سے تاوان لیا تو و غاصب سے والی نہیں لے مالا ہے اور اگر قیم نے دونوں میں سے ہنوز کی سے تاوان ہیں لیا تھا کہ غاصب نے قاطع سے قیمت درختان مقلوعہ تاوان بھر کی بھر قیم نے آگر قطع وقلع کرنے والے سے متان لینی جائی تو اس کو بیا فقیار حاصل نہ ہوگا ہے قاطع سے قیمت درختان مقلوعہ تاوان بھر کی بھر قیم نے آگر تھا وقلع کرنے والے سے متان لینی جائی تو اس کو بیا فقیار حاصل نہ ہوگا ہے تی تو بالا جماع اس کے گواہ تیول ہوں گے اور زمین نہ کوراس کووا ہی دی جائے گی منظم ہے۔ ایک فقیل ہوں گے اور زمین نہ کوراس کووا ہی دی جائے گی منظم ہے۔ ایک فیمل ہے۔ منان نہ کوراس کووا ہی دی جائے گی منظم ہے۔ منان ہوں ہے اور زمین نہ کوراس کووا ہی دی جائے گی منظم ہوں ہے۔ ایک میں ہوں گا دی جائے گی من نہ کو تا ہوں ہوں ہے اور زمین نہ کوراس کو والی منان ہوں ہے۔ ایک فیمل ہے۔ منان ہوں ہے ایک کوراس کو والی ہی مناز ہیں ہے۔ منان ہوں ہے اور زمین نہ کوراس کو والی مناز ہوں ہے۔ منان ہوں ہے۔ ایک فیمل ہوں ہے ایک کوراس کو والی ہوں ہے۔ منان نہ کوراس کو والی ہوں ہے۔ تاور نمین نہ کوراس کو والی ہوں ہے۔ منان نہ کوراس کو والی ہوں ہے۔ منان کی مناز ہوں ہے۔ منان نہ کوراس کو اس کوراس کوراس

ایک زمین یا عقار چندنفر پروقف ہے اس پر کسی ظالم نے زبردئی قبصنہ کرلیا اور اس کے قبصہ سے نکالنا ممکن نہیں ہے پھر جن لوگوں پر وقف تھا اُنہوں نے اپنوں میں سے ایک پر دعویٰ کیا کہ اس نے اس

ظالم کے ہاتھ فروخت کر کے اُس کوسپر دکر دیا ہے ت

ا کے مخص نے اپنا کھیت وقف کیا پھرائی نے اس میں زراعت کی اور خرج کیا اور کیتی نکلی اور ج اس کی طرف سے ہیں لیس

ا اور عامب نے اس کا تاوان نیس لیا ہے اور کا وقت سے نیسب کرلیا ہی ضامن ہے اور سے پھرینیس کہا جائے گا کہ عقار کا وقت سے نیس کے نیس کہا جائے گا کہ عقار کا وقت سے نیس کہا جائے گا کہ عقار کا وقت سے نیس موجوز دیک ہوتا جس طرح کتاب الغصب میں ذکور ہے کیونکہ النے تاا۔ سے کیونکہ اول چونکہ عقار کے فصب سنتی ہوئے میں انتظام پر تنہید کردی فاقیم اار

أس نے كہا كديس نے اسے بيجوں سے اسے واسطے ميزراعت كى باور جن يروقف بأنبول نے كہا كرتو نے وقف كے ليے زراعت کی ہے تواس بارہ میں دقف کرنے والے کاشت کار کا قول جو گا اور میتی أس کی موگی اور اگر وقف والوں نے قاض سے درخواست کی کداس کے قبضہ سے نکال لے اُس نے اپنے واسطے زراعت کی ہے حالانکداس کو بیا سخقاق ناتھا تو قاضی اس کے قبضہ سے نہیں نکا لے گالیکن وقف کے لیے زراعت کرنے ہیں اُس سے نقتہ یم کردے گا پھراگراُس نے کہا کہ وقف کا پچھے مال میرے یاس نہیں۔ اور نے بی تو قاضی اس سے کے گا کہ وقف پر قرضہ لے لے اور اس کو بیجوں وحرووری وغیر ومعمارف زراعت بی خرج کر کے واصلات سے لینا۔ پر اگر اُس نے کہا کہ جمد سے بنہیں ہوسکتا ہے تو قاضی اہل وقف سے فرمائے گا کہتم قرضہ حاصل کر کے ج خريددواورخرچدو پرماصلات ساداكردينا پراگرابل الوقف نے كهاكه بم كوكلتكا بكه جب بمقرضه لےكرج خريدي اورخرچددي تو جب بیسب وقف کرنے والے کے پاس پینج جائے تو وہ انکار کرجائے لیکن ہم خوداس میں زراعت کریں تو قامنی کو بینہ جا ہے کہ مل الاطلاق ان كوية كم دے دے كونكر جس في وقف كيا ہے وي اوّل متحق أس كي بروا خت كا ميكن اگرأس كي وات بريونوف موك وقف كوللف كرؤال كاتواس كواستحقاق من اوليت نبيل باكروقف كنده في اس عن زراعت كي اورخرجه أغمايا بمرتفيق كواولا ديالا وغیرہ الی کوئی آفت پیچی کہ بھی جاتی رہی اس وقف کنندہ نے کہا کہ میں نے قرضہ لے کربیذراعت جو جاتی رہی ہووقف کے واسطے یوئی تھی پھردوسری پیداوارے ماصلات آئی اس نے جایا کہ من اس پیداوارے وہ قرضہ وضع کرلوں جس کواس نے تلف شدہ پیدا وار کے واسطے قرض کر لیتابیان کیا تھا اور اہل وقف نے کہا گہاس نے اپنے ہی واسطے بھتی ہوئی تھی تو اس میں وقف کرنے والے کا قول قبول ہوگا اور اس کو اختیار ہوگا کہ اس پیداوار ہے اس قدر قرضہ جس کا دعویٰ کرتا ہے وصول کر لے چرا کر و تف کرنے والے نے کہا کہ میں نے بزار درہم لے کراس کے بیجوں ودیگر ضروریات میں خرج کیے ہیں اور اہل الوقف نے کہا کہ تو نے فقط پانچے سودرہم سب اس كے بيجوں ومزدورى وضروريات ميں أشماع بين تو فرمايا كه جس قدرائي زهن كى الي زراعت مي خرج موتا مواس قدر مي وقف كنده كا قول ي قرار ديا جائے كا اور اكرمتولى وقف في يعنى قيم في كهاكر يكيتى من في اين يجون عد وائي خرج ديا ي لي يولى ب اورائل الوقف نے کہا كرتونے جارے واسطے بوئى ہے تو قول اس مس منولى كا قبول موكار يحيط مى ہے۔

יוים פיני:

# مریض کے وقف کرنے کے بیان میں

ا مرض الموت وه بیاری ہے جس سے اس کو صحت شہوا ورآخرای بیاری على مرجائے الله الله تول پوراالح محویا میت کا تبانی ای ایک چیز ترک علی جمع کر دیا گیا ۱۳ ا

باتی دو تبائی ندکوردارتوں کے قضہ میں بعید قائم ہوتو پورادار ندکورد تف ہوجائے گااورا گرقائم نہومٹلا بعض وارتوں نے اپنا حصہ فرو خت
کردیا ہوتو اس کی بچا تیں تو ٹری جائے گی لیکن جس قد رائس نے فروخت کیاوہ اُس سے لے کرائس سے دوسری زمین فرید کر ہے ہجائے
ایس سے وقف کردی جائے گی کذائی محیط السرحی اورا گرمیت کوکوئی مال حاصل ہوا با بی طور کہ وہ عمدا قتل کیا گیروارثوں نے قاتل
سے مال پرصلح کرلی تو بالا تفاق بچا ندکور نہیں تو ذی جائے گی اورا گر بعض وارثوں نے پیجا اور بعض نے نہیں تو جس قدر قروخت نہیں ہواوہ
وقف میں عود کرے گااور جس قدر فروخت ہوائس کی قیمت لے کرائس کے عوض دوسری زمین فرید کروقف کردی جائے گی کذائی الذخیرہ
اورای طرح اگرمیت پرقرضہ تھا ہی قاضی نے اس کے داریا زمین وقف کوائی قرضہ می فروخت کیا گیرمیت کا اس قدر مال طاہر ہوا جس
سے میت کا قرضہ ادا ہوتا ہے اور اس کی تبائی سے بیز مین وقف برائد ہوتی ہے تو بھی بچا ندکور نہیں تو ڈی جائے گی لیکن مال میت سے
بھدر جمن وقف ندکور کے اکال کرائس سے دوسری ذمین فریقے وال پرصد قد موقو فدکر دی جائے گی میں جا

وصیت کردی اور بیز بین اُس کے تہائی مال ہے برآ مد ہوتی ہے ہیں اگر وارثوں نے اجازت وی تو اُس کا غلہ درمیان وارث واولا و الاولا و کے ان کے اعداو الاولا و کے ان کے اعداو روک ہے بین بڑے وہ ان کو مساوی تقیم ہوگا اور جس قدر وارثوں بیتی اولا و کی ہوں اور بیض اولا دکی اولا و جس قدر وارثوں بیتی اولا و کی اولا و کی اولا و کی اور بیض اولا و میلی کے حصہ بیس آئے وہ تم موارثوں بی بیما ہوگا اور الربیض اولا دکی اولا و میلی ہے ہے بیس آئے وہ ان کو مساوی تقیم ہوگا اور الربیض اولا و میلی ہے ہے بیس آئے وہ ان کو اولا و کی اولا و میلی ہے ہے بیس آئے وہ ان کو مساوی تقیم ہوگا اور ایک کے دور موجود تھے پھر جس قدراولا و میلی کے پرتے بیس آئے وہ ان کی تعداد پھی اور جود تھے پھر جس قدراولا و میلی کے پرتے بیس آئے دھمہ میں تعظیم ہوگا اور اگر اولا و میلی سے مرفع والوں کے حصہ میں علی کے دور میں ہوگا اور اگر اولا و میلی سے مرفع والوں کے حصہ میں علی کے دور ہوگا ہور آئی کی میں ہوگا اور ایک میں سے مرفع وارثوں کو ملے گا پھر آگر اولا و میلی سب گذر کے تو غلہ فدکور اولا والا والا واولا و اور سلی ہوگا اور وارثوں کے لیے کھی نہوگا ہے کھونہ ہوگا ہور ہوگا اور اگر اولا و میلی سب گذر کے تو غلہ فدکور اولا والا والا واولا و اور سلی ہے۔

اگراہے مرض الموت میں اپنی زمین وقف کی اور پچھوصیتیں کیں تو اُس کا تہائی مال اُس کے وقف و

ديكروصايا من تقسيم موكا ١٠

اگر مریف نے کہا کہ میری بیز مین صدقہ موتوفہ ہرائی مخص پر ہے جوہاج ہوئے میری اولا دوسل سے ہرایک کواس قدر دیا جائے جواس کے نفقہ کو کنچائش و سے اور اگر میری ولا داورنسل میں کوئی فقیر نہ ہوتو ہورا غلفقیروں کے واسطے ہوتو اس میں اگراس کی اولا داورنسل میں فقراء ہوں تو ان کی تعداد پرغلدان کے درمیان اس طرح تعقیم ہوگا کہ ہرایک کواس قدر دیا جائے جواس کی ذات و اولا دیوی اور خادم کے نفقہ کے لیے بطور معروف کانی ہولینی بدون اسراف ویکی کے رونی وأس کے ساتھ کھانے کی چیز و کپڑے کے لیے سالا ندکانی ہو پھراس حساب ہے جس قدر غلہ اُس کے تفقد کی اولا و کے حصہ عن آئے اُس کو مجموعہ کر کے اُن اولا وصلی اور باقی تمام وارثوں میں جو وقف کنندہ کی موت کے روز موجود تھے موافق فرائض اللہ تعالی کے تقسیم کرویا جائے گا پھرا گرفرز ندسلمی کے حصہ کفایت ين كيده يكروارتون كي تقيم بن الياسيا اورجوباتي رباوه اس كوكاني تبين موتاتو أس كويدا ختيار نه موكا كداولا والاولا و كحصه بن جو کھتا یا آس میں سے بقدر کی کے واپس کر لے اور اگر ان میں تو مگر لوگ ہوں تو اُس کی اولا دوسل میں سے تو محمروں کو پچھنیں ویا جائے گا اور جنے لوگ فقیر ہیں انہی کی تعدادروس پر تعتبیم ہوگا میصادی میں اکھا ہے۔ اگر اپنے مرض الموت میں اپنی زمین وقف کی اور مجموعیتیں کیں تو اُس کا تبائی مال اُس کے وقف ودیگروصایا می تقتیم ہوگا اس طرح کروصیتوں والے اپنی اپنی وصیت کے حساب ہے اور واقف والے اس زمین کی قیمت کے حساب سے حصد دار مقم رائے جائیں گے پھر تہائی میں سے جس قدر وصیتوں والوں کے حصد میں بڑے وہی لے لیں اور جس قدرالل وصیت کو بہتے أس كے حساب سے اس زمين سے حصدا لگ كر كے جن ير وقف كيا ہے وقف كرديا جائے اور وتف کی تفید مقدم نہ ہوگی کذائی الذخیر واوروقف ما ننوعت ومد برکرنے کے بیس بیٹنی جیسے عتق وقد بیرکومقدم کر کے بہلے آئمی دونوں کونافذ کرناشروع کیاجانا ہے پر اگر چھے بچتا ہے قوباتی وسیتیں نافذ کی جاتی ہیں ور نہیں تو وقف کا تھم ماند عن و تدبیر کے تقدم میں نہیں ے کمانی الحادی العدی \_ اگر کسی نے کہا کہ میری بیز من ہے اس کا علم میری وفات کے بعداولادعبدالله وأس کی سل کود یا جائے تو بیغلہ کی وصیت اُن لوگوں کے واسطے ہوگی اسی طرح اگر کہا کہ میری اس زمین کوجس کرر کھومیری و فات کے بعد اولا وعبداللہ پرتو بیاسی غلہ کی وصیت قرار دی جائے گی ای طرح اگر کہا کہ میری زمین میری وفات کے بعد فلاں وأس کی نسل پر وقف ہے قرو حت نہ کی جائے تو سے ا تولها عدادرؤس بعنی سب نظر شار کر لئے جا تھی جس قدرشار ہوں ای قدر مساوی حصر کرؤ الے جا تھی کئی فرض کرو کہ وارثو ان کی تعداد جا رہے اوراوااد الاوادد کی وس توجود و جھے کئے جا کیں مے جس جس ہے جار حصوار توں کے پرتے جس آئیس اا۔

فتاوی عالمگیری ..... جادی کی کی کی از ایران کی کی اوقف

سب صورتی یکسال ہیں بعنی ان سب جی غلد کی وصیت ہے ہیں احکام وصیت معتبر ہوں گے اور وقف نہیں ہے اور اگر اُس نے کہا کر میر کی بیز جن میری وفات کے بعد صدقتہ موقوف پر ساکین ہے یا کہا کہ اس کومساکین پرجس رکھوتو بیدوقف البتہ جائز ہے بیظہیر بید

یں ہے۔ اگر وقف کنندہ نے جاہا کہ حصہ میراث مردہ فرزند صلبی جواس کو بھکم وارث ملاہے وہ بھی اولا والا ولا و اورنسل پر وقف کردے ﷺ

اگر کہا کہ میری زمین صدقہ موقوف اس توم پروان کے بعد اس کا غلہ میری وارثوں کے لیے کیا جائے تو حاصلات اس توم کے واسطے ہوگی جن کے واسطے اس نے قرار دی ہے چر جب بیادگ گذر جائیں تو وارٹول کے لیے ان کی میراث کے حساب سے ہوگا پھر جب دارے مرجا کیں تو غلہ فقیروں کے لیے ہوجائے گا پیٹرز اند انتختین دمحیط میں ہے۔اگر کہا کہ میری پیز مین صدقہ موتو فہ میری اولا د اوراد لا دالا ولا دادرنسل پر ہے پھر جوکوئی میر ے نطف کے فرزندوں ہے سرے اُس کا کچھ حصہ بطریق میراث تھاو و بھی میری اولا دفا ولا و یر وقف ہے تو یہ جائز ہے اور جوغلہ حاصل ہوو ہ اولا دکی اولا دکی تعداد اور زندہ اولا دسلبی کے عددرؤس اور جو واقف کی موت کے بعد مرے ہیں ان کےعدوروس پر منتیم ہوگا ہی فرزند صلبی ہے مردہ فرزند کو بہنچے دو بھی اولا دکی اولا دیر وقف ہوگا پھر جو پچھاز تدوں کو پہنچاوہ ان میں ادر مردوں میں تقسیم ہوگا پھر جو کچے مردوں کو پہنچاوہ ان کے وارثوں کوان سے میراث بہنچ کا قال المر جم عاصل یہ ہے کہ وقف کنندہ نے اولا وصلی میں سے مرنے والے کا حصد میراث جواولا والاولا دے واسلے کرویا ہے اُس کے بیمعیٰ تبیں لیے جاتمی گے کہ خاصة أس كا حصد مراث أس كوارثول سے منتقل موكراولا دالاولا دكوديا جائے كيونكدية نوليج باطل خلاف منصوص فرائعل ب بلكدية عني ليے جائيں كداولا دالاولا دكواس قدر حصد مزيد بھى ويا جائے جس قدراولا وسلى كے مرنے دالوں كاميراتى حصدان كو پينچا تھا اى واسط اوّلاً تقتيم غله کے وقت تعداداولا دالا ولا داور تعداوز تد واولاصلی اور تعدادمروه اولا رصلی تین مجموعه لیے محے ان میں سے اولا دالولا دکوان کا مجوعداور نیز مرد واولا وسلی کا مجوی دونوں دیے جائی مجراولا دسلی کے برتے ہیں جو پھھآئے و ووقف کنند و کے مرنے کے وقت جس قدراولا وصلبی موجود تھی اور جس قدروارث تتے سب کے درمیان بھماب فرائف تقتیم ہوگا پھر جو پچے مردہ فرزندیا وارث کے حصہ بی آئے وہ اُس کے وارثوں کو بھم میراث دیا جائے گافافھم والله تعالیٰ اعلم بالصواب اور اگر وقف کنندونے جایا کہ حصد میراث مردو فرزندسلی جواس کو بھکم دارے ملا ہو میمی اولا دالا والا داورنسل بروقف کروے چنانچیاس نے یوں کہا کہ مجر جو پھے میرے نطف کے زیرہ فرزندوں کے صف سے ان میں سے مردوں کو پہنچے وہ می جیری اولا دکی اولا و پروتف ہے توبیدوتف جائز نہیں ہے بیجید می اکسا ہے۔ ا گر کسی نے اسینے مرض میں اپنی زمین اپنی اولا داور اولا والا و پر وقف کی اور سوائے اس زمین کے اس کا میکھ مال نہیں ہے تو تہائی زمین اس کی اولا دالا ولا و بروقف ہوجائے کی خواہ وارث لوگ اجازت دیں یاندویں اور رہی دو تہائی سوا کروارٹوں نے اجازت ند

ا تولدوارٹوں کے لئے اقول تنصیل اس مسئلے بہت دراز ہے کیونکہ تو م پرومیت بیل قراردی بلکہ وقف رکھا کیونکہ آخراس کا فقراء کے لئے قرار دیا ہی تو م وقف کر سے باغا فار کہ دیا ہے ہے تو اردیا ہی تو م مسور میں یا این اس مسئلے میں باغا فار کہ دورہ سال کے مصور میں یا فیارہ کے مسئلے معلوں میں بائے مسئلے معلوں میں بائے اللہ معنی کولیا جائے لئین ہماری زبان میں قوم ایک بے تعداد حصہ جماعت پر بھی بواا جاتا ہے ہی سمحت وقف میں بامی الفظ تال ہے ولیس بندا موسنے الفلام بھر جب وارثوں کی طرف رجو کا ہوتو لکھا کہ بھر رحوار ہے ویا جائے ہی وقف ان کے بن میں وصیت ہوا لئذا غیر معتر ہو کر میراث ہوا تو آیا ان اس موسنی جائے ہوتوں کہ وہ کے باجواس وقت ہیں ولکی منباالنکا م بطول الکلام فیبا والٹائی اظہر قبال اا۔

دى تواس قدروار تول كى ملك موكى اوراكر وارثول في اجازت دے دى تواس قدرز مين اولا صلى اوراولا دالا وولا كے درميان مساوى

اگروقف كننده نے اس مسئلہ میں بول كہا ہوكہ پھرا گرمختاج ہوكوئى مير بے نطف كى اولا دميں سے توجونتاج

ہوااس براس صدقہ کے غلب سے بطریق معروف اس کے نفقہ کی قدروسعت جاری رکھا جائے 🖈 اگر مریض نے اپنے مرض میں وقف سیح کے ساتھ اپنی زمین وقف کی اور قبل اس کی وفات کے اس میں پھل پیدا ہوئے تو مچل سمیت و وز مین وقف ہوگی اور اگر اس کے وقف کرنے کے روز اس میں پھل ہوں اور حالت مرض میں اس نے وقف کی ہے تو یہ میل اُس کے دارتوں کی میراث ہوں مے بیمید میں ہادرا کر مریش نے کہا کہ میں نے اپنی بیز مین اللہ تعالی کے لیے صدقہ موتو فدکر دى بميشه كے واسطے زيد اور اس كى اولا واور اولا والا ولا وير بميشه جب تك ان ميں تناسل عمر مواور ان كے بعد مساكين ير پر اگر مختاج مو میری اولا و یامیری اولا دکی اولا دتواس ز مین کا غلیا نمی کے واسطے ہوگائے کسی اور کے داسطے اور وی لوگ اُس کے متحق ہوں مے جب تک وبى أس كے حاجت مندر يس - قال الحرجم يهال كك وتف كرنے واسى كا كلام بي مرصورت بيه وألى كدأس كى وفات كے بعد أس ك نطفه كى اولا دكواس زين كے غله كى المرف يحاجى موئى تو تمام غله انبى كود ، ويا جائے كا اور اگر وقف كرنے والے كے بعض وارث مر من بعراس غله كي طرف ساس ك نطف كي اولا دكوت في موكى تو غله الني كي طرف د دكر ديا جائ كالس تمام غله اس كي اولا د يحتاجون عیں اور اُس کے باتی وارثوں میں بانٹ دیا جائے گا اور جومر گئے ان کی طرف لحاظ نہ کیا جائے گا بیظہیر رید میں ہے۔اگر وقف کنندہ نے اس سئلہ میں یوں کہا ہوکہ پھر اگر مختاج ہوکوئی میرے نطفہ کی اولاد میں ہے تو جومخاج ہوا اس پر اس صدقہ کے غلہ میں سے بطریق معروف اس كے نفقہ كى قدروسعت جارى ركھا جائے اور باتى غلداس صدقہ كا الى الوقف كے درميان تقيم ہواكرے توبيجائزے يمر اگراس کی اولا وصلبی میں ہے مثلاً یا کچے آ دمی اُس کے تتاج ہوئے تو ویکھا جائے کہ ان کوایک سال کے لیے آسندہ غلہ حاصل ہوئے تک سمس قدر انفقہ کفایت کرے گا کہ اگر فرض کرو کہ بیر مقدار سودینار بیں تو بیسودیناران یا نچوں میں اور وقف کنندہ کے باتی وارثوں میں مب کے درمیان بحساب میراث تقسیم ہوں مے چر جب ہم نے تقسیم کردیادران میں سے تا جوں کو جو کچھ بہنیاد وان کی سالان قدر کفایت نفقہ ہے کم ہے تو ان براس وقف کے غلب ہے بہاں تک مجم رد کیا جائے گا کہان کے حصہ میں سودینار مقدار کفایت سالاندان کو

ا جب تک اُن کُاسل قائم ہواا۔ ع قول یہاں تک روئیوا کُا اُسل سُخ می ایسا ی ہے کے وان پر روئیو جائے گاجب تک کمان واس سُفدارے سے میان کُا اُس سُفدارے سے اُن کُا اُس کُا اِس سُفدارے سے اُن کُا اُن کُا اِس سُفدارے کا اِس سُفدارے کا اور ماصل میا کہ جو پھوان کو سے گاہ وہ رہ کے گاہ وہ رہ کی اُن اور ماصل میاں میں جو گاہ اُن کی ہواں کو اُن ہواور میں آؤل ماصلیم کے درام سیندم سے وار

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کی کی کی کی کی اوقف

پنچے ریجط میں ہے۔ ہارس گیار فو (6):

#### مسجدواس کے متعلقات کے بیان میں اس میں دونصلیں ہیں

نعل (وَلُ:

ان امور کے بیان میں جن سے مجد ہوجاتی ہے اور اُس کے احکام اور جواس میں ہے۔ ہے اس کے احکام کے بیان میں

جس نے مجد بنائی اس کی ملک اُس نے وائل شہوجائے گی پہاں تک کداس کوائے ملک کے لگاؤے مع راستہ کے الگ کر دیااس وجہ ہے واجب ہے کہ وہ اس میں فماذیر ھنے کی اجازت دے دے یعنی عام اجازت دے دے بیاں لگاؤے الگ کر دیااس وجہ واجب ہے کہ وہ اس سے اللہ فائل کے واسلے غالص شہوجائے گی بید ہوا یہ میں ہے۔ پس اگر کس نے اپنے درمیان اصاطہ یا مکان کو مجد کر دیا اور لوگوں کو اس میں داخل ہوئے اور اس میں قماز پڑھنے کی عام اجازت دے دی پس اگر اس کے ماتھ راستہ شرط کر دیا تو وہ بالا تفاق مجد ہوجائے گی اور اگر راستہ شرط نہ کیا تو امام ابوطنیفہ کنز دیک مجد ہوگا اور صاحبی نے کہا کہ مجد ہوجائے گی اور داستہ بدون شرط کے اس کے تقوق ہے ہوجائے گا بیقدیہ میں ہے سخنا فی میں لکھا ہے کہ اگر اس کا ور داز ہینے داستہ کی طرف جدا کر کہ بنادیا تو وہ مجد ہوجائے گی ایسا ہی امام قاضی خان نے ذکر کیا ہے بیتا تا رخانیہ میں ہے۔ اگر کسی نے مجد بنائی جس کے بیتا تا رخانیہ میں ہے۔ اگر کسی نے مجد بنائی جس کے بیتا تا رخانیہ میں ہے۔ اگر کسی نے مجد بنائی جس کے بیتا تا رخانیہ میں ہے۔ اگر کسی نے مجد بالا غانہ ہے اور مجد کا درواز ہ بڑے درات و بڑے درات ہوگا اور اگر اس کا تہد خانہ بخرض مصالے مجد ہوجیے کہ اس کو قورو و خت کر دے اور جب مرجائے تو یہ محال ہی میراث ہوگا اور اگر اس کا تہد خانہ بخرض مصالے مجد ہوجیے بیت المقدس میں ہے تو بیجائز ہے بیتی وہ مجد ہوجائے گی بید ہوابید میں ہے۔ اگر تھی جائے بیتی ہوجیے بیت المقدس میں ہوتو بیجائر ہے کہ بیادیا ہوگا اور اگر اس کا تہد خانہ بخرض مصالے مجد ہوجیے بیت المقدس میں ہوتو بیجائے کی بید ہوا ہے گی بید ہو ایسے میں ہوتو ہوت کی میر اٹ ہوگا اور اگر اس کا تہد خانہ بخرض مصالے محد ہوجیے بیت المقدس میں ہوتو بیجائر ہوتا ہے گی ہو ہوا ہے گی ہو ہوا ہے گی ہو ہو ہے۔

اگرکی نے چاہا کہ مجد کے پتجے یا اُس کے او پر کرایہ کا دکا نیں بنواد ہے جن کے کرایہ ہے مجد کی مرمت ہوا کر ہو اس کو یہاں اختیار نہیں ہے بینی بیجا کرد نہیں ہے کذونی الذخیرہ قال المحر جم او پر تکھا ہے جس مکان کو مجد بنواد ہے اُس سے ملک ذائل نہ ہوگی یہاں کہ کہ اپنی ملک کے نگاؤ سے الگ کرد ہے اور تماز کی عام اجازت وے وے بس لگاؤ سے الگ کرنے کی وجد اور اس کے متعلق مسائل ذکر کرد ہے اور دہا امر دوم بعنی نماز تو اس کی وجہ بیان فرمائی کے اذان نماز اس وجہ ہے منروری ہے کہ اہم ابو حقیقہ وام محر کے کرد کے کہ تا ہے والے کی اجازت ہے اس میں جماعت کی مائی ابھر الرائی اور مجد کو تعلیم بیر دکر نااس طرح تحقق ہوتا ہے کہ بنانے والے کی اجازت ہے اس میں جماعت کی کہ اُس کی ساتھ نماز پڑھی جائے اور اہام ابو حقیقہ ہے اس میں دوئے روایتیں جی ایک وہ جوسن بن زیاد ہے کہ امام محد کی تماز دو یا زیادہ آومیوں کی جماعت سے شرط ہے جیسا کہ امام محد کی تو فی ہوئی جائے ہوئی بالسر نہ ہو اور ایت کی خان اور باوجود اس کے میکی شرط ہے کہ بیٹماز اس میں اذان وا قامت کے ساتھ بالجم جو یعنی بالسر نہ ہو

حتیٰ کہاگر اس میں ایک جماعت نے بدون اذان وا قامت کے نفیہ بغیر جمر کے جماعت کی نماز پڑھ لی تو وہ امام ابو صنیفہ وامام محر کے ن سے مصر میں مرم میں میں میں بعد

بزد يك محدنه وجائ كى يريدا وكفاريش ب\_

اگر مجد کسی ایسے متولی کوسپر دکر دی جواس کے مصالح کے سرانجام پرقائم رہتا ہے تو بیرجائز ہے

اگرایک مخص نے ایک بی مردکومؤ ذین وا مام مقرر کر دیا اُس نے اذان دی اور اقامت کہی اور تنہا نماز پڑھ لی تو وہ بالا تفاق مجد ہوجائے گی یہ کفایدہ ہدایدو فتح القديريس ہے۔ اگر مجد كى ايسے متولى كومپر دكر دى جواس كے مصالح كے مرانجام پر قائم رہتا ہے توب جائز ہا کر جدو ومتولی اس مجد میں نمازند پر عتا ہواور بھی سے ب بداختیار شرح محارض ہاور بھی اس بے بیمجدا سرحسی می ہاور ا کاطرے اُس کوقاصی یا اُس کے نائب کوئیروکردیا تو بھی جائزے یہ بحرالرائل میں تکھاہے جس مکان کوسجد کرنا جا بتاہے اُس کے سجد ہو جانے کے واسطے امام ابو صنیف کے فزو کی بیشر طابیں ہے کہ یوں کے کہ بیمری موت کے بعد مجد ہے یا اُس کی وصیت کرے ہی امام كنزديك بعدموت كي طرف نسبت كرنايا وميت كرنان أس كاصحت كي شرط ب اورندأس كالازم بون كي شرط ب بخلاف ديكر اوقاف کے اُن میں امام کے ند بب پرالسی اضافت یاومیت شرط ہے روز خبرہ میں ہے صدرالشہید نے واقعات کی کتاب البهد والصدقة مي الكما إك الك مخفى كى ملك مي فالى زمين ب جس من كوئى عارت بيس بأس في ايك قوم كوظم ديا كرتم أس من جماحت ي نماز پر موتواس میں تمن صورتی ہیں اول سیک اُن لوگوں کواس میں نماز پڑھنے کے لیے ہمیشہ کے واسطے مرک اجازت دے دی بایس طور كمثلاً أس نے كہا كتم اس من بميشة تمازير ها كرويادوم آنكدان كومطلقاً بدون كى قيد كے نمازير منے كى اجازت دى اورنيت يەكى كە ہمیشہ کے واسطے اجازت ہے تو ان دونوں صورتوں میں وہ خالی زمین اگر چہ بلا ممارت ہے مسجد ہوجائے گی چنانچہ جب و مخص سرجائے تو بيز من أس كى ميراث نه موكى اورصورت موم بيك أس في نمازك اجازت وين كاكوني وتت مقرد كرويا مثلا أيك ون يامهينه يابيهال مثلًا تو اس صورت میں و وز مین مسجد تدہو جائے کی چنا نچہ جب و ومرے تو بیأس کی میراث ہو کی بیزد خیمر واور فقاوی قاضی خان میں ہے۔ ایک مجد کے متولی نے ایک محرکو جومجد پروتف کیا حمیا تھا مجد کردیا اوراد کول نے اس میں برسوں نماز پڑھی چراد کول نے اس میں نماز پڑھنا چھوڑ دیا پھروہ اپنی ھالت سابقہ پر کرایہ پر چلنے نگا پھر کھر کر دیا حمیا تو بہ جائز ہے کیونکہ متالی کا اُس کومبجد کر دیتا سیح نہیں ہوا تھا بہ واقعات حسامید می ہے۔ایک مربض نے اپناا حاطم مجد کردیا بھرسر گیااور بیا حاط اس کے تہائی ترکہ ہے برآ مذہبیں ہوتا ہے اور وارثوں نے أس كے تعلى كى اجازت ندوى تو و و يورا عاطم بحد نه موجائے كا اور أس كام بدكردينا باطل موكيا كوتك اس ميں وارثوں كاحق بياس و و بندوں کے حقوق کے لگاؤے الگ نبیں ہوا تھا تو اُس نے ایک جزومشائع کوم تد کیا ہیں یہ باطل ہے جیسے کی مختص نے اپنی زبین کوم تبد كرديا بمركوني مخض أس زمين من على من الله إجوتها في يا أخوي يا بارموي وغير أسى ايسة جز وكالمستحق بوجوتما م زمين من شاكع بيعن اُس جزو کے واسطے اس زمین کا کوئی مقام متعین نہیں ہے تو الی صورت میں پاتی زمین بھی عود کر کے اس شخص کی ملک میں ہو جاتی ہے پس ایمائی اس مندمی ہے۔ بخلاف اس کے اگر اس نے وصیت کی کہ بیمرے احاط میں سے ایک تمائی معجد کردیا جائے تو بیتی ہے کونک تہائی اگر چداک وقت جزوشائع ہے لیکن جس وقت مجد کیا جائے گا تو علیجد و متعین ہوجائے گااس لئے کہ و وا حاط تقیم کرے اُس میں ے ایک تبالی الگ کر کے تب مجد کیا جائے گار بحیط مرحسی میں ہے۔

جنازے کی تماز کے لیے جوجگہ بنادی می ہواس کا تھم مجدے تی کہ نجاسات وغیرہ جن چیزوں سے مجد کودورر کھتے ہیں اس

ل قول بالانفال الخبيد وايت مرتح ب كه جماعت بخصومه شرط بين سبي يكيم عني عام جوبا علان بركن نماز : ١٠ الرتبام بعتصى بسطا الكلام ١١-

ے اس کو بھی بچا ہیں گے ایسا بی فقیہ رحمۃ اللہ نے اختیا رکیا ہے گرمشائخ کا اس میں اختلاف ہے۔ اب رہاوہ مقام جونماز مید کے واسطے بنایا گیا ہوتو مخار ہے کہ افتد ارجائز ہونے کے فقی میں اس کا تھم مجد کا ہے چنا نچہ ہاں افتد اجائز ہے اگر چھفوں کے درمیان انفصال ہواورا فقد ارکے ہوائے و بگرا مکام میں اس کا تھم مجد کا نہیں ہواور ایر ایو گوں پر آسانی کے فاظ ہے ہے بی فلاصد میں ہے۔ اگر لوگوں کی جماعت پر مجد تک ہواور اُس کے پہلو میں کی خص کی زمین ہوتو ہا کراہ بھی پوری قبت دے کر اُس ہو وہ فین لے لی جائے گی بی فاوی کی جاعت پر مجد تک ہواور اُس کے پہلو میں ایک زمین ہے جو اُس کہ پر وفق ہے اور لوگوں نے جاہا کہ اس زمین میں سے گی بیاف میں ایک زمین ہے جو اُس کہ بر وفق ہے اور لوگوں نے جاہا کہ اس زمین میں سے پھر اس کہ برگ میں ایس خیش کریں تا کہ وہ وان کو اجاز ہے دے دے اور وقف کا گھراد کان جو کہ اس مجد میں ہو جو اُس کی جم ہے بی فلا صد میں ہے کہ ایک مجد والوں نے جاہا کہ درواز وہ بنا ور پہلا کہ درواز دیا وہ بنا وہ بی اور جاہ کہ درواز دیا وہ وہ باتر ہے گھرا گر اس مجد والوں نے جاہا کہ درواز وہ بنا ور پہلا کہ درواز دیا وہ وہ وہ باتر وہ بنا وہ بی تو ایک کہ درواز دیا وہ وہ باتر وہ ایک کہ درواز دیا وہ وہ باتر وہ بنا وہ بی تا کہ وہ وہ باتر کہ کہ ایک مجد والوں نے باہم اختلاف کیا تو وہ کہ جائے کہ کون گروہ وہ باتر وہ اور وہ باتر وہ کہ کہ وہ درواز میا وہ دواز کر اور وہ باتر وہ باتر وہ کہ ایک می مقام ہے دوسرے مقام ہے کہ ایک می مقرات میں ہے۔

ایک قوم نے ایک مسجد بنانی جابی اور ان کوجگہ کی ضرورت ہوئی تا کہ مسجد کشادہ ہو جائے 'انہوں نے راستہ میں سے ایک مکڑا لے کرمسجد میں داخل کردیا 'پس اگر راستہ والوں کو پچھ ضرر پہنچتا ہوتو جائز نہیں ہے

منتعی میں امام محر سے روایت ہے کہ ایک چوڑ اراستہ ہاس میں محلّہ والوں نے مسجد بنائی اور اس سے راستہ کو ضرر نہیں ہے پھر ان كواكي فنس في منع أياتو ان كوينا لين من وجومضا كقنيس ب-كذافي الحاوى- وقال المعترجم وفيه عظر من حيث الرواية تتامل - اجناس میں ہے کہ شام نے اپنی نو اور میں کہا کہ میں نے امام محر سے دریافت کیا کہ ایک قصبہ میں رہنے والے بہت لوگ ہیں كدال كحدود داخل احصاء يعنى داخل شاروحفظ نبس بين اورأس تصبكي ايك نهر باورو ونهركاريز ياجنكل كاناله باوروه خاصدة انمي کی ہادرایک توم نے بیجا ہا کہ اس نہر کے بعض کرے ریقیر کرے مجدینادیں اوراس سے نبرکو پچے ضرر نہیں ہوتا ہا اور نہروالوں میں ے بھی کوئی اس قوم سے معرض نہیں ہوتا تو امام محد نے فرمایا کہ ہاں اس قوم کوافقیار ہے کدالی مجد جا ہے محلّہ والے کے واسلے جا ہے عام او کو اسطے بنالیس بیچیط میں ہے۔ ایک قوم نے ایک مجد بنانی جاتی اوران کوجگہ کی ضرورت ہو گی تا کدید مجد کشادوہ وجائے بن أنبول نے داست می سے ایک کڑا لے کرمسجد می داخل کر دیا۔ ایس اگر راستہ والول کو پچے ضرر پہنچا ہوتو جا ترنبیں ہے اور اگر ضرر نہ پنجا ہوتو مجھے أميد ہے كماس ميں كيم مضاكقه نبه وكذاني المضمر ات اور يمي عنارے بيٹز لئة المفتين ميں ہے۔ اگراوكوں نے كہا كم مجد میں ہے کوئی گزامسلمانوں کے لیے عام راستہ کرویں تو کہا گیا ہے کدان کو بداختیاریں ہاور بدتول سی ہے بدیجیط میں لکھا ہے۔اگر مسجد میں ہے کوئی نکر امسلمانوں کے لیے عام راستہ گذر گاہ بنائی تو جائز ہے کیونکہ شہروں کے لوگوں میں جامع مسجدوں میں ایسامتعارف اور ہر ا یک کواس راه سے گذر نے کا اختیار ہوگاختی کہ کا فربھی بیراہ جل سکتا ہے تگر جو خض دحب ہویا وہ مورت جو پیض ونفاس میں ہواس راہ سے نبیں گذر عتی اور لوگوں کو بیا ختیار نبیں ہے کہ اس راو میں اپنے جانور لے جائمیں تیمبین میں ہے۔ سلطان نے ایک قوم کو تھم دیا کہ شہر کی ز مین میں سے ایک ز مین کوایک معجد پر وقف ہوئے کے واسطے دکانیں بنادیں اور ان کو تھم دیا کہ اپنی معجدوں میں بردھادیں تو دیکھا جائے گا کداگر بیشر بر در شمشیر فتح بوابوتو أس كاحكم جائز بوگابشر طبك أس براه كيرول كومفرت نه بوكونك جوشر بر در شمشير فتح بوابوده غاز بوں کی ملک ہوجاتا ہے تو اُس میں سلطان کا تھم جائز ہوگا اورا گروہ شہر بطور شلح فتح ہوا ہوتو وہ شہرا سے لوگوں کی ملک پر باتی رہا پس اس میں سلطان کا تھم جائز نہ ہوگا بیمچیط سرحسی میں ہے۔ ایک تملّہ میں ایک مسجد ہے جوابے لوگوں پر تنگ ہے اور ان لوگوں کواس میں بر ھانے کی مخوائش حاصل نہیں ہوتی ہے ہی بعض پر وسیوں نے اُن سے سوال کیا کہ یہ سجد ہمارے واسطے کر دوتو ہم اُس کواپے مکان

یں داخل کریں بعنی اس مجد کومکان میں بڑھا کر مکان کرلیں اورتم کواس ہے بہتر مکان دے دیں جس میں سب اہل محلّہ ساتھتے ہیں تو مدموں نے فرون مسرور اور نہیں کہ سے جو میں دخہ میں۔

المام محد فرما يكم محدوا في البيانيس كريجة مي سيذ فرما عي ب-

کہری میں ہے کہ ایک میر تی ہوئی ہے ہیں ایک فخص نے جانا کہ اُس کوق ڈکردہ بارہ اس کواس محارت ہے مضبوط عمارت کے ساتھ بنادے قواس کو بیافتیا رئیں ہے کونکہ اُس کو کی ولایت حاصل نیں ہے بیمشرات میں ہے قال المحر جم اس میں اشارہ ہے کہ اگراس کودلایت حاصل ہوئی باسب متولی اس کواجازت دے دیے تو درصورت بہتری کے مکن تعافائھ والله تعالی اعلم اور اوازل میں اس مسئلہ میں اکھا ہے کہ وہ فخص نہیں تو زسکنا کر ایک صورت میں قر زسکنا ہے جبکہ گرجانے کا خوف ہوا گر ندکا ہوتو محلہ گرائی جائے یہ تا ارفانیہ میں ہواراس مسئلہ کی تاویل ہے کہ بی تھم اس صورت میں ہے جب وہ بنائے والا اس محلّم کا نہ ہواورا گر محلہ والوں کو اعتبار ہے کہ اگر جب کہ آگر جد یہ تھیر سے اس کو بنوا میں اور اس میں بور یا کا فرش بچھا کی اور قدیم یکن اپنے ذاتی مال سے ایسا کر ہیں گواور اس میں ہوگر جب کہ قاضی ان کو ایس اجازت دے دے کہ ان الحالات اور محلہ والوں کو اعتبار ہے کہ مجد کا بنانے والا معلوم نہ ہوتو وہی اولی ہے بیذ خمرہ میں ہے۔

فتاوئ عالمگيري ..... جادی کتاب الوقف

کے قول پر ہے کہ وہ بھی ملک میں عود نہیں کرتی ہے کذانقل فی المضمر ات عن الجحة حادی میں ہے کہ شیخ ابو بگراسکاف ہے بو چھا گیا کہ
ایک فخض نے اپنے دار کے دروازے پر اپنے لیے مجد بنوائی اور اُس کی اصلاح وقعیم کے لیے ایک زمین وقف کی بھروہ مرگیا اور مجد
خراب ہوگئی اور اس کے وارثوں نے اُس کی بڑج کا فتو کی طلب کیا پس فتو کی دیا گیا کہ بچ جائز ہے پھر کسی قوم نے اس مجد کو بنالیا اور بعد
نقیمر کے اس اراضی وقف کوطلب کیا تو فرمایا کہ ان کومطا اب کا حق نہیں پہنچتا ہے بیتا تار جانیہ میں ہے۔

ایک مخف نے اپنے مال سے مجد میں فرش و لوایا پھر مجد خراب ہو گئی اور لوگ اس سے مستغنی ہو مجے تو بدفرش ای مخص کا ہو گا اگر زندہ موجود ہویااس کے وارث کا ہوگا اگر مرگیا ہواور امام ابویوسٹ کے نزویک وہ فروخت کر کے اُس کا خمن مجد کی ضروریات میں خرج کیاجائے اور آگراس معجد کواس کی پچھ ضرورت نہ جو تو کسی دوسری معجد میں خرج کیاجائے اور پہلاتو ل امام محية کا ہے اور اس پرفتوی ہے۔اگر کی نے ایک مردہ کو کفن دیا پھر لاش کو کسی درندہ نے بھاڑ ڈالا اور لے کمیا تو سکفن ای فض کا ہے جس نے کفن دیا تھا اگر زندہ ہویا أس كوارتون كا بالرمر كيا موية فاوى قاضى خان من برابوالليث في اين نوازل من ذكر كيا كرمجد كافرش الركهند موكيا اورمجد والے أس مستعنی ہو محے حالانكه اس كوا يك مخص نے ولوايا تعاليس اگروہ مخص زندہ ہوتو اى كاب ادرا كرمر كيا ادر كوئى وارث نبيس جھوڑ ا تو جھے اُمید ہے کہ اس میں بچھ مضا نقدنہ ہوگا کہ وہ فرش کی فقیر کو دے دیں یا سجد کے لیے دوسرا فرش خرید نے میں اس ہے استمد او حاصل کریں اور مختار بیہ ہے کہ بدون تھم قاضی ان کوالیا کرنے کا اختیار ہے بیچیط سرحی میں ہے کہ آگر مسجد کے بوریے کہنہ ہوكرا يے ہو كئے كديبال كام نيس ديتے ہيں چرجس نے بچھايا تھا أس نے جا باكدان كو لےكرصد قدكردے ياان كے وض بجائے ان کے دوسرے خرید لے تواس کو بیا ختیار ہے اور اگروہ غائب ہو پس اہل محلّہ نے چا یا کدان بوریوں کوصد قد کردیں جب کدوہ کہنا کارہ ہو گئے ہیں تو ان کو بیا ختیار نہ ہوگا جب کہان کی تیجھ قیمت ہواورا گران کی کچھ قیمت نہ ہوتو اُس کا مضا کفتہیں ہے بیذ خیرہ میں ہے۔مسجد کا بیال جب چیت میں مسجد سے نکالا جائے اگر اس کی کچھ قیمت نہ ہوتو مسجد کے باہر ڈ ال دینے میں کچھ مضا کقہ نہیں ہے اور جوکوئی اُس کو اٹھا لے جائے اس کوروا ہے کہ اس سے نفع اٹھائے بیروا قعات حسامیہ ہیں ہے مجد کی گھاس یعنی بیال وغیرہ جوڈ لواد ہے ہیں اگر اس کی سچھ قیت ہوتو اہل مسجد کواختیار ہے کہاس کوفر دخت کرویں اور قاضی کے پاس اُس کا مرافعہ کریں تو میرے نز ویک زیادہ پہند ہے پھر اس کے تھم سے اس کوفروشت کریں میں مختار ہے بیرجوا ہرا خلاطی میں ہے۔اگر کسی نے متجد کی گھاس اُٹھائی اور کر دیا اس کو یارہ بارہ بسواد تومشائ نے فرمایا کاس برصان واجب ہوگی کیونکاس کی قیت ہے گی کیشے ابوحفص السفکر وری نے اپنی آخر عربی حشیش السجد کے لیے پیاس درہم کی دمیت کی بیدا قعات صامید میں ہے۔

کعبہ کی دیباج اگرکہنہ ہوگئی تو اُس کا لے لیما جائز نہیں ہے لیکن سلطان اُس کوفروخت کر کے اس

ے کعبہ کے اُمور میں استعانت لے ا

جنازہ علی النش کی مجد کے واسطی وہ خراب ہوگئی ہی اہل مجدنے اُس کوفروخت کر دیا تو مشائخ نے فر مایا ہے کہ قاضی کے حکم سے بچے ہونا بہتر ہے اور سے یہ کہ قاضی کے علم کے بغیر اُس کی بچے جائز بی نہیں ہے بیدفاوی قاضی خان میں ہے۔ کعبہ کی دیبا جائز ہوگئ تو اُس کا لیے اور میں استعانت لے بیرمراجیہ میں اگر کہند ہوگئ تو اُس کا لیے جائز نہیں ہے لیے جائز بین سلطان اُس کوفروخت کر کے اس سے کعبہ کے اُمور میں استعانت لے بیرمراجیہ میں

ا مترجم کہتا ہے کہ حاشید میں بیرقید ہے اور جو کتب فقد کی موجود جیں بیرقیدان میں نہیں پائی جاتی اسے ۔ تولد جناز ویافعش بینی الی جار پائی کے مائند چیز جس پر سردہ لے جائیں یا ماند صندوق کے تھی اور دستورتھا کہ سجد کے متعلق اس کور کھتے تنے بینی سجد مخلد تا کہ جوکوئی اس مخلہ میں سرے اس کو اس پر اور لے جائیں 18۔

ہے۔ اگر سجد کے تیل کے واسلے کی نے وقف کیا تو تمام دات اُس کا جلانا جائز تین ہے بلکدای قد ربان کے جس کی تمازیوں کو ضرورت ہوئیں ہے اُس جائز ہے ہے ہوئر اُج ہیں ہائی دات تک جائز ہے یا آدمی دات تک جب کدائی خادت جاری ہو کہ تمام دات اس میں جان جیون جائز جیسے بیت ہے کہ تمام دات اس میں جان جیون اُج ہیں اس کی عادت جاری ہو کہ تمام دات اس میں چراخ جلا ہے جیسے بیت المقدی کی مجداور سول اللہ علی اللہ علیہ وار سجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کی مجداور سجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کی مجداتو ان میں تمام دات جائز ہے یا وقف کنندہ نے تمام دات اس میں جان چوڑ نے کی شرط کر دی ہوجیسے ہارے ذیا نہ میں عادت جادی ہے بید کرائرائن میں ہے۔ اگر کسی نے مجد کے چراخ اس میں جان ہو اور مجد کی جراخ ہوں ہو جیسے ہوں اور مجد میں ہو جان ہو اور اگر نماز کی اور ایس میں نماز پڑھی جانے کے لیے جل دہا ہوتو بعض نے کہا کہ اس مورت میں چھر مضا لکتہ ہیں ہو اور مجد میں اس میں جادر آگر نماز کی ہوئی دائر جس کی تدریس میں مضا لکتہ ہیں ہے اور تہائی دات تک اس سے کتاب کی تدریس میں مضا لکتہ ہیں ہے اور تہائی سے دائد میں اس کے تاب کی تدریس مضا لکتہ ہیں ہے اور تہائی سے دائد میں اس کے تاب کی تدریس مضا لکتہ ہیں ہے اور تہائی سے دائد میں اس کی تدریس میں مضا لکتہ ہیں گیں ہوئی خان میں ہے۔

نفيلوري:

مسجد بروقف اوراً س کے مال میں قیم وغیرہ کے تصرف کرنے کے بیان میں

ا تولید بیاج معرب دیبابدوں جیم کے دلیتی بیش قیمت کیڑا ہے جو خاند کعبہ پرج حایاجا تا ہے تا۔ ع مدر کیس درس دیالیتی پڑھا تا ا۔ (۱) اُس کے صدود دبیان کردے تا۔

معجد کے متولی کامسجد کے مال سے منشی رکھنا 🖈

مرجد کے متولی پراس سبب سے حساب رکھناد شوار ہوا کہ وہ بے پڑھالکھا آدی ہے لیں اُس نے وقف مجد کے مال سے ہوئی حساب لکھنے والانوکرر کھا تو جا رُنہیں ہے بید فیرویس ہے۔ایک مجد کے واسطے بی وقف ہیں اور کئی چیزیں آمدنی آئی ہیں اُسکے متولی نے

عا با كدوتف كي آمدني سي محك كي لي يتل يا جنائي يا بيال يا كي اينيس يا كچه فرش مجد ك لي خريد يا و مشارح في كها كدا كروتف کنندہ نے قیم کے لیے اُس کی مخوائش دے دی ہومثلاً کہا ہو کہ قیم اپنی دائے میں جوصلحت مسجد کے داسطے دیکھے وہ کرے تو اُس کو اختیار ہوگا کہ جومجد کے واسلے اُس کی مصلحت میں آئے خرید کرے اور اگر واقف نے الی وسعت نددی ہو بلک اُس نے بنائے مسجد یا عمارت مجدیروقف کیا ہوتو جوہم نے ذکر کیا اُس کو قیم نہیں خرید سکتا ہاوراگروقف کرنے دالے کی شرط معلوم نہ ہوتو یہ قیم اسے سے بہلے قیموں کود میجیا اگریدلوگ مسجد کے وقف ہے تیل چٹائی وغیرہ جوہم نے ذکر کیا ہے خرید تے ہوں تو یہ قیم بھی ایسائی کرسکتا ہے ور زنہیں کرسکتا ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔اگر وقف کرنے والے نے محارت مجدیر وقف کیا تواس لفظ ہے اُس کی بناءاور کہ مکل ویچ کرنے میں خرج کیا جائے گا اس کی ترکین می صرف نہیں کیا جائے گا اور اگر اس نے کہا ہو کہ مصالح معجد پر وقف ہے تو تیل و پوریا وغیرہ بھی خریدنے جائز ہیں میخزان المعتبین میں ہے۔ قیم کوبیا فتیار نہیں ہے کہ جومحد کی محارت پر وقف ہوائس سے اشرف بنادے اورا گر بنوائے توضامن ہوگا بیفآوی قان میں ہے۔ فاوی صغری میں ہے کہ متولی نے اگر وقف مسجد سے معجد کی قند بلیس بنوانے میں خرج کیا تو جائزے بدخلاصہ سے اگر عمارت مجد پر وقف ہوتو متولی کوآیا بداختیارے کہ جیت پر چڑھنے کے لیے سیر حی خریدے تا کہ جیت پر ے برف وغیرہ صاف کرویا جائے اور کہ گل کر دی جائے یا بیا ختیا رہے کہ جیت صاف کرنے والے ویرف دور کرنے والے کواور مجد کی جہاڑی ہوئی مٹی کے دھر سیننے والے کواس غلدو تف سے مزدوری و ہے تا الفرش نے کہا کہ بروہ امر جس کے ترک کرنے سے مجد كاخراب يعنى شكسته وكهندل موجانالازم آئے أس كرنے كا قيم كواختيار بے بيفاوي قاضي خان ميں ہے۔وقف معجد كى آمدنى سے مناره بنانا جائز ہے اگر ضرورت ہوتا کہ پڑوسیوں کوخوب سُنائی دیے اور اگر دیے لوگ بدون منارہ کے اذان سنتے ہوں تونہیں کذائی خزائة المعتين مترجم كبتائ كوله ليكون اسع للجيدان شكل بكونكم عنى استقضيل كيفضيلى مراولين بين ضرورت ثابت نبين اورای قدرکوضرورت قراردینا خلاف ب پرآخرکلام کسنے ہوں تونہیں۔اس سے ظاہر موتا ہے کداسم تفصیل معنی تفضیلی تقعود بیس جیں اور یمی اوجہ اقرب ہے اس ماصل میہ وگا کہ اگر پڑوسیوں کو اذان ند سُنائی دیتو منارہ بنوانا جائز ہے ورنہ بیں واللہ اعلم ۔ سجد کے يبلوس فارتين بجس عديوارمجدكوكملا مواضرر ينجاب تم اورائل مجدنے جا باكد ال مجد سديوارمجد كے ببلوش عض بنا دیں جس سے ضرر دفع ہوتو مشائخ نے کہا کہ اگر مصالح مجدیر وقف ہوتو قیم ایسا کرسکتا ہے کیونکہ بیرمصالح سے ہے اور اگر ممارت مجدیر وقف ہوتو نہیں کرسکتا ہے کیونکہ بیٹمارت مسجرنہیں ہے کو اسفے قباوی قاضی خان اوراضح وہ ہے جوا مام ظہیرالدین نے کہا کہ و تف ممارت مجد برادر دنف مصالح معجد بردونول بكسال مين بدفتح القدير من ب-

متولی مجد کو بیاختیار نہیں ہے کہ چراخ مجد کواہے گھر نے جائے اور بیاختیار ہے کہ گھر ہے اس کو مجد میں لائے بیافائ قاضی خان میں ہے۔ قیم کواختیار نہیں ہے کہ جناز و خرید ہے لینی جس پر مُر دے کولنا کر مقبر و تک لے جاتے ہیں اس کو مال وقف المسجد ہے نہیں خرید سکتا ہے اس خرض ہے کہ مجد کے متحلق رہے آگر چہ وقف کنند و نے وقف مجد میں بیدذ کر کر دیا ہو کہ قیم جناز و خرید نے کذائی السراجی قلت لینی وقف کنند و کی الی اجازت اُس کی ناوائی ہے ہے قافیم ۔ اگر قیم میں حاصلات وقف مسجد ہے کیڑ اخرید کر مسکینوں کو دیا تو جا تر نہیں ہے اور جو پچھائی نے مال وقف ہے دام دیے ان کا ضامی ہوگا بی قادی خان میں ہے۔ قیم نے اگر حاصلات وقف مسجد ہے کوئی دکان اس غرض ہے خریدی کہ کرا میر پر چلائی جائے اور ضرورت کے دفت فروخت کر دی جائے تو جا تر ہے بشر طیک اس

ا سین اس مناره سے ازان کی جائے تا کرسپ کو بخو لی سنائی دے او

کوٹریدنے کی دجازت حاصل ہواور جب بیجائز ہوتو وہ اس کوفروخت کرسکتا ہے بیسراجید میں ہے قلت الشنی دیمالا یتروج عند الحاجة علی ما کان علیه من القیمة فالصواب التفصیل اوان یا مرہ القاضی فعلیك بالتامل عند الفتوی مجدے قیم کوروا نہیں ہے كه صمح میں یا فنائے محد میں دکا نیس بنواوے كيونكه محد جب دكان وسكن كي تي تواس كى ترمت سما قط ہوجائے گی اور بیجائز نہیں ہے اور فنائے معمد تا بع معجد ہے ہی اُس كا تھم بھى معجد كا تھم ہے بيميط سرتسى ميں ہے۔

متولی مجدنے اگر آمدنی وقف مجدے جو آس کے پاس جمع تھی ایک جو بلی خرید کرمؤ ذن کوحوالہ کی کداس میں رہا کرے ہی اگرمؤ ذن کومعلوم ہو جائے کہ اُس نے ای آیدنی ہے خرپد کردے دی ہے تو اس کواس حویلی میں رہنا مکروہ ہے کیونکہ بیچو کی حاصلات وقف سے ہاور امام ومؤ ذن کوالی حویلی میں رہنا مروہ ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔قال المحرجم بیشاید بنابریں کہ امامت و اذان كى اجرت باحرمنفعت مروه يايد مال غصب ب فاقهم اكرتم نے جا اكدونف معدى آندنى بجماس معدك امام يامؤذن يرصرف کرے تواس کو بیا ختیار نہیں ہے الا اس صورت میں کہ وقف کنندہ نے وقف میں ایک شرط کردی ہویدذ خبرہ میں ہے۔ اگر وقف کنندہ نے وقف میں شرط کردی کہاس کی حاصلات سے اس قدر مقدار معلوم امام مجد کودی جائے تو امام کو بیمقدار جومعلومہ بیان کردی ہے دی جائے گی بشرطیکہ و وفقیر ہواور اگر و وغی ہوتو اس کو لینا حلال نہیں ہے اور فقہاء جواذان دیتے ہوں ان کا تھم بھی اس تفعیل ہے ہے یہ خلاصه من ہے اگر مسجد کے غلہ کو یا مسجد کی ٹوٹن کواس مسجد کے نماز یوں نے بدون تھم قاضی کے فروخت کیا تو اسم یہ ہے کہ بیرجا رُنہیں ہے بيسراجيد مي ہے۔ اگرمسجد كى ديواراس كے پہلوك يانى سے جوشارع مي ساوروه آب شف عى او ث كى يعنى يانى يينے كے كھا ف سے یانی کی تری یا کرٹوٹ گئی یا نہر کا کنارہ ٹوٹ جانے سے یانی چ ھنے کی وجہ سے ٹوٹ گئی پس آیا حاصلات مسجد سے نہر کی تعمیر ومرمت میں صرف کیا جائے یانہیں توفقیہد ابوجعفر نے فرمایا کہ جو کچھ عمارت ومرمت نہر میں خرج کیا جاتا ہے اگرو ومسجد کے ستون وغیر وکی عمارت ے نہیں بر حتاہے بلکہ ای میں ہے تو جائز ہے اور مجدوالوں کوروا ہوگا کہ اس صورت میں نہروالوں کو نہر سے نفع لینے سے روکیس جب تك كدو ولوك ان كى اس عمارت كى قيمت ندد يدي بس بية قيمت الا مجدكى عمارت عن صرف كى جائے كى اور اگر جا بين تو نهروالوں ے پہلے اطلاع کردیں کہانی نبرڈ رست کرو پھراگروہ درست نہ کریں بہاں تک کہ سجد کی دیوارگر جائے یا ٹوٹ جائے تو ان لوگوں سے منهدم كى قيمت تاوان ليس بيقاً وى قاضى خان من ب- منس الائمه حلوائي في اين نفقات من مشائخ بلخ رحمهم الله تعالى عنقلا ذكر كيا کہ جب مجد کے لیے چندوقف ہوں اور اُس کا کوئی متولی ہیں ہے۔ الوں میں سے ایک مخص ان اوقاف کی برواخت بر کھڑا ہو عمااورأس نان كى عاصلات بيورياد بيال وغيره جس كى مجدكو ضرورت بموئى أس يرخرج كيا توفيعا بينه وبين الله تعلى بدكيل استحسان جو پچھائس نے کیااس میں اُس پر منمان نہیں ہے لیکن اگر جا کم کوائس کے تعل کی خبر کی تی اور اس محض نے اُس کے سامنے اُس کا اقرار کیاتو ما کم اس سے ضان کے گار ذخرہ میں ہے۔

وقف مبحد کی حاصلات سے جوفاضل بچے و افقیروں پرصرف کیاجائے گایانہیں تو ایک آول یہ کہیں صرف کیاجائے گااور سے تولی سے تول سیح ہے ہیں فاضل مال سے مبحد کے لیے کوئی ایسی چیز خریدی جائے جس سے کراید وغیرہ حاصلات آیا کرے یہ محیط می قاضی خس الاسلام محمود اور جندی سے یو چھا گیا کہ ایک مبحد والوں نے اس سے وتفوں میں تصرف کیا لینی جواملاک وقف کی تھیں ان کو

ا میں کہتا ہوں کہ بھی کو گی چیز صابحت کے وقت رواج نہیں پاتی ہے جس طور کہ سابق جن علی پس صواب یہی ہے کہ تفصیل بیان کی جائے یا یہ کہ قاضی اس کو عظم کرد ہے ہیں ہوفت نوٹی تامل لازی ہے ا۔ میں وقت نوٹی تامل لازی ہے ا۔ میں وقت نوٹی تامل لازی ہے ا۔ میں وقت نوٹی میں ہے ا۔ میں جو کا لفظ اتفاق ہے واللہ الکمرایک ہی وقف تب بھی ہو ہے۔ اس جس جس کا لفظ اتفاق ہے واللہ الکمرایک ہی وقف تب بھی ہو ہے۔ اس جس جس کا لفظ اتفاق ہے واللہ الکم یا اصواب ا۔

اجارہ پر دے دیااوراً س کامتولی موجود ہے تو فرمایا کہ ان کا تصرف جائز نہیں ہے لیکن حاکم ان تصرفات میں ہے اس تصرف کوجس میں مجد کے واسطے مصلحت ہو بورا کردے گا چر بوچھا گیا کہ بھلاتقرف کرنے والا اگرایک ہویا دو ہوں تو بچھفرق ہوگا۔ فرمایا کہ تصرف كرنے والاضرور ب كد محلَّد كاركيس اوراس من متصرف مويد خرو من ب فقاوى نسفيد من ب كرفي سے سوال كيا مميا كد مجدى مارت کے لیے الی محلّہ نے وقف مسجد کوفروخت کر دیا تو فر مایا کہ کسی طرح جائز نہیں ہے خواہ قاضی کے عکم ہے بیچا ہویا بغیر عکم قاضی بیچا ہویہ ذخیرہ شل ہے۔ فوائد جم الدین النسنی میں ہے کہ مجدوالوں نے وقف مجد کی حاصلات سے عقاز خرید الجرعمارت کوفروخت کیا تو مشائخ نے اُس کی نتا جائز ہونے میں اختلاف کیا اور سیح یہ ہے کہ جائز ہے کذانی الغیاثیہ۔اگر ایک قوم نے مجد بنائی اور ان کی لکڑیوں میں ہے کچھنے رہاتو مشائع نے قرمایا کہ جو بچھنے رہاوہ اس کی ممارت میں جب ضرورت موصرف کیا جائے اوراس کے تیل و چٹائی میں صرف ندموگا اور بیسب اس وقت ہے کہ جب اُنہوں نے متولی کوسپر دکیا ہو کہ اُس سے مجد بنواد سے اور اگر سپر دند کر دیا ہوتو جو پھے فاضل بيجه ووائني كا ہوگا اس كوجوچا بيس كريس كذاني البحرالرائق عن الاسعاف مجد پروقف كى زمين البي ہوگئى كه زراعت نہيں كى جاتى ہے اس كواكي فخص نے عامة ملكين كے ليے حوض كردياتو مسلمانوں كواس حوض كے يانى سے انتفاع نيس جائز ہے كذافى اللايد \_ايك مال ہے كدراه خيراورغيرمعين فقراه پروقف إورايك مال ب كه جامع معجد بروقف باوردونول مالول كے غله يعني عاصلات اموال مجتمع ہوئے چراسلام پرکوئی تخی چین آئی مثلاً کفارروم نے حملہ کیااوراس حادثہ میں خرچہ کی ضرورت ہوئی تو اس کے علم میں تفضیل بیہ کہ جو غله وقف جامع مسجد كاب اكرمسجد فدكوركواس كي ضرورت نه جوتو قاضي كوروا جوگا كداس حادثه مين اس كومرف كرد ي كين بطريق قرض کے دیاتا کہ کا فروں پر فتح ہونے کے وقف مال غنیمت ہے اُس کووالیس لے اور جوغلہ کہ وقف الفقراء کا ہے اس میں تمین صورتی ہیں اق ل آ نکه بختاجوں برصرف مودوم بیر که مال دارمسافروں برصرف موسوم بید که مال داروں پر جومسافرنبیں بیں صرف ہوتو مہلی دوسری و صورت میں بدون طریقہ قرض کے حاوثہ ندکور میں دے دینا جائز ہے اور تیسری صورت میں دوسمین بیں اوّل قتم بدکہ سلمان قاضیوں یں ہے کوئی ایسے وقف کو جائز سمجھتا ہواور حتم دوم میر کہ کوئی جائز نہ جانتا ہو پس تتم اوّل میں بدون طریقیہ قرض کے حادث میں وے دیتا جائز ہاوردوم میں بطریق فرض وے سکتا ہے ہی مال غنیمت سے واپس لے گاردوا قعات حسامید میں ہے۔ بار بارفو(6:

رباطات جمع رباط جوسر عداسلام می بملک کفار پرسرائے وقلعہ کے طور پروتف ہوکہ اس بس بجابدین رہیں واپنے کھوڑے بائد ہیں اور بھی جہاد کے سنر میں منزل کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے کماضح فی الحدیث رباط یومد نی سبل الله عیر من الدنها ومانعها مقایر جمع مقیرہ کورستان خانات جمع خان بمعنی کاروان سرائے اوروہ بھی وقف ہوتی ہواوراس کا بڑا تو اب ہے حیاض جمع حوض جو پانی پنے کے واسلے جا بجابتاد ہے ہیں۔ طریق جمع طرق راستہ سقایات جمع سقایا جو پانی لینے و پینے کے لیے بناویے ہیں کہ مسافر

لے قولدان نکڑیوں بی ہے آلخ ماتن نے کہاد ہی من حیر شی کی پس تر جمہ می ظاہر کی رعایت کی گئی یامرادیہ ہے کدان نکڑیوں بی سے کدان کوئوگوں نے اس کے واسط خرید اے یا کدد داس کی ہوں اا۔ ع اللہ کی راہ میں ایک روز سرحد کی جمہداشت کرنا دنیا ہے اور جو پچھاس ہیں ہے اس سے بہتر ہے اا۔

وغیرہ آ دی اُس سے پانی پئیں بخلاف حوض کہ اس ہے جانوروں کو بھی پلاتے ہیں اورشکل میں اختلاف ہے اورشرا کط بھی متحد ہوجاتے تیں وقد مرفی مواضع شتی ما فید کفایة جس كى نے مسلمانوں كے ليے كوئی سقايہ بنايا كاروال سرائے بنائی جس می مسافرر بے جيں يار باط ينائي يا جي زهن مقبر وكروى تو اس كى ملك اس سے ذائل نه جو كى يبال تك كدامام ابوحنيفة ك نزويك كوئى قاضى حاكم اس كا تھم دے دے کذائی البدایہ یاوہ مخص اپنی موت کے بعد ایسا کرنے کو باضافت کہتا کہ وصیت ہوجائے یس بعد موت کے لازم ہو جائے گااوراس کواختیار ہے کہ موت ہے پہلے اُس سے رجوع کر لے بنابریں کہ جود تف الفقراء میں گذر چا کذانی فتح القديراورامام ابو یوسٹ کے نزویک اس کے قول بی سے اس کی ملک ان چیزوں سے زائل ہوجائے گی جیہا کدان کی اصل ہے اور امام محر کے نزویک اگر لوگوں نے سقایہ سے پانی بیااورخان میں رہے یار باط می اُڑے اور مقبرہ می مُردہ دفن کیا تو وقف کنندہ کی ملک زائل ہوگئ اور ایک بی آدی کے تعلی پراکتفا کیا جائے گا کیونکے جس انسان تمام کافعل معدر ہے اور یمی حال کوئیں وحوض میں ہے قال المر جم بالجملدامات کے نزو کیاس مخص کے قول کے ساتھ جن پر وقف ہان میں ہے کی کافعل بطریق انتفاع بھی پایا جائے فاقعم اور اگر اُس نے ان وجوہ می منولی کوسپرد کردیا تو تسلیم سی کارانی البدایة اورمسوط میں فرکور ہے کدان مسائل میں صاحبین بی کے قول برفتوی ہے اور ای پر امت كا جماع بي مضمرات من بي مضا تقديس حوض وكنوئي سي إنى يدي اورايي يو يايد وبال خواداون وكمور اوغير وكونى مو اوراس سے وضوکرے بیٹھ پرید میں ہے۔ اگر سقایہ یانی پینے کے واسطے کرویا ہوئیں کسی نے اُس سے وضوکرنا جا ہاتو اس میں مشاک نے اختلاف کیا ہے اگر وضو کے لیے وقف ہوتو اس سے بیانبیں جائز ہاور جو پانی کہ پینے کے واسطے مہیا کیا گیا ہو چنانچے دوش تک تو اس ے وضو کرنانہیں جائز ہے بیخزائد المطنین میں ہاورائ طرح اگراہے وارکومساکین کے لیے مسکن کرویا اور کمی متولی کے سپر دکردیا جو اُس کی برداخت کرتا ہے تو وقف کنندہ کوائی ہے رجوع کرنے کا اختیار ہیں ہے۔ ای طرح اگر مکہ میں کسی کا محمر ہو پس اُس نے ج كرنے والوں يا عمر وكرنے والوں كے ليے مسكن كرديا اوركى متولى كودے ديا كداس كى اصلاح برقيام كرے اور جس كوچاہے بسادے تو اں کواس میں رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہے ای طرح اگر سرحداسلام کمتی بسرحد کفار پراس کا کوئی ا حاط ہوجس کو اُس نے غازیوں ورباط والوں کے لیے مسکن کردیااوراس کوایک متولی کودے دیا جواس کی برداخت کرے تووہ اُس سے رجوع نبیس کرسکا اور جب و مرجائے تو اُس سے میراث شہوگا اگر چہاس احاطہ میں کسی نے سکونت نہ کی ہو بیا میں ہے۔ پھران چیزوں سے نفع اُنھائے میں غنی وفقیر کے درمیان کچوفرت بیس بے بہاں تک کے کاروال سرائے ور باط میں اُتر ناور عالیہ ۔ یانی بینا اور مقبرہ میں فن کرنا برایک کوجائز بخواہ غنی ہو یافقیر ہو تیمبین میں ہے۔

سمی داریاز بین کا غلداگر غازیوں کے لیے کردیا گیا تو اس بھی ہے تیل لے سکتا گروہی غازی جوسی اجوں کے شاریس ہے یہ خوالئ المعتمین وفاوی قاضی خان بھی ہے دیسائٹ نے اپنے وقف بھی لکھا کہ اگر آدمی نے اپنا گھر غازیوں کے دہنے کے واسطے کردیا ہی گھر کے بعض غازی دہا در ہون گلا ہے یوں ہی خالی ہڑے دہاں بھی کوئی نیس دہاتو اس وقف کے قیم کو چاہیے کہ اس کھر بھی ہے جس کلا ہے بھی دہنے کی حاجت نہیں ہے اس کو کرایہ پر دے دے اوراس اُجرت کو اس کھر کی ممارت بھی صرف کر دے یہ بیط بھی ہے۔ نو اور بھی ہے کہ اگر کوئی خال ہی بنایا اوراس کی مرمت کی ضرورت ہوئی تو امام مجد ہے روی ہے کہ دو اس میں سے ایک کوشا کی بیت یا دو بیت علیما و کرایہ دے دے اور اس کی اس کو کرایہ دے دے اور اس کی اس کرایہ کوائی کو کی اعلان کردے اور دو سرے سال اُس کو ایک سال میں اُر نے کا اعلان کردے اور دو سرے سال اُس کو

ل جس ئے متعلق کی ہیت ہوں اا۔

کرایہ پردے دے اور ای کی اُجرت ہے اُس کی مرمت کرے اور ایسے بی اگر اپنے گھوڑے کورا والّبی میں سر دیا ہیں اگر اس پر کوئی جہاد کرنے والاسوار ہواتو وہ سوار ہواور اس کو دانہ چار ودے اور اگر کوئی سوار ہونے والانہیں ملاتو اس زیانہ میں اُس کوا جارہ دے کر اُس کی اجرت ہے دانہ چار ودے بیدذ خیرو میں ہے۔

ارکسی خض نے ایک موضع خریداادراس کومسلمانوں کوراستہ کردیااوراس پر گواہ کردیے تو پیچے ہے ہیں۔ اگر کسی مخض نے ایک موضع خریداادراس کومسلمانوں کوراستہ کردیااوراس پر گواہ کردیے تو پیچے ہے ہیں۔

منتقی میں ہے کہ اگر کوئی اجارہ لینے والا بھی نہیں ملاتو امام اس کوفرو خت کر کے اس کے دام رکھ چھوڑ ہے تی کہ جب ضرورت سواری ہوتو ان داموں سے محور اخرید کردے دے کہاس پر جہاد کیا جائے بیمچیط میں ہے۔ فصاف نے کہا کہ اگر اینے محرکو حاجیوں کا مسكن كردياتو مجاورين كواس من رہے كا اعتبار نيس باور جب موسم جم كذرجائے تواس كوكرايديرد براس كى أجرت سے أس كى مرمت می خرج کرے اور جو محفی کے رہے اس کومساکین میں بانث دے می تھی رید میں ہے۔ ایک نے مسلمانوں کے لئے رہا طرینایا اس شرط برکہ جب تک ووز مرہ ہے آئ کے قبضہ میں رہ تو کوئی مخص اس کے قبضہ میں سے نہیں نکال سکتا ہے جب تک اُس سے کوئی ایسا امر ظاہر نہ ہوجواس کے ہاتھ سے نکال لینے کامستوجب ہوجیے مثلاوہ اس میں شراب بیتا ہوتو اُس کے ماندادر کوئی فست کا کام جس میں رضائے الی تعالی نیں ہے اس می کرتا ہو بید خیرہ میں ہے۔ گاؤں والول کی زمین ہے جنہوں نے اس کومقر وکر دیا اور اس می مر دہ ذن بھی کردیا گیا بھر گاؤں والوں میں سے ایک نے اس مقبرہ میں کوئی ممارت بنائی تا کہاس میں کچی اینش اور قبر کی ضروریات کھود نے کے آلات رکھے اور اُس میں ایسے مخص کو بٹھا دیا جواسیاب ند کور کی حفاظت کرے اور پیکام سب گاؤں والوں یا بعض کی بغیر رضامتدی کیا تومشائخ نے کہا کہ اگر مقبرہ میں وسعت ہوائی کہ اس مکان کی زمین پھر نکلنے سے تھی نہ آئے تو مجھ مضا لَقَد نبیں ہے اور بتانے کے بعد پھر اگر لوگوں کو اس جکہ کی ضرورت ہوتو عمارت دور کر کے اس میں دفن کیا جائے ریز قبادیٰ قاضی خان میں ہے۔ بَیک مخص نے وصیت كردى كدمير ، مال عنهائى فكال اواس من ايك چوتھائى تو فلال مخفى كود دوتين چوتھائى مير دا قربا ماورفقرا مكودو پرأس نے کہا کہ اس رباط والوں کوم وم ندج موڑ تا اور بیلوگ مساکین ہیں جواس رباط معین میں رہے ہیں تو اس میں ووسور تیل ہیں ایک بیک قرابت والے داخل احصاء وشار ہیں دوم آنکے داخل شار ہیں ہیں کہی صورت میں ہرایک قرابت کوایک عدد شار کیا جائے اور فقرا مو ا کیے عدواور رباطیوں کوالیک عدد چنانچیا گرقرائی وس ہول تو تہائی مال کے تین چوتھائی کے بارہ جزو کیے جا کیس جس بیس ہے دی جزوتو الل قرابت کواور ایک حصہ فقرا و کواور ایک جزور باطیوں کوریا جائے اور دوسری صورت میں اس میں چوتھائی کے تمن سہام کیے جائیں قرابت ونظراءاورر باطبول من سے برایک کوایک حصید ے دیاجائے بدواقعات صامید میں ہے۔ اگر کسی مخص نے ایک موضع خریدااور اس کومسلمانوں کا راستہ کرویا اوراس پر گواہ کرویے تو بیٹی ہاوراس ونت کے بورے ہونے کے لیےمسلمانوں میں سے ایک کا گذر جاناا بے عالم کے قول پرشرط ہے جواد قات میں سپر دکر ناشرط کہتا ہے سے مہرسیمی ہے۔

بلال نے کہا کہ ای طرح جوکوئی مسلمانوں کے لیے بل بتادے اس کا بخی بھی تھم ہاورلوگ اس راستہ پر چلیں اوراس کی عمارت وارفان واقف کی میراث نہ ہوگی ور حالیکہ وہ وقف ہو چک ہے ہیں بطلان میراث میں صغیر بل کی عمارت کو تصوص کر ویا کذائی الذخیر ہاور حاکم مہر وید سے منقول ہے کہ میں نے اہام ابو حقیقہ سے نواور میں روایت پائی کہ اہام نے سجد کی طرح مقبرہ وراہ کا وقف بھی جائز جانا اورا ہے ہی چھوٹا بل جس کوکوئی مسلمانوں کے لیے بنادے اور اس میں لوگ گذر جا کیں اور اس کی عمارت وار فان واقف کی میراث نہ ہوگی ہیں بطلان میراث کے لیے بل کی عمارت کو خاص کیا اور مشامخ نے کہا کہ اس تصیص میں تاویل ہے ہے کہ یہ باشار مادت کے ہے جائز باشار کی ملک نہ ہواتو عمارت کی ٹوٹن میں میراث کا دیں جائے کہ دیا گارت کی ٹوٹن میں میراث کا دیات کے ہے کہ دیا ہوگی ہیں وہ اس کی ملک نہ ہواتو عمارت کی ٹوٹن میں میراث کا

احتمال تھا پس تخصیص کر کے بطلان میراث کی تفی کی اور نظا ہریہ ہے کہ آ دمی نہرعام پر مل بنادیتا ہے پس موضع کے سوائے خالی ممارت اس کی ملک ہوتی ہے جس کووتف کر دیتا ہے اور بھی مسئلہ دلیل ہے کہ ممارت کا وقف بدون اصل کے جائز ہے باوجود ملہ دار میں ممارت کا وقف بدون زمین کے نیس جائز ہے بیر فرآوئ قاضی خان میں ہے۔۔

مشرکوں کا ایک مقبرہ تھا اس کولوگوں نے مسلمانوں کا مقبرہ بنانا جا باپس اگرمشرکین کے قبور اور اجسام کے نشانات مث مجنع ہوں تو ایسا کرنے کا مضا نقرین ہاوراگران کے آثار باتی رہے ہوں شلا ان کی بٹری کچے نکل آئے تو کھودکروہ دفن کردی جائے پھروہ مسلمانول كامقبره كرديا جائ كوبلسم يندمنوره بس جهال مسجدر سول الندسلي الندعايد وسلم بوه مشركون كامقبره تعاليس كهودكروه مسجد كرديا حمیا میضمرات میں ہے۔اگرا بیک مخص کسی مفتی کے پاس آیا اور کہا کہ میں جا ہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب میں تقرب حاصل کروں پس كہا يس مسلمانوں كے ليےر باط بناؤں يا غلاموں كوآ زادكروں اور يا أس في مفتى سے كہاك يس اسنے احاط سے تقرب حاصل كرنا جا ہتا ہوں اس کیا کہ ش اس کوفرو خت کر کے اس کے دام صدقہ کردوں یا داموں سے غلام خرید کران کوآ زاد کردوں یا ش اس کومسلمانوں کے لي كمركردول ان على سےكون افعل بيتو مشائع نے كباكداس كو جواب ديا جائے كداكرتو رباط بناد سے اوراس كى ممارت كے ليے آمدنی کی کوئی چیز وتف کردے تور باط افضل ہے کیونکہ میدائی ہے اورائس کا نفع عام ہے اورا گرتور باط کے لیے آمدنی کا کوئی حصد وقف ندكر سكتوربا ونبيل بلكهأس كوفرو دعت كريراس كوام مساكين برصدقه كرد يكذاني فأوى قاضى فان اوراس عائز كرفسيلت میں ہے کہ کہااس کے داموں سے غلام خرید کران کوآزاد کردے بیٹلمیر بیٹس ہے۔ بزاز بیٹس ہے کدارامنی کا وقف کردینا اُس کو چ کراس کے دام صدقہ کردیے سے اچھا ہے یہ بحرالرائن میں ہے میت کودن کرنے کے بعد خواہ مدت بہت گذرے یا تھوڑی اُس کو بغیر عذر نکالنا نہیں رواہے ہاں عذر کی وجہ سے تکالنا جائز ہے اور عذر سیہ کہ دوز مین غصب کی ہوئی ظاہر ہو یا شفیع اُس کو شفعہ میں لے لے يدواقعات حساميديس ب\_اقول ظاہراً يتكم مدت قعير كون على جب تك لاش سر جانے كا اخال ندہو ياصندوق على مويا تكالنامكن مووالله تعالی اعلم ایک رباط کے جانور بہت موے اوران کاخر چہ بڑھ کیا تو قیم ان میں سے چھ فروخت کرسکتا ہے کہ ان کے وام باقیوں كداندجار واورر باطك مرمت مي خرج كر بيانبيل إس اس كحكم من دوصورتس بي ايك يدكدان جانورول بي بعض كي اي دراز ہو گئے کہ جس واسطے وہ رہا طی مربوط ہوئے تھاس کام بن نہیں آسکتے ہیں تواس صورت بن اُس کوا سے جانور فروخت کرنے کا اختیار ہودم بیکدایسے ندہوں تو اس صورت میں فروخت نیں کرسکتا لیکن اس رباط میں بقدر حاجت جانور رہے دے اور باقیوں کوا ہے رباط میں باعر مے جواس رباط سے سب سے قریب ہورید فخرو میں ہے۔

سنس الاسلام اوز جندی ہے سوال کیا گیا کہ ایک مجد ہے اس کے واسطے کوئی قوم ہاتی نہیں دی اور گرداس کا فراب ہو گیا اور لوگ اُس ہے بے پر واو ہو گئے قو اُس کا مقبر و کر دینا جائز ہے یا نہیں ۔ تو فر مایا کہیں جائز ہے اور انہی ہے ہو چھا گیا کہ گاؤں میں مقبر و ہو ہا یا کہیں اور استقلال جائز ہے یا نہیں تو فر مایا کہیں ہو وہ تا ہو دہ قو گیا اور استقلال جائز ہے یا نہیں تو فر مایا کہیں اور وہ مقبرہ کے تھم میں ہے کذائی الحیط ہیں اگر اس میں کھاس کی ہوتو کا ٹ کر چو یاؤں کے باس ڈال دی جائے اور چو پا بداس میں نہ چوڑے جائیں ہوتو کا شام رے بنادی اس طرح کداس ہے آمدنی آئے یا لوگ رہا وہ جوڑے جائیں ہوتو کا دیا ہو گیا مرائی میں ہوتو کا دی جائے ہوتا کی اس طرح کداس ہے آمدنی آئے یا لوگ رہا ہوتو کا دی جائیں ہوتو کا دیا ہوتا کی اس طرح کداس ہے آمدنی آئے یا لوگ رہا

ا یعن وہ عارت سی طرح وارٹوں کی میراث میں ہو سکتی اور سے تول قریب ہواورا گرود رہا طبھی پر ہوتو اس سے قریب والی رہا طبی طل بندالتیاس بالجملہ جب فروشت نہیں کرسکتا ہے تو دیگر تدابیران کی ابقاء کی مناسب وقت عمل جس آئیں جوشرے میں جائز ہیں بشرطیک رہاط کے فائدو سے فارج نہونے پائے بندا ہوا الاصل اا۔ ۳ طلب علد آس سے کرنا اا۔

کریں تو اس سے خراج ساقط ہو جائے گا اگر وہ زین خراجی ہواور بھی سی ہے یہ فادی قاضی خان میں ہے۔ ایک مورت نے اپنی قطعہ زین کو مقبر وہنادیا اور اپنے بقند سے نکال دیا اور اس میں اپنے بیٹے کوڈن کیا اور یہ قطعہ زمین مقبر و کے لائق اس وجہ سے نہیں کہ قریب اُس کے پائی کا غلبہ ونے سے وہاں تک تری کا خار کم بگاڑ ہونے کی وجہ سے لوگ اس میں دون کے اور جب نہیں ہیں تو وہ بھے نہیں کر سکتی ہے اگر بہت بگاڑ ہونے کی وجہ سے لوگ اس میں دون کرنے سے بالکل برخب تہیں ہیں تو وہ بھے نہیں کر سکتی ہے اگر بہت بگاڑ ہونے کی وجہ سے لوگ اس میں دون کرنے سے بالکل برخب تہیں ہیں تو وہ بھے نہیں کر سکتی ہے اگر بہت بگاڑ ہونے کی وجہ سے لوگ اس میں دون کرنے سے بالکل برخب تہیں ہیں تو وہ بھے نہیں کر سے سے دون کر اس کو اپنے بیٹے کی لاٹن نکال لے جانے کا تکم کرے کذائی المضمر اسٹون الکبری ۔

ایک نے مقبرہ میں اپنے واسطے تبر کھودر کھی تو کیا دوسرے کوبیا ختیارہ کداس میں اپناسردہ فن کردے تو مشائخ نے کہا کداگر مقبرہ میں وسعت ہوتو متحب ہے کہ جس نے کھودی ہے اس کوزخت ندد ہاور اگر وسعت ند ہوتو دوسرااس میں اپنامر دو دفن کرسکتا ہے اور باایا ہے جے کی فے مجد می معلے بچھایا یار باط می اُٹر الجردوسرا آیا لی اگراس جگدوسعت ہوتو جا ہے کہ مملے محض کوز حمت شدے اورا کردوسر معض نے ایک قبری اینامرده فن کردیا تو شخ ابونفر نے کہا کداس کو بیکردہ نیں ہے بیکسیریدی ہے۔ کوئی میت ایک معنص کی زمین میں بدون اجازت ما لک کے وفن کی گئی تو ما لک کواختیار ہے جا ہے اُس پر راضی ہواور جا ہے میت نکا لئے کا حکم کرے اور اگر جا ہے زمین برابر کر کے اس پر زراعت کرے اورا گر کسی نے ایک قبر کھودی ایسے مقبرہ میں جس میں اس کوایے لیے کھود نامباح تھا پھر اس میں دوسرے نے اینائر دو وفن کردیا تو و قبر سے بیس ا کھاڑا جائے گالیکن دوسرا مخص اس کے محود نے کی قیمت یعنی اُجرت کا ضامن ہوگا ہیں ایسے علم سے دونوں کاحل محفوظ ہوا کذائی خزائة المطنین والحیط۔ایک قوم نے دریا سے حوں کے کنارے جوز مین مردہ پری تھی اس کوزندہ ومعمور کیااور سلطان اُن سے عشر لیا کرتا تھا اور اس کے قرب عن ایک رباط ہے ہیں رباط کے متولی نے سلطان سے گز ارش کی پن سلطان نے بیعشراس کے واسطے چھوڑ دیاتو کیا متولی کو اختیار ہے کہ اس عشر کواس رباط کے مؤذن برمرف کرے بعنی اس کے کھانے كيڑے ميں اس عشرے مدد لے اور كيامؤ ذن كوروا ہے كہ جوعشر سلطان نے مباح كرويا ہے اس كولے ليو فقيه ايوجعفر نے كها كداكر مؤة ن الاج موتو أس كوهلال باورمتولى كوروانبيل بكراس عشر كوتغيرر باط عن صرف كرے بلكه فقافقراء برصرف كرسكا باوراگر أس في جول يرصرف كيا محرانهول في التي طرف سدوباط كي تعير عن صرف كياتو جائز اور بهتر بك كذا في قاوى قاضى خان اى طرح ذكوة كامال بكراكرمتولى في اس كوسيديناف من يائل بناف من مرف كرنا جاباتونيس جائز باوراكرأس كاحله جاباتوحيله بہے کہ متولی اُس کوفقیروں پرصدقہ کر دے پھرفقیراوگ اُس کومتولی کودے دیں پھرمتولی اُس کواس عمارت میں صرف کرے بیدذ خیرہ مں ہے۔ ایک باط می پھل ہیں تو کیااس میں اُٹر نے والوں کوروائے کداس میں سے تناول کریں تو اس میں ووصور تیں ہیں اول بیک ان مجلوں کی قیمت ندہوجیے شہوت علی وغیر ووم یہ کدان کی قیمت ہو پس اوّل صورت میں کمالیناروا ہے اور دوسری صورت می اس سے احتیاط کرنا ازراہ دیانت وتفتو کی کے بہتر ہے کونکہ احمال ہے کہ شاید وتف کنندہ نے بیچل اُئر نے والوں کے لیے بیس بلکہ فقیروں کے ليے وقف كيے ہوں اور بياس وقت بكريمعلوم نہ مواور اگر معلوم ہوكدي فقيروں پر وقف ہائر فے والوں پر وقف جيس بو فقيرول ے سوائے کی کوان کا کھانا حلال نہیں ہے کذافی الواقعات الحسامية ظنت اس ميں اشاره ہے کدأتر في والا اگر فقير موتو اس کو بھي رواہے فاقيم والله اعلم فاوي ايوالليث على ب كدا يك فخص في وارعمران ك خادم كودر بم ديد كدان كي عوض كوشت رو في خريد كراس وارك

ا مترجم كبتا بكروايت اس كموافق بجوكاب الكرابية وفيروجل بادرجواس بي يحييشتر كذرى تووه بيان مو يكل السلام بندوستان يل ان كي قيت بوتي باكربهت مول ١١

مسكد مذكوره كى كئى ايك صورتيس اورأن كاحل 🏠

اگر مجد می در خت جمائے تو مجد کے ہوں عے اور اگر رباط کی وقف کی ہوئی زمین میں جمائے تو ویکھا جائے کہا گرورخت جمانے والا اس زمین موقو فیکامتولی ہے تو و و درخت جوأس نے جمائے ہیں رباط کے ہوں مے یعنی وقف ہوں مے اوراگر و مخض اُس کا متولی ند ہوتو بددرخت أی کے ہول مے اور اس کوا فقیار ہوگا کداہنا ورخت أ كماڑ نے اور اگر كى نے عام راستد ير درخت جمايا تو حكم بيد ے کدو ور خت اپنے جمانے والے کا ہوگا اور اگر اُس نے نہر عامہ کے کنارے یا گاؤں کے حوض کے کنارے در خت جمایا تووہ جمانے والے کا ہوگا بی میریش ہے۔ اگراس نے ان کوظع کرلیا مجران کی جڑوں سے اور در خت أسفو يہ مي أسى جمانے والے سے ہوں ك یہ فتح القدریش ہے۔ ایک شارع میں ایک نہرہاں کے دونوں کنارے در خت مگے ہوئے ہیں اُن درختوں کی بابت ان لوگوں نے نسومت کی جن کا شرب اس نہرے ہاوران در نتوں کا جمانے والامعلوم نبیں ہوتا اور بینبراس شارع میں ایک مخص کے دروازے ے آ مے جاری ہے تو مشائخ نے قرمایا کہ اگر ان درختوں کے جمنے کا ٹھکا نان لوگوں کی ملک بی ہے جن کواس نہرے شرب حاصل ہے تو چو کھان کی ملک میں جے اور اس کا جمانے والا کوئی معلوم نہ ہوتو و وائنی کا ہوگا اور اگریٹھکا نا اُس کی ملک نہ ہو بلکہ یہ ٹھکا نا تو عام لوگوں کا ہواور جن کوشرب ہےان کواس میں یانی جاری کرنے کاحق ساصل ہے تو دیکھا جائے اگر بیمعلوم ہوجائے کہ مالک مکان نے جب مكان خريداتوبيدر خت اى مقام پر شخت توبيدر خت ما لك مكان كے ند بول كے اور اگر بيمعلوم ند بوتوبيدور خت أى كے بول كے بيد فآدي قاضي خان من بـ مدر الشهيد في النام واقعات من لكها كه ما لك مكان ك ليدر دخون كانتكم وي جان من واجب يه كريد بحرى المتخص يعنى ما لك مكان ك فناء دار من موتب يتم ب كذانى الحيط خلاصديب كريينبرايك نالد كے ماندايك مخص ك دروازے پر ہے جبیا کہ پہاڑی ملکوں وغیرہ میں ممکن ہوتا ہے فاقعم ۔ابیادر دست وقف کیا گیا جس کے پتوں سے یا اُس کے پہلوں سے یا اُس کی جڑے انتفاع حاصل کیا جاتا ہے تو وقف جائز ہے پھر جب جائز ہوا تو اس کی جرانبیں کائی جائے گی لیکن جبی کہ بدون اس کی جڑ كاس انقاع نيس موسكامثلاس كى شاخيس جاتى ريس ياد ودرخت بى اس قىم كابوك أس كى جزى ي نفع حاصل بوتا بي كائ

لے أس بى مرمت دورتى الى بىل بىل جوان كواس نېر ساملىت كمائى گاؤل دغير دى تېلىل الى سىلىلى دى نېر جس كەندارى سى ئەرخت تىلا

کر صدقہ کیا جائے گا اور اگر اس کے پتوں یا کھلوں سے انتفاع ہوتو بڑے کیل کاٹا جائے گا بیمضمرات میں ہے۔ ای طرح اگر کوئی
درخت سے بڑے ایک مجد پر وقف کیا گیا بھروہ خٹک ہو گیایا اس میں ہے تھوڑا خٹک ہو گیا تو خٹک کا ث دیا جائے اور باتی چھوڑ دیا جائے
درخت سے برامنی فقرا و پر وقف ہے اس کوکس نے متولی سے اجارہ لیا اور اس میں گو پر و کھادڈ الی اور ورخت جمائے بھر متاج
مرکمیا تو بیدرخت اس کے وارثوں کی میراث ہول گے اور اُن سے مؤاخذہ کیا جائے گا کہ ان کو بڑ سے کا شاہوا وراگر وارثوں نے جاہا کہ
کھادڈ النے سے جوز میں میں زیادتی ہوگئ ہے اُس کو دقف سے واہی لیں تو ان کو بیا اختیار نہیں ہے بیذ خرہ میں ہے۔

ایک نے شارع میں درخت جمائے پھر جمانے والا سر گیا اور اُس نے دو بیٹے چھوڑ سان میں سے ایک نے اپنا حصرایک مجد کے واسطے کردیا یعنی وقف کیا تو اُس) کا حصر مجد کے واسطے نہ ہو جائے گا بید اقعات صامیے میں ہے۔ ایک نے اپنی زمین میں پچھ درخت معین کر کے ان کی نبیعت میں اپنی بیوی ہے کہا کہ جب میں سر جاؤں تو ان کوتو فروخت کر کے ان کے دام میر سے کمن میں اورفقیروں کی روثی میں اورفقیروں کی روثی میں اورفقیروں کی روثی میں اورفلال مجد کے چراخ کے تیل میں صرف کرنا پھر سر کیا اور بھی بیوی اورد گیروار فان بالغ اُس نے چھوڑ سے کہی وارثوں نے میراث سے کمن فرید ااور اُس کی جمیز و تھین کر دی تو وہ عورت ان درختوں کو فروخت کر سے اور ان کے داموں سے مشتری کے ذمہ سے بعد رکفن کے قبل میں مرف کر سے بیچیط میں ہے ایک نے اپنی ذمین ایک مشتری کے ذمہ سے بعد رکفت کو مطومہ پر وارث کی کھروت کی میروت کی کے دوائے کے تیل میں درخت بو سے تو مشائخ نے فر مایا کہ اگر اُس نے غلہ وقف سے بوئے یا اپنے مال سے لیکن میان کر دیا کہ میں وقف کے لیے جماتا ہوں تو بید دخت وقف کے ہوں کے اور اگر اپنے مال سے بی تو میں نہ کیا تو درخت اس کے مرنے پر تو اُس کے وارثوں کے ہوں می اور وقف کے نہ ہوں گے اور وقف کے نہ ہوں گے اور اگر اپنے مال سے بی میں نہ کیا تو درخت اس کے مرنے پر تو اُس کے وارثوں کے ہوں می اور وقف کے نہ ہوں گے درخت ہیں نہ کیا تو درخت اس کے مرنے پر تو اُس کے وارثوں کے ہوں می اور وقف کے نہ ہوں گے درخت وقف کے نہ ہوں گے درخت اس کے درخت وقف کے نہ ہوں گے درخت وقف کے درخت وقف کے درخت وقف کے درخت وقف کے نہ ہوں گے درخت وقف کے درخت و درخت وقف کے درخت وقبل کے درخت کے درخت وقبل کے درخت وق

# ان اوقاف کے بیان میں جن سے استغناء ہوجائے اور اُس کے متصلات بعنی اوقاف کے بیان میں لیے متصلات بعنی اوقاف کے غلہ کو وجوہ دیگر برصرف کرنے کے بیان میں اور کا فروں کے وقف کے بیان میں

ایک چھوٹے بل پر مجھوقف ہے بعروہ وادی خشک ہوگئ اور پانی ای محلہ کے دوسرے تالہ کی طرف بھر کیا ہی اس نالہ پر بل بالدھنے کی ضرورت ہوئی تو کیاروا ہے کہ پہلے بل کے غلات کے وقف کواس دوسرے بل کی طرف پھیریں تو دیکھا جائے کہ اگر دوسرابل بھی عام لوگوں کے داسطے ہواور وہاں دوسرابل اُس ہے قریب عام لوگوں کے لیے نہ ہوتو پہلے بل کا غلداس کی طرف پھیرنا روا ہے بید واقعات حساميديس بخس الائمه علوائي سے يو جيما كيا كه ايك مجديا حوض خراب ہوگيا كه اس كى عاجت ندرى كيونكه لوگ متفرق ہو كئے تو کیا قاضی کوروا ہے کدان چیزوں کے اوقاف کو دوسری مسجدیا حوض کی طرف چیروے تو فرمایا کہ ہاں اور اگر لوگ متفرق نہیں ہوئے کیکن حوض کو تعمیر کی ضرورت نبیل ہے اور وہاں ایک مسجد ہے جس کو کارت کی ضرورت ہے بااس کے برعکس واقع ہوا تو کیا قاضی کوروا ہے کہ جس کونلات کی حاجت نبیں ہوا سکے دقف کو دوسرے کی طرف جس کونلات کی حاجت ہے سرف کر دے فر مایا کہنیں کذا فی الحیط۔ ایک رباط ہے لوگ مستغنی ہو گئے مثلاً جس سرحد کفار برر باطقی وہ ملک بھی دارالاسلام ہو گیا اوراس رباط کے لیے وقف کی آندنی تھی پس اگرأس كے قرب من دوسرى رباط موقو بيآيدنى اس رباط من صرف كى جائے اور اگر قرب من رباط ند ہوتو بيغلداى مخص كے وارثوں كى طرف عود كرے جس في رباط بنائي تھي ايسائي سيمسك في وي ابوالليت ميں غركور ہاورصدر شہيد في اينے واقعات ميں كها كداس ميں نظر ہے تو فتویٰ کے وقت تامل کرنا ضروری ہے کذانی الذخیرہ۔مترجم کہتا ہے کہ صدر الشہید سے نزویک ظاہرا سیحے تھم یہ ہے کہ جب رہاط قرب من نه موتوي في لفقيرون ومسكينون برصرف كيا جائ كها قال غيرالفقيهة أوريمي قول اقرب واشبه بي كيونك بنابر قول فقيبه كووقف مُركورلازى ندتها يا كتيج ندتها كيونك جهت خيرائي موني جاسي جومقطع ندمواوريا تاويل مسكدييب كدوتف كرنے والے نے آخروتف كا فقیروں کے لیے نہیں کیا تھالیکن پوشیدہ نہیں کرر باط کاوقف بدون اس قید کے سچے ہواورای پر عامد مشاکخ اورای پرفتوی ہے ای واسطے صدرالشبيد نے تاويل نبيس فرمائى فاقيم والله اعلم فناوى سفى ميس ب ك ي الاسلام سے بوجها كيا كدايك كاؤں كوك متفرق مو كئاور و ہاں کی محبد منبدم وخراب ہونے کو آخمی اوربعض زبر دست فاسقوں نے غلبہ کر کے مسجد کی نکڑیاں اپنے گھروں کو اُٹھالے جانا شروع کیاتو گاؤں میں سے کئی کواختیار ہے کہ قاضی کی اجازت لے کرمنجد کی لکڑیوں کوفرو خت کر کے اس کے دام اس غرض سے رکھ چھوڑے کہ کی دوسری مجد می یاکس وقت ای مجد میں صرف کرد ہے و سے نے کہا کہ ہاں بیمیط میں ہے۔

ایک نے اپناچو پایہ یا کوئی تکوار کسی رباط میں مربوط کی بیٹی اس واسطے وقف کی کہ اس سے راہ میں کام لیا جائے پھر رباط خراب ہوگئ اورلوگ اُس سے منتغنی ہو گئے تو بھی چیز دوسری رباط میں جواس رباط سے سب سے زیادہ قریب ہومر بوط کی جائے یہ ذخیرہ میں ہے۔ نواور میں ہے کہ ایک وقف علی جائے اورائی کا کوئی غلہ میں ہے۔ نواور میں ہے کہ ایک وقف علی ہوتو وقف باطل ہو میں ہے تو اور میں ہے کہ ایک وقف علی ہوتو وقف باطل ہو اِس کے متعلق وقف کی جو آ مدنیاں ہوں اور سی ایسی کی متعلق وقف کی دوسری چیز دیتھی اور کوئی دوسری چیز دیتھی اور اُس کی خواہد کی تعلی کوئی آمدنی نبیر ہے جس

ے اس کی مرمت دورتن کی جائے اا۔

جائے گا اوراً سی کا تن اُس کے وقف کرنے والے کی طرف جود کرے گا اگر زندہ ہو یا اس کے وارثوں کی طرف اگر مرکیا ہو یہ چیا مرضی میں ہے۔ ایک محلّہ میں پائی کا حوض وقف ہے جراب ہو گیا کہ اس کی تغییر ممکن ٹیس ہے اور محلّہ والے اُس کے وارثوں کی طرف جود کرے گا اورا گرائی کا وقف کرنے والا معلوم ہوتو اس کی طرف جود کرے گا اگر زندہ ہوا ورا گرم کیا ہوتو اُس کے وارثوں کی طرف جود کرے گا اورا گرائی کا وقف کرنے والا معلوم نہ ہوتو وہ ان او گوں کے تبغیر میں ہولا کہ اس کو کی فقیر پرصد قد کرد میں پھر فقیراً اس کو وخت کرکے اُس کے وامول سے انتقاع حاصل کرے اورائی جن سے یہ مسئلہ کہ ایک دکان وقف بھی تھی تھی جو بازار مع اس دکان کے آگ گئے ہوگا گیاں کو کو اُس کی کان اُس کے وامول سے انتقاع حاصل کرے اورائی جن سے یہ مسئلہ کہ ایک دکان وقف بھی تھی تھی جو بازار مع اس دکان کے آگ گئے ہوگا گیاں کہ وقتی ہوئی تھو وقف ہوئے گی اورائی جن سے جائے گی اورائی جن سے و بھی ایک مقبرہ پر بطور می کہ ایک وقف ہوئی ہوگئی تو وقف باطل ہو کر میراث ہوجائے گی اورائی جن سے جائے گی اورائی ہوگئی ہوگئی تو وقف باطل ہو کر میراث ہوجائے گی اورائی ہوگئی ہوگئی تو وقف باطل ہو کر میراث ہوجائے گی اورائی ہوگئی ہوگئی تو قف باطل ہو کر میراث ہوجائے گی اورائی ہوگئی ہوگئی کہ میک تھی میں کہ خوارثوں کی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کہ میں کہ خوارثوں کی ہوگئی اور گارے والے بائی کے وارثوں کی ہوگئی کہ میک تھی ہوگئی ہوگئی کہ ہوگئی کہ ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کہ ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کہ ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کہ ہوگئی کہ ہوگئی ہوگئ

<sup>۔</sup> ان میں ہے جس نے بیدمال اس عالم کوفقیروں کے لئے اپنی زکو قاسے دیا تھائی کی زکو قاداند ہوئی پس و ولوگ اپنی اپنی زکو قادا کریں ا۔ (۱) چندو دفقی اور اس کے مسائل میں اس زیانہ کے لوگوں کی خفلت اا۔

فتاوی عالمگیری ...... طدی کتاب الوقف

ادا کردیا تو اپنیال سے اداکر نے والا ہوااور جن لوگول ہے وصول کیا تھا ان کے لیے ان کے مالوں کا ضامن ہوااور ان اوگول کی زکوۃ اس سے ادا نہ ہوئی ہی اس صورت میں حیار ہے گفتیر ہیلے اس فی مردکوا ہے واسطے وصول کرنے کا تھم دیا تو اس سے سے اس نے تھم دیا تو ہم دیا تو ہم دائیں کی طرف سے وصول کرنے کا وکیل ہوگیا اور تصرف کرنا جائز ہوا ہی فقیر ہی کے مال کواس کے مال میں خلط کرنے والا ہوگا یہ مضمرات میں ہے۔

باب جودوفواك:

#### متفرقات كابيان

ایک نے جایا کدانا مال کسی قرب البی کی داو می کروے ہی اُس نے مسلمانوں کے لیے دیا ط بنائی تو دیا ط بنا نا بنسبت بردو آزاد کرنے کے اس کے بہتر ہے کدریاط کودوام زیادہ ہاور بعض نے کہا کدمساکین برصدق کرنا افضل ہے میں کہتا ہوں کہ ہم نے ایس نیت والے کو کہا کہ تنابی خرید کرکتب فاندیس رکھے تا کہ علم لکھا لے جائے کیونکدووسب سے زیادہ دوام رکھتا ہے کیونک وہ آخرز ماندتک ر بتا ہے ہیں اور چیزوں سے بہتر ہوگا اور اگر کسی نے جا ہا کہ اپنے کمر کوفقراء پر وقف کرے تو اس کے دام صدقہ کر دینا افضل ہے اور اگر بجائے محر کے کھیت ہوتو وقف افضل ہے۔ ایک نے متجد کے لیے تیل یا چٹائی خریدنی جا بی پس اگر متجد کوتیل کی ضرورت نہ ہو چٹائی کی ضرورت ہوتو چٹائی افضل ہےاوراگر بھس ہوتو تیل خرید ٹافضل ہےاوراگر دونوں کی ضرورت ہوتو دونوں برابر ہیں پس نضیلت میں زيادتي وكي اور چيز كي حاجت مين زيادتي وكي اورتوت وضعف حاجت اوردوا م احتياج پرنظر كرني جا ہيے بس ملي بذاعلم پڑھنے والے پراور اس کی راہوں جیسے فقیروأس کے تکھوانے وجمع کرانے پر صرف کرتا نوافل عبادات میں مشغول ہونے سے اور ایسے ای حدیث و تغییر می تمام راہوں سے توجہ صرف کرنا اضل ہے کیونکہ ان چیزوں کا نفع ہمیشہ باتی ہے بیں اولی ہے میضمرات میں ہے۔ایک نے پیچ وقف کیا فلاں مدرسہ کے رہنے والوں پر طالب علموں میں ہے ہی اس مدرسه میں ایک آ دمی رہائیکن و واس میں رات نہیں بسر کرتا اور رات کوئراست میں مشغول رہتا ہے تو وہ اُس سے محروم نہ ہوگا اگر اُس کی کوغزیوں وجروں میں سے کی جمرہ میں جگد لیتا ہے اور اُس کے پاس سکونت کے اسباب ہیں ہی محروم نہ ہوگا اس لیے کہ دواس مقام کے رہنے والوں میں شار ہے بیمضمرات میں ہے ادراگر وورات کو حراست می مشنول رہتا ہے اور دن می علم سکھنے میں تصور کرتا ہے تو دیکھا جائے کہ اگر و ودن میں کسی ووسرے کام میں مشنول رہتا ہے حتی کہ طالب علموں میں سے شار ہیں ہوتا ہے تو اس کو وظیفہ کاحل نہیں ہاور اگر دوسرے کام میں بالکل نہیں مشغول ہواحتی کہ طالب علموں میں سے شار ہواتو اس کو وظیفہ ملے گا میرمحیط سرحتی میں ہے۔ بیسب اس صورت میں ہے کہ وقف کنندو نے بیکہا ہو کہ فلال مدرسہ کے رہنے والوں پر طالب علموں میں سے اور اگر اُس نے خالی بھی کہا کہ فلال مدرسہ کے رہنے والوں پر اور مینیس کہا کہ طالب علموں میں ے تو بھی تھم یمی ہوگا تی کہ طالب علموں کے سوائے جوکوتی دوسرااس مدرسہ میں رہتا ہواس کو وظیفہ نہیں ملے گا کیونکہ وقف ہے یمی منہوم ہے یہ قباوی قامنی خان میں ہے۔

ی استے دالا طالب علم اگر علم سیجنے کوفقہا ، کے پاس نہ جاتا ہو ہی اگرشہر میں ہوادرا پی ضرورت کی کوئی کماب فقد وغیرہ کی اپنے واسلے لکھتے میں مشخول ہوتو اس کو وظیفہ لینے میں مضا کقت ہیں ہے اورا گرشم میں ہوادراس کے سوائے اور کام میں مشخول ہوتو وظیفہ نے لیے میں مشخول ہوتو وظیفہ نے اسلے لکھتے میں مشخول ہوتو وظیفہ نے میں میں مشخول ہوتو وظیفہ کے میں میں میں میں ہوکر طلب کیا ہی اگر سفر کی دوری پر چلا گیا تھاتو گذشتہ ایا م کا وظیفہ کے میں میں ہوکر طلب کیا ہی اگر سفر کی دوری پر چلا گیا تھاتو گذشتہ ایا م کا وظیفہ

اگربطور فاسدخریدی ہوئی زمین کومسجد بتا دیا اور اُس میں عمارت بتائی تو امام ایو حنیفہ کے نز دیک اس

كى قيمت كاضامن موكا م

اگرکی نے زین کوبلورفاسد خرید کراس پر تبغہ کر کے اس کومچہ کردیا اور لوگوں نے اس میں نماز پڑھی تو ہا لا نے اپ دقف
میں اکھا کہ وہ مبحد ہوگی اور شتری کے ذمہ اُس کی قیمت واجب ہاور وہ بات کو وائی نہیں کی جائے گی اور ہا لا نے کہا کہ بیہ تارے
امحاب (طاء علاجا) کا قول ہے اور اگر اُس نے اس زشن کو وقف کر دیا تو مبحہ کر دینے پر قیاس کر کے اُس کا بھی ہی جھم ہاور
کتاب المتعدم میں فرکور ہے کہ اگر بطور فاسد خریدی ہوئی زشن کومچہ بناویا اور اُس میں عمارت بنائی تو امام ابوطنیفہ کے ذو یک اس کی
قیمت کا ضامن ہوگا اور عمارت بنانے ہو و سجلک کی ہوئی شار ہوگی اور صاحبین کے زدیک عمارت تو ذکر زشن اُس کے بات کو کو الیس
گی جائے گی ہی عمارت کی شرط لگا نا بنا پر دوایت کا ب الشفد کے اس امر کی دلیل ہے کہ جب وہ بنائی نہ ہوتو خالی سوج کر دینے ہا با
خلاف دہ مبحد شہرہ جائے گی اور دوایت ہا ل سے کہ حال اُس کے موافق عمارت کی موافق میں موائے گی حال ہے کہ بدون عمارت کے دوبا خلاف مبحد
عوجائے گی حاکم شہریہ نے کہا کہ کتاب الشفد میں امام محد کی دوایت بنسبت دوایت ہلال کے اس کے علت و فی نظر اوضعا تا تعمان موجو ایک گی حاکم بین کو رہ نے کر بیند کر کے اس کو تھر او پر وقف کیا چراس میں عیب پایا تو اس کو وائی تیس کر سکنا ہے لیکن تشمان عیب بی وائیس کے گزاف اس کے ایکن تشمان سے بھی دائی تو اس کو وائیس کی سے بی اور ایس کی موجو کے گیا اس کے اس کے وض ایک دار موجو کر دیا چراس میں عیب پایا تو تقمان عیب بی وائیس کر میا ہو تھا کہ میں ہے ہوئی ایس کر قال م کی موض ایک دار خرید کر باہمی قیم کر دیا چراس میں عیب پایا تو تقمان عیب بی وائیس کے موض ایک دار خرید کر باہمی قیم کر دیا چراس میں عیب پایا تو تقمان عیب بی وائیس کی دائی تو تعمان کے سو کر ایک کر مور کیا ہوئی کر دیا چراس میں عیب بی اور انہ تعمان کے ایک کر ایک کر کے کہ کر ایک کو میک کر دیا چراس میں عیب بی اور انہ کر ایک کر ایک کر دیا چرا وہ فلام کی نے ایا استحقاق دا ہے کر کر کے کہ کے اس کو تو تعمان عیب کر وہ فلام کی کر دیا جو دور کر دیا جرا دو تف کر دیا چرا دور مور کر دیا گور ان میں مور کر دیا گور دور دیا چرا دیا گور دور دیا گور دور دیا گور دور دیا گور دیا گور دور دیا گور دور دیا گور دیا گور دیا گور دور دیا گور دی کر دیا گور دور دیا

ا الرسمود بس کو اور عرف می تخواه و ما بواری بولتے بی ۱۱ سے الرائم جم اگر حاکم شہید کا قول ند بوتا قو می کہتا کردوایت شند می آولد و بی این اینا برجس کا ترجم اور اس می النے بہاں واو کی جگرف اور معنی ہے اور معنی ہے کہ سجد بنانے می سب کا اتفاق ہے کہ قیست کا ضائمی ہوگا اور کا وروایت بال اوروایت منانے میں امام کن دو یک قیست کا ضائمی ہوگا اور کی روایت بال وروایت منانے میں امام کن دو یک قیست کی اتفاق ہوگا وروایت بال وروایت کا بالشاف میں کوئی اختلاف نیس ہے اور میں اس خصوص جبکہ حال نے تعیش کردی کہ دوارے اسحاب کا سجد کرد یہ کی صوصت می اتفاق ہے لبترا اختلاف الروایة الذی بوظاف اندی بوظاف انداز وار مینے واسم می المنانے الرائے تقوی اذکر ناہ قد برواستی جا کی گا ۔

جائز ہاور مشتری پر واجب ہوگا کہ قیضہ کے روز زیمن کی جو کچھ قیمت تھی وہ اس کے بائع کو وے وے ( کیری فرید فاسر ہو گا) یہ حادی میں ہاورا گرفام مرد آزاد پایا گیا تو وقف باطل ہو گیا یہ پیط میں ہے۔ تیم وقف نے تمام خلاجی کر کے اور باب الوقف کو بائٹ دیا گر ان میں ہے ایک کو محر مرکھا گیا اور اس کا حصر ابنی واتی حاجت میں مرف کر ڈالا پھر جب دو سرا غلر آیا تو محروم نے جا ہا کہ اس میں ہے اسکا مال کا حصر بھی لے پس اگر اُس نے پہلے تیم ہے حفان ایم اختیار کیا ہوتو اس غلہ میں سے اپنا پہلا حصر نیس لے سکتا ہے اور اگر اُس نے غلہ اڈل کے شرکاء سے ان کے حصوں میں سے نے غلہ اڈل کے شرکاء سے ان کے حصوں میں سے نے غلہ اڈل کے شرکاء سے ان کے حصوں سے لے لیم ان اختیار کیا ہوتو اس کو اختیار ہوگا کہ دو سرے غلہ میں سے ان کے حصوں میں سے کا حصر کھنٹ کیا ہے کہ اگر اُس نے پہلے سال می محروم کا حصر کھنٹ کیا ہے کہ اُس نے بیلے سال می محروم کا حصر کھنٹ کیا ہے کہ اُس نے میں دیا اہل ہو جانا ہر جگہ ہو گو قالم کے میں دیا اہل ہو جانا ہر جگہ ہو گا کہ مسلم کے میں میں اور ہو گا کہ وہ میں سے کی قدر حصر کا غلہ والی ہو جانا ہر جگہ ہو گا کہ واسم کے میان میں سے کی قدر حصر کا غلہ والی میں ہو گا کہ واسم میں خل کے جو اُس نے کو دیت کو ایس کے میان میں سے کی قدر حصر کا غلہ والی ہو جانا ہر جگہ ہو گا کہ والے ایس میں اہم ہو قالم کا سے کی قدر حصر کا غلہ والی میں ہو تا کہ کر وہ میں اہام ہو تو غلہ کا سے کی قدر وحد کا خصر میں اہام ہوتو غلہ کا سے کی قدر وحد کی میں ہو تا ہی کو تعد وہ سے میں اہام ہوتو غلہ کا سے کے وقت کو میں ہو کہ کی کہ وقت کی ہوئے میں ہوئی کی کہ وقت کی کی تعدو کر میں کی کی کہ وقت کی ہوئے میں ہوئی کیا ہوئی کیا گا کہ کے دیت کو میں کر کا نے جان کے دقت وہ سے میں اہل میں کے کو تک کی کو تک کو میں کے دیت کو دیت وہ سے میں اہام ہوتو غلہ کا سے کی دو تر میں کا سے کہ کی کو تک کو تک کو تک کو تک کو دیت کو کو کو کی کو تک ک

اب رہا حال معجد سے امام کا کدمال میں ہے جس قدر مدت چلا کمیا اُس کے حصہ کا غلہ کھانا حلال ہے یانہیں ہی اگر فقیر ہوتو حلال باور يمي تكم طالب علمول من بكران كوبرسال غله تيار بون كوقت كيم مقدار معلوم غله عدى جاتى تقى يس أن من ع ایک نے وقت تاری فلے کے اپنا حصداس علی سے لیا مجراس مدرسے چلا کیا تو ماندامام کے اُس کا بھی تھم ہے بیجید علی ہے۔ ایک تص نے ومیت کی کہمرے ترکیمی سے اس قدر دوہم متوقف رکھے جائیں بخیال کی قرض کے جو جھ پر ظاہر ہوتو ومیت باطل ہے خواہ اُس کا وتف مقرر کیا ہو یاند کیا ہو پھر اگر اس نے بیعی کہا ہوکہ بشر طبیکہ وسی کی رائے میں آئے تو اس صورت میں وسی کو اختیار ہے کہ تہائی ال اس کامتوقف رکھے کیونکہ جب اس نے کہا کہ بشر طیکہ وسی کی دائے میں آئے تو کویا اس نے کہا کہ وسی اس قدرجس کو جا ہے وے دے اور اگراس بھسیم کردی تو سی ہے کہانی الواقعات الحسامیة قلت کان المسئلة لیست من باب الوقف بل من الوصية والمداد بلبوقف ما يتوقف به ومنبط ويتلوم فانهد ايكفف ك تغرض زين بادرأس كاياني جونقيرول كيلي ہاورز مین سے یانی بر حااور موزنہر میں ہے تو وہ کسی کوند دے بلکداس کونہر میں جمھوڑ دے کے فقراء کو پہنچ جائے یا جس کسی کو پہنچ جائے لین اس طرح جائز کر کے چھوڑ وے کہ فقرا وکو یا جس کو پہنچے حلال ہے۔ ایک مریض نے کہا کہ میں ایک دکان کا جوفقرا و پروقف ہے متولی تعااور میں اُس کی آمدنی سے بریاد کیا کرتا تھایا اُس نے کہا کہ میں نے بھی اپنی زکو ہ نہیں دی سوتم اس کومیرے مال سے بعدمیری موت کے دے دیتا ہی اگر دارتوں نے اُس کے قول کی تعدیق کی تو وقف کا مال اس کے تمام ترکہ ہے دیا جائے اورز کو قاس کی تہائی ہے دی جائے اور اگر دارٹوں نے اس کی محذیب کی تو وقف اور زکو ہوں تبائی مال سے دی جائے گی اور وصی کو اختیار ہوگا کہ وارتوں سے ان کے علم رقتم لے کہ داللہ ہم نبیں جانتے ہیں کہ جومریض نے اقر ار کیاد وجن ہے اور یہاں وسی سے میت کا وسی مراذبیں ہے بلکہ د تف کا تیم مراد ہے ہیں جب تیم نے اُن سے تم لی اور وہ تم کھا مجے تو بد حنان اس کے تمائی ال سے لی جائے گی جیے تم سے پہلے تما اور اگر أنبول في عاتكاركياتو ووزكوة كي صورت من تبائي مال عاور مال وتف جس كيتم عيكول كياب يورك مال تركد عودايا جائے گا جیسے ابتدا ویں وارثوں کی تقدیق واقر ارکرنے می تھم تھا بیمیط میں ہے۔

کرنے والے نے وصی سے بیجی کہ ویا تھا کہ جو تیری رائے بی بھلامعلوم ہوو و کرنا تو ایک صورت بی جن لوگوں کا وقف کندونے نام
لیا ہاں کو دینے سے اس کے تاج بیٹے کو ریٹا افضل ہاور جب وقف بی اس نے بیٹر طالگائی کہ جس کو جا ہے دے تو وہ فقیروں کے
واسطے ہے بیٹا تار خانیہ بی ہے۔ ایک سریفن نے کہا کہ تم لوگ یاوس سے کہا کہ تو میرا حصد میر سے مال سے نکالتا اور اس سے ذیادہ کچھ
فیس کہا تو اس کے ترکد بی سے تہائی نکالا جائے کیونکہ بی اُس کا حصد ہے قال علیہ السلام اللہ تعالی نے تہاد ساموال بی سے تہائی
مال تہاری آخر عمروں بی تر تہ بی اور میں مالا مرید فیھا فلا حاجہ فی اثباته بعثل دوایته اور دھا مما تکلموا فیھا وقد
اعتذر القاری رحمة الله عن هولاء الائمة بانهم لیسوا لمحدثین فاستھ والله تعالی اعلم بالصواب ۔

مسكله فدكوره مين امام الويوسف موشية وامام محمد عضافية كالختلاف ا

جامع کسائی میں لکھانے کہ اگر کسی مورت نے اپنامع خف راہ الی میں میں کردیا یعنی وقف کردیا اور معحف جل کیا اور اس برجو ما عرى جراحى موئى تحى ووباتى رى تو قاضى كودى جائے كماس كوفرو خت كرے أس كے وض محردوسرام محض خريد كراس كوونف كرد اورا کرکسی نے اپنا محوز ارا والی میں میں کردیا پھراس میں کوئی ایسا عیب آھیا جس سے اس پر سوار ہو کر جہاد کرنے کی قدرت نہیں رعی تو مضا نقذ ہیں ہے کہ قیم اس کوفروخت کرے اس کے داموں سے محور اخریدے جس برسوار ہوکر جہا دکیا جائے اور یہاں قیم کا اع کرنا بدون عم قاضى كے جائز ہاور يد بمنزلم مجد كے ب كرجب كاؤں أجاز بوكيا تو مجدينانے والاخوداس كولے كرفروخت كرسكا بقال المحر جم تحقیق اس مسئلہ کی اوپر گذر چکی اور اس پراعماد کیا جائے گا اور جامع کسائی کتاب معروف نہیں ہے لہذا تفرد کے وقت بدوں معج مشہورات کے اس پراعماونیں ہوسکتا ہے وتفصیل اس کے مقدمہ میں دیکھواورواضح ہوکہ اس مقام پر اصل میں وکیل کا اطلاق قیم برآیا ہے جیسے کتاب الشفعہ مبسوط محتے سرحسی وغیرہ میں وصی کا اس پر اطلاق آیا ہے اور بیفائدہ ذکر کردیا گیا فاحفظ فرع برمسئلہ محف اور اگروہی معتخف استعال سے ایہا ہو کیا کہ اُس کے داموں کے عوض دوسر امتحف نہیں آسکتا ہے تو بیمعخف اُس کے وقف کنندہ کے وارثوں کو واليس كرديا جائے كرا يس مس اس كوموافق فرائض الى عزوجل كتيم كريس كسائى رحمة الله في كها كديدام ابويوسف وامام جد كا قول ہے۔قال الحرجم دونوں اماموں کے اصول میں جواختلاف ہوہ معتبرات سے اویر ندکور موافقد کراور وصایا مین املاء بروایت بشرین الوليد فذكور ب كدا كرائي تحييت كومع اس كے بيل و بل و كام كرنے والے غلاموں وغيره و محراً لات كے وقف كيا جراس كى حالت الى متغیر ہوگئی کہ اُس سے انتفاع تہیں حاصل ہوتا تو و ولوگ اس کوفرو خت نہیں کر سکتے مگراس وفت کہ قاضی ان کوتھم وے دے بیر پیط میں ہے۔وو کھروں میں سے ایک وقف ہےاور دوسرامملوک ہےان دونوں کے جے کی دیوار کرمنی ہیں مالک مکان نے وقف کمر کی حدیث عمارت بنائی تو وقف کے قیم کوا مختیار ہوگا کہ اس کواپنی عمارت تو زیلنے کا تھم کرے اور اگر قیم نے جایا کہ اس کوعمارت کی قیمت دے دے تا كه عارت فدكورونف كى موجائة قيم أس يرقيت لينے كواسلے جرنيس كرسكا باور اگراس كى رضامندى سے قيم نے اس كو قيمت دى تو بھى جين جائز ہے بيفاوى قامنى خان مى ہے۔ايك فخص كا كميت بہت براب جو جاليس بزارور ہم قيمت كا ہے اوراس برقر نے جیں ہیں اُس نے بیکھیت وقف کیا اور اپن ذات براس کی آمدنی صرف ہونے کی شرط کر دی اور اس سے اُس کا مقعود بیرے کدادائے

ل بی کہتا ہوں کہ میت کا حق اس مے نگٹ مال مے ساتھ متعلق ہونا کو یا ایسا امر ہے کہ اس پر اجماع ہو چکا ہے اور اس پر اجاد ہے ہے جہ اس سے دلالت کرتی ہیں کہ ان میں پچھ شک وشہ بیس ہے اس کی اثبات میں ایک رہا ہے کہ کرکی ضرورت نہیں کہ جس میں کلام کیا گیا ہے اور قاری رحمة اللہ نے ان اماموں کی طرف سے بیعذر چیش کیا کہ وولوگ محدث نہ تھے ہی بید مسئل متنقم ہوگیا واللہ تعالی اعلم بالسواب ۱۲۔

قرضہ میں دھیل ڈال دے اور گواہوں نے اُس کے مفلس ہونے پر گواہی دی تو وقف و گواہی چائز ہے پھرا گران غلات ہیں ہاس ک قوت ہے پچو ہو سے تو اُس کے قرض خواہوں کواس ہے یہ لے بیان کا اختیار ہے بیغمرات میں ہے اگر قاضی نے اطلاق کیا اور تھے وقف نے غیر مجدی اجازت دے دی تو کیا ہے تھم مو جب نقص وقف ہے یعنی اس ہے وقف بھی ٹوٹ جائے گایا نہیں تو امام ظہیرالدین نے جواب دیا کہ اگر قاضی نے وقف کنندہ کے وارث کے لئے اطلاق کر دیا تو تھے جائز ہوگی اور بھی وقف ٹوٹے کا تھم ہوگا اور اگر اس نے وارث کے
موائے دوسرے کے لئے اطلاق کیا تو ایسانیس ہے مگر جب وقف فروخت کیا گیا ہیں قاضی نے صحت تھے کا تھم دے دیا تو میدوقف باطل ہونے کا تھم ہوگا یہ فلا صدیم ہے۔

المس الاسلام محوداور جندی ہے ہو جھا گیا کہ ایک فض نے اپنی محدود چیز لینی زشن یا مکان وفیرہ جو محدود ہوتی ہے فروخت
کی حالانکہ اُس کواس نے وقف کر دیا تھا اور قاضی نے تئے نامہ پر گوائی لکھد کی تو پہنے اضی کی طرف ہے بیری محتج ہونے کا تھم قضاء نہ ہو
گا اور بیسجے و ظاہر ہے بیرمح طیس ہے اور قاضی امام نے کہا کہ بیستم اس وقت ہے کہ جب قاضی نے گوائی کوا بیے طور پر لکھا ہو جو صحت بی پر دلالت نہیں کرتی مثلاً یوں لکھا کہ بالغ نے بیج کرنے کا اقر ارکیا تو بے شک اُس کی طرف ہے ایک تحریراس تھے کی صحت پر تھم نہیں ہے اور اگر اُس نے یوں لکھا کہ بیس ہوایا یہ گواہ شاہد ہوا اور بیج نامہ بیس لکھا تھا کہ بائع نے بیج جائز سیج کے ساتھ فروخت کیا تو قاضی کی تحریر اس وقف کے باطل ہونے کا تھم ہوگی بین طاحہ بیس ہے متو لی نے جا ہا کہ دیتے جائز ہی کے ساتھ فروخت کیا تو قاضی کی تحریر اس وقف کے باطل ہونے کا تھم ہوگی بین طاحہ بیس ہے متو لی نے جا ہا کہ دوقف کے فلہ بیس ہے جو بر حا اُس کو قرض دے دیا بہتر فاوئ ایوالایٹ میں ہے کہ جھے امید ہے کہ متو لی کواس کی گئوائش ہو بیشر طیح نے بی ہو اور اگر اُس نے جا ہا کہ برحتی فلہ کوا ہی تھر در یا ہے میں اس شرور سے بیس میں کی تحریج کی ہوراگر ہا وجوداً سے کی خروجہ کو اُس کے اُس نے ایسا کیا چھر اگر ہا وجوداً سے دیا بہتر میں جائی ہے کہ مال دوجہ پر بین در کے پھراگر ہا وجوداً سے اُس کے ایسا کیا چھر اگر ہا وجوداً سے اُس کے ایسا کیا چھر میں ہورائس کے اُس نے ایسا کیا چھر میں ہورائس کے اُس نے ایسا کیا چھر میں دوجہ بیسے میں جو دیکھا اُس کے ایسا کیا چھر اگر ہا وجوداً سی کے اُس کے دوست ای قدراً ہیں کے متاب اُس کے ایسا کیا گئر کی اور دیا تھیر کے دوست ای قدراً ہیں کے میں اس خرورے کر دیا تو جھے امید ہے کہ جو پھراگر ہو وہ کہ اس کے ایسا کیا گئر کی کہ دیا تھ جھراگر ہو تھے کہ کو پھراگر ہو دو گوائس کے اُس کے اُس کے اُس کے دوست ایس کے دوست ای تو دو اس کے اُس کے دوست ای قدراً ہیں کے میں اس خرورے کر کے دوست ای تو دو اس کے اُس کے دوست ایسا کے دوست کی تو کو کھرائی کی دوست کی کی دوست کی کی دوست کی کو کھرائی کو دوست کی کی دوست کی کی کو کھرائی کے دوست کی دوست کی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کو کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کھرائی کی کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کے کہ کھرائی کو کھرائی کی کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کی ک

مؤاخذہ چوٹ جائے گااور فاوی فضلی میں ہے کہ وہ مطلقا خان ہے ہی ہوجائے گار محیط میں ہے۔ خصاف نے اپنے وقف میں لکھا کہ اگر ایک احاطہ مکان میں سے ایک بیت وقف کیا لیس اگر بیت مع

اُس كراسته كروقف كياتو جائز ہے

ل قولدوقف غيرمسجد يعني مسجد كي اجازت نبيس دى بلكهاس كي وقف كي يعني جومجد يروقف ساا-

 قبہ پید ہن فاوئی عائمگیریہ میں کتاب البوع کو کتاب الوقف کے بعد ذکر کیا ہے۔ ان دونوں کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ
دونوں میں سے ہرا یک مالک کی ملک کوز ائل کر دیتا ہے۔ چنا نچہ وقت شکی موقو فہ کو واقف کی ملک سے خارج کر دیتا ہے اور'' بجے''
شک نج کو ہائع کی ملک سے خارج کر دیتی ہے۔ بہر حال ان دونوں میں سے ہرایک مزیل ملک ہے۔ ہیں اس مناسبت کی وجہ
سے کتاب الوقف کے بعد کتاب البوع کا ذکر فرمایا۔

لمُعُویٰ تشریع بہٰ لفظ میں اصداد میں سے ہے یعن افت میں بھے کا لفظ اخراج الشی عن الملک بمال اوراد خال الشی فی الملک بمال پر بھی اولا جاتا ہے۔ یعنی مال کے وض کسی چیز کوملک ہے اندر واخل کرنے پر بھی بولا جاتا ہے۔ وہ مال کے وض کسی چیز کوملک کے اندر واخل کرنے پر بھی بولا جاتا ہے۔ حاصل یہ کہ لفظ بھے کے معنی بیٹی نے کے بھی آتے ہیں اور قرید نے کے معنی بھی آتے ہیں۔ حدیث: ((افدا اختلف النوعان فبیعوا کیف شنتہ)) میں معنی اول (بیٹیا) بی مراد ہیں اور حدیث: ((لابیع احد کم علی بیع احیه)) میں معنی افی (خریدنا) مراد ہیں۔ یعنی تم میں ہے کوئی آدی اپنے بھائی کے خرید نے کی صورت میں نے کوئی آری اور خرید نے کی ارادہ سے بھاؤ کرتا ہے تو تم اس کوئی چیز خرید نے کے ارادہ سے بھاؤ کرتا ہے تو تم اس کوئی چیز خرید نے کے ارادہ سے بھاؤ کرتا ہے تو تم اس کو خرید نے کا ارادہ سے درمیان میں مت گھو۔ دیکھئے یہاں جمع بمنی شراء استعال کیا گیا۔

ای طرح افظ شراء اوراشر اء اضدادی سے ہے۔ لین یا لظ بھی بیتے اور قرید نے کے معنی ہیں مشترک ہے۔ مثل : ﴿ بنسما استو وا به انفسهم ﴾ می لفظ اشراء بیتے کے معنی ہیں مشتقل ہے لین بری ہوہ چیز جس کے برلے بیچا آبوں نے اپنے آپ کو۔

(پ: اکوئی: ۱۱) اور ﴿ لبنس ماشرو ا به انفسهم ﴾ ہیں بھی ای معنی ہیں استعال کیا گیا ہے۔ لین اور بہت بی بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا آبوں نے اپنے آپ کور ہے: اکرئی ہیں استعال کیا گیا ہے ۔ لین اور ابد ثمنا قلیلا ﴾ پھر کہد تے ہیں یہ فدا کی طرف ہے ہے تا کہلاس بر تعود اسلام الله بالدی استو وا با شعنی الله بالدی الله بالدی الله بالدی ﴾ یونی ہیں جنہوں نے مول کی گرائی ہوا ہے تے برلے رپ: اکوئی: ۵) ﴿ الف الله بالدی الله بالدی ﴾ یونی ہیں جنہوں نے مول کی گرائی ہوا ہے کہ برلے۔ (پ: اکوئی: ۵) ﴿ الف الله بالدی الله بالدی ﴾ یونی ہیں جنہوں نے قول کی گرائی ہوا ہے کے برلے۔ (پ: اکوئی: ۵) ﴿ الله الله بالدی بالدی ہو ہو اموالهم بان لهم المجنة ﴾ (پ: ۱۱ کوئی: ۱۱ کوئی: استو وا لف الله بالهدی الله بالله بالدی بالدی ہو ہو اموالهم بان لهم المجنة ﴾ (پ: ۱۱ کوئی: ۱۱ کوئی: استو وا لف الله بالهدی مسلمانوں ہو آن کی جان اور ان کا مال اس قیمت پر کہ ان کوئی ہو ہو ہو افوائل الذین اشتو وا لف الله بالهدی مسلمانوں ہو گریت ہو گریت ہیں جن باجی رضامت کی مسلمانوں ہو گریت ہو گریت ہیں جن باجی رضامت کی مسلمانوں کے طریقہ پر بالو بالدی بالہ بالدی الله بالدی الله بالدی ب

فتأوي علمگيري ..... جلد 🕥 ڪياب البيوء

## البيوع البيوع المهالة

اس على فين الواب إن

باب (دِّل:

ہے کی تعریف اس کے رکن اس کی شرط اس کے علم اور قسموں کے احکام

كتاب اول: كا كام

والمح ہوکدر منا مندی (اورخوش) سے آیک بال کودوسرے بال کے ساتھ باہم بدلنے کو بچ کیتے جی کذائی الکافی اور کن بھے كى دونتميس بي ايك ايجاب (١) وقبول اور دوسراتعالى لين لينا اوردينا يدميط سرحى من لكما باورشرط ع كى جارفتميس بين ايك ال كے منعقد ہونے كى شرط دوسرى نافذ ہونے كى تيسرى سي ہونے كى اور چوتى لازم ہونے كى مجرمنعقد ہونے كى شرط چند طرح پر بے مجمله اُس كے منعقد كرنے واليميں ايك بيرچاہے كه عاقل اور تميز دار ہوبيكفابيا ورنها يد ش ندكور ہے۔ پس جولز كايا كم عشل كريج اوراُس كے اثر كو مجمتا باس كى يت درست ب يدفق القديم على الكعاب اور دوس يديها بيك كمنعقد كرف والا ايك مخص نه بوايك عن ياده بول اگردونون طرف سے ایک بی مخص مو گا تو تھے سے نہ ہوگی ہے بدائع میں اکھا ہے۔ فائدہ بعض صورت میں اگر دونوں طرف ہے ایک بی منعقد کرنے والا ہوتو بھی بھے درست ہوتی ہائ واسطے بحرالرائق میں اس تھم سے اسٹنا وکر کے کہا کہ موائے باپ اوراس کے وسی کے اور قاضی کے بیلوگ اگر اینا مال چھوٹے لڑ کے کے ہاتھ فروخت کریں یا اُس سے قریدیں اُو ہرا یک اُن میں سے دونوں طرف سے مقد کر سكتا ہے مروس كى ت من بيشرط ہے كدأس ميں يتم كا تفع ظاہر مواورسوائ المجى كے ايك بى المجى دونوں طرف سے ت كرسكتا ہے آتى اور مینی شرح ہدایہ می لکھا ہے۔ کہ سوائے غلام کے کہ غلام بھی اپنے مالک کی اجازت سے اپنے آپ کو اس سے فریدسکتا ہے آتی ۔ ازائجملہ عقد میں بیٹرط ہے کہول ایجاب کے موافق ہو یعن جس چیز کو ہائع نے جتنے کو پیجنے کوکہاای چیز کومشتری استے ہی کوقیول کرے پی اگرمشتری نے بائع کی خالفت کی خواہ اس طرح کہ جو چیز بائع نے بچی تھی اُس کے سوادومری تبول کی یا اُسی چیز میں سے تموزی می تولى يابالغ نے جس جز يون بي تن أس كے سوااوركى جز يون تبول كى يابائع نے جومول كيا تما أس م مرتبول كا والح منعقد ہوگی لیکن اگر ایجاب مشتری کی طرف ہے ہوا اور با لغ نے اس ہے کم پر قبول کی یا ایجاب با لغ کی طرف ہے ہوا اور مشتری نے زیادہ جمن پر تبول کر لی تو بھے منعقد موسکتی ہے ہیں اگر بائع نے دوزیادتی اس مجلس میں تبول کر لی تو بھے جائز ہوگی ہے بحرالرائق میں کیسا ہے اورازان جمله أن دونوں چیزوں میں کہ جوابک دوسرے سے بدلی جائیں بیشرط ہے کہ اُن کی مالیت قائم ہو پس اگر مالیت معدوم عم ہوتو مع منعقدند ہوگی بیرمحیط سرحتی میں اکسا ہے اور ازان جملہ تع میں بیشر طہے کہ موجود ہو پس جو چیز معدوم ہویا أس میں معدوم ہونے كا خوف ہوجیسے کی جانور کے بچکا بچہ باحمل فرو شت کرے و بیج منعقدنہ ہوگی۔ بدائع می اکسا ہے۔

ا تح ين مشترى كى مكيت ابت اور قمن بم بالنعى مكيت ابت اوجاتى باا ـ ع اگر مشترى كيم كه يم نه بديز دوره بدي تحد عزيدى توبي تول و المعارف كي كه يم نه بديز تعرب مشترى كى المرف سايجاب به بي اگر با تعرف كي كه يم نه تيريخ تير به المرف تعرب بي المرف تعرب بي تاريخ تير المرف تعلى المرب تعرب المرب تعرب المرب كي المرف تعرب المرب كي المرب تعرب المرب المرب تعرب المرب كي المر

(۱) ایجاب و مکام بجر پہلے بولا جائے خوام اکع کی طرف ہوا مشتری کی طرف سے اور اس کے متعلق دوسر سے کلام کو تھول کہتے ہیں 11-

نع كى ايك اورشرط كابيان ☆

تع میں سیمی شرط ہے کہ دوا پنی ذات میں بھی مملوک ہواور بیاکہ جو چیز ہائع اپنے واسطے فرو خت کرتا ہے وہ فروخت کے وقت بالغ كى ذاتى مكيت ہو\_ پى كھاس كى تا منعقد بيس موتى اگر چدائى زين من موجو بائع كى مكيت بون مرجم كبتا ہے كہ كھاس سے مرادخودرو کھاس ہے جو بلا اہتمام پیداہوگئ ہواوراُس چیز کی تع بھی منعقد نبیں ہوتی جو فی الحال بائع کی ملکیت نبیس ہے اگر چدوہ پھراُس کا ما لك بوجائيس اعسورت بي ملم كاورمضوب كر كامب في جوجي فعب كي مي أس كوج كرك يمرأس كم الكومنان دى تو أس كى بين نافذ ہو جائے گى۔ يہ بحرالرائق ش الكھا ہے اور بين ميں يہى شرط ہے كدشر عاقيت وارچيز ہواور أى وقت يا دوسرے وقت مشتری کے سپر دہوعتی ہو کذانی فتح القدریاور منجملہ اُس کے جودونوں تاج منعقد کرنے والے ہیں اُن کوایک دوسرے کا کلام سنا شرط ہادریہ بالاجماع سب کے زویک تھے کے منعقد ہونے میں شرط ہے ہیں اگر مشتری نے کہا کہ میں نے خرید ااور بالع نے نہاتو تھے منعقدنه ہو کی بیفآوی صغری میں تکھا ہے۔ لیس اگر مجلس کے لوگوں نے مشتری کا کلام سنا اور بائع کہتا ہے کہ میں نے میں سنا حالا تک بائع ک ساعت میں نقصان میں ہے تو قاضی اپنے تھم میں اُس کے قول کی تعمد بی (۱) نہ کرے گا یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور مجملہ اُس کے مكان وع ش يرشرط ب كيمل ايك مويعي ايجاب وتيول ايك مجلس من مون اگردومجلون من موئة و ي منعقد ندموكي اوري كنافذ مونے کی شرط دوستم پر ہے ایک تو باکع کاما لک مونا یا ولی مونا جا ہے دوسرے مید کہنے دالی چیز میں باکع کے سواکسی اور مخص کاحق نہ مواکر ہوگاتو تھ نافذ نہ ہوگی جے مر مون کی تھ ل یا اُس چیز کی جو کرائی میں دی گئی ہے یہ بدائع میں لکھا ہے۔ تھ کے مجع ہونے کی شرطیس دو طرح کی جی ایک عام دوسری فاص پی عام شرط برئ سے واسطے وی ہے جومنعقد ہونے کی شرط ہاس لیے کہ جو بھے منعقد نہ ہوگی وہ تھے نہو کی اوراس کا عکس نہیں ہے لینی جو بچے سے نہوو و منعقدنہ ہواس لیے کہ بچے فاسد ہمارے نزد یک منعقد ہوتی ہے اور نافذ بھی ہوتی ب بشر ملیک بھنداس کے ساتھ متعل ہوجائے اور مجملہ اس کے بیشرط ہے کہ بچ کی کوئی میعاد مقرر ندہوا کر کسی میعاد تک بھے ہوئی تو سیجے نہ موكى ـ ف المه مثلًا الك سال كواسط ي منهرائى ياجب بالع روبيد د د و مشترى ي والس كرد ، جنا نيد ي الوفااى قبل ب ہادراس کا ذکرا نے گاان واللہ تعالی اور تجملہ اُس کے مجنے والی چیز اور اُس کا مول اس طرح معلوم ہونا جا ہے کہ جس ہے جھڑانہ پیدا مولی الی جیول چز کی بی کی جس کی جہالت ہے جھڑا پیدا ہو بھے نہیں ہے جیسے کہا کہ میں نے کوئی ایک بھری اس گلہ میں سے قروخت کی یامشتری نے کہا کہ جواس چیز کی قیمت ہوگی و ودی جائے گی یا جوفلال مخص کہددے گاوہ دیا جائے گا اور مجملہ اُس کے بیشرط ہے کہاس تع كا كچه فائد د بحى بويس جس چيز كي تع وشراء ش كچه فائده نه بهوه وقع فاسد ہے مثلاً ایسے دودر ہم كا آپس ميں خرپيدو فروخت كرنا كه دونوں وزن اورمغت میں برابر ہوں سے بحرالرائل میں لکھاہے۔

مجملہ اس کے بچے ہوئے کے بیرونے ہے کہ اس میں کوئی شرط فاسدندلگائی جائے اورشرط فاسد چنوطرح پر ہوتی ہے از انجملہ وہ شرط ہے کہ اُس کے ہونے میں دمو کا ہو مثلاً کی او فتی کواس شرط پر خریدا کہ وہ حاملہ ہے اور از انجملہ بیر کہ جس چیز کی شرط کی گئی ہودہ شرع میں جائز نہ ہویا ایسی چیز کی شرط کی کہ یہ بعقد ہے اُس کوئیں جا جتا ہے اور اُس میں بالنع یا مشتر کیا بجنے والی چیز کا اگر بی آ دم میں سے ہے فائدہ متعور ہواور وہ شرط عقد کے مناسب بھی نہ ہواور نہ آ دمیوں میں اُس تسم کی شرط کرنے کی عاوت جاری ہواور مخملہ فاسد

شرطوں کے بہے کہ اگر تھے میں اور تمن میں ہوتو اُس میں دے مقرر کرنا فاسد ہاور اگر تھے کوئی مال دین اور مول ویں ہوتو جائز ہے اور بیشر طاکرنا کہ میں ہمیشہ افقیار ہے کہ جب چاہیں واپس کریں یا لے لیس فاسد ہاورا یہ وقت جبول کے خیار کی شرط مقرر کرنا جس کی جہالت کھی ہوئی ہوفاسد ہے جیسے ہوا کا چانا یا مین کا برسنا کسی فض کا آنا وغیر ویا ایسے وقت کے افقیار کی شرط مقرر کرنا جو بجھ سے بچھ ترین ہوئے ہوئے ہوئے کا شاوراً س کا روند تا اور حاجیوں کا آنا وغیر ویا ایسے خیار کی شرط کرنا جس میں ہالکل وقت ہی ہیں ہے یا تین ون سے خریب ہے جیسے مین کا شرط کرنا ہی سب شرطیس فاسد ہیں ہے بدائع میں کھا ہے۔

بیع سیجے ہونے کی شرطیں جو خاص ہیں

ازائجلد بیکہ جس کے جس کو جس مول اداکر نے کی دت قرار پائی ہوہ دت معلوم ہواوراگر ندمعلوم ہوگی تو ہے فاسد ہاور مجلہ
اس کے اگر مال معتول فر بداتو اس کی کے کو اسطے پہلے بقند ہونا شرط ہادر قرض کے فروخت کرنے جس بھی بقند شرط ہے ہی قرض کی ہے تعدید کرنے ہے ہی جس کے ہی تعدید کرنے ہے ہی گا اور داس المال کی ہے اگر چہ بعد کی ہے تعدید کرنے ہے ہی کا ور داس المال کی ہے اگر چہ بعد ہور لینے کے ہو بدون بقند کے جائز ہیں ہا ورا ایسے بی چرکی بوش ایسے قرض کے کہ جوکی فض پر آتا ہے ہے کہ کرنا جائز ہیں گین اگر و وقرض بائع پر جو تو تعیداً جائز ہا از مجلد بیہ کہ اگر خریدو فروخت ایسی ہی جر اور وقت مند کے ہوئی ہونا جائز ہا از مجلد بیہ کہ اگر خریدو فروخت ایسی ہی جر اور وقت مندون ہوئی ہونا ہوئے ہونہ ہونے کہ ہونہ ہونے ہونہ ہونے ہونہ ہونے ہونہ ہونے ہونہ ہونے کہ ہونہ ہونے کہ ہونہ ہونے ہونہ ہونے کہ ہونہ ہونے کہ ہونہ ہونے کی میشرط ہونہ کر کی خیاروں سے جو شہور ہونے کی بیشرط ہونہ کہ جواروں طرح کی خیاروں سے جو شہور ہیں ادران کے موادوں طرح کی خیاروں سے خالی ہو یہ کر الرائق میں کھا ہو۔

ا قوارہے میں الی مینی تمن وہے کوئی ہے میں موں میسے کھوڑ ابھوش مکان کے فروخت کیا ۱۱۔ ع قوارہے دین الی مینی ہی و کہ اس میں بینسروری کی اس کے دین اشراقی دورہ بیدے جو باکنو وشتری کے باتھ میں ہے اا۔ ع شرط خیار بید ہے کہ وشتری موٹ کی بوش دورہ بیدے جو باکنو وشتری کے باتھ میں ہے ۱۱۔ ع شرط خیار بید ہے کہ وشتری فروخت کو این اور ان اس میں بیشر وادی کی اس میں بیشر کی فروز ہوگا تو میں تمین روز میں قرید لوں گایا فروخت کو دور کا در مندالی ہو جا کہ مشتری فرید کی بیدوں تبتد جا ترفیل ہوئی اور ندالی اور ان کی تعدید کی بیدوں تبتد جا ترفیل ہوئی دو بیدے کھوڑ ابھوئی اورٹ کے بید بھی اس کی بیدوں تبتد جا ترفیل ہوئی دو بیدے بی اور ان اور ان اورٹ کے بید کھوڑ ابھوئی اورٹ کے بید بھی اس کی بیدا ہے جی اورٹ کی موسل کے بیدا میں کے بیدا کی بی

ودر (داب:

الیے کلمات کے بیان میں جو بیج منعقد ہونے کی طرف رجوع کرتے ہیں اوراُس چیز کے تھم کے بیان میں جو چکانے وغیرہ کی غرض سے قبضہ میں کرلی ہو اس می تین ضلیں ہیں

فعل (وَل:

أن كلمات كے بيان ميں جن سے بيج منعقد ہوتى ہے

جارے اصحاب نے کہا ہے کہ جودو لفظ ایسے ہوں کہ جن کے معنی ما لک کردیے اور ما لک ہوجائے کے ہوں اور ماصی یا حال کے میخد ہوں اُن سے بع منعقد ہوجاتی ہے کذائی الحیط خواہ وہ میخہ فاری ہوں یاعر نی یا اور کسی زبان کے بیتا تارخانید على لكھا ہے اور ماضی کے میغہ سے بدون نیت کے بیج منعقد ہوتی ہاور مضارع کے میغہ جس اسمح بیہ ہے کہ نیت ما ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ اس اگر بائع نے یوں کہا کہ میں بیفلام تیرے ہاتھ ہزار درہم کے وض بیچا ہوں یا تھے بخشا ہوں یا عطا کرتا ہوں اور مشتری نے کہا کہ میں أس كو تحمد عمول ليما مول يا ليے ليما موں اور دونوں كي نيت في الحال بيع بوراكرنے كى بيا ايك نے ماضى اور دوسرے نے مستعبل كا میند کہااوراُس می بھی نیت نی الحال بچ واجب کرنے کی ہے تو تیج منعقد ہوجائے کی اور اگریہ نیت نہیں تو تیج منعقد نہ ہو کی بیقد میں لکھا ہاور جانا جاہے کہ جوصفے عال استقبال کے ہیں جیسے کہ کہاای وقت بیجا ہوں تو اس می نیت کی عاجت نہیں اور جوصفے محن استقبال کے میں جے کہا کہ میں اس کوآ کندوز مانے میں بیتا ہوں یا امر کے مینے ہوں تو اُن سے مح منعقد بیس ہوتی مراس صورت میں كدامركى واالت أى معنى ير موجوع وكركيا كياب جيك كدكها كداس غلام كواس قدرشن كوف الداور مشترى في كها كديس في الياتو میجی بمنزله امنی کے ہے مینہرالفائق میں لکھا ہے۔ پھر جانتا جا ہے کہ جب بچے امر کے میغہ سے واقع ہوتو الی بچے می تین لفظ ہونے جائيس چنانچاكربائع نے كہا كہ جم سے فريد لے اور مشترى نے كہا كہ مى نے فريداتو رقع منعقدن موكى تاوقتيك باكع بحريد كے كہ مى نے نیچایا اگر مشتری نے کہا کہ میرے ہاتھ چے ڈال اور ہائع نے کہا کہ میں نے چے ڈالاتو ضروری ہے کہ مشتری دوبارہ کیے کہ میں نے خريدار يمراج الوہاج من لكما ہاوراستفهام كے ميغدے سب كنزويك تع منعقد بيل ہوتى جيسے كه مشترى نے بائع سے كہا كه كياتويد چز مرے ہاتھ اسنے کو بچا ہے یا بیکھا کہ کیا تو نے میرے ہاتھ یہ چز استے کو بچی اور باکع نے کہا کہ میں نے بچی تو بیع منعقد نہ ہوگی تا وفتیکمشتری پر نے معے لدیں نے خریدی بدائع می اکھا ہاور اگر کس نے دوسرے سے کہا کہ فریدی ایس جیورا از من بکذا یعن کیار چیز تو نے جھے استے کو خرید کا دوسرے نے کہا کہ میں نے خرید کا اور پراس مخص نے بید کہا کہ میں نے بیجی تو تا تمام ندہو كى يدخلامه يم الكعاب -ف جد واضح موكر يدى ايس جيز دا أز من اكر چرف استفهام كوشال ميس كرفارى بس بداستغهام يحل میں مستعمل ہے جس کا ترجمہ بلفظ استنفہام فدکور ہوااورای واسطے بدول تیسر ے لفظ کے بیج نام نہ ہونے کا عکم خلا مدیس ہے۔ اگر یا نع نے یوں کہا کہ میں نے بیانام بعوض ہزار درہم کے تیرے ہاتھ اقالہ کیا اور دوسرے نے کہا

ل قال كلمقرون يلسين وسوف لما كان دمو لهما اعنى لمضارع منتصابل بيته علنالي ماترى ١٢ سين في الخال علي يرك كرنيت ١١ سينا

کمیں نے قبول کیا تواس کے رہے کے ہونے میں اختلاف ہے ﴿

امامظهیرالدین نے اپنے بچاش الائمداوز جندی اوراینے اُستاوش الائم سرحسی سے نقل کیا ہے کہ اس صورت میں بیج منعقد ہوجائے گی اس لیے کہ بابع کے قول میں افظ فروختم بعن میں نے بیٹی مغمر ہے اور بالی کے قول کے بیمعنی جیں کہ خریدی کہ فروختم بیمجیط عى الكعاب اور يحار الفتاوي عى الكعاب كريمي عم يحارب اور اكربائع في يول كها كديس في يقلام بعوض بزار دربم كے تيرے باتھ اقاله کیااور دوسرے نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو اس کے تا ہے ہونے میں اختلاف ہام ابو بحراسکاف نے کہا ہے کہ دونوں کے درمیان اقالہ کے لفظ کے ساتھ کی منعقد ہوجائے کی اور فقیہ ابوجعفرنے کہا ہے کہ بچ منعقد نہ ہوگی اور فقیہ ابواللیث نے اس کو اختیار کیا ہاور نیز می تول امام ابوطنیفد کا ہے کذائی فاوی قاضی خان اور سلم کے لفط سے سب روافتوں کے موافق تع منعقد ہوجاتی ہے ریجیط على كلما إوراكر كم مخف نے دوسرے سے كها كدي نے تيرے باتھ يفلام بزاررو پيكو بهدكيا اور دوسرے نے كها كدي نے قبول كيا توبیات سی بوگی بیفلامبر می لکھا ہے اور بی کا ایجاب افظ جعل کے ساتھ عربی میں یا گردانیدن فاری یا گردانے اور کرد بے کے ساتھ أردو من مج بمثلاً كونى فض كى سے يہ كيك من في يہ جزاس قدر كوش من تيرى كردى تو ي باس ليے كدام محد في ذكر كيا ہے کدا گرقاضی قرض خواہ سے یوں کے کدیس نے تیرے قرض دار کی سے چیز تیرے قرض کے عوض یس تیری کردی تو تا ہوجائے گی اور می سے ہواور اگر بدکہا کہ میں رامنی ہو گیا تو بھی ایجاب سے ہوجا تا ہاور اگر پہلے ایک نے کہا کہ میں نے پیچا اور مجردوسرے نے کہا کہ مس نے اجازت دی تو بع منعقد ہوجائے کی کذانی البحر الرائق اورای طرح اگر مشتری نے کیا کہ میں نے اس قدر شمن کو یہ چیز مول لی اور باکع نے کہا کہ میں رامنی ہوایا میں نے بوری کردی یا میں نے اجازت دی تو نیج منعقد ہوجا سیکی کذافی الاختیار شرح الحقاراوراک طرح اكركسى نے كهاكدية غلام تيرے باتھ تيرے قرض كوش ج اوردوسرے نول كرلياتو تيج منعقد موجا يكي يرفيا ثيد من المعاب. اگردوسرے مخص ہے کہا کہ می نے تیراغلام ہزار درہم کومول لیا اور آس نے کہا کہ میں نے بھی کیایا کہا کہ ہال یا کہا کہ تیت و يق أن دونوں على يح محي موكن اور يمي اسح ب يدجوا برا خلاطي عن اكسا ب اوراكر كسى في كما كدين في أس كواس قدرداموں كومول لياور بائع نے كہا كدوه تيرے ليے ہے يا تيراغلام بيا تحد رفدا بو كا تمام موكن بيد جيز كردرى ش كلما ب- اكركس في دوسرے محض ے کہا کہ میں نے بیرچر استے کو تیرے ہاتھ ہی اور دوسرے نے کہا کہ میں نے لے لی تو ج تمام ہوگی بی خلاصہ میں تکھا ہے۔اگر كى نے دوسرے سے كہا كديس نے اپنا كوڑاتيرے كوڑے كوش يس ديا وردوسرے نے كہا كداور يس نے بحى ايسانى كيا توبيق ہوگی اور جس الائمداوز جندی نے ای پرفتو کی دیا ہے بیجوا ہرا خلاطی میں اکھا ہاور اگر کسی نے دوسرے سے کہا یہ کہ غلام بعوش ہزار درہم كے تيرے ذمہ إور دوسرے نے كہا كم على نے مانا تو يہ وي كذا في الحيط كى نے كہا كم على نے بيغلام تيرے ہاتھ بزار درہم كو يها اوراس كامول تخے بركرد يا اورووس نے كما كديس فريدا توية تح نيس بيدوجير كردرى على لكما ب ليكن اكركى قدر داموں کو بھاادر مشتری نے اُس کو قبول کرایا پھرمشتری کودام فع معاف کردیے یااس کو جبہ کردیے یا اُس کومعدقہ میں دے دیا ہ مجع ے اور اگر علام کو پیچا اور مول سے سکوت کیا تو امام ابو بوسف اور امام محمد کے فرد یک قبضہ سے ملکیت تابت ہوجائے گی بی خلاصہ ش الکھا ہے اورمشتری پرغلام کی قیمت واجب ہوگی (اوروام واجب نبوں عے) بے جوابرا خلاطی میں اکھا ہے اور اگر کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ بلا ممن بياتو تعدكر في على كالك ندموكا بيظام من لكما باوراكركها كدم في يفام تيرب باتحدد بزاردر بم كو بيااورمشرى نے کہا کہ میں نے بلاکی چیز کے وض کے خرید اتو ہے میں نہیں ہے بیٹا وی قامنی خان میں اکھا ہے۔ اگر مملوک کے می عضو کی المرف تھ کی لے واضح ہو کر خمن دودام ہیں جوشتری اور باکع کے درمیان قرار پائیں اور قیت وہ ہوشے کے دام پازار کے زخے ہیں اا۔ نسبت کی آو دیمناچا ہے کہ اگرا ہے مضوی طرف کی کہ جس کے طرف حتی کی نسبت کرنے ہو آزادہ وجاتا ہے آو اُس کی طرف تھ ک نسبت کرنے ہے تھے ہوجائے گی اور اگر ایسانیں ہے تو تھے بھی تھے نہ ہوگی بیذ خیرہ عمل لکھا ہا اور جہنیس ناصری عمل لکھا ہے کہ اگر کی نے کہا کہ من فوو ختم ایس بندہ رابھز ارورم تو خریدی لینی عمل نے بی غلام بڑار درہم کو تھا تو نے خرید ااور دوسرے نے اُس کے جواب عمل یوں کہا کہ من فوو ختم ایس بندہ رابھز ار درم جواب عمل یوں کہا کہ خریدم لینی عمل نے خرید اتو تھے تمام ہوگی اور اگر بائع نے اس طرح کہا کہ من فوو ختم ایس بندہ رابھز ار درم اور مشتری نے کہا خریدم اور بچھزیادہ نے کہ اتو تھے نہ ہوگی کو تک اس عمل مشتری کی طرف نسبت نہی بیتا تارہ اندیمی کھا ہے۔

اگر کئی نے ایک مخف ہے کہا کہ اگر تھے پیند آئے تو یہ میراغلام تیرے لیے ہزار درہم کو ہے اس دوسرے نے کہا کہ مجھے پیند آیا تو یہ بڑے ہے

اگر پہلے سے کھوئیج کی تعکودر چی تھی محر بالع نے کہا کہ میں نے اس قدر شن کو پیااور مشتری نے کہا کہ میں نے مول لیااور بدنكها كرتھ سے مول لياتو كي سيح ند موكى كيونكداس عن إس كاعس يعن اكر مشترى في يوں كها كديس في اس قدر من كومول ليا اور باكع نے کہا کہ میں نے بھااور بیدنہ کہا کہ تیرے ہاتھ بھاتو ہے مو کی بیٹ القدير(ا) میں لکھا ہے۔ امام ابو بوسف سے دوایت ہے کہا کرکسی نے ایک مخف سے کہا کہ اگر تھے پندائے تو بیمراغلام تیرے لیے ہزار درہم کو ہاں دوسرے نے کہا کہ جھے پندا یا تو بہ تا ہے بید ظامد ش العاب اورا يسي اكراس طرح كهاك تحج موافق موقويد مراغلام تيرب لي بزارور بم كو باوراس في كها كدمير موافق ہواتو بھی ہی علم ہےاورای طرح اگر کہا کہ اگرتو ارادہ کرے یا خواہش کرے اور دوسرے نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا اورخواہش کی تو ان كل صورتول على جواب على يع بوجاتى إبتداء على لازم بيل موتى إدراكركسى في كما كديم موس جز اكريا في سوك وزن على بو تووزن کرکہ میں نے تیرے ہاتھ استے کو یکی اور مشتری نے کہا کہ میں نے خریدی مجرأس کووزن کیا تو جیسابا لغ نے کہا تھاویا ہی بایا تو يدي نه موكي ليكن أكر بائع اب تول سے بہلے أس كاوزن جانا تما تو تي جائز ہاس ليے كديةول تحقيق موكاتعليق نه موكا يدقعيه مي لكھا ہے۔ایک عض نے دومرے عض سے کہا کہ بیاسباب لے جااور آج کے دن اس کود کھا کرتو اس سے راضی ہوگا تو وہ ہزار درہم کو تیرے لئے ہاوروہ اس کو نے کیا تو جائز ہاورای طرح اگر یوں کہا کداگر آج تو اس سےدامنی ہوگا تو وہ براردرہم کو تیرے لئے ہاور ب قول بمزلدا سے کہنے کے ہے کہ میں نے بیفلام تیرے ہاتھ ہزار درہم کواس شرط پر سیا کہ آج کے دن کا تھے کو افتیار ہے بیفاوی قاضی خان مى ككما باورة فيره مى كباكديد جوازى بدليل استسان باور بهارے تيوں عالموں في اي كوليا بالحل كامداوراكر يول كبا كمي نيرے باتھ براردرہم كو عا اگر تھ كواك دن رات تك منظور بوتو يد ليا كا كا تمام كرنا ب تعلق نبيل بيد برالرائق بيل كھا ہے۔اگریون کہا کہ بیچیزیں نے ہزار درہم کونی بشرطیک فلاں مخص رامنی ہوجائے آگراس کے دامنی ہونے کا کوئی ونت مقر دکردیااور وورامنی ہو گیا تو بھ جائز ہے بدوجیر کروری میں لکھا ہے۔ اگر کی کپڑے کوبطور سے فاسد مے مول لیا پھر دوسرے دن بائع سے ماا اوراس ے کہا کہ کیا تو نے اپنا کیڑ اہرار درہم کومیرے ہاتھ نیس بچا اس نے کہا کہ ہاں بچا ہے پھراس مشتری نے کہا کہ بس نے اس کولیا تو یہ محفظو بيار ہادراس كى بيناى پر بچ فاسد پرر ہے كى جو پہلے واقع ہوئى تمى اورا كران دونوں نے اس بچ فاسد كو بالا تفاق ترك كرديا ہوتو آج وجائے گی کمی محف نے اپناغلام بزار درہم کودوسرے فق کے ہاتھ بھااور کبا کداگر آج میرے پاس او دام ندلایا تو میرے تیرےدرمیان کے نبیل ہےاورمشتری نے تیول کرلیا اوراس دن اس کے دام ندلایا اور دوسرے دن بائع سے ماتو مشتری نے کہا کرتونے

ا پنار غلام مرے ہاتھ بزارور ہم کو بھا اس نے کہا کہ ہاں بھا پر مشتری نے کہا کہ میں نے لیا تو ای وقت از سر نوزی موجائے گی اس واسطے

م (١) قول مخ القدير عن أكساب لعن بعد تسيل ما جملة ار

كر بملى خريد نوث چى تحى اور يدمسك و فاسدى مورت ك مثل نيس ب ـ يدفاوى قامنى خان مى الكماب ـ

اكركى نے يوں كما كدي نے تيرے ماتھ بزارور بم كو عائم اگر تونے ايك سال تك دام ندد يے تو ميرے تيرے درميان تع نیس ہے تو یہ کا فاسد ہے اور بیاتو ل حل خیار کے نیس ہے اور اگر تین دن کی شرط کی اور کہا کہ تین ون تک دام ندوے کا تو مرے تير مدرميان كالمنيل بو استسانا كا جائز بادراكر جارون تك كاذكركياتو كا جائز ميل ليكن اكر جارروز كي شرط من مشترى تمن عي ون میں وام لایا اور کہا کہ بچنے دیر کرنامنظور نیس ہے تو می نے کہا کہ میں اس بھے کوجائز رکھتا ہوں بشرطیکہ بھن ون میں وام لائے بیظامہ على اكلاب - إكرايك مخف في دومر ع م كما كراكرتوال قدرور بم ال كير ع يحوض جيكوادا كرد ي قيل في تيرب الحوال كو ع ذالا اوراس منع و مول اى جلس مى اواكرويا تويين موجائ كى اوركماب المسير (١) مى ذكركياب كديد التحسانا مخ علور اک طرح اگر با لُع نے کہا کہ فروختم جوں ہا بمن رسد یعنی عل نے پیچا اگر جھے تک قیمت کافئے جائے پھراس نے قیمت ای مجلس میں اس کو وعدى تويي الاستان مح بيديد من العاب - اكركى في كماكمي في يترى باندى دى ويناركول لى توفي الى في كماك فروختہ کیریعن کی ہوئی تجھ لے قواگراس کی مرادی کاپوراکرنا ہے تو تھے ہوگی ہے تید ش الکھا ہے۔ بیمہ میں ہے کہ من این مل سے سے مئلہ ہو جہا گیا کہ معض نے ہاتع کے وکیل ہے کی مال کا ہائیں (۲۲) دینارکومول کیااوروکیل نے کہا کہ پہیں (۲۵) دینارے کم نہ دوں گا اورمشتری نے کہا کہ جمعے بیشن ویتار چھوڑ دے اور وہ رامنی ہوگیا مرزبان سے پھینیں کہا اور وہاں گواواس کی رضامندی کے موجود تھے کدوہ خوشی سے رامنی ہو گیا تھا تو کیا ہے تاج ہے انہوں نے فرمایا کہ اس قدر سے بیج نہیں ہوتی لیکن اگرا بجاب و تبول یا کوئی ایسا الل جوان دونوں کے قائم مقام ہو پایاجائے تو تا تا ہوگی بیتا تارخانیے ش اکسا ہے۔ اگر بائع (امتری) نے دور سے یا د بوار کے اس طرف ہے آواز دی تو جا رَبْس ہے۔ کوئی مخص بیت میں تھا اس نے دوسرے مخص ہے جو جہت پر ہے بیا کہ میں نے یہ چیز تیرے باتھاں مول کونتی دوسرے نے کہا کہ میں نے مول لی تو اگر وہ دونوں ایک دوسرے کود کھتے ہیں اور دوروا لے کؤیات سنے می همدنی موتاتو کا مح ب بیقد ش اکسا ہے۔ جودوری الی موکہ س سے ایک دوسرے کی بات سنے عمی شبر بڑتا ہے وہ کا کی مانع ہاوراگر الى نيس تو كا كى مانع نيس ہے۔ بيدجيو كرورى من لكما ہے۔كى فض نے دوسرے سے كما كديداوك تيرا الكوركا باغ دو بزار درام كو خریدتے بی اس نے کہا کہ می نے تیرے ہاتھ بزار درہم کو بھااور مشتری نے کہا کہ میں نے اسپنے کومول لیا تو اگر بیکام بطور بزل کے نة قالة كا مي موجائ كى اوراكر بزل موف اور تحقيق موف من دونوس في جمرُ اكياتو ال محض كا قول مقول موكاجو بزل كا دوئ كرتا ہاوراگر کچےدام اس کودے دیئے بیل تو پھر بزل کا دعویٰ قابل ساعت نہ ہوگا پی خلاصی اکسا ہے۔ دلال نے ہاکتا ہے کہا فروخی بدین بمالین و نے اس قیت کو علااوراس نے کہا کہ فروخہ شدیعیٰ بک کی محرشتری ہے کہا کہ فریدی اس نے جواب دیا کہ فریدہ شداتو اگر دونوں کی مراد تحقیق تع بو تع منعقد موجائے کی بیقید عم الکھاہے۔ اگردوسرے سے کہا کہ علی نے تیرے باتھ بیظام اس قیمت کو علا اوراس دوسرے نے اس پر تبعنہ کرایا اور کچھنہ کہاتو تھ منعقد ہوجائے گی۔ بیتول میخ الاسلام معروف بخوا ہرزادہ کا ہے۔ بیسرا جیہ شکا لکھا ے۔اگرکی نے دوسرے سے کیا کہ میں نے بیانات تھے سے ہزار درہم کوسول لیا تو اس کوفقیروں پرصدقہ کردے اس نے ای مجلس می ابیای کیاتو بی تمام ہوگی اگر چدز بان سے اس نے کچھیں کہا کونکدیشل اس کا تعل پرولالت کرتا ہے اور اگرمجلس سے جدا ہونے کے بعدمدة كردياتواس كاعماس كرخلاف بيعن جلس عجداءون كي بعدمدة كردياتو تعنيس بيداس لئ كقول بيل اعراض ہوچا ہاورای طرح اگر ہائع نے یوں کہا کہ یں نے بیکڑا تیرے ہاتھ بزارورہم کو پھاتو اس کی قیعی قطع کرا لے اس نے جد اہونے سے پہلے بی کیاتو کا تمام ہوگی۔ بیوجیو کردری عمل المعاہے۔

س (۱) المسر كليرفام كابتعنيف الم مام محدد مت الله تعالى ١١ـ

اگر کسی نے دوسر مخص سے کہا کہ بیکھا ناتو کھا لئے میراایک درہم تیرے اوپر ہوگا اُس نے کھالیا تو بیع ہوگئی 🦟

فاوئ من بكراكردوس ب كماكرين في الناسي غلام تير باته بزارور بم كو يجااوروس في كماكروه أزاد بوده آزادن ہوگا۔ بیظا مدیس لکھا ہے اور چیخ الاسلام اور صدر الشہيد نے جامع كى كتاب الدعوى ميں ذكركيا ہے كمشترى كا قول بائع ك ا يجاب كا جواب باورغلام آزاد موجائ كاريحيط من كلعاب ادراكر يول كمهامشترى في كفرور يعن تووه آزاد بيل غلام آزاد مو جائے گااور مشتری پر بزار درہم واجب ہوں مے بیفلا صدی الکھا ہے۔ابراہیم فے امام محد سے بدروایت کی ہے کہ اس مسئلہ علی کر کس محض نے دوسرے سے کہا کہ بیانا غلام میرے ہاتھ ہزار درہم کو چے اور ہائع نے کہا کہ میں نے پیچا پھرمشتری نے کہا کہ وہ آزاد ہے تو الم الوصنيف في كما كما كم الركبناك وآزاد ب علام يرقبندكرنا باور غلام آزاد موجائ كااورام محركا يول ب كدوه آزاد ندوكايس آزادكرنے كى وجدے وقابض يحى نہ وكا يجيد من لكما إدراكر بائع نے كى چزكوكماك مى نے يوا جرمشترى نے اس كوكماليايا أس برسوار ہوایا اُس کو پہن لیا تو تیج پر رامنی ہو گیا رینی شرح ہداید علی کھا ہے۔ اگر کسی نے دوسرے فض سے کہا کدید کھانا تو کھا لےاور برا ایک درجم تیرے او پر ہوگا اُس نے کھانا کھالیاتو بیاتے ہوئی اور وہ کھانا اُس کے لیے طلال ہے بیٹس الائم سرحی نے کتاب الاستحسان کی شرح میں ذکر کیا ہے گذائی المحیط۔ایک مخص کا کسی ہے لین دین کا معاملہ تعادہ اُس ہے کپڑے لیا کرتا تھا ہیں مشتری نے کہا کہ جو کپڑا تھے سے میں اوں تو ہرایک پر تیرے لیے ایک درہم کا نفع ہے حالانکہ وہ کیڑے لیے جاتا اور ہائع اُس کوخرید کی اجازت دیتا یہاں تک کہ مشتری کے باس دس بازیادہ کیروں کامول جع ہوگیا جرمشتری نے مول اور ایک درجم تفع کے حساب سے سب دے دیاتو امام ابو بوسف " نے کہا کہ اگر کیڑے اُس کے پاس ویسے تی یاتی ہیں اور اُس نے اس پر نفع دیا تو خرید بھی جائز ہے اور اگر ای طرح نہیں موجود میں تو باطل اور تفع نہیں جائز ہے۔ کسی مخص نے دوسر مے تھی سے ایک کیڑا چکایا اور بائع نے کہا کہ میں اس کو پندرہ ورہم کو بيتا موں اور مشترى نے كہا كديم أس كورس درجم سے زياد ونيس لينا بجر مشترى أس كو لے كيا اور باكع نے بجھ نہ كہا تو اگر چكاتے وقت وہ كير امشترى كے باتھ يس تما تو يندره درہم واجب بول محاور اكر بائع كے باتھ يس تما يمراس مشترى نے ليا اور بائع نے منع کیاتو دس درہم واجب ہوں مے اور اگر مشتری کے پاس تھا اور اس نے کہا کہ می دس درہم سے زیادہ کوئیس لیٹا اور باکع نے کہا کہ میں پندرہ درہم سے منبیں بیچا پھروہ کیڑ امشتری نے بھیردیا پھر بائع کے ہاتھ سے لیااور بائع نے اُس کودے دیااور پچھند کہاتو بھی وس درہم واجب ہوں سے بین وی قاضی خان مس اکھا ہے۔

مجتی می فرکور ہے کہ اگر دونوں کے کلاموں میں اختلاف ہواادرای طرح پر مقدی ہوگیاتو یدد یکھا جائے گا کہ اُن کا آخر کلام
کیا تھا ای بتا پر تھم کیا جائے گایہ بر الرائق میں لکھا ہے۔ اگر کی نے کہا کہ میں نے بیغلام تیرے ہاتھ براردرہم کو بیچا چر کہا کہ میں نے بیغلام تیرے ہاتھ ہزاردرہم کو بیچا اور مشتری نے کہا کہ میں نے تول کیاتو تی دومرے مول پر ہوگی اور اگر کہا کہ میں نے بیغلام تیرے ہاتھ براردرہم کو بیچا اور مشتری نے تول کیا چرا می یا دومری بھل میں یا دومری بھل میں بید کہا کہ بیغلام تیرے ہاتھ میں نے مود بینا کو بیچا اور مشتری نے کہا کہ میں نے موالے کی بیٹل میں بید کہا کہ میں نے مول لیاتو دومری بیچ منعقد ہوگی اور پہلی ہوجائے گی بیٹل دی تا تا کہا کہ میں کہا ہوا ہے اگر دومری ہا رہمی دی ہوگی تیت کہا کہ میں نے اس سے کم یا زیادہ کو بیچے مثلاً اقبل دی درہم کو بیچا پھر نو درہم یا گیارہ درہم کو بیچا۔ اگر دومری ہا ربھی دی تی درہم کو بیچا۔ اگر دومری ہا ربھی دی تی دوہم کو بیچا۔ اگر دومری ہا ربھی دی تی دوہم کو بیچا۔ اگر دومری ہا ربھی دی تی دوہم کو بیچا۔ اگر دومری ہا ربھی دی تی دوہم کو تیچا اور مشتری نے بیٹا کہ میں نے دوہرار درہم کو مول لیاتو بیچ جائز ہو دومری تھے بے فا کہ میں نے دوہرار درہم کو مول لیاتو بیچ جائز ہا دومرے کی اس لیے کہ دومری تھے بے فا کہ می نے دوہرار درہم کو مول لیاتو بیٹ جائز ہا تو دومرے کو می اور دہم کو بیچا اور مشتری نے کہا کہ میں نے دوہرار درہم کو مول لیاتو بی جائز ہا دومرے کو میں کے دومری تھے بی کہ میں نے دوہرار درہم کو مول لیاتو بی جائز ہا دومرے کو میں کے دومری تھے ہو کہ کہ کہ کہ کہ کہ دومری کے دومری کو بیا دومرے کی اس کے دومرے کو بیا کہ کی دومرے کو بیا دومرے کو بیا دومرے کو بیا دومرے کو بیا دومرے کی اس کے دومرے کی اس کے دومرے کی کو کہ کو بیا دومرے کو بیا دومرے کی دومرے کو بیا دومرے کی اس کے دومرے کو بیا دومرے کو بیا دومرے کو بیا دومرے کی دومرے کی اس کے دومرے کی دومرے کی

ا كولى ايدا كام كر يكربس عابت موجائ كدة زادمونا تظير باا-

ہیں اگروہ زیادتی ہائع نے آئی جلس میں تجون کرلی تو تع دو بڑار درہم پرتر ارپائے گی اور اگر نتیول کی تو ایک بڑار پر بھی ہے۔ اگر مشتری

نے کہا کہ میں نے بیغلام دو بڑار کو مول لیا اور بائع نے کہا کہ میں نے ایک بڑار کو تیرے ہاتھ بچا تو تھ ایک بڑار پر جائز ہوگی بیغلامہ میں

میں ہے۔ اگر کی تھی نے کہا کہ میں نے اس کو تیرے ہاتھ ایک بڑار کو تھ کیا میں نے اس کو تیرے ہاتھ دو بڑار کو تھ کیا اور مشتری نے کہا کہ میں نے دونوں میں ملاکر تین بڑار کو تھ جائز تہیں ہے اور اگر مشتری نے کہا کہ میں نے دونوں میں ملاکر تین بڑار کو تی کہا کہ میں نے دونوں میں ملاکر تین بڑار کو تیول کیس قویہ کہنا اُس کا بھول کے اور اس میں تجول کی تو تھی بڑار دونوں مول اور مہوں گا در اس پر زیادتی ہے کہ اس کو تیچا تھی نے مود بنا کو تیچا تھی نے مود بنا کو تیچا تھی نے مود بنا کو تیچا تھی ہو دونوں مول لازم ہوں گا دور بہا تو ل کہ بائر یا دات میں مشتری پر بعد تجول کے دومری تھے لازم ہوگی اور بعضوں نے کہا کہ اُس پر دونوں مول لازم ہوں گا ور بہا تو ل کہ بائر یا دات میں ہو دونوں مول لازم ہوں گا ور بہا تو ل کہ بائر یا دات میں ہو دونوں میں گھا ہے۔ کی تعلی میں تو ل کر کی تو وہ شتری پر لازم ہوگی بیٹے القدیم میں تھی ہو دونوں میک ہو الم میں تھی تو در میں گھا ہے۔ کہا کہ میں اس کو تیوال کر دیا تو دور در ماکو کے باتو دونوں میں کہ تی اور دونم کو اور دونوں میں کہ تی اور دونوں مول کی بیٹے ایک میں کرتا بلکہ جھے پائے میں دونر میں کہ تی اور دونوں میں کہ تیوال کردیا تو دور دونا مند ہوگیا ور دونر میں نے آئی کے دونر کی ہونے اور اور کی کہ تو اور دونوں میں کہ تی اور دونوں کو ایک کی تاکہ دونوں کردیا تو دونوں میں کہ تی کہ تھی کردیا تو دونوں میں کہ تو اور دونوں میں کہ تو اور دونوں میں کو تو اور دونوں میں کہ تو اور دونوں میں کہ تو اور دونوں میں کو تیوال کردیا تو دونوں میں کو تیوال کردیا تو دونوں میں کردیا تو دونوں میں کو تو اور دونوں میں کو تو اور دونوں میں کو تو دونوں میں کو تو دونوں میں کو تو اور دونوں میں کو تو کردیا تو دونوں میں کو تو کردیا تو دونوں میں کو تو کردی کردیا تو دونوں میں کو تو بائی کردیا تو دونوں میں کردیا تو تو تو دونوں میں کردیا تو دونوں میں کردیا تو تو تو تو تو دونوں میں کردیا تو تو تو تو تو تو تو

جانا ما ہے کہ جب دونوں مقد کرنے والوں میں سے ایک نے کا کا ایجاب کیا تو دوسرے کو افتیارے اگر ما ہے تو اُی مجلس عى قيول كر ماور جا بروكرد ماوراس كوخيار قيول كتي بين اوراس خيار من وراثت جارى نيس موتى بيرجو بره نيره من كلما باور خیار تبول کی ائتا آخر مجلس تک موتی ہے بیکافی میں اکھا ہے اور تبول سی مونے کے واسطے ایجاب کرنے والے کا زعد ور بتا شرط ہے اگر قبول سے بہلے وہ مرجائے تو ایجاب باطل ہوجائے کا بہنہرالغائق میں اکھا ہے اور اگر اُن دونوں میں کا کوئی مخص قبول واقع ہونے سے يهل أخد كما الوائداب باطل موجائ كااوراى طرح اكراً فعانين حيل من كى اوركام من مشغول مواسوائ ي يوجي ايجاب باغل ہوجائے گا اور اگر کمڑا تھا محر بیٹ کر تیول کیا تو مجے ہے بیرائ الوہائ میں لکھا ہے۔نعیرے بیستلد ہو چھا کیا کہ اگر کسی نے دوسرے خص سے کہا کہ میں نے بیغلام تیرے ہاتھ بھااوراس خض کے ہاتھ میں ایک بیالہ پانی تھا اس نے بی لیا بھر کہا کہ می نے مول لیا تو تھم ہے فرمایا کہ مج ہوری ہوگئ اورای طرح اگر ایک لقر کھا یا جرکہا کہ میں نے مول لیا تو بھی بھی تھم ہے بیذ فررہ میں لکھا ہے۔ لیکن اكركمانے من مشغول ہو كميا تو مجلس بدل جائے كى اور اكر دونوں سو كے يا أن من سے ايك سوكيا پس اكر ليث كرسو ي تو مجلس خدا ہوكئ اورا کر بیٹے بیٹے سوئے تو مجلس بُدانہ ہوگی بیفلا مدیں لکھا ہادرا کر دونوں بے ہوش ہو گئے پھر دونوں کوا فاقد ہوااوراً س کے بعد تیول كياتوامام الويوسف كنزويك جائز باورام محركة عي كراكردير موكى تواجاب باطل موجائ كايتا تارخاني ش المعاب كي المحم نے دوسرے سے کہا کہ میں نے بیچ بڑھ کواس قیمت کودی اور مشتری نے پھرند کہا پھر بالع نے سی اور مخص سے اپنی ضرورت کی بات کی تو تع الباطل موكل يدفآوي قامني خان من الكعاب-اكرمشترى فرض تماز برحتا تعاأس عنارغ مونے كے بعداس فيول كياتو جائز ہے بیقید میں لکھا ہے اور اگر اس فرض میں ایک رکعت نفل ماالی مجر قبول کیا تو بھی جائز ہے بیدوجیز کردری میں لکھا ہے اور اگر مشتری مگر يس تما پرنكل كركها كديس في مول ليا تو ان دونوں يس تع منعقدنه وكى يرميط يس لكما ب ادراكر دونوں في بي كا كنتكوكي اوروواس وتت بیادہ چلے جاتے تے یا ایک تی جانور پردونوں سوار ہوکر چلے جاتے تے یادہ جانوروں پرسوار تھے قو اگر خاطب نے بائع کوجواب أس كے خطاب كے ساتھ ملا موادياتو أن دونوں من مقد يورا موجائے كا اور تموڑ اسائمى فصل موكياتو كا محي تيل اوراكر دونوں ايك حمل مى تقاد بى كى كى كى كى كى مريد

### ( فنادیٰ علمگیری ..... جلد ) کی کی البیوء اگر کسی مخص نے کہا کہ میں نے فلاں شخص کے ہاتھ بچے ڈالا جو وہاں حاضر نہ تھا پھروہ اس مجلس میں

حاضر ہوااور کہا کہ میں نے خریداتو سے مجھے ہے ہ

فلامدين نوازل عفل كياب كراكرايك يادوقدم جلنے كے بعد جواب ديا تو جائز بريخ القدير يس لكما بادر نهر الغائق یں جمع التفارق سے نقل کیا ہے کہ ہم ای کو اختیار کرتے ہیں اتھی فاوی می صدر الشہید نے کہا ہے کہ ظاہر روایت کے بموجب نیس میح ب بيظام من لكعاب أكر بالع اورمشرى دونو لكمر ب تصاورايك في أن دونوں من سيج كا ايجاب كيا محروه دونوں ملے مابعد خطاب کے دوسرا قبول کرنے سے پہلے چلاتو ایجاب باطل ہو جائے گا اور اگر أن دونوں نے کشتی مطنے کی حالت میں تا کی تفکلو کی پھر خطاب اور جواب کے درمیان تموز اسکتہ پایا میا تو اتناتو تف کے منعقد ہونے کا مالع نہیں ہاور کشتی کا حال بمول کو فری کے ہے بیمراج الوباح عى الكعاب اوراكر كسي مخفس في كها كريس في فلال مخفس كے باتھ و ال جود بال حاضر ندتما يمروه اس جلس على حاضر بوااور كها كديس فريداتو زح مح برميط من العاب اوراكر بائع في كباكريس في اورمشترى في كباكديس فريدااوروونول كلام ایک بی ساتھ زبان سے نظافہ کے منعقد ہوجائے گی میرے والدمرحوم ای طرح فرماتے تے کذائی الظمیر بداور جا تناج ہے کہ جے کے متغیر ہونے سے پہلے تبول کا پایا جانا ضرور ہے ہے جرالرائق میں لکھا ہے۔ پس اگر کمی مخص نے انگور کا شیر و پیااور مشتری نے اُس کو تبول نہ كيايهان تك كدو وشراب موكيا برشراب سيسركه وكيا بمرمشترى في تعل كياتوجا رئيس بادرايي الربا عدى يجيجن بمرمشترى نے تبول کیا تو جائز نہیں اور ای طرح اگر دوغلام یے اور مشتری نے تبول نہ کیے یہاں تک کدأن می سے ایک کو کسی نے قل کر ڈالا اور بائع نے اُس کی دیت بھی لے لی پرمشتری نے قبول کیا تو جائز نہیں ہے بیتا تار خانیہ میں اکھا ہے۔ ایک مخص نے دوسرے سے کہا کہ عى فيدياعى تيرے باتھ بزار درہم كونتى اورمشترى في قول ندى يهاں كك كمى فض في اس باندى كا باتھ كاف والا اوراس ہاتھ کے وض کا مال خواہ باکع کودیا یاندویا محرمشتری نے کہا کہ میں نے اُسے قبول کیا تو جا زنہیں ہے بیٹمبیر سے می لکھا ہے۔امام محر نے كاب الوكالت ين ايك مئلدة كركيا ب كدجس سي بيابت بوتاب كداكركم فخص في دوسر سي كما كديس في بيفلام تيرب باته ال مول كونطا اورمشرى في كها كري في تيول كياتو أن دونول من يع منعقد نه موكى تاونتيك بائع بحربية كم يم في فاجازت دى اور يى قول بعض مشائخ كا باورود أس كى يد ب كه جب بائع نے كها كه ش نے تيرے واتھ عال اس نے مشترى كوغلام كا مالك كرديا پر جب مشترى نے كہاك من فريداتوأس نے غلام كوائي مك من الياادر بائع كوشن كاما لك كردياتو بعداس كے بائع كى اجازت ضروری ہے تا کہ وہ من کا ما لک ہوجائے اور عامة مشامخ كا قول ہے كہ بعداس كے باكع كى اجازت كى مجموعا جت نبيس اور يبى تصحیح بادرایای امام محد سے بھی روایت کیا گیا ہے کذانی الذخیر وادرواضح ہوکہ ایجاب کرنے والاخواد ہائع ہو یامشتری دوسرے کے تول كرنے سے يہلے اسے الجاب سدجوع كرسكتا بينبرالفائق على كھا ہے۔

کین ایجاب کرنے والے کو دوسرے کر جوئ کرنے کا کلام سُتا مروری ہے بیتا تارہانے بی فیکور ہے۔ گر بیٹیہ بی لکھا ہے کر دجوئ کے بوتا ہے اگر پائع نے کہا کہ بی نے بیغلام تیرے ہے کہ دجوئ کے بوتا ہے اگر چددوسرے کو اُس ہے آگا ہی نہ کے بوید بخوالرائق بی لکھا ہے۔ اگر بائع نے کہا کہ بی نے بیغلام تیرے ہاتھ اس قیمت کو بچا پھر کہا کہ بی نے اپنے کلام ہے دجوئ کر لیا اور شتری نے اس دجوئ کرنے کوئیں سُنا اور کہا کہ بی نے فریدا تو اُس منعقد ہوجائے گی بیٹر بیٹر کلھا ہے اور اگر بائع نے کہا کہ بی نے بچا اور اس کا میں نے فریدا اور ای کلام کے شعل بائع نے کہا کہ بی نے درجوئ کرلیا تو اگر مشتری کے کہا کہ بی نے درجوئ کرلیا تو اگر مشتری کا قبول اور بائع کا رجوئ دونوں ساتھ ہی نظاتہ بچھ تمام نہ موگی اور اگر بائع نے مشتری کے لیا کہ بی نے درجوئ کرلیا تو اگر مشتری کا قبول اور بائع کا رجوئ دونوں ساتھ ہی نظاتہ بھی تمام نہ موگی اور اگر بائع نے مشتری کے

أى كل عن ولكراليا وفي على وفي يدى ترتبدايدى فركور --

ا جب تک کریتول در سے اور علی پیغام کہنانے والے نے فاطب کا پیغام کہنایا تو تھے ہوگی اوروکس سے بائع نے ایما بہنس کیا تھا تو نہ ہو لُ11

اُس نے کہ دیا کہ میں نے فریداتو دیکھا جائے گا کہ بیکام اُس فض نے اگر بطور پیغام پہنچا نے والے کے کہاتو فریدنا می ہے ہاوراگر بطوروکیل کے کہا ہے تو سی فیمیں ہے بیرمحیط میں لکھا ہے۔واضح ہو کہ بھی بھے فقط لین دین پر بدون کی لفظ ہو لئے کے ہوجاتی ہے اوراس کو کھے تعالمی کہتے ہیں بیرفراوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ایک مخص نے ایک چیز کا بھا وُ کھیرایا جس کو وہ خرید نا جا ہتا تھا مگراُس کے پاس برتن نہ تھا کہ اس میں

لے پھراس سے جُدا ہو کر برتن لا یا اور اُس کو تمن کے درہم دے دیئے توبہ جائز ہے ایک

یہ ہر چیز میں خواہ تحسیس ہو یانفیس بلافرق جاری ہے اور میں سمج ہے سیبین میں اکھا ہے اور مٹس الائمہ حلوائی کے زور کی تع تعالمی میں دونوں طرف ہے دیے اشرط ہے بیر کفایہ میں لکھا ہے اور میں قول اکثر مشائخ کا ہے اور ہزازیہ میں ندکور ہے کہ میں قول مخارے یہ بح الرائق میں لکھا ہے اور بچے یہ ہے کدونوں بدل میں ہے کی ایک برجمی تعدر لینا کافی ہے اس واسطے کہ امام ور نے صاف فرمایا کہ تع تعالمی دونوں بدل میں سے کسی ایک پر بعد کر لینے سے ثابت ہوجاتی ہےاور یہ ول میں اور بع دونوں کوشائل ہے یہ نہرالفائق عى الكعاب اورجس مخفى كايةول ب كدأس كرز ديك اس في عن مي سروكردين كم ساته انعقادي كرواسط مول كابيان كرناشرط ہادراہام ابوالفعنل کر مانی کا فتوی میں ای طرح منقول ہے بدیجیط میں لکھاہے بیشرط أس چیز میں ہے جس کا مول معلوم نبیل ہے محر رونی اور کوشت عمد مول بیان کرنے کی مجمع حاجت نہیں ہے یہ بحرالرائق عن اکھاہے۔ف مترجم کہتاہے کہ اُس ملک عی رونی اور کوشت كامول معروف تفايس جهال كهيل اس كامول معروف برووبال يتهم جارى بوكا والله اعلم اورمتكي من فدكور ب كدايك محف تركس خف ے ایک چیز کا بھاؤنٹم رایا جس کود وخرید ناچا ہتا تھا مگر اُس کے پاس برتن نہ تھا کہ اس میں لے پھر اُس سے جُد ا ہو کر برتن لایا اور اُس کو حمن كوداتهم دے ديت توبي جائز ہے كذائى المضمرات منتقى على ہے۔كدا يك فض يردوسرے كے بزار درہم جا ہے تھے ہيں اُس فخص نے جس پر بیدرہم جا ہے تھا کی مخص ہے کہ جس کے جا ہے تھے کہا کہ میں تیرے مال کے وحق دیناردینا ہوں ہیں اُس نے دیناروں کا بھا دیمٹیمرایا مکران دونوں میں بیچ داقع نہ ہوتی اور و دخص جدا ہو گیا بھر دوخض کہ جس پر مال جا ہے تھاانہی دیناروں کوجن کا بھاؤ تشہرا کر جدا ہو مجے تنے لا کرائی مخص کوجس کے جاہے تنے دے دیئے اور کا کوند د ہرایا تو وہ تا اس وقت جائز ہوگی بیافتح القدير بش الكما ہے۔ الك مختص في ومرے سے الك وقر الله ورجم كوفريدى مرجم باكع سے كها كدايك دوسرى وقراى فمن كے حساب سے لاكر يهال وال دے پس باتع نے دوسری وقر لا کروہاں ڈال دی کس بیج ہوگی اور بائع کو پینچنا ہے کہ وواس تھم کرنے والے سے آٹھ ورہم کامطالبہ كرے يد معمرات عى لكھا ہے اور مجرد على امام ابو صنيفة ہے روايت ہے اس مسلد على كداكر كسى في موشت يہينے والے سے كہا كدتو كوشت كيوكر بيجا بأس نے كها كر تمن رطل ايك در ام كواس نے كها كريں نے خريد الوجيرے واسطے قول دے بھر كوشت بيجنے والے كى بدائے موئى كدي ني اون و أسكواس بات كا اختيار ينجا بادراكرأس فول ديا ومشرى كے بعد كرنے سے يہلے برايك كو أن دونوں میں سے رجوع کا اختیار ہے اور اگر مشتری نے تعد کرلیایا بائع نے مشتری کے تھم سے اُس کے برتن میں رکھ دیا تو تا تمام ہو محی اورمشتری پرایک درجم وا جب موااورنو اور این ساعدی امام محر سے روایت ہے کہ اگر کمی قصاب سے کہا کہ جو کوشت تیرے یاس ركمائ كوير عداسطة لدع يايون كها كداس شانه على عدر عداسطة لدعيا كها كداس ويرش عدر عداسط بحساب فی درجم تین رطانی کے تول دے اور اُس نے تول دیا تو مشتری کون لینے کا اختیار نیس ہے بیجیط میں اکھا ہے۔

ایک فض نے ایک کما کی خریزوں کی لایا کہ جس جس چھوٹے ہرے خریزے تھے اُس سے ایک فخص نے کہا کہ اُس میں سے وى خريز وكتف كود ما كاكس في كها كدايك ورجم كولي المعض في وى خريز وجها في اور أن كو لے جلايا باكع في وى فكال ديكاور اُن كومشترى نے تبول كرليا تو تي تمام موكنى بدفت القدير من لكما برايك فض نے كيبول يين والے ويا في دينار دي تاكداس سے ميهون فيادراس سے يو جيا كرتو كيبول كوكر يتيا بأس في كها سوطل ايك ديناركودينا موں يس مشترى ساكت موا يرمشترى ف كيهول ماستك تاكدأن كو في يس بالع في كباكه من كل تخير دول كاورأن دولول من في واقع ندمونى اورمشترى جلاكيا محرووس عدوز كيبول ليخ آيا اور حال بيهواك بعاد بإزار كابدل كيا توبا كغ كوبيا عتيارتين بكدشترى كوإن كيبووس كے لينے عضع كرے بلكدأس بر واجب ب كريمليزة كحساب مي مشرى كي حوال كرب يدقد من لكما يداي فنس في كليداور بكوف جو بنوزي في م تے خرید ساور مت کا ذکرتیں کیا تو می تیں ہے مراکر تک بن کرخوالد کردیاتو بھی می تیں ہواور تعالی جب کے موتی ہے کہ فاسدیا یاطل کی بنا پر ندہواور اگر کے فاسد یا باطل کی بنا پر ہوگی تو تا تعاطی ندہوگی بیوجیز کردری ش اکسا ہے ایک فض نے دوسرے سے کہا کہ بید معنالارى كاكتفو بأس في كوفن مان كيالي أس في كما كدانا كدها والعدادة على الاراك بالكاتوية شهوكي مرأس وقت كدكويان مردكركمن لے ليرس اجيد على تكھا ہے۔ كى فقعاب سے كہا كدا يك درجم كاكتا كوشت ديتا ہے أس نے كہا كدومير أس فض نے کہا کہ ول دے اور ایک درہم دیا اور کوشت لے لیا تو بیچ جائز ہے اور دوبار دوزن کرنالازم نیس ہے اور اگروزن کیا اور کم پایا تو کی كموافق درجم من عيمير في اور كوشت من عنيل في سكتاس واسط كريج كا انعقاد أى قدر بر مواع جوأس في ديابدوجيز كرورى مي العاب- ايك قصاب كے پاس ايك مخص جرروز ايك ورجم لاتا تقااور قصاب أس كوكوشت كا كارا تول وياكرتا تعااور صاحب درہم بیگان کرتا تھا کہ بیکوشت ایک سیرے اور شہر میں کوشت کا بھاؤ بھی سی تھا پھر ایک روزمشتری نے اپنے محر اُس کوشت کوتو لاتو وہ تمن یاد نظاتو و وقعاب سے بحراب نقعان کے درہموں میں سے بھیر لے اور بقدر نقعان کے کوشت نہیں لے سکتا ہے اور بیکم اُس صورت میں ہے کہ مخص أى شركار ہے والا ہوكہ جس ميں تع واقع ہوكى اور اكراس شركار ہے والانبي ہے مثلاً مسافر ہواور حال بيہ كرشمرك ربين والول في دوفى اور كوشت كافرخ مقرد كردكما باوريفرخ ايبادواج بإيا كياب كيمى فرق بيل موتا بس أس مسافر نے نان بائی یا تصاب سے کہا کہ جھے ایک درہم کی روٹی یا ایک درہم کا گوشت دے اور اُس فے معول سے کم دیا اورمشزی کواس وقت خرنہ وئی مجراس کومعلوم ہواتو روٹی عماس کونان بائی ہے مجر لینے کا اختیار ہے جیے کہ اُس شمر کے لوگ انتصان کے سکتے ہی اور کوشت میں رجوع کا اختیار نبیں ہے اس واسطے کرروٹی میں بھاؤم تر رکر لیام عروف ہے ہیں سب کے حق میں (دیسی پردیسی) بھی ہوگا اور کوشت على ايك في بات بي ال شهر كي والوراوكون كي على طاهر شهوكا يظهير بيد على الكاب

جموع النواز ل بن نذكور ہے کہا کہ فض كاكس دوسر فض پر قرضة أس نے أس كا مطالبہ كيا ہى قرض دار بعقد معلوم جو لا يا اور قرض خواہ ہے كہا كہ شرخ كرخ برلے لے لئے فلا ہوری ہو ہوں ہى جائے ہيں قو بھے ہوری ہو جائے گی اور اگر شہر كا ہما و معلوم ہا اور مخلہ بھے تعالی ہا كہ اگر شہر كا ہما و معلوم ہا دو قول ہى جائے ہيں قو بھے ہوری ہو جائے گی اور اگر شہر كا ہما و معلوم نيس يا وہ دونو ل نيس جائے ہيں تو نيج نہ ہوگی بيري طاح اور مخلہ بھے تعالی كائي سے مورت ہے كہ مشترى نے جو چرخ بدى تى اس مقام پر شفد جارى مسلم ہو تا اور ايسے بى و كل كے ہر دكر دى جو آس كا بعلور شفد كے خواست كار ہے حالا تكداك مقام پر شفد جارى منسل ہوتا اور ايسے بى و كيل نے ايك چرخ بدى اور وہ چرز و كيل كى ذات كے واسطے ہوگى ہم اُس نے مؤكل كے ہر دكر دى تو يہ ہى تھے تھا ہم کہ اُس نے مؤكل كے ہر دكر دى تو يہ ہى تھے تھا ہم کہ اُس کے داسطے و كیل نے خریدى تھى ہے ہوگا ہم كرنے والے نے اُس پر قبضہ كر ليا اور اپنے تھم ہا افکار سے كيا ہو حالا تكداكى كے داسطے و كیل نے خریدى تھى ہے ہوگا ہم كرنے والے نے اُس پر قبضہ كر ليا اور اپنے تھم ہا افکار سے كیا ہم والا تكداكى كے داسطے و كیل نے خريدى تھى ہے ہوگا ہم كرنے والے نے اُس پر قبضہ كر ليا اور اپنے تھم ہا افکار سے كیا ہو حالا تكداكى كے داسطے و كیل نے خريدى تھى ہوگا ہے ہوگا ہم كرنے والے نے اُس پر قبضہ كر ليا اور اپنے تھم ہا افکار سے كیا ہو حالا تكداكى كے داسطے و كیل نے خريدى تھى ہے ہوگا ہو گا ہے ہوگا ہو گا ہے گا ہم كے دائے ہوگا ہم كے دائے ہوگا ہوگا ہوگا ہے گا ہم كے دائے ہوگا ہم كے دائے ہم كے دائے ہوگا ہم كے دائ

ا قال المرجم ين شرك بعاد ع حساقد رتيراقر ضب لياا على اوراكر الكارن موقو تعاطى بنس بكر بطوره كالت موكى ١١١ ا

الراق عی جنی ہے متول ہے اور جہلہ کی تعالی کی صورتوں کے یہ ہے کہی فض کے پاس ایک باخد کا وہ یہ یہ ہے کہ مقول کے اور وہ گفت کی پاس ایک باخد کا وہ باخد کی جوالا جاتا ہے کہ وہ باخد کی جمل ہے اور دا باخد کی ہے اس کا وہ بی کہ اس کے دا کے دا کے دا کے دا کے دا کے این تو اس کے دا کہ ہے ہے اور دارزی نے معالی کہ در باخل ہے اور دارزی نے معالی کہ یہ وہ باخر ہے اور دام ابو بوسٹ ہے متول ہے کہ اگر کی نے درزی ہے ہا کہ یہ ہے را استر تیس ہے اور دارزی نے معالی کہ یہ وہ ہے کہ ایک کہ یہ وہ ہے اگر کی مشتری نے در کی باخد کی با

فصل ور):

ان چیزوں کے علم کے بیان میں جوخریدنے کی غرض سے قبضہ میں لے لی گئی ہول مسئلہ فدکورہ میں امام اعظم عرضیہ کا فرمان کم

کی جو این کا گفتگور مشتری اس کو لے گیا اور باقع نے کہا کہ وہ تیرے لیے بیں درہم کو ہے مشتری نے کہا تیل بلک وی درہم کولوں
گا پھراتی ہی گفتگو پر مشتری اس کو لے گیا اور باقع دی درہم پر رامنی تیس ہوا ہی ہی جی تیس ہے اورا گرمشتری نے کپڑے کو کف کر دیا تو

اس پہیں درہم الانم ہوں گے اور جب تک گفت ہیں کیا جب تک اُس کو پھر دینے کا اختیار ہے۔ امام ایو جونیف آورا مام ایو یوسٹ نے کہا کہ
قیاس بیرجا ہتا تھا کہ اُس پر قیمت الانم ہوتی لیکن ہم فے عرف کی وجہ سے افتیار کو چھوڑ دیا کہ عرف میں بیں درہم الانم ہول گے۔ اگر کی

قیاس بیرجا ہتا تھا کہ اُس پر قیمت الانم ہوتی لیکن ہم فی عرف کی وجہ سے افتیار کو چھوڑ دیا کہ عرف میں بیراس کی قیمت واجب ہوگی اور

نیر میں کے واسط ایک کیڑ الیا اور اُس نے مول کہ دیا پھر وہ مشتری کے پاس تلف ہوگیا تو مشتری پر اس کی قیمت واجب ہوگی ہوئی فان میں

اس طرح اگر مشتری کے مرف کے بعد اس کے وارث نے اُس کیڑے کو تلف کرڈ الاتو بھی قیمت واجب ہوگی ہوئی قاضی خان میں

اس خفی پر پچھو واجب نہیں ہو اور اگر اُس نے بیہ باتھا کہ اگر رامنی ہوں گا تو اُس کو دی درہم کو لوں گا پھر ضائع ہوگیا تو وہ فضی قیمت

کا ضام میں ہو بیا پھر اس کیڑے کو بغرض خرید نے کہ اپنا کہ اس کو اُس کو دیں درہم کو لوں گا پھر ضائع ہوگیا تو وہ فضی قیمت

کا ضام میں ہو بیک بی پوخو کی ہو تو کی ہو تو کی گفتگو بھی بائع نے اُس کے وارک کر دیا اور کہا کہ وہ دول کر دیا اور کہا کہ وہ دول کی اور بیک کے ایک فیل مشتری اُس کو وارک کے دیا اور کہا کہ وہ دول کو جو ایک کر دیا اور کہا کہ وہ دول کی اس کی جو ایک کر دیا اور کہا کہ دور کر ایک کیا تو کہ گو ایک گور ایک کو دو تھر کی گفتگو بھی بائع نے اُس کی تو اور کہ کیا تو تھیک مشتری اُس کو وہ کہ کا تو تھیک مشتری اُس کو دور دور کہ کا تو تھیک مشتری اُس کی دور کی اور کی کھراس کو کی دور کی گفتگو بھی بائع نے اُس کی دور کر اور کی اور کی اور کی گور ایک کو دور کی اور کی گھراس کو کی کو کھرا کی کو دور کی اُس کی دور کی اُس کی کو کی گور کی کی کو کھرا کی کو کھرا کی کو کھرا کو کھرا کو کھرا کی کو کھرا کی کھرا کو کھرا کی کھرا کی کھرا کی کو کھرا کی کو کھرا کی کھر کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کو کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کو کھرا کی کھرا کی کھرا کی کو کھرا کے کو کھرا کی کھر کی کھرا کی کھر کے کھرا کی کھرا کی کھر کھرا کی ک

کرے اور درکرنے سے بیمراد ہے کہ مشتری مثلا ہوں کے کہ بی فودد ہم سے زیادہ کو شاول گایا بی سوائے تو درہم کے داختی

ہوں بید فیرہ بی لکھا ہے۔ ایک فض نے کہا کہ بیکٹر اجیں درہم کا ہا اور مشتری نے کہا کہ بی نے اُسے دی درہم بی لیا اور لے کر چلا

میا اور وہ مشتری کے پاس تلف ہوگیا تو اُس پر اُس کی قیمت واجب ہا دراگر مشتری کے قول کے بعد پھر باقع نے کہ ویا تھا کہ جی بی درہم ہے کم ندوں گا اور مشتری لے کر چلا کیا اور وہ تلف ہوگیا تو اس پر بیس درہم واجب ہوں گے بین طاصہ بی لکھا ہا اور فروق کر اجیسی میں ہے کہ باقع نے کہا کہ یہ کی اور مشتری نے کہا کہ لا اُس کوتا کہ جس اس کو دیکھوں یا کی وہر کو دکھا اور پہر کے دو کھا اور مشتری نے کہا کہ لا اُس کوتا کہ جس اس کو دیکھوں یا کی وہر کو دکھا اور پہر کے دو کہا تھا کہ اُس کولا اور اگر مشتری نے کہا تھا کہ اُس کولا اور پہر اُس کو اور مشتری نے کہا تھا کہ اُس کولا اور اگر مشتری نے کہا تھا کہ اُس کولا اور دو مرد سے کہا ہے کہا تھا کہ اُس کہا ہے کہا تھا کہ اُس کو بیا ہوگیا ہوگی ہوگی ہے بند کر نے اور لینے کی خوش سے اُس کو دیسے کا تھی دیا تھا اور مید بدون تھی کے جو تھے کو دوست میں بدرجہ او کی بین ہوگیا ہوگی ہے بند کر نے اور لینے کی خوش سے اُس کو دیسے کا تھی دیا تھا اور مید بدون تھی کی مدورت میں بدرجہ او کی بین ہول اُس کو جو کی بینہ رافعا کو میں نہر الفا کُن میں کھوں سے اُس کو دیسے کا تھی دیا تھا اور مید بدون تھی کے دین تھی کہ کرتے ہوئے تھی کے کہا تھی کھوں سے اُس کو دیسے کا تھی دیا تھا اور مید بدون تھی ہوگی ہے نہر الفا کُن میں کہا تھا کہا تھا کہا تھا کہا ہوئی ہے کہا تھا کہا تھا کہا تھا کہا تھا کہ دیا تھا کہا تھا کہا تھا کہا تھا کہا تھا کہا ہوئی ہے کہا تھا کہ تھا کہا تھا کہا تھا کہا تھا تھا تھا تھا تھا کہا تھا کہا تھا کہا تھا کہا تھا تھا تھا تھا تھا

اگراس کود کھنے کی فرض سے بیل الم کیا کہ میں دیکھوں گااوردہ ضائع ہو گیا تو مشتری کا دوسرا کلام اُس سانت سے جواس ر پہلے کلام سے واجب ہوگئ ہے ہری نہ کرے گا بدوجیز کروری عی انکھا ہے۔ ایک مخص نے ایک بزاز سے ایک کیڑا طلب کیا اُس نے اُس کوئٹن کپڑے دیے اور کہا کہ بیدی کا ہے اور بیدوسرا ہیں کا اور بیٹسر آئمی کا اور ان کوایئے گھر لے جاجو کپڑ انتھے پہندا تے اُس کو على نے تیرے ہاتھ عام مرشرى أن كيروں كولے آياورو مشرى كے كر على على قواكر بيمورت مولى كرسب كے سب جل كے اور معلوم بس كرا مي بيجي بط بامعلوم مواكرا مع بيجي بط إلى كين بدنمعلوم مواكراة لسب عون جلااوردوسرى اورتيسرى بار کون کون جلاتو مشتری پر ہرایک کیڑے کی تہائی قیمت کی منان واجب ہوگی اور اگر پہلامعلوم ہواتو اُس کی قیمت لازم آئے گی اور باقی دو کیڑے اُس کے پاس امانت میں جلے اور اگروہ کیڑے جل مجے اور تیسراہاتی رہاتو اگر بیمعلوم ندہوا کہ اُن دونوں میں سے پہلے کون سا جاتو ہرایک کی آدمی قیت دی واجب ہوگی اور تیسرے کووالیس کرنا جا ہے اس واسلے کدوہ امانت عل ہے اور اگر ایک جلا اور دویا تی رے تو بطے ہوئے کی قیمت دے اور دونوں کووالی کرے اور اگر دو کیڑے اور پھے تیسرے میں سے جل حمیا اور اُن دونوں میں سے سے نہیں معلوم کہ پہلے کون جلاتو اُن دونوں میں سے ہرا یک کی نصف قیت دے اور تیسرے کا باتی داہی کرے اور اُس کے جلنے کی نتصان كى منان أس پرواجب ندموكى يرق وى مغرى عى الكعاب-اكردوكيزول على عدايك بورااوردوس على كا دهاساته عى جل ميات باتی آدهاوایس کرےاوردوسرا أس كے ذمدالازم موكا اور بيا تقيار أس كونيس بے بطے موے كوامانت مى ر يجاور آد سے باتى كو بورے مول میں لے لے اور علی میراالقیاس اگر کیڑے میں سے اتنایاتی رہا ہوجس کا میحد مول نہیں ہے بیوجیز کردری میں اکھا ہے۔ اگر ایک فض نے کی کوایک بزاز کے پاس بیجا اور بزاز کوکہلا بیجا کہ ایسا ایسا کڑا میرے پاس بیج وے پھر بزاز نے اُس کے اپنی یا دوسرے کے باتھ بھیج دیا ہی اس فض کے یاس و بھتے سے پہلے وہ کیڑا صائع ہو کیا اوراس بات کے بچے ہونے پرسب منفق ہوئے تو اُس ا پٹی پر کھے منان نہیں ہے پھر جس کے پاس سے مناکع ہوا ہے اگر دوا پٹی اُس کا ہے جس نے بھیج کر لانے کا تھم دیا تھا تو منان اس تھم كرنے والے ير باوراكركيزے والے كا آ دى بو أس فض كلم كرنے والے ير بحد صال بيں سال تك كدأس كے پاس وہ كيز اينج

ا لین زور نے سے گزاہائے کو جردیا مراوئیں ہے بلک آول ہائے کو جواس نے مول کیا ہدد کردے شاؤی درہم کی آو ہی مول ہیدرہ کا جب تک مشتری اس کوردند کرے کیٹن آو درہم سے زیادہ مندوں گایا تو درہم سے ذیادہ پر دائنی ٹیس ہوں اا۔ ع لیمن آولڈیٹل لیا بلکہ بلور فرید کے لیا تما کھر جلتے وقت کہا کہ میں الح اا۔

وقت کہا کہ میں الح اا۔ ع لیمن کی تھم ہے اا۔

اور جب گیرا اُس کے پاس بھی گیا تب دوالبت ضامن ہے بی ظامہ میں تھا ہے۔ ایک فیض نے ایک اسباب کی مناوی کو دیا کہ بازار شیل اُس کے بیچنے کے واسطے آواز دے ہی ایک فیض نے چند معلوم در بموں کے کوش و واسباب طلب کیا اور اس مناوی نے اُس کے پاس رکھ دیا جس نے طلب کیا تھا چراس طالب نے کہا کہ میرے پاس سے ضائع ہو گیایا جمعے سے گر گیا تو اُس فیض پر اُس کی قیت واجب ہو گیایا جمعے سے گر گیا تو اُس فیض پر اُس کی قیت واجب ہوگیا اور منادی پر پھیوا در منادی پر واجب ندہونا اُس صورت میں ہے کہا سے چرا کی الک نے اس کو بیا جازت دی ہو گئی اور منادی پر واجب ندہونا اُس صورت میں ہے کہا سے چرا کے مالک نے اس کو بیا جازت دی ہوگیا تو اُس کے جو کی اور منادی اُس کی منادی اُس کے بیٹر پر پیش کھا ہے۔

نقصان کا ضامن ہونے یا نہ ہونے کی چند مزید صور تیں جئ

جو فض خرید نے کے واسلے وکل کیا گیا تھا اگر اُس نے ایک کیڑا خرید نے کی غرض سے لیا اور اُس کواہے مؤکل کو د کھلایا اور موکل کوہ و پندندآیا اُس نے وکیل کووا پس کردیا پروکیل کے پان وہ کیڑا اللف ہوگیا تو امام ابو برجمہ بن الفضل نے فر مایا ہے کہ وکیل اُس كى قيت كاضامن موكا اورمؤكل سے يحدوالي نيس لے سكتا ہے كمرأس صورت على مؤكل في أس كوفريد في كوفر مرف كے لين كا تحم كيا موتو أس صورت من وكيل منان دے كا اور مؤكل سے واپس لے كابيد فاوئ قامنى خان ميں لكما ہے جنيس نامرى من بے كماكر ایک کیڑا دلال کے یاس جا تار ہا اس پر پچو کمان نہیں ہاور اگر کی ذکان دار کے یاس سے جاتار ہا حالا تک اس کا کسی مشتری نے بھاؤ چالیا تھااوردونوں سے ہاہم مول تھر کیا تھا تو آس دکان دار پر کیڑے کی قیمت واجب ہوگی بیتا تار خاند می لکھا ہے۔ ف مل یعنی دکان دارو مول جوم ميا ب في اورمترى كو قبت اداكر على مثلًا جاردر بم كرر عكامول مراتها و ووسر عكودينا جا باورد كان دارنے چونک وہ کیڑا کھویا ہے اس واسلے جو قیمت اُس کی بازار میں ہووہ دوسرے کوادا کرے۔ ایک مخص نے ایک کمان خریدنی جاتی اور مول عمر کیا پھر بائع کی اجازت سے مشتری نے اس کو کھینچایا بائع نے اس سے کہا کرتو تھینج اگرٹوث جائے گیاتو تھے پر منان نہیں ہے اس في اور كمان أوث عن أن أس كى قيت كا ضامن موكا اور اكرمول نيس مغمراب اورأس في بالع كى اجازت عيني او أس برمنان واجب ندہوگی اور امام سےرواے ہے کدا کر بائع نے مشری کودرہم دکھلائے اُس نے اُن کود با دیا اور و وٹوٹ مے یا کمان دکھلائی اُس نے اُس کو تھینچااور ٹوٹ تی یا کیڑاو کھلا یااور اُس نے اُس کو پہنا اور بھٹ گیا تو مشتری اس کا ضامن ہے بشر طبکہ باکع نے اُس کودیا نے یا كينيخ يا بين كالحكم ندكيا مواور بعض فقهان كهاب كراكروه وربم عبرون دبائيس وكيسكا تعاتو اكردبان عن أس في مدية عاوز نیں کیا تو ضائن نہ ہوگا اور مدے تجاوز کرنے میں اُس کے قول کی تعمد بن کی جائے گی بیددجیز کردری میں اکھا ہے۔ ایک معمی ایک شیشدفروش کے پاس آیا اور کھا کہ بیشیشد جھ کو دکھا اُس نے دکھا کرکہا کہ اس کو اُٹھا اُس نے اُسے اُٹھایا ہی وہ کر کرٹوٹ میا تو اُٹھائے والا اُس كا ضامن نبيس ب كونكداً س ف أس ك علم ع المعليا تعا اوراكر بطريق خريد في كان او بعى مول ندكورنبيس ب اورطابر روایت کے موافق جو چیزی خرید نے کی فرض سے تبضد میں لی جاتی ہیں اُن کی منان بعد مول بیان کرنے کے واجب ہوتی ہے ہی اگر قعد كرن والے في شيشد فروش سے كها كديہ شيشد كتے كا ب أس نے كها كدائے كا ب جرأس نے كها كدي أس كو لياول شيشد فروش نے کہا کہ ہاں پھراس نے اسکولیا اور اُس کے ہاتھ سے گر کرٹوٹ میا تو اُس فض پراُس کی قیمت واجب ہوگی اور بہتم اُس صورت میں ہے کہ و میشہ شیشہ فروش کی اجازت سے أنهایا تھا اور اگر بلا اجازت أس کے أنهایا تھا تو أس کا ضامن ہے خوا مول بیان

ا قولد ضامن الخ بحرمالك كوتاوان دے كرخوبدارے تاوان لے ١٢٥٤ ع مثلاً پانچ در بم يازياد ١١٥٥ سع بدوں دبائے تين د كيسكا تعالينى عرف يوں عى تعاكدايدا در بم دباكرد كيمينے تعيم 11

کیا گیا ہو یا نہاں کیا گیا ہو یہ ہیریہ شکھا ہے ایک فض نے ایک پیافہ چکایا اور بیال والے سے کہا کہ یہ بیالہ جھے دکھلا اُس نے اُس کو دے دیالہ وار میالہ اور وسب بیالے فوٹ گئے تو امام محر نے دیالوں پرگرااور یہ بیالہ اور وسب بیالے وٹ گئے تو امام محر نے دیالہ اور وسب بیالے وٹ گئے تو امام محر نے فرمایا ہے کہ وہ فض اس بیالہ کی قیمت کا ضامن نے ہوگا کی تکہ بیا مانت تھا اور باقی بیالوں کا ضامن ہے کی نکہ اُس نے باکع کی بلاا جازت تھا اور باقی بیالوں کا ضامن ہے کیونکہ اُس نے باکع کی بلاا جازت تھا در باقی بیالوں کا ضامن ہے کیونکہ اُس نے باکع کی بلاا جازت تھا در باقی بیالوں کا ضامن ہے کیونکہ اُس نے باکع کی بلاا جازت

اُتُرایک فخص نے ایک چیز خریدی اور بالع نے فلطی سے دوسری چیز اُس کودے دی اور وہ ملف ہوگئ تو مشتری اُس کی قیمت کا ضامن ہے کیونکہ اُس نے خریدنے کے طور پر اُس پر تبعنہ کیا تھا اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ اس چیز پر قبعنہ کر لے اس نے فلطی سے دوسری چیز پر تبعنہ کرلیا اور وہ مکف ہوگئ تو ضامن نہ ہوگا ہے تا رخانیہ ش کھا ہے۔

تبري فعل

# کنے والی چیز اوراً سے مول کو پہچانے اوراً ن دونوں میں قبضہ سے پہلے تصرف کرنے کے بیان میں

الياء وانعاذلك اسلوب العوبيته وليس العوادد حولها بخصوصهابل العواد عاذكونا ١٢ سع ادحادكيااورتظركروم ومعين ندكيا ١٢ الياء وانعاذلك اسلوب العوبيته وليس العوادد حولها بخصوصهابل العواد عاذكونا ١٢ سع ادحادكيااورتظركروم ومعين ندكيا ١٢ ا

قرض پر جُدا ہونے سے پہلے بعد کر لیما شرط ہے۔ف جو لیعنی بید بن جومین کے مقابلہ میں مول قرار یائی ہے اس پر جدا ہونے سے پہلے تبضہ جا ہے اور اگروہ چیز جودین ہے اُس کومین تغمرادیں اور جو چیز مین ہے لینی اُسی وقت دی گئی ہے اُس کومول تغمرادیں تو بیج جائز نہیں اگر چداس دین پرجُدا ہونے سے پہلے قِصْر ہوجائے اس لیے کداس صورت میں اُس بالع نے الی چربیجی جواس کے باس موجود نہیں ہادرالی بچ سوائے صورت بچ سلم کے اورصورت میں جائز نیں ہاور ٹمن کی علامت سے کوأس کے ساتھ حرف بایا جوأس کے معنی میں آتا ہے ف جیسے کہا کہ یہ کپڑ ابعوض دی درہم کے یا عوض میں دی درہم کے دیتا ہوں اور جیج کی علامت بیہے کہ اُس کے ساتھ کوئی ایسالفظ ندآئے اوراس تقدیر پراگرالی وونوں چیزیں دین ہول تو تاج جائز فیس اس واسطے کہ بیالی چیز کی تاج ہوأس کے پاس موجود نیس ہے بیجیط سرحی میں لکھا ہے۔ جب تی اور تمن کا حال معلوم ہو چکا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے کے عظم میں سے ایک یہ ہے کہ اكرده مال منقوله موتو قبضركر لينے سے بہلے أس كى تع جائز نيس باور جوتكم كدي كابيان مواوروى عم أس أجرت كا ب كه جومعين تغبرانی کئی ہواوراُس کا فی الحال لیما مے شرط ہولیتی اُس کی تھے بھی قبنہ ہے پہلے جائز نہیں ای طرح جو مال کے قرض کی ملح میں مطاوروہ عین ہوتو اُس کی بیج بھی قبضہ سے بہلے جائز نہیں ہے مرمبرادر خلع کے بدلے کا مال اور عدا خون کے عوض اگر مال ملا موادرو وعین ہوتو اُس کی تع تعندے پہلے جائز ہادر ہرائی چیز جس کا تعند کرنے سے پہلے بچنا جائز نہیں ہے اُس کا اجارہ پر دینا بھی جائز نہیں ہے بیمیط عى الكعاب اوراكر أس كوبا فع كوبهد كرويا باصدقد كرويايا قرض ويايا بائع كے باس رجن ركماتو امام ابو يوسف كيزو كي جائز نبيس باور امام محر كن ديك جائز ہے۔ يى اسى ہے بيميط سرحى على لكھا ہے اور اگر كنى خريدى موئى باعرى كا تبضد كرنے سے يملے تكاح كردياتو جائزے بدوجو كردرى ش كما ہے اور عدم جواز كا عم اس مورت من ہے كہ جب بعندے پہلے مشترى كا تعرف فريدے ہوئے مال منقولہ مس می اجنبی علی کے ساتھ ہولیکن اگر بائع کے ساتھ اُس نے تصرف کیا اس اگر بائع کے ہاتھ اُس کو بچا و قبضہ سے پہلے تا اُس کی كسى طرح جائز نبيس بي ميد على كلما ب- اكر بائع كے باس دمن كياتو محي نبيس اور اكر بائع كو بيدكيا اور أس في قول كراياتو ي في في مو سنى يديد الرحسي من الكعاب اوراكر بالغ في ببدتيول ندكياتو ببد باطل موكيا اور الا ابن حالت يريح وي بيتا تارخانيد من شرح طحاوى ے منقول ہام محد نے کہا کہ جوتھرف بغیر قبضہ کے جے اگرمشتری قبضہ سے پہلے اُس تقرف کورے گاتو جائز نہیں اور جوتقرف بغیر قصد کے جی نبیل ہوتا جیسے ہدوغیرہ اگر اُس کومشری قصدے پہلے کرے گاتو جائزے کی نظیمیریہ ش اکتھاہے۔ کرفی نے اپنے مختفر مين ذكركيا باكرمشترى في الكع سے قبضد سے پہلے كها كداس كواسينة واسطے وج كاس في اور اكر ايا تو تع او كى كا اور اكر يوں كها كه مير عداسطي الدين والمريق المراكريني كاتوأس كي المراكرين والمراكريون كها كداس كو الديدة كها كدمير عداسطيا اسے واسطے اور بائع نے قبول کرلیا تو بہلی تھ ٹوٹ کئی یول امام ابوصنیفداور امام محد کا ہے اور امام ابو بوسف کے نزو کے بہلی تھ ندٹونے کی میریط میں تکھا ہادراگر ہوں کہا کہ جس کے ہاتھ تو جا ہے تھے تو سے نہیں ہے میتا تارخانید می خلاصہ سے منقول ہا گرمشتری نے مملوک ير تبعند كرنے سے يہلے بائع سے كہا كداس كوآزادكرد سے اور بائع نے آزادكرديا توبيعت بائع كى طرف سے موكا اور يہلى ي فتح موجائے می اور مشتری کی طرف سے ندہو گا بیند بب امام ابوضیف کا ہے اور امام ابو یوسف کے نزویک عنق باطل ہے بیرمحیط می انکھا ہے۔ سی مخص نے ایک باعدی خریدی اور اس پر قبضت ہیں کیا تھا کہ بائع سے کہا کہ اس کوفرو خت کریا اس کے ساتھ وطی

ا مین پیللی اجرت ال ع بین بائع نه دوار ع معنی به بین که به بدون بعند کرنم بین پی اگر مشتری نے خود بعند کرنے سے پہلے به کیا تو بعباس کے کہ بدمتدی بعند ہے بعنہ ہوکہ بہ ہوا کی جائز ہوگا اا۔

كرياده المسام تعاكد بالع سے كها كداس كوكھا لے اورأس نے ايسائ كياتو بيري كا فتح كرنا موكا اور جب تك باكع نے ايسانيس كيا تب تك يح في مدول يداوي وافي قان من المعاب اوراكر مال منقول كالبلوروميت ياميرات كم ما لك موقو أس كى يع بعد سے يملے جائز ہے بیجید عی اکساہے۔ سی فض نے ایک محریاع زین فریدی اور اُس کو قضدے پہلے بائع کے سواسی اور کو ہر کیا تو سب کے فرویک جائزے اور اگر فروخت کیا تو امام ابو حنیفہ اور ابو بوسٹ کے زدیک جائزے اور امام محد کے زدیک جائز نہیں ہے اور اگر قبعدے مہلے بالغ كوياأس يرسواادركس كواجاره يردى توسب كزويك جائزتيس اى طرح اكرائي زين خريدى جس يسكين أس كى يونى مولى في اورو وكيتي بنور على المحكى ووبائع كوآدهون آده كے معاملہ ير قبضه يہلے دے دى توجائز نيس يافادي قاضى خان على اكسا بيازل يس بكاكركى في ايك محرخر يدااورأس ير تبعند كرف اوروام وي سے يہلے أس كووقف كردياتواس وقف كا حكم موقوف باكرأس كے بعد أس في دام اواكرد في اور أس ير قبضه كرلياتو وقف جائز موكا يرجيط عن اكما ب فتول عن اوردين عن بد لنے كا تصرف كريا سوائے کا صرف اور سلم کے ہمارے فزد یک قبضدے پہلے جائز ہے بدؤ خرو میں تکھاہے۔ طحاوی نے ذکر کیا ہے کہ قرض میں قبضہ پہلے تعرف جا رئیس ہے اور قد وری نے اپنی کتاب عل اکھا کدیے کہنائے نہ واور سے یہ جا رئے بیجیط عل اکھا ہے اور سر كبير معنف ا معد می ہے کہ اگر دشمن مسلمان کے غلام کوقید کر کے اپن حرز ش اپنے ملک میں لے محتے اور کوئی مسلمان اُن کے ملک می وافل موااوراس غلام كوأن عي خريدليا اوردارالاسلام على لايااورأس غلام كاببلاما لك حاضر موااور قاضى في يتم كمياكده وغلام أس ما لك كو بدوش أس كمول كردياجائ اور يمل مالك في اس ير تعدكرف سيل أس كوفرونت كيايس اكراى ففس كم الحديها جس ے پاس وہ غلام موجود ہے و جائز ہاور اگر فیرے ہاتھ بھا تو جائز نہیں ہے اور بیمستانظیراس مستلم کی ہے کہ اگر قاضی نے کی غلام کو عيب كى وجد ، بالغ كود ين كا علم كيا اور بالغ في أس ير تبعد كرف ، يبلي في ذالاتو اكر أى مشترى كم باتحد جو يعيرتا بفرونت كيا توجائز ہاورا کر کسی اور کے ہاتھ بھاتو جائز نہیں ہے بید فر ویس لکھاہے۔

بار نيرل

## ایجاب وقبول میں اختلاف واقع ہونے کے بیان میں

ن طعام كيهون اورسب هم اورمطلق احجاج اور بمادر عرف بمريطي الاطلاق جوئى الحال كعاف كواسط مها بهوا است مرجد المداد هو يعلل على العرصته عددهم ويعلل على العرصته عددهم ويعلل على العرصته كالعقاد اليعنّا والعرادهو تا الشي الغير العنقول من اللوو العقاد و كذلك لم يلقفت الى محصوص معانيها فليتامل الدست معانيها فليتامل الدست معانيها فليتامل الدست من المحتى المحت

تعتیم ہوتا ہوجیے کہ بی کی نبست دوغلاموں یادو کپڑوں کی طرف ایک مرتبہ کی کی اور شتری نے اُن دونوں میں ہا یک کوتیول کیا تو عقد مسلم میں بہت ہوگا اگر چہ ہائے راضی ہوجائے بید فیرہ می لکھا ہے واضح ہو کہ صفحہ کا ایک ہوٹا اور بُد نبند اہونا بھی معلوم کرنا جا ہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر خرید دفرو دفت و شمن ایک ہولیان کیا جائے اور پائع بھی ایک ہواور شتری بھی ایک ہوتو صفالہ ایک کہلائے گائی بیان کہا گیا اور باقی قیاس اور استحسان دونوں دلیلوں سے جا بت ہے اور ای طرح اگر شن بُد ابند اہولیونی جے ہر حصہ کا فمن بُد ابند ابیان کیا گیا اور باقی سب چیزیں ایک ہوں مثلا بائع نے مشتری سے کہا کہ بھی نے بیدی کپڑے تیرے ہاتھ بیچ ہر کپڑا دی دوہم کو ہواس صورت میں بھی صفالہ ایک ہوئے اگر ہائع دوہوں یا مشتری دوہوں اور قمن اکٹھا ذکر کیا جائے مثلاً بائع دو محصوں سے کہا کہ بھی سے بیچ بی منظم ایک ہوئے ہوئے مثلاً بائع دوموں سے کہا کہ بھی سے بیچ بی منظم ایک ہوئے ہوئے اور دونوں مشتری کہیں کہ ہم نے سیج تھے ساتے دام کوخریدی تو بیچی ایک ہی سیاحت کے مشرک کہا ہے۔

يربيان معد كايك مون كاتحاب معد ك جداجد امون كاربيان بكريم كت ين كراكر برجز وكالمن خداخد ابيان كيااورخريديا فروخت كالفظ جُداجُد اكهااور بالع اورمشترى دودوجي يابالع دوجين اورمشترى ايك بيامشترى دوجين بالع ايك بيتو صد مترق موگا ادرای طرح اگرش بدائد ابیان کیاجائے اور لفظ خرید یا فروخت بدائد ابول اور باکع اورمشتری ایک مول جے یا تع محمق سے کہے کہ میں نے بیکٹرے تیرے ہاتھ اس طرح بیچے کہ بیکٹر ادی درہم کو پیااور بیکٹر ایا نجے درہم کو بیایا مشتری کیے کہ میں نے بیکڑے تھے سے اس طرح مول لیے کدیہ کیڑادی درہم کومول لیا اور بیکٹرا پانچ درہم کومول لیا تو بالا تفاق معدمتفرق ہوگا بینها بی عى كلما بادرا كر مقدايك مواور مقد كرنے والے اور تمن دولوں تعدد مول فوقياس بدہ كرملقه متحدد موكا اور استحسان بدے كرمتعدد ند موگا اور یکی قول امام کا ہے اور ای رفتوی ہے بیدوجیو کروری می لکھا ہے اگر دویا کی چیزیں مختلف مول لیس یا ایک چیز مول لی اور دام تھوڑے سے دیادر بارادہ کیا کر تھوری کی تاج رہند کر لے اس اگر صفحہ ایک تھا تو بیجا زئیں ہے اور اگر صفحہ متغرق تھا تو جائز ہے اورا كركمى فخص نے كسى سے دى يہودى كيڑ مخريد ساور بركيڑادى درہم كوئفبرااورمشترى نے دس درہم نفترد سے دياوركها كديدى درجم خاص اس كير سكى قيت بي اورأس كير ير قيعتر كرنا جاباتواس كويدا عتيار نبيل باس واسط كرمند ايك باوراى طرح ا كربائع في مشترى كومعين ايك كير سي قيت معاف كردى اورمشترى في كها كدهل مدير الي ليتا مول تو مشترى كوبيا عتياريس ب اوراى الرج اكربائع فاص ايك كيرك قيت مهين مربور لين برراضى موجائة مشزى كوأس برقيندكرف كااعتياريس باوراى طرح اگر بائع ایک درجم کے سوائے تمام مول معاف کردے یا ایک درجم کے سواتمام مول کو چدر وز بعد لینے پر دامنی ہوجائے تو بھی سی تھم ہادرای طرح اگر خرید علی کی معین کپڑے کے دام فقد دیے تھی سے اور ہاتی کی مجھ میعاد مقرر ہوئی تو مشتری کواس قد دنفذشن اداكر في سيكى جزير قبعنه كرف كالعتيار نبيل باوراى طرح اكرمول مودر بم مهرااورمشترى كي بالع يرنو دربم جاب يس اور ساس مول کا قداص ہو مے جومشری کے ذمدواجب ہیں تو مشری کو باقی دس درہم اداکرنے سے بہلے سی چزر پر تبعد کرنے کا اختیار نہیں ہای طرح اُن کپڑوں میں سے خاص ایک کپڑے کی قیت اگروس دینار تھی اور باقی کپڑوں کی قیت سوورہم اور مشتری نے مرف دیناردی یامرف درہم دیاتواس کوکی کڑے پر تبخد کرنا جائز نہیں بیجید میں کھا ہے۔دو مخصوں نے ایک مخص سے ایک غلام بزار درہم کوخر بدااورایک ان میں سے غائب ہوگیا اور دوسرا موجود تھا تو اس کو بدا صلیار نہیں کر کسی قدر غلام پر بسند کرے جب تک کداس كے بورے دام ندوے دے اور جب بورے دام دے دے توكل غلام پر قبعند كر فيادراس صورت مى دوسرے شريك كى طرف ہے بطورا حسان كدية والاند وكااور جب ووعائب ماضر كوقواس كويدا فقياريس به كداسة حصد يرقض كرس جب تك كرشر يك موجود

بارې جهاري:

میچ کوش کے واسطےروک رکھنے اور بائع کی اجازت یا بلا اجازت اس پر قبضہ کرنے اور بھی کوش کے بیان میں اور اُن صورتوں کے بیان میں جوقبضہ ہوسکتی ہیں اور جو منہیں ہوسکتی ہیں اور ایک قبضہ کا دوسرے قبضہ سے نائب ہونے کے بیان میں اور بھی میں قبضہ سے پہلے تصرف کرنے کے بیان میں اور دونوں عقد کرنے والوں پر بھے اور میں قبضہ سے پہلے تصرف کرنے میں جوخرج واجب ہوتا ہے اس کے بیان میں اس بی جوضی ہیں ہوسلیں ہیں اس کے بیان میں اس بی جوضی ہیں ہو خرج واجب ہوتا ہے اس کے بیان میں اس بی جوضی ہیں ہوسلیں ہیں اس بی جوضی ہیں ہوسلیں ہیں اس بی جوضی ہیں ہوسلیں ہوسلیں ہیں ہوسلیں ہیں ہوسلیں ہیں ہوسلیں ہیں ہوسلیں ہیں ہوسلیں ہیں ہوسلیں ہوسلیں ہوسلیں ہوسلیں ہیں ہوسلیں ہیں ہوسلیں ہو

يهلى فعىلى الم

## مبیع کوشمن کے واسطےرو کئے کے بیان میں

ا کینی آول النت مین وواس کی قیت کاضامن نده کالا۔ ع مینی بائع نے وام دسول کرنے کے داسلے کا کوروک دکھا اور مشتری نے اداکرنے سے پہلے کا اس کے پاس کف ہوئی تو مشتری کو کھے واجب تیل اا۔

دوسرے شہر شی ہواوراس کے حاضر کرنے میں اُس کے ذمہ خرچہ پڑتا ہو بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اور جب مشتری نے پورے دام وے دیے اور ہاکتھ نے تھے اُس کے سپر دکر دی یا ہاکتھ نے بدون شن پر تبعنہ کیے تھے اس کے سپر دکر دی یا ہاکتے کی زہائی اجازت سے مشتری نے میچ پر قبعنہ کرلیا یا مشتری نے میچ پرایسے حال میں قبعنہ کرلیا کہ ہاکتے و کھید ہاتھا اور اس کوشنے میں کرتا تھا تو ان سب صورتوں میں ہالکے کو اختیار میں ہے کہ بھے کر میں کرشن حاصل کرنے کے واسطے رو کے اور اگر مشتری نے بدوں اجازت ہاکتے کے قبعنہ کیا تھا تو ہاکتے کو اختیار ہے سرم ہے یہ برد تا ہے۔ رکھاں

كمشرى كاقبضه باطل كردب بيظامه من لكعاب.

اگرش کے بدلےمشتری نے کوئی چیز رہن کردی یا کوئی مخف شمن کا تغیل ہو گیا تو اس سے بائع کوہی سے رو سے کا جوتل حاصل ے دوسا قط نہ ہوگا یہ محیط علی کھا ہے اور زیادات علی ہے کہ بائع نے اگر حمن کی اسے قرض خواہ کوشتری براتر ادیا تو بائع کا جمع کورد کئے كاحق ساقط موكميا اورا كرمشترى في مى اور مخص كريمن باكع كالراويا توباكع كاحق ساقط ندموكا اوركر في في ذكركيا كيرية وإلام محركا ہادرامام ابو یوسف کے تزدیک تھ کورو کئے کاحق ساقط ہوجائے گا بیمیط سرحی میں لکھا ہادر فقادی میں ہے کہ اگر بالع نے تھے مشترى كومستعاردى ياس كے ياس امانت ركمي توروكنے كاحل ساقط بوكيا اور بموجب ظاہرروايت كاب اس كے پير نے كا مخار بيس ب يدالك من الكما بادراكر شن اداكرن كى مجميعاد موادر مشترى كى تعير قيندندكيا يهال تك كدميعاد أجمى ومشترى كوافتيار بكد ممن اداکرنے سے پہلے بچ پر قبضہ کر لے اور بائع اس کوروک نہیں سکتا ہے بیرہ جس اکھا ہے اگر بائع نے جمن کو لینے کی مدت ایک سال مشمرائی اورسال کومین ندکیا اورمشزی حاضرند اوا بهال تک کرایک سأل گذر گیا تو امام الوطنیفة کے قول کے بموجب جس وقت سے مشترى ہيج پر قبصنہ كرے كانس وقت سے ايك سال كى ميعاد ہوكى اور اكر سال معين كر ديا تھا تو فى الغور ثمن دينا واجب ہو كيا اور امام ابوبوسف اورامام محر كزر كي خواه سال معين كيامويانه كياموالكي صورت على عن الحال دينا واجب موكا بيرميط على الكعاب بير اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب باکع نے مین کوسپر دکرنے ہے انکار کیا ہواور اگرا نکارند کیا تو بالا جماع شروع سال مقد کے وقت ے شار ہوگا یہ بح الرائق میں اکھا ہے اور اگر بی میں دونوں کے لیے یا ایک کے لئے خیار ہواور میعاد میں بیقید نیل ہے کہ س وقت سے شروع ہو گی تو میعاد کی ابتداء عقد لازم ہونے کے وقت ہے ہوگی اور خیار رویت میں میعاد کا اعتبار عقد کے وقت سے کیا جائے گا برمجیط ش الكعاب اوراكر بالع عقد كے بيتھے فن مجمدت بعد لينے برراضى مواتوروكنے كاحق باطل موكيا يہ بدائع مس اكمعاب اكركس نے غلام مول ایااور تعند کرنے سے پہلے اس کوآزاد یامد برکرد یاادرمشتری اسے مال می مقلس یعنی نادار بو بائع کو مداعتیار بی سے کہ غلام کو رو کے اور عنق نافذ ہوجائے گا اور غلام اپنی قیت کے بر لے بائع کے لئے سعی نہ کرے گابیا مام عظم کا قول ہے کذانی الخلاصداور ظاہر روایت می ہے بیمیط میں لکھا ہے اور اگر مشتری نے تعد کرنے سے پہلے غلام کومکا تب کردیا یا اجارہ میں دے دیا یار بن کردیا تو بائع کو بداعتیار ہے کہ قامنی کے سامنے جھڑا چین کرے تا کہ قامنی ان تصرفات کو باطل کردے اور اگر جنوز قامنی نے باطل نہیں کیا تھا کہ شتری فے دام دےدید باتو ماہت جائز ہوگی اورد بن واجارہ باطل ہوگا بیفلامہ میں اکھاہے۔

مبیع کوسپر دکرنے کے بیان میں اور اُن صورتوں کے بیان میں جو قبضہ ہوتی ہیں اور جوہیں ہوتی ہیں

اگر کی فخض نے کوئی اسباب ٹمن کے کوش ہیا تو مشتری ہے بہاجائے گاکہ پہلے ٹمن دے دے اور اگر اسباب کو اسباب کے عوض ہیا یا ٹمن کوئمن کے کوش ہیا یا ٹمن کوئمن کے کوئی ہیا تو دونوں ہے کہاجائے گا کہ ایک ساتھ پر دکر ویں یہ ہدایہ شن لکھا ہے ہے کا سپر دکرنا یہ ہے کہ چیج اور مشتری کے درمیان میں اس طرح روک اُٹھائے کہ مشتری اس کے تعذکر نے پر قادر ہوجائے اور کوئی مافع ندر ہے اور ٹمن کے تعلیم کرنے کی بھی صورت ہے بید ذخیرہ میں کھا ہے اور اجناس میں اس کے ساتھ یہ بھی شرط لگائی کہ بائع کہددے کہ میں نے تھے کوئے پر قابودے دیا تو بعنہ رافعائی میں کھا ہے۔

مجے کے پردکر نے میں بینجی اختبار کیا جاتا ہے کہ وہ جد امبواور دوسرے کا تن ای سے لگانہ ہو بیوجیو کردری میں تعما ہاور فتم کا کا اس بات پر اجماع ہے کہ موافع کا درمیان سے آخاد بنائج جائز میں تعنہ ہوجاتا ہے کہ موافع کا درمیان سے آخاد بنائج جائز میں تعنہ ہوجاتا ہے کہ مان میں بین ہی خان میں تعلیما ہو اور اسٹے تلیہ بالع کے مکان میں بین ہی کو بائع کے مکان میں موافع سے خانی کر دینا امام جڑ کے نزد یک بی جا اور امام ابو یوسف کا اس میں خلاف ہے کی تنس کہ بیچا جو ایک مکلی کے اندراس موافع سے خانی کر دینا امام جڑ کے نزد یک بیچ ہو اور امام ابو یوسف کا اس میں خلاف ہے کی تنس کہ بیچا جو ایک مکلی کے اندراس از اس وہ ملف ہوگی تو امام جڑ کے نزد یک مشتری کو این کردیا جو ایک مکلی کے اندراس از اس وہ ملف ہوگی تو امام جڑ کے نزد یک مشتری کو بال کلف ہوا اور اس کرتیا ہوگی تو امام جگر کے نزد یک مشتری کو بالی کہ بی نو تی اور اور اس کہ کہا ہوگی کی بیور نو بادر کر اور بین کہا کہ بی نو کہا کہ بی نے تھے اس پر تیلہ سے تا بعض کر دیا اور کئی اس کے حوالے کر دیا اور کئی اس کے حوالے کر دیا اور مشتری اور کئی مشتری تابعی میٹر بی تعنی کہ بیار کیا ہو جائے ور شہد کہا کہ بی کہ بر جند کر لین ہے بشر طیکہ بلاتکلف اس کو کھو لئے کا اختیار حاصل ہو جائے ور شہد نہیں کہا اور اگر مکان بیچا اور اگر مکان بیچا اور اگر مکان بیچا اور مشتری کو تین کہ جب وہ کئی اس نے کئی پر جند کر لیا اور مکان کی مورد اس کے ملکی یا وجوز کیا ہو مکان کی میں کہا ہو مکان کے میں کہا اور اگر مکان کے تی کہا ہو کہا کہ میں نے کئی تھے کو تو اس کر کے تیرے اور مکان کے درمیان تخلیہ کر دیا تو مکان پر دین کہا کہ میں نے کئی تھے کو تو اس کر کے تیرے اور مکان کے درمیان تخلیہ کر دیا تو مکان کے درمیان تخلیہ کر دیا تو مکان کے درمیان تخلیہ کہا کہ میں نے کئی تھے کو تو اس کر کے تیرے اور مکان کے درمیان تخلیہ کہا کہ میں نے کئی تھے کو تو اس کر کے تیرے اور درکان کے درمیان تخلیہ کی دیاتو مکان کے درمیان تخلیہ کی درمیان تخلیہ کی دیاتوں کر سے تیر کے اور درکان کے درمیان تخلیہ کی دیاتوں کر سے تیر کے تیرے اور درکان کے دیاتوں کی دیاتوں کی کئی کی دیاتوں کی کر دیا تو مکان کے درمیان تخلیہ کی دیاتوں کی کر کے تیرے اور درکان کے دیاتوں کی کر کو کی کو کر کی دیاتوں کی کو کی کو کی کو کر کی کو کر کر کی اور یہ ند کہ کی کو کی کر کیاتوں کر کی

اگرایک گھر کسی آ دمی کے ہاتھ بیچا اور وہ گھر دوسرے شہر میں ہے اور بائع نے صرف زبانی گفتگو سے سپر دکیا ہے پھرمشتری نے قیمت دینے سے انکار کیا تو مشتری کواس انکار کا اختیار ہے ہے

ای طرح اگراس کواینے کی کام کے واسطے بھیجاتو بھی قبعہ ہے بیٹ القدریش لکھا ہے اور اگر کوئی ایسامکان بیا جووہاں موجودنة تعااور بالع نے كہامى نے وہ تھےكو بردكرديا اورمشترى نے كياكد مل نے قبضه كرلياتو يہ قبضدند موكاليكن اكرمكان قريب بيتو قعند شار ہوگا یہ بحر الرائق میں لکھا ہے اور سی طاہر روایت ہے اور میں سی کے ہے بیاناوی قامنی خان میں لکھا ہے اور قریب سے بیمراد ہے ا بیے حال میں ہو کہ اس کے بند کرنے پر قادرنہ ہووہ دور ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ اگر ایک محرکسی آدی کے ہاتھ بیچا اور وہ محر دوسرے شہر میں ہاور بائع نے صرف زبانی مختلو سے میرد کیا ہے چرمشتری نے قیت دینے سے انکار کیا تو مشتری کواس انکار کا اختیار ب يديد بن العاب كى في ايك غلام باكت كريس مول اليابائع في كما كديس في تحدكواس غلام يربطور تخليد لل بعند كا اعتباره يا اور مشتری نے قبند کرنے سے اس پرا تکار کیا مجروہ غلام مرکیا تو مشتری کا مال ہلاک مواید عقار الفتاوی میں لکھا ہے۔ سی مخص نے ایک کپڑا خریدااور بائع نے علم کیا کداس پر قبضه کر لے اور مشتری نے اس پر قبضدند کیا بہاں تک کدمی مخص نے اس کو فصب کرلیا تو جس وقت مشتری کو بائع نے قصنہ کرنے کا علم ویا تھا اگر اس وقت مشتری بغیر کھڑے ہونے کے ہاتھ پھیلا کراس کے قبضہ کر لینے پر قادر تھا تو تسلیم سیح ہوگئی ادر اگر بغیر کھڑے ہوئے اس پر قادر نہیں تھا تو تسلیم سیح نہیں ہوئی بدنآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ کسی مخص نے اپنی لکڑی جو راستديس براى موئي تقى بچى اورمشترى اس بر كمر امواتها اور باكع فيمشترى كوبطور تخليداس بر تبعند كا اختيار دے ديا مرمشترى فياس كى جگہ سے اس کوئیس بلایا یہاں تک کی اور مخص نے اس کوجلاد یا تو مشتری کو بیا ضیار ہے کہاس جلانے والے سے صان لے اور اگر کوئی اور مخض اس کاحق وارثابت ہواتو اس حق دار کوا عتبار ہے کہ اُس جلانے والے سے صان لے محرمشتری سے منان لینے کا اعتبار نہیں ہے یہ ظميريين لكما إورفياوي الوالليث من إكركس في مكان يجا اوراس كوشترى كيسردكرديا عالا تكداس من تحور السباب بالع كا رکھا ہوا ہے تو بیسر دکرنا سی خبیں ہے جب تک کہ اس کو بالکل فالی کر کے سرون کرے اورا کر بالع نے مشتری کو کھر اوراساب دونوں پر تعند کرنے کی اجازت دی تو سپردکرنا سی ہوگیا اس واسطے کدو واسباب مشتری کے پاس وربعت ہوگیا بدذ خیر و مس لکھا ہے اور ای طرح اگرالی زمین بی که جس می بائع کی محتی ہاوروہ زمین مشتری کوسپر دکر دی تو ایساسپر دکرنا سی منسب بیر میط می لکھا ہا دراگر کسی نے کچھروئی جوفرش کے اغدر ہے یا گیہوں بیچے جو بالیوں میں تھے اور ای طرح میرو کیے تو اگر مشتری بغیر پھونا ادمیز نے یا بالیس کو نے كردنى اوركبول يرقادر بوسكا بوقوه قابض بوكيا اوراكر بغيراد ميزن اوركون كادرنبيس بوقوقا بفن شهوگاس ليے جمونا اور اد جرنا اور بالین کوننا با لئع کے ملک میں تقرف کرنا ہے اور مشتری اس کا اعتبار نیس رکھتا ہے اگر کسی نے چل بیتے جوور خت میں لگے ہوئے تھے اور ای طرح سپر دکردیے تومشتری ان پر قابض ہوگیا اس لئے کہ بغیر ہائع کے ملک میں تصرف کرنے کے ان کو و اسکانے ب ا تخلیریے کہ بعنہ کرنے ہوگ وک افاد سادرغلام دمکان کا بعنہ ای المرح دیا جا تا ہے ا۔ بدائع عملكما ب

اكركس في ايك جانورخريدادور بالعاس برسوار باورمشرى في كماك جهوكيمي اين ساته سواركر في اوراس في سواركر ليا پروه جانور تفك كر بلاك موكميا تومشترى كامال بلاك موا قاضى امام في فرمايا ب كديدهم اس صورت من ب كدجب جانور برزين ند مواورا گراس برزین ہےاورمشتری بھی زین برسوار مواتو اس برقابض موگا ورشاقابض شموگا اور اگر دونوں (۱) کی سواری کی حالت میں جانور کے مالک نے مشتری کے ہاتھ عاتو وہ قابض نہ ہوگا جیے مکان بیچے وقت بالع اورمشتری دونوں مکان کے اندرموجود ہیں بیرفتح القدير ش الكعاب- باروني من ب كداكر باب نا المرائي اولاد من سيكى نابالغ ك باتحد جواس كى يرورش من ب فروفت كيا اورباب ای کمر می رہتا ہے تو تع جائز ہے لین بینا اس پر قابض نب وگا جب تک کہ باب اس کمر کوخالی نہ کرو سے اور اگر مکان کر کمیا اور بإب اس وقت تك اس مس ربتاتها تووه بأب كا مال ضائع موااوراى طرح اكراس مكان من باب خود نقاليكن اس كا اسباب باعيال عقو بھی بی تھم ہےاورای طرح اگر ہاپ نے اپنے نابالغ بننے کے ہاتھ جبہ بچا جو پہنے ہوئے ہے یا طیلسان بچا جو کا عمول پر ڈالے ہوئے ہاا اگوشی بھی جو پہنے ہوئے ہے و بٹااس را ایش نہوگا جب تک کہ باب اس کوندا تارد ےاورای طرح اگر باب نے نابالغ جے کے ہاتھ کوئی جانور بھا جس پرووسوار ہے یا اس کا اسباب اس پرلدا ہوا ہے قو جب تک ہاپ اس پر سے ندائرے یا اسباب ند اتارے بیٹا قابض نے ہوگا بیمیط سرحی میں اکھا ہے۔ اگرولی محوزیاں کی خطیرہ میں جس کادرواز وبندے کہاس سے مادیاں لکل تہیں سکتی ہیں اس می سے ایک مادو کس کے ہاتھ فروخت کی اور اس پر قبعنہ کرنے کا اختیار دے دیا اور مشتری نے ورواز و کھولا اور و ماد و مشتری نے زیروی جھوٹ کرنکل می تواس کی قیت جوقرار پائی ہے مشتری پراا زم ہوگی خوا ومشتری اس کے پکڑنے پر قادر تھا یا نہ تھااور اگرمشتری نے خود درواز انہیں کھولا بلککی اور فض نے یا ہوائے درواز وکھول دیا جس سے وہ ادونکل من تو دیکھا جائے گا کہ اگرمشتری خطیرہ یس جاکراس کو پکرسکا تھا تو قابض شار ہوگا ورنہ قابض نہ ہوگا کذائی الملیرید کی خض کی چند محوزیاں جوخطیرہ کے اعد بند ہیں ان می سے ایک فاص مادو کمی فض کے ہاتھ بچی اور دام لے لیے اور مشتری سے کہا کرتو اس خطیرہ کے اندر جا کراس پر قبعد کر لے می نے تحجے اختیاردے دیا اوروہ اس میں تبعنہ کرنے کے واسلے کیا اور اس نے مادہ کو پکڑا اوروہ کود کر خطیرہ کے دروازہ سے باہرنکل کر بھا گ کی اق امام جر فرمایا ہے کہ اگر مادہ کوا بیے مقام میں میردکیا ہے کہ شتر ک کمند کے ذریعہ سے اس کو پائسکا ہے اور اس کے ماس کمندموجود ہے اور مادواس مکان ہے یا ہرنیس لکل عتی ہے و بعند ہے اور اگر مادہ ہما ک جانے پر قادر ہے اور ہا تع اس کویس روک سکتا تو وہ بعند نہیں ہے اورای طرح اگرمشتری اس کو کمندے پارسکتا ہےاور بغیر کمندنیں پارسکتا گراس کے پاس کمندنیس ہے تو بھی قبضہ ندہو کا یافائ قاضی خان ش کماہے۔

كتأب البيوع

اگرمشتری اکیلااس کے پڑنے پرقادر نہیں کین اگراس کے ساتھ اور لوگ مددگار ہوں یا کھوڑا ہوتو پکڑسکتا ہے ہی اس بات پر
غور کیا جائے گا کہ اگراور لوگ مددگار یا کھوڑا موجود ہے تو قابض شار ہوگا ورنہ قابض نہ ہوگا یہ چید شی لکھا ہے اور اگر مادہ ہائے کے ہاتھ
میں ہے اور وہ اُسے تھا ہے ہوئے ہے اور مشتری سے کہا کہ کھوڑی لے مشتری نے بھی اپنا ہاتھ کھوڑی پر جماد یا تا آ کہ کھوڑی دونوں کے
ہاتھ میں ہوگی اور ہائع مشتری سے کہد ہا کہ میں نے کھوڑی تیرے اختیار میں دے دی اور میں اُس کواس واسطے تیل پکڑے ہوں
کہ تھے کو دینے ہے منع کروں بلکہ اس واسطے کہ تو اس کواسے قابو میں کر لے ہیں تا گاہ کھوڑی دونوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر بھاگ گی تو

ا مراز نیااتار نیافال کے معدورالم کابنداس کے بیخ کابند قرارد یا جا ساگاا۔

<sup>&</sup>quot;(۱) تعنی بائع دشتری ۱۱\_

سي مخص نے دوسرے سے تيل مول ليا جومعين تف اور شيشه اس كودے ديا كداس بي لول دے اور اس نے مشترى كے ساسے والومشری اس برقابض موکیا اگر چدوہ تیل بائع کی دکان یامکان میں مواور اگرمشتری کے ویصے والو بعضوں نے کہا کہ قابض ہوجائے گااور میں سی ہے بے جواہرا خلافی میں اکھا ہے اور ہزار بیش ہے کہائی طرح ہر کیلی اوروزنی چیزوں میں جب مشتری ابنا برتن باكع كود عد عداور باكع اس كوناب ياتول كرو ال دي و بي هم ب يكرالرائق بس الكما ب اوراكر تيل معين نه تعاتواس برقابض شهوكا اور شاس کاخریدار شار ہوگا خواہ اس کے سامنے تولا یا ہویا اس کے پنجھے اور اس کو مالکوں کی طرح اس میں تقرف کرنا حلال نہیں ہواور فوی ویے کے واسلے یہی افتیار کیا گیا ہے بہ جواہر اخلاطی می لکھا ہے اور اگرائی صورت واقع ہونے کے بعد مشتری نے حیفتا اس پر تبندكرلياتواب اسكاخر يدداراورقابض دونول شار موكاادراب اكرتلف موكاتو بالانقاق مشترى كامال تلف موكياريغيا ثيدش ككما باور جب تک دوبارہ اس کووزن نہ کر لے تب تک مشتری کواس میں تصرف کرنا حلال نیس ہے اور بعضوں کے نزد یک دوبارہ وزن کرنے ے پہلے تعرف جائز ہے اور ای پرفتوی ہے بدوجیز کردری میں لکھا ہے۔ اگر کسی مخص نے دوسرے مخص سے دس رطل تیل ایک درہم کو خريدااورايك شيشدالكراس كي والي كياكداس من مير عواسطية ل دعاور تل معين تعاجر جب ايك رطل اس مي أول كرؤ الاتو شیشر نو نا اور اس می سے تیل بهااور اس نے باتی بھی تولا در صالیکہ شیشر نوشنے کی دونوں کو خبر نظی توجس قدر تیل اُس نے شیشر نوشنے ے سیلے تولا تھاوہ مشتری کا مال تلف ہوااوراً س کے توشیخ کے بعد جو کھتولاوہ ہائع کا مال تلف ہوااور جوتیل شیشہ توشیخ سے پہلے تولاتھا اگرشیشہ ٹو نے کے بعد اُس میں کھے تیل باتی رے گا اور بائع نے اُس میں اور تیل ڈال دیا تھا تو بیہ بچا ہوا بائع کا ہوگا اور اُس کے مثل مشتری کے داسلے منامن ہوگا بیظمیر بدیس اکھا ہے اور اگرمشتری نے ٹوٹا ہوا شیشہ بالع کودیا اور دونوں کو اٹنا کی خبر نہتمی اور بائع نے مشتری کے عم سے اس مستل وال دیاتو سب مشتری کے ذمہ ہوگا اور اگر مشتری نے شیشہ اسے ہاتھ میں رکھا اور بالغ کوندویا اور باق مسئله عى رباجو فدكور مواتو ان سب صورتو ل من جواول فدكور موسي مشترى كا مال مكف موايد محيط من الكما ب منتفى من فدكور ب كدكى

مخفس نے تھی تریدااور بائع کو برتن وے کریہ تھم کیا کہ اُس ہی تول دے اور برتن ہیں ایک سورا نُر تھا کہ اس کی نجر مشتری کو نہ تھی گر بائع اس نے نجر وارتھا ہیں گھر تلف ہو گیا تو بائع کا مال تلف ہوااور مشتری کے ذمہ لازم کچھنہ ہوگا اور اگر مشتری جانیا تھا اور ہائع نہیں جانیا تھا یا وولوں جانے تھے تو مشتری تمام تھے پر قابض ہوگا اور اس پر پورائش واجب ہوگا اور ای کتاب میں خدکور ہے کہ کسی تحف نے ایک گر گیہوں جمسی ڈھیری میں سے فرید سے اور ہائع ہے کہا میرے تھیلے میں تا ہے کر ڈال و سے اور تھیلا اس کے حوالے کر دیا اور ہائع نے ایسا تی کیا تو مشتری اس پر قابض ہوگا یہ فاوک قاضی خان می لکھا ہے۔

قد وری بی ہے کہ اگر گیہوں سول لیے جو معین تھا ور تھیلی بائع کے مستمار مانتے اور اس کو تھا دیا کہ گیہوں اس بی ناپ کر اللہ و ہا اور اس بی بائع کے ناپ دینے ہے جشری کا اس پر قابض ہوجائے گا اور اگر معین نہ تھا اسٹا یوں کہا کہ جھے کوئی تھیلا مانتے دے اور اس بی ناپ کر ڈال دے قو مشتری کے حاضر ہونے کی صورت بی قبضہ ہو با نہ ہو اور امام محرد کے نزد یک مشتری کے عائب ہونے کی صورت بی خواہ تھیل ہمین ہویا نہ ہو دونوں صور آوں میں تعذیہ ہوگا اور امام محدد کرند یک مشتری کے عائب ہونے کی صورت بی خواہ تھیل ہمین ہویا نہ ہو دونوں صور آوں میں تعذیہ ہوگا اور امام محدد کر تھیلے پر تبد کرکے پر بائع کے برائع کے برائع کے برائع کے اس کے دور می تو نہ کہ ہوگیا تو فر مایا کہ بائع کا مال تھن ہوا اس کے داس نے دور میں ذور ہمیں کہ اس کے داس کے دور میں دور اس میں ڈالل تھا کہ اس کے داس کے داس کے دور میں نائع کا مال تھن ہوا اس کی مقدار معلوم ہو مشتری کو برد کرنے میں ڈالل تھا اور اگر آئے تول دیا تھی ہوگیا تو فر مایا کہ بائع کا مال تھن ہوا اس کی مقدار معلوم ہو مشتری کو برد کرنے کے دور میں ڈالل تھی اور اگر آئے تول دیا تھی ہوگیا ہوں کی برائع کے بائع کا مال کی بائع کا مال کیا اور مائع کے بائع کا مال کی بائع کا مال کی بائع کی بائع کا مال کی بائع کی میں دور مقرد کرکے کے بائس کی بائع کا مال کی بائع کی میں بائع کی بائع کی

ا كربالهم أيك يانب جوباره وس كاموتا باوروس ساغد صاع كاور صاع تقرياً ساز مع تمن سراا

ی خرید اور اُس کواپی ذکان پر پہنچانے کا تھم کیا اور وہ راستہ یں گرکر تلف ہوگی تو بائع کا مال تلف ہوا اور بھوس یا لکڑی کا گئے شہر یس خرید اتو بائع کے وال سے کہ مشتری کے گھر میں پہنچائے اور اگر راستہ میں تلف ہوتو بائع کا مال تلف ہوگا بینظا صہ میں لکھا ہے۔ کسی نے ایک گائے خریدی اور بائع ہے کہا کہ تو اے اپنے گھر با تک کے جا اور میں تیرے بیچھے بیچھے تیرے کھر آتا ہوں و بال سے اپنے گھر لے جا وس کا پیروگر وہ گائے بائع کے باس مرکئی تو بائع کا مال ہلاک ہوا اور اگر بائع نے بیدوی کیا کہ میں نے گائے سپر وکر دی تھی تو اس باب ہوا وہ کہ کہ میں تھی ہوگئی کیا کہ میں نے گائے سپر وکر دی تھی تو اس باب ہو بائع کے ساتھ مشتری کا قول تبول ہوگا۔ کسی نے ایک بیار جا نور مول لیا جو بائع کے اصطبل میں تھا اور مشتری نے بیا کہ بیرات کو میں دے گا اور میں المال تھی ہوگا نہ شری کا بیرتی توان میں کھا ہے۔

ایک فیص نے کی کے ہاتھ ایک ہاندی نیجی اور وہ ایک درمیانی آدمی کے ہاس کی تاکہ مشتری ہے پورے دام لے کراس کے حوالے کرے اور ہاندی اُس کے ہاس ضائع ہوگی تو ہائع کا مال گیا اور اگر درمیانی آدمی نے تعوالے کر دی تو ہند کر کے ہائع کی نا دانتھی میں ہاندی مشتری کے حوالے کر دی تو ہائع کو اختیار ہے کہ اس ہاندی مشتری کے حوالے کر دی تو ہائع کو اختیار ہے کہ اس ہاندی کو پھیر کے اور جب اُس کو پھیر لیا واقتیار ہے کہ اُس درمیانی آدمی کو سند دے مراس صورت می کدورمیانی عادل ہواور اگر ہاندی کی وجہ سے نہ پھیر سکے تو درمیانی عادل آدمی اُس کی قیمت کا ہائع کے واسطے ضامی ہوگا ہے جو اسر حس میں کھھا ہے۔ کی فیص نے کیڑ امول لیا اور اُس پر بجھند کیا اور دام بھی ندد ہے اور ہائع ہے کہا کہ میں جھے پر اعتبار میں کرتا ہوں تو کیڑ افلائے فیص کے حوالے کر دے اور جب تک میں کچھے دام ندوں کیڑ اویا گیا تھا اُس نے ہائع نے اس کے حوالے کر دیا اور اُس کے پاس کر ہائع کے اس کے حوالے کر دیا اور اُس کے پاس کر کہا تو ہائع کے اس کے حوالے کی خوص کے جوالے کی جو مشتری کی خوص کے حوالے کی جو مشتری کی خوص کے حوالے کی جو مشتری کی تو بی سے کہا کہ میں کہا گیا ہیں اُس کی اقعد ہائع کی اُس کی خوص کے حوالے کی جو مشتری کی اُس کی تعلی میں سے تعالق مشتری اُس کی تبغید ہائع کا انجمند شار ہوگا تی کہا گیا تھی ہوگا تو کئی تو تو جو ایک کی بیری کا الفتاوی میں کھا ہے۔

اگر کی فض نے کوئی چیز مول کی اور پھردام اواکر کے باقع ہے کہا کہ میں نے اس کو باتی وام تیرے پاس بہن کیا یا کہا کہ تیرے پاس وہ بعت رکی تو یہ جند نہیں ہے کذائی فاوئی قاضی خان اگر چی بائع کے پاس می اور مشتری نے اس کو ضائع کر ویا یا اس میں کوئی میب بیدا کر دیا تو یہ شخر کے جند کرنے میں خارہ وگا ای طرح اگر بائع نے کوئی ایسافنل مشتری کے تھم ہے کیا تو بھی بہی تھم ہے اور اگر سنتری کے تعدر کی ایسافنل مشتری کے تعدر کی ایسافنل مشتری کے تعدر کی ایسافنل مشتری کے تعدر کی اور اگر سنتری کے مسلم بائع نے مشتری کے تعدر کی اور اگر سنتری کے تعدر کی اور اگر سنتری کے تعدر کی تعدر کی ایسافنل میں تعدر کی اور اگر سنتری کے تعدر کی بی تھم ہے۔ اگر ایک بائدی کی مول کی جو صاملہ تھی اور مشتری نے تعدد سے پہلے اس کے بید میں بھی کھی ہے۔ اگر ایک بائدی کو اور اگر مشتری نے تعدر کے والا انتخار میں میں کھیا ہے اور اگر مشتری نے بائع کو اس پر تبعد کر دری میں کھیا ہے تو بید کر دری میں کھیا ہے تو بید میں نے بھی جناعت کر دی اور مشتری نے اس محتور کر دری میں کھیا ہے تو بید میں نے بھی جناعت کر دی اور مشتری نے اس محتور کی دیا تو بین کے کہ جناعت کر دی اور مشتری نے اس محتور کی دیا تو بین کا اختیار کیا تو بیس سے کا خوان معاف کر دیا تو بین کا کو تھیار کر نے جن سے مشتری قابض ہو جائے گا اور امام محتور اس میں خلاف کر تے ہیں سے کا خات خوان دیا تھی کھی اس میں خلاف کر تے ہیں سے کا خات خون معاف کر دیا تو بین کا کا تھیار کر نا کا درخاید میں کھیا ہے۔ اگر بی کو مشتری کے تبعد سے پہلے کی محتور کی کوئی کوئی کا دو تھیار کر ڈالا اور مشتری نے خون معاف کر دیا تو بین کا کا تھیار کرنا

ا آولدمعتر بوگاواضی موکد می معاطیه ش ایک کے در کواولا نا اورا ثبات ہاور دوسرے کے قول کی ساعت ہے مویبال فرمایا کر آول مشتری کا ہوگا بہ مراوئیں ہے کہ بائع کا کواہ یا کوئی ثبوت معتر نداد کا بائع کواہ قائم کر ہے تواس کے موافق قاضی تھم کرے گا پھر فقامشتری کے قول کا اعتبار نداد کا اگر بائع کواہ ندلائے قدتم ے مشتری کا تول تجول ہے اا۔ سے سوائے اتر اوام ولد ہونے کے آزاد یا ام ولد کیا ۱۔

اگرمشتری نے خریدی ہوئی باندی کا نکاح کرلیایا اس برقرض کا اقرار کیا تو استحسانا یہ تھم ہے کہ اُس کی

طرف سے قبضہ نہ ہوگا 🏠

ا قولدداجب وكاك طرح موجود ونعول عمل موجود بيكن فورطلب بي كوكد قياساداجب ندونا جابياا-

جو حصد مبر کے پرتے میں پڑے گاد واس پر لازم ہوگا اور جس قدر نیچ رہے اُس کوصد قد کر دے گا اگر مبرا میں زیادتی ہواور مبراس تھم میں بمنول فرزند کے ہے اور بھی منتقی میں ای مقام میں لکھا ہے کہی فض نے ایک غلام یا تدی کے بدل مول کیا اور ہنوز دونوں نے تعدیس کیا تھا کہ ای اثناء میں باندی کے مول لینے والے نے سوورہم کے مہر پر کسی سے اس کا نکاح کیا ہے بروہ غلام اینے نائع کے پاس مشتری کودوالے کرنے سے پہلے مرکیا تو ت کا عقد نوٹ جائے گا اور باندی أس کے پاس پر جائے گی جس کی تھی اوراس كا مربعی أی كوسلے كا اور اگر بائدى من كوئى نقصان آھيا ہے تو أس بائدي كا مالك مشترى سے لے كا اور بيستلمنتى من دوسری جگہ بھی فرکورے وہاں اُس پر پچھے زیاد تی کرے یوں لکھا ہے کہ سی مخص نے سے ایک با ندی غلام کے وض خریدی اور باندی خراید نے والے نے قبضہ سے پہلے کی محف سے سوورہم پر اس کا نکاح کردیا اور باندی کی قبت نکاح سے پہلے دو ہزار تھی اور نکاح کی وجہ سے پانچے سوروہم کم ہو سے اور اس کے شوہر نے بالغ کے پاس ہونے کے زمانہ میں اس سے وطی کی پجر غلام اس كمشترى كوسردكرنے سے ملے مركياتو بائدى كاميراس مكيا تك كوسط كا اوراس كوا ختياريد ب كد جات بائدى كواى تقدان كے ساتھ لے لے اور اس صورت على اس كے سوااور كھا أس كون ملے كا اور اكر جاہے تو مشترى سے أس كى و وقيت لے جوأس روز تھی کہ جس روزاس کے شوہر نے اس کے ساتھ وطی کی اور اگر مشتری نے قضدے پہلے بائع کے ساتھ اُس کا نکاح کرویا اور أس نے اس کے ساتھ وطی کی چرغلام اُس کے مشتری کے قبضہ میں دینے سے پہلے مرکمیا تو با عدی کا بیجنے والا کہ جس سے نکاح بھی ہوا ہے اگر جا ہے قوباندی اس کے مشتری کے میر دکردے اور اس سے دو قیت لے لے جواس روز اس کی قیت می جس روز اس نے جمکم تکاح اس سے وطی کی تھی اور اگر جا ہے تو تیج تو ڑوے اور مشتری سے باندی چھیر لے اور تکاح ٹوٹ جائے گا اور مہر باطل موجائے گا اور تھ کے تو ڑنے یا اُی طرح جمور نے کا افتیار یا ندی کے پیچنے والے کو ہے اور اس کے مول لینے والے کوئیس ہے اوراً ی کوڑ نے سے بع ٹوٹ جائے گی اگر چیے قاضی نے اُس کونہ توڑا ہواور اگر صورت مئلہ کی طرح واقع ہوئی کہ مشتری نے بائع کی اجازت سے باعدی پر قبضہ کر کے پھر بائع کے ساتھ اس کا نکاح کرویا اور باتی مسئلدات حال پررہے تو بائع کو باغدی واپس کرنے کی کوئی را وہیں ہے اور مشتری اُس کی اُس قیت کا ضامن ہوگا جو قبضہ کے دن تھی اور باندی مشتری کوحوالہ کی جائے کی اور میریا تع پرواجب ہے اور نکاح سیج ہے اور اگرمشتری نے بلا اجازت یا نع کے اس پر قبضہ کیا اور پھر بائع سے ملا اور اُس کے ساتھ بائدی کا نگاح کردیا خوا ، بائع کواس کے قضہ کر لینے کی خبر ہو یانہ ہوتو یہ بات بائع کی طرف سے مشتری کومیرد کردیے میں شارتیں ہاس لیے کہ تھندے پہلے بھی مشتری کو با تدی کا نکاح کردینا سیجے ہے ہاں اگر بالع نے اس کے بعد بھی بھکم نکاح مشتری کے تبضیر اُس سے وطی کی توبیامر بائع کی طرف ہے یا ندی کے سروکرنے میں شار ہوگا اوراس صورت میں اگر غلام سروکرنے ے سلے مرکباتوبائع کوبائدی واپس کرنے کی کوئی راوئیں ہے بیجیط می لکھاہے۔

بلااجازت بالع کی بیع پر قبضه کرنے کے بیان میں

فصل مو):

اگرمشتری نے تمن اواکر نے سے پہلے با اجازت بائع کے بیج پر تبعنہ کرلیا تو بائع کوا فقیار ہے کہ اس ہے پھیر لے اور مشتری کا بائع اور بھتے کے درمیان سے دوک ٹوک دور کردیتا بائع کے قابق ہونے ہی شارت ہوگا تاو تھیکہ اس پر قبعنہ نہ کر سے بیٹی آوائی قاضی خان ایسی تو ایسی ہو کہ جو ہم کے باعد ترک کے باتھ آیا ہے واجب ہوگا ہی تمن دونوں پر تقتیم کر کے بوجہ کے بڑتے ہی بڑے واجب ہوگا ہی تمن دونوں پر تقتیم کر کے جو جم کے بڑتے ہی بڑے وہ جا کہ جو تا کہ جو تا ہو گا ہی تا کہ جو تا ہو گا گا تا ہو گا ہے کہ اگر چرقانتی الی آخرہ مرادیہ ہے کہ اگر چرقانتی الی آخرہ مرادیہ ہے کہ اگر چرقانتی الی آخرہ مرادیہ ہے کہ اگر چرقانتی کے بات ہو کہ جو تو تعد نہ کرایا گیا ہو تا۔

ش الکھا ہے۔ ف جہ یعنی قبضہ ہے بہاں مراد هیفتہ قبضہ ہاور قبضہ کرنے کی قدرت اور تخلیہ یا ارتفاع مواقع ہے قبضہ کا تحکم ٹابت نہ ہو گا اور اگر مشتری نے بھی شن اس طرح کا تصرف کیا جوٹوٹ سکتا ہے جیسے بھی یا بہہ یا رہن کیا یا اُجرت یا صدقہ میں دے دیا تو تصرف تو ڈ دیا جائے گا اور اگر مشتری نے کا اور اگر ایسا تقرف ہے جو سے نہیں ہو سکتا ہے جیسے آزاد کر ٹایا ام ولد بناٹا یا مد ہر کر دینا تو بائع کو اپنے قبضہ میں والی لینے کا اختیار نہ ہوگا ہے ذخیرہ میں لکھنا ہے اگر مشتری نے بائع کوئن وے دیا اور بائع کو یہ معلوم ہوا کہ وہ صب در ہم زیوف یا ستوق تھے یا سب کا کوئی تن وار نگا بیا اُن میں سے تعویہ بائع کو اختیار ہوگا کہ بھے روک لے اور اگر مشتری نے اس طرح کے در ہم اوا کرنے کے بعد بلا اور نائلا بیا اُن میں سے تعویہ بائع کو اختیار ہے کہ اس کے قبضہ کو باطل کر دے اور اگر مشتری نے اس میں ایسا تصرف کر لیا ہے کہ جو اُن سی سی تنہ کر ایا تو بائع کو اختیار ہے کہ اس کے قبضہ کو باطل کر دے اور اگر مشتری نے اس میں ایسا تصرف کر لیا ہے کہ جو

نوٹ سکتا ہے فوائل کو زے دے بیمید میں آگھا ہے۔

اگر مشتری نے بائع کی اجازت سے بعد کرلیا تو اس بات کودیکس کے کہ اگر درہم زیوف پا کر پھیر ہے تین اماموں کے بزد یک اس بیل ابت ہوگا اور اگر شوتی یا را نگ کے بیں یا کی اور کا حق اس بیل ابت ہوکہ اس سے لے لیے گئے تو اس کو پھر نے کا اختیار دیے گئے اس بیل ابت ہو کہ اس سے لے لیے گئے تو اس کو پھیر نے کا اختیار دیا ہے گئے تا اس بیل اندون سکتا ہو یا نہ وٹ سکتا ہو یہ بیلے ذکر کیا گیا معلوم ہوا تو سب تعرف مشتری کے قلام بیل جائز رہاوہ اور بائع اس کے میر دبھی کر دیا پھر بائع کوئی نقصان جو پہلے ذکر کیا گیا معلوم ہوا تو سب تعرف مشتری کے قلام بیل جائز رہاوہ اور بائع اس کے دائی کہ دور کے قلام بیل جائے گئا ہے گئا ہو گئا ہوں نے ایک کے بعد کر لیا اور دور سے کا جمعہ کہ تعدد کروانا پھر کہاں تک کہ دور را ہائع کے پاس گف ہو گیا تو ہائع کا مال تلف ہو گا آئی ہی انہوں نے ایک کے بعد کر کیا گئا ہو گئا ہی ہو گئا ہو گئا ہو گئا ہو گئا ہو گئا ہی انہوں نے ایک کے بعد کر کیا ہو ایک کروں کی جو ایک کروں کہا ہو گئا ہی انہوں نے ایک کے بعد کر کیا ہو ایک کروں کی گئا ہی انہوں نے ایک کے بعد فر کیا گئا ہو گئا ہی انہوں نے ایک کے بعد فر کیا گئا ہو گئا ہی ہو گئا ہو

امام نے حق خیار میں اُن دونوں کوشل ایک چیز کے شار کیا میذ خرو میں اکھا ہے۔

اگر قابض ہونے سے پہلے مشری نے جوڑے میں ہے کی ایک میں کوئی عیب پیدا کردیاتو وہ دونوں پر قابض ہو گیا پیٹر پید

علی لکھا ہے اور اگر ان دونوں عیں ہے ایک پر جعنہ کر کے ضافع یا عیب دار کردیاتو وہ دومر سے پہلی قابض ہو گیا یہاں تک کہ اگر بالغ

کرد کنے اور منح کرنے سے پہلے ان میں کا دوسرایا تع کے پاس تلف ہوجائے تو مشری کا مال تلف ہوگا اور اگر بالغ کے رد کنے کے بعد

مشری کے تعلم سے بالغ نے پہلے تعلمان کردیا تو مشری دونوں پر قابض ہو گیا یہاں تک کہ اس کے بعد اگر وہ دونوں بھی ہوجا کی تو بعد مشری کا مال تلف ہوگا اور اگر بالغ دونوں کو باایک دونوں پر قابض ہو گیا یہاں تک کہ اس کے بعد اگر وہ دونوں بھی ہوجا کی تو بوجا کو بوجا کی تو بوجا کو بوجا کی تو بوجا کو بوجا کی تو بوجا کی بوجا کو بوجا کو بوجا کی تو بوجا کو بوجا کی تو بوجا کو باتھ بوجا کو بوجا کو بوجا کو باتھ بوجا کو باتھ بوجا کو بوجا کو بوجا کو بوجا کو باتھ باتھ کو بوجا کو باتھ باتھ ہو بوجا کو بوجا کو باتھ بوجا کو باتھ باتھ کو باتھ باتھ ہو بوجا کو باتھ باتھ ہو بوجا کو باتھ باتھ ہو بوجا کہ بات بی ہو بوجا کو باتھ باتھ ہو باتھ ہو باتھ ہو باتھ ہو باتھ باتھ ہو باتھ ہو باتھ ہو باتھ باتھ ہو باتھ باتھ ہو باتھ باتھ ہو باتھ ہو باتھ ہو باتھ باتھ ہو باتھ ہو باتھ ہو باتھ ہو باتھ ہو بوجا کو باتھ ہو با

ل العنى يشترى معاعلين وكالرجام والرجركروكان وول عن كونى خصوت يك بهال تك كدها أب ما مربول في قائب شترى الول باكع عن خصوم عده كااله

فقل جهاري:

صورت عی مشتری نے کوئی ایسائفل کیا جس ہے وہ قابض ہوجاتا ہے پھر بائع نے بیقسد کیا کہ بھن حاصل کرنے کی فرض ہے جھے کو
روکے قو اُس کو یہ افتیار نہیں ہے اورا کر بائع نے اُس پر مشتری کا تعذو بینے سے پہلے اُس کے گر میں جہاں و دیدت رکھی ہوئی ہے لے لی
قو اُس کورو کے کا افتیار ہے اورا کر بجا ور وہ س کے سامنے موجود کی اور بائع نے اُس کو بیچا قو بائع کو اُس کے دو کے کا افتیار نہیں ہونے
میں کہا ہے اورا کر خلام کوا بینے کسی کام کے لیے بیجا پھر اُس غلام کوا بیٹے نابائع بیٹے کے ہاتھ رچھ ڈالا تو جائز ہے اورا کر خلام واپس ہونے
میں کہا ہے اورا کر خلام کوا بیٹ کی کام کے لیے بیجا پھر اُس غلام کوا بیٹ نابائع بیٹے کہا تھے تھے ڈالاتو جائز ہے اورا کر خلام واپس ہونے
ہے پہلے ہلاک ہوگیا تو باپ کا مال ضائع ہوا اس لیے کہ قبضہ یا گاگر چہ اُس پر قائم ہے گروہ قبضہ امانت کا ہے اس لیے وہ تر یہ کے اقتصاب کو تعضر بیٹ کو انسان کی ایک انسان کی ایک تبدیل کا تعضر ہے کو تعضر کا نام ہوئا تا کہ مقام تھی ہوتا اور وہ ترید کے قبضہ کا تائم مقام تھی ہوتا اس لیے کہ باپ
اس لیے تا وقتیکہ وہ وہ ایس نہ ہو قبضہ نہ ہوگا اور اگر خلام لوٹ آیا اور باپ آب سی کہ قبضہ پر قادر ہوگیا تو بیش قاریم شار ہوگا اس لیے کہ باپ
اس کو تی خلام بیٹے کے واسط مول لیا بھر بیٹا بالغ ہوا تو قبضہ کا تی باپ کو اُس سے مور و بیٹا ہے اور اگر بیٹ کو اسط مو کا بیسے تھا یہ میکھا ہے۔
میکھا گل کس سے سوو رینار بیس لیمنا ہو اُس لیمنا ہوگا جسے تھا یہ میوا مرحن میں کھا ہے۔
میما گل کس سے سوو رینار بیس لیمنا ہمنا

اگر جا ندی کی ایر این کی ہے سود بتار کوسول لی اور مشتری نے ایر این پر تبعند کرلیا اور دینار اوائیس کیے یہاں تک کدونوں جدا مو ميكاور چونكدانى على آيك بدل پر قضربين مواقعائ العرف باطل موكئ تومشترى پرواجب موكا كدايرين باكع كو بعيرو ساكروه ابریق کمشتری نے اپنے محریس رکھ فی اور بائع کووالیس نہ کی اور پھر بائع سے ملاقات کی اور دوبار ودیناروں سے بی کرے أس ابريق كيوض دينارون كوادا كرديا بحردونون جدامو كي أو أيع جائز موكى اورصرف ابرين كفريد في سائر سرقابض موجائكا بيذ خره مس المعاب أكركوني غلام مول ليا إورأس ير فيعندكر حرس اواكرويا بمردونول في اقالدكرليا بمردوباره ايسه حال مس فريدا كدغلام مشترى کے پاس موجود تھا تو خرید سی ہوگی اور اگر بائع نے مشتری کے سواکسی اور کے ہاتھ بچا تو سیح نبیل ہے اور دوسری بارخرید میں مرف خريد نے اس برقابض ند موگا يهال تك كراكراس بر تبعد كرنے سے يہلے وہ بلاك موكياتو أس كامرنا عقداوّل على شار موكاورا قالد اوردوسرى خريد دونول باطل موجائي كى اورفقاخريد سے قابض نهوناس داسطے بكرا قالد كے بعدي أس كے باس مضمون بالخير ب بعنی ثمن اوّل کے عوض منانت میں ہے اور اپنی ذات کے لحاظ سے امانت میں ہے ہیں اُس کا قبضہ شے مرہون کے قبضہ کے مشابہ ہوا جو خرید کے قبضہ کے قائم مقام نہیں ہوتا ہے ای طرح اگر دوسرائمن پہلے ٹن کے جس سے نہ ہوتو بھی بھی تھم ہے بیجیط سرھی میں الکھا ہے۔ اگر كى خفس نے ايك غلام باندى كے وض مول ليا اور برايك نے اپن خريدى بوكى چيز پر قبضة كر كے اپنے محر عى ركھا بحر دونوں نے بع کا قالہ کیا محروایس کرنے سے مہلے ایک نے دوسرے سے جس کا قالہ کیا تھا اُس کودوبار وخرید لیا یہاں تک کہ خرید جائز ہوگی تو مشتری صرف خرید نے سے اُس پر قابض ہوجائے گا یہاں تک کدا گراس کی دست دی سے پہلے وہ بلاک ہوجائے تو مشتری کا دوسرى خريدكا بال بلاك موكااورا قالدباطل تدموكاس واسطى كربرايك غلام اوربائدى من عدا قالدك قابض كے پاس بيتى منانت من تعاور يظم اس صورت من ب كه جب أنبول في الالسيحال من كياموكه غلام اور باعرى دونول زنده موجود بي اوراكريد صورت ہوئی کہ ووٹوں کے باجمی قبضہ کر لینے کے بعد غلام ہو گیا اور پھرا قالہ کیا تو اقالہ سیخ موگا اور غلام کے خرید وار پراس کی قبت واجب ہوگی اور اگراس صورت میں اُس فض نے جس کے تبضر میں باعدی ہے باعدی کے پیرنے سے پہلے اُس کے باکع سے ددبارہ

ا ايريق بعني جما كل جس كوفاري عن آيريز كيت بي ١١-

ایک عام اصول جومندرجہ ذیل مسائل میں لا گوہوتا ہے

فصل بنجر:

مبیع کودوسری چیز سے ملادینے اور اس میں نقصان و جنایت کردیئے کے بیان میں

نوادرائن ہاے شن امام محر سے اس طرح مروی ہے کہ ایک فیص نے ایک کر گیہوں معین اورایک کر جو کہ معین تھے ترید ساور
مشتری نے بنوز بھنے نہیں کیا تھا کہ بائع نے اُن دونوں کو طا دیا تو امام محر نے فرمایا ہے کہ اس لیے ہوئے گیہوں کی ایک کر کی قیمت
اندازہ کی جائے اور تیل طائے آئی گیہوں کی ایک کر کی قیمت اندازہ کی جائے پھر گیہوں کا جو ٹمن خمبرا ہے وہ اس پر تقیم کیا جائے اور
مشتری سے بھر دفتصان ساقط کر دیا جائے اور مشتری ایک کر اس بھلوط کا نے لے اور جو کوا ہے ٹمن سے لے لیے۔ ایسے ہی اگر ایک رطل
رنجی (جنیل) اور سورطل زیجون کا تیل بچا اور دنیق کوروش زیون کے ساتھ طا دیا تو رنبی کی تی باطل ہو گئی اور زیون کے تیل جی سے
مشتری اگر چاہے تو سورطل نے بون کا تیل بچا اور دنیق کوروش زیون کے ساتھ طا دیا تو رنبی کی تی باطل ہو گئی اور زیون کے تیل جی سے
مشتری اگر چاہے تو سورطل لے لے محرا کس کو لینے یا نہ لینے کا اختیار ہے اگر چاس طائے سے کھو نتھان نہ ہوا ہو۔ اگر کسی تھی کے تیل
دیون کے تیل کی مکی جس دیں رطل تیل تو لا پھر اس کو کسی میں میں میں دیا ہو تو اس کو منتلے کے تیل

می ڈال دیا تو مشتری کو اُس کے لینے یانہ لینے کا اعتبار ہے میچیط میں لکھا ہے۔ سی می خض نے ایک غلام ہزار درہم کوخر پر ااور ہنوز قبغہ نہ کیا تھا کہ بائع نے اُس کوسودرہم کورمن کردیایا اجرت پردیایا کس کے

یاس وو بعت رکھا چرو وغلام مرکیا تو کھ فیخ موجائے گی اورمشتری ان میں سے جن کے پاس رہن رکھایا اُجرت پردیایا ود بعت رکھا ہے ممی سے منان تبیں لے لے سکتا ہے لیکن اگر مشتری نے ان لوگوں میں سے کی سے منان لے لی تو بیلوگ یا تع سے واپس لے اور اگر با لئے نے غلام کوستعارہ یایا کسی کو ببدکرہ یا پھرجس مخفس کوستعارہ یایا جبد کردیا اُس کے پاس غلام مرکبایا کسی کے پاس ود بعت رکھاتھا اوراس نے غلام سے کوئی ایسا کام لیا کہ جس کی مشقت سے وہ غلام مرکیا تو مشتری کو افتیار ہے اگر جا ہے تو بھے کو ہاتی ر کھے اور جس کو مستعارویا تھایا جس کے باس ود بعت رکھاتھایا ہرکیا تھا اُس سے منان لے لے اور منان دینے والا بائع سے دجوع نہیں کرسکتا ہواور اگر جا ہے آو ایج فیج کردے بیڈاوی قامنی خان یم الکھا ہے اور بائع کو اختیار ہوگا کہ جس کے پاس وو بیت رکھا ہے اس سے تیت کی منان لے کیونک اُس نے بلاتھم باتع کے غلام سے ایسا کام لیا کہ وہ مرکبیا محرجس کومستعاددیا ہے اُس سے قیمت کی منان نہیں لےسکتا ہے كيونكدأس في بائع كى اجازت سے كام ليابيه يول على الكھا ب- ايك مخص في كى ايك غلام برار در بم كومول ليا اور بنوز قبعند كيا تھا ك بالع نے اُس كا باتھ كان و الاقومشرى كوافتيار بىكواكر چاہے و آد معداموں كوغلام لے لے اور اگر چاہے و تركرد ياس اكر أس في كالرك كروينا التياركياتو تمام ثمن أس كود مد الطاموجائ كاوراكر باته كتابواغلام ليما التياركياتو مار يزويك أس برآ و صدام داجب موں مے اور ای طرح اگر بائع نے اُس کو قضہ سے پہلے آل کرڈ الاق جارے فزد یک بورائمن مشتری کے ذمہ ے ساقط ہوجائے گا اور اگر غلام کا ہاتھ بدون کی کے شل کرنے کے شل ہو گیا تو مشتری کوا ختیار ہے اگر جا ہے تو پورے داموں کو لے لے اور نہ جا ہے تو ترک کرد ماورا کر کسی فیر محص نے غلام کا ہاتھ کا ث والاتو بھی مشتری کو افتیار ہے کہ اگر کا می کوتمام کرنا جا ہے تو اُس پر بورائمن داجب ہوگا اورمشتری ہاتھ کا شے والے کا دامن کیر ہوکر آدھی قیت أس سے لے لے گا اور جب أس نے آدھی قیت حاصل کی تو آ دھے شن ہے جس قدرزیادہ ہواس کومندقہ کردے اور اگرمشتری نے بھے تھے کردینا اختیار کیا توبا کع ای ہاتھ کا شنے والے کا دامن کیر ہوكرآ دھى قيت لے كااورآ دھے تمن سے جس قدرزا كدہوگاوہ بھى مدقد كردے كاكيونك اصل جنايت اگر چه باكع كى مليت عرابيل يائى

من مرانجام کار کے لواظ سے بھی ہے کہ کویا اُس کی ملیت میں بیرخطاوا قع ہوئی بیمبوط میں کھاہے۔

اگر بائع نے اُس کا ہاتھ کاٹ ڈالا پھر مشتری نے بائع کی اجازت سے یا بلا اجازت اُس پر بقند کرلیا پھر بائع کے ہاتھ کا شخ کی دجہ سے وہ فلام مرکبیا تو آو مصدام مشتری ہے۔ سا قط ہوجا کی گے اور آو مصدام اُس پر واجب ہوں کے اور اس خطا کے ہوش پھولازم ندآ نے گااس واسلے کہ مشتری کی فیسٹ تقرف حائل ہوگی تو اس اثر کرنے کی نسبت بائع کی خطا کی طرف ند کی جائے گ ہے ہیں بائع کی خطا اور اُس کے اثر میں مشتری کی فلیت تقرف حائل ہوگی تو اس اثر کرنے کی نسبت بائع کی خطا کی طرف ند کی جائے گ اس واسلے کہ ملکیت کا بدل جا ٹاس نسبت کرنے ہے مائع ہوتا ہے چنا نچا کرکی خفس نے کسی کے خاام کا ہاتھ کا سے ڈالا پھر اُس کے مالک نے اُس کو بچا اور غلام مشتری کے پاس اس صد مدے مرکبیا تو ہاتھ کا نے والا فقا ہاتھ کا نوک کی ضان دے گا بخلاف اُس صورت کے کہ ہائن نے مشتری کے تبضد کرنے کے بعد پھر اپنے بضنہ شن الاکر اُس کو اسطے روکا ہو کیونکہ بائع کا تبضد اس صورت میں پوری ملکیت ٹاب نیس کرتا ہے تو خطا اور اُس کے اثر میں کوئی ملکیت حائل نے تھی ہے والا فقا ہا تھ کا کا اثر بعنی موت اُس کی خطا کی طرف منسوب ٹاب نیس کرتا ہے تو خطا اور اُس کے اثر میں کوئی ملکیت حائل نے تھی ہو کہ کی اُس خطا کا اثر بعنی موت اُس کی خطا کی طرف منسوب ڈالا اور ان سب سے غلام مرکبیا تو مشتری سے پور سے دام ساقط ہو جا کیں مجاوراً کر کی اور سب سے مراتو مشتری پر آو مصورام واجب

موں مے بیمیا برحی مں اکھاہے۔

ایک مخفس نے ایک غلام خریدااور ہنوز قبصہ تیں کیا تھا کہ اس کوسی نے عمر آفنل کر ڈالاتو امام ابو بکرمحہ بن الفصل نے فرمایا کہ المام اعظم كقول كرموافق مشترى عمدار ما كرايع بورى كرنى اختيار كرية قصاص كاحق أس كدوا سط باورا كريج توزوي اختيار كرية تصاص كاحل بائع كے واسطے موكا اورا مام الويوسف كنزويك ايك الا اختياركرے كا توحق تصاص مشترى كے واسطے باور اكريج تؤ رُوي تو تعيام نه وكايلكه بالنع كو قيمت ملكى اورامام محدّ في بحكم استحسان فرمايا كددونو ل مورتول من قيمت ملكى اورقصاص واجب ند ہوگا اور یفعل ان کے فرویک بمنزلہ بھل خطا کے ہوار فرقا وی قامنی خان میں اکھا ہے۔ ایک مخص نے ایک غلام خرید ااور ہنوز قبضہ نہیں کیا تھا کہ بائع نے کی کوأس کے لل کرڈ النے کا تھم کیا اور اس نے اس کولل کرڈ الا تو مشتری کو اختیار ہے کہ اگر جاہے قاتل ہے قمت لے اور بائع کوأس کے دام دے دے اور اگر جا ہے و ج توڑ دے پس اگر قاتل سے قمت کی منان لی تو بائع سے لل کرنے والا م بحدر جوع نیس کرسکتا ہے بید خرو میں لکھا ہے اور اگر اس صورت ندکورہ میں بجائے غلام کے کیٹر اہواور باکع نے کسی درزی ہے کہا کہ میرے واسطے اُس کی مین تبلغ کردے خواہ اُجرت ہے یا بلا اُجرت تو مشتری درزی ہے منان نہیں لے سکتا لیکن بائع ہے قیمت لے لے گا بیجیط میں لکھا ہے۔ کسی نے ایک بکری فریدی چر بائع نے کسی مخص کوأس کے ذرح کرنے کا تھم دیا ہی ذرح کرنے والا اگر اُس کے فروخت ہوجانے سے واقف تھا تو مشتری أس سے منان لے سكتا بے ليكن اس مورت ميں اگر مشترى نے أس سے منان لے لى تووو بائع ہے پہونیں لے سکتا اور اگر ذرج کرنے والا اُس کے فروخت ہونے کوئیں جانیا تھا تو مشتری اُس سے منان ٹیس لے سکتا ہے میہ ظمیریہ میں لکھا ہے اورا گرکسی نے کسی کواچی ایک بحری ذرج کرنے کا حکم کیا مجر ذرج ہونے سے پہلے اُس بکری کو چ ڈالا پھر بعد فرو شت ہونے کے جس کوڈ کے کرنے پر مامور کیا تھا اُس نے ذرج کرڈ الی تومشتری ذرج کرنے والے سے مثان لے سکتا ہے اور بیدزی کرنے والاا بي حكم كرنے والے سے كونيس لے سكتا باكر چداس كونيج كى خبر ند بوكى بويد قاوى قامنى خان يس لكما باورغلام ك باتحد كاف كاجومسك فدكور باس صورت من اكر خودمشترى في غلام كا باتحدكات والا بوتو وه غلام يرقابض بوجائ كاليس اكربائع ك مشتری کودینے سے منع کرنے سے پہلے وہ غلام باکع کے باس اس ہاتھ کا نے یا اور سب سے بلاک ہواتو مشتری پر بورائمن واجب

ہوگا اور اگر بائع نے اُس کوروکا تھا پھر ہاتھ کئے گی جدے وہ مرکیا تو بھی مشتری پر پورائمن واجب ہوگا اور اگر ہاتھ کئے کے سوا اور وجد سے مرا تو مشتری پر آد مصدام واجب ہوں کے اور اگر ہائع نے پہلے اس کا ہاتھ کا فٹر الا پھر مشتری نے دوسری طرف سے اُس کا ایک ہا کا سے مرا تو مشتری پر از م ہوگا اور مشتری کو لینے و نہ لینے کا اختیار مہیں ہوگا در مشتری کو لینے و نہ لینے کا اختیار مبیل اس کا ہاتھ کا فٹروں سے اچھا ہوگیا تو وہ قلام مشتری کو آو مصداموں پر لازم ہوگا اور مشتری کو لینے و نہ لینے کا اختیار مبیل ہوں کو این وونوں دونوں دونوں دونوں خور پہلے اُس کا ہاتھ کا ان والا پھر ہائع نے دوسری طرف سے اُس کا ایک پاؤں کا اُن والی پر آد مصدام زخموں سے اچھا ہوگیا تو اور ہنوز قبضی کیا تھا کہ خوداً س کا ایک ہاتھ کا اُن کا اور اگر شاری کا فی اور اگر مشتری کیا تھا کہ خوداً س کا ایک ہاتھ کا اُن کا والی پر ہائع نے اُس کا پاؤں دوسری طرف سے کا اُن دونوں نے اور اگر مشتری کی نے اُن دونوں سے اچھا ہوگیا تو بلا اِفتیار فلام مشتری کولا زم ہوگا یہ مسوط عمل کھا ہے۔

طرف سے کا اُن دُول اُن دونوں زخموں سے اچھا ہوگیا تو بلا اِفتیار فلام مشتری کولا زم ہوگا یہ مسوط عمل کھا ہے۔

اگر کسی نے ایک غلام ہزار درہم کوخر بدااور ہنوزشن ادانہیں کیا تھا کہ بائع نے اُس کا ہاتھ کاٹ ڈالا

چرمشتری نے اُس کا دوسراہاتھ یا کٹے ہوئے ہاتھ کی طرف کا یاؤں کا ث ڈالا ایک

بالغ براس باتھ کئے ہوئے غلام کی آ دھی قیمت واجب ہوگی بدمجیط سرحسی میں لکھا ہے اور شمن اواکرنے کی صورت میں اگر بالغ نے پہلے اُس کا ہاتھ کا ٹا پھرمشتری نے اُس کا ہاؤں کا ٹا تو غلام مشتری کوآ دھے داموں پر لازم ہوار آ دھے دام جواس نے دیتے ہیں با کع ہے واپس لے گابیمسوط میں لکھا ہے اور بیسب اس صورت میں ہے کہ جنب غلام اُن وونوں کے زخموں سے اچھا ہو کیا ہواور اگر نہ اجیا ہوااور دونوں کے اڑے مرکیا لیں اگر بائع نے پہلے اس کا باتھ کا ٹاتھا چرمشتری نے اُس کا پاؤں کا ٹااور اُن دونوں کی وجہ سے غلام بائع کے باس مرکباتو اگرمشتری نے ممن ادانہیں کیاتو کل ممن کے تین آٹھویں کے حصہ پرمشتری کوغلام لازم ہوگا اس واسطے کہ بائع کے باتھ کا نے کی وجہ سے آدھ اخمن ساقط ہو گیا اور مشتری نے یاؤں کا ثرباتی آدھ اللف کردیا اور چوتھ اکی غلام بیا ہوا دونوں کے زخموں کے اثر سے تلف ہو کمیا ہیں یہ چوتھائی دولوں برآ دھا آ دھابانث دیا جائے گا ادرا کرمشتری نے شن ادا کردیا تھا تو مشتری با تع ہے آ دھا عمن واليس كر الحكا كيونكه أس في يملية وها غلام تلف كرديا ب اورة شوال حصه غلام كي قيمت بحي الحكا كيونكم مشترى ك قبضت كرف کے بعد آ محوال حصد بالع کے زخم کے اڑے تلف ہوااور اگر ایسے مسئلہ میں میصورت واقع ہوئی کدمشتری نے پہلے اُس کا ہاتھ کا ٹا پھر بائع نے تو اگرمشتری نے شمن ادائیں کیا ہے تو اس پر شمن کے آٹھ حصوں میں سے پانچ حصد واجب ہوں مے اور اگر شمن اوا کردیا تھا تو مشترى يربوراتمن واجب موكا اوربائع يرتين أخموال حصد قيمت كالازم أع كالديجيط سرحى عن اكساب- اكركسي في ايك غلام بزاروربم كوخريدااور بنوزتمن ادانبيل كياتها كدبائع في أس كا باته كاث والا بجرمشترى في أس كادوسرا باته يا كفيهوسة باته كي طرف كاياؤل كاث ذالا اوروہ غلام اس صدمه عصر كياتو باكع كے باتھ كاشنے كى وجه عشر كى كے ذمه عي دها من ساقط بوكيا بجرخوركيا جائے كا كمشترى كے ہاتھ ياؤں كانے كى وجہ سے غلام ميں كس قدر نقصان آيا ہے ہيں اگر باقی كے جارئ بانچويں حصد كے قدر نقصان آيا ہے ق آد مع تمن كاميار بانجوال حصد مشترى برواجب موكا اور باتى يعنى بانجوال حصد دونول كزخول سيتلف مواتو أس كا آدها بحي مشترى یر واجب ہوگا ہی مشتری کے ذمر کل حمن کے دس حصول میں سے ساڑھے مار حصدواجب ہوں سے اور بائع کے زخم اور اُس کے اثر کی وجدے دی حسوں میں سے ساڑھے یا جج حصد مشتری کے ذمہ سے ساقط ہوجا کیں مے بیمبوط میں لکھا ہے اور اگر باکع نے اوّل اُس کا

ا قولتن آخوال منی آخدصوں میں سے تمن حصر اور علی اگر کہ بائے کوشع سنلداس صورت میں ہے کہ باکع کے پاس اگر زقم سے تلف ہوااور میان فر مایا کہ مشتری کے تبند کرنے کے بعد تو میں جواب دیتا ہوں کہ تبند سے مراد تبند تھی ہے کیونکہ پاؤں کاٹ ڈالنے سے اس کا قابض ہو گیا تھا اا۔ س پانچ سے چار حصر اا۔

ہاتھ کا ٹا پھرمشتری اور ایک اجنبی محص نے ل کردوسری طرف ہے اُس کا یاؤں کا ٹا اورمشتری نے ہنوز قمن اوالبیس کیا تھا چھر غلام اس مدمدے مرکیا تومشری کے ذمر شمن کے آٹھ صول میں سے تین حصراور ایک تہائی حصراً س کے اور اجنبی کے زخم کی وجہ سے واجب موں مے اور مشتری اجنبی سے اعموال حصد بورااور ایک اعموی کا دوتہائی حصد قیت واپس لے گاس واسطے کہ نصف علام بالع کے زخم ے تلف ہوا یس نصف فمن ساقط ہو گیاور باقی کا نصف ان دونوں کے زخم سے تلف ہوا ہی مشتری کے ذمہ چوتھائی فمن عا مدہو گا اور آیک چوتھائی جو ہاتی ہے ووسب کے زخم کے اڑے تھف ہوا ہی ہرا یک کے ذمه اُس کی ایک تہائی ہوئی تو اس مسئلہ میں ایسے عدو کی ضرورت ہے جس کی چوتھائی اوراس چوتھائی کا آدھا اور تہائی پوری تھتی ہواور ایباعدد چوبیں ہے ف مترجم کہتا ہے کہ ظلامہ بیہ ہے کہ کل مثن کے چیں حدکر کے مشر ی دی حصدادا کرے اور چودہ حصر ساقط ہوجا کیں سے اور مشتر کا جنبی سے قیت کے چوہی حصول میں سے یا نج حصہ لے اور مشتر کاس تیت میں ہے اگر اس قدر کے شن سے زائد ہوتو کچے صدقہ ندکرے اس لیے کہ بیافائدہ اُس کی ملکیت اور صان میں حاصل مواہے اور اگر بالع اور کسی اجنبی نے ل کر پہلے ہاتھ کا ٹا پر مشتری نے دوسری طرف ے أس كا باؤل كا ثا اور غلام سر كيا تو مشترى كے ذمه أس كے زخم كرنے كى مجد سے تمن كى چوتمائى واجب موكى اور أس كے زخم سے جان جانے كى وجد سے آتھويں كى دوتهائى واجب ہوگی اورمشری اجنی سے ہاتھ کا شنے کی وجہ سے جوتھائی قیت لےگا اور جان جاتے رہنے کی وجہ سے آٹھویں حصر کی ووتہائی تیت اس کی مددگار براوری برتین سال میں اوا کرنی واجب ہوگی مجراجنبی برجوواجب ہواہے و مشتری کو مطے گااس لیے کے مشتری نے اجنی کے زخم کے بعد جب خود یا وس کا ٹاتو اُس نے اجنی کا دائن گیر ہونا اختیار کیا پھر ہاتھ کا شنے کے وض جواجنی سے لے گا اگروہ چارم جن سے زیادہ ہے قریادتی کومدقہ کردے اس واعظے کہ بیفا کدہ قبضہ سے پہلے بلاطفان چز پر حاصل ہوا ہے اور اُس کے جان کے عوض جو ركا أس على عصدقد ندكر يكونك بيفائده أس كى منانت على حاصل مواب اس لي كدوه اس وقت حادث مواجب ت غلام مشترى ك منان يس داخل موكيا تفايد ميط سرحسى يس الكعاب -

اگر مشتری اور اجنبی نے ل کرمعا اُس کا باتھ کا ٹا گھر ہائع نے دوسری طرف ہے اُس کا پاؤں کا ٹا اور ان سب کی وجہ ہے خلام
مرکیا تو مشتری کو اختیار ہے کہ اگر اُس نے تاہ کو اعتیار کیا تو اُس کے ذر مشن کے آخد صوب بھی ہے پائے صد پورے اور ایک حصہ کی مرتبرائی ساقط ہوجائے گی جو بہ تقابلہ ہائع کے زخم اور اُس کے اُر جہ کی اور قبال ساقط ہوجائے گی جو بہ تقابلہ ہائع کے زخم اور اُس کے اُر کے اُس کا اور جہ بھی اور اُس کے اُر کے اُس کے اور آس کے اُر کے اللہ بھی دو تھائی ہونے کے مقابلہ بی ترسی کا حصہ ہے لینی دو اگر ہواور اگر مشتری نے تاہ و تو زنا افقیار کیا تو جس قدر اُس کے زخم اور ایک سیسٹری کے ذرائع ہونے کے مقابلہ بی ترسی کا محسب لینی دو اُس کے دوا تھو میں کی دو تھائی وہ اُس کی دو تھائی ہوئے کہ اور ایک احبہ ہو کے تھا ہوگر تو اُس زیاد تی کو مصدور کے ایک اور بائع احبہ کے اُس کی تھی ہوگر تو اُس زیاد تی کو مصدور کے تھام کا ہاتھ کا نہ میں کھیا ہے۔ اگر کسی نے دو محسور سے ایک خلام کو ایا اور ہوزش ند دیا تھا کہ دو تو اور نہیں ہے اور ان سیس صدموں سے خلام کا ہاتھ کا نہ تو تعدید میں مرکبا ہی مشتری کے ذرائع ہوگر تو اُس کی ایک آٹھو اس حصد اور ایک آٹھو میں کا ہائے کہ اور اس میں مشری کی ذرائی کے بھوڑ دی اور ان سیس صدموں سے خلام ہائے کہ تو تو اُس کی ایک آٹھو اس حصد اور ایک آٹھو میں کا ہائے کہ تو تو سے معاور ایک آٹھو میں کا ہی دور میں کا ہو اور ایک آٹھو میں کا ہو تا کہ کہ جو اُس کی مدد گا ہو اُس کی مدد گا ہو تو سے کہ اور اگر ہا دور اُس کی کہ دو اور ایک آٹھو میں کا ہو تا کہ دور ایک آٹھو میں کا ہو تا کہ دور ایک آٹھو میں کا ہو تی کہ دور ایک آٹھو میں کا ہو تا کہ دور اُس کی کہ دور اُس کی دور اُس کی کہ دور اُس کی دور کی کہ اُس کو دیا ہو اُس کی دور اُس کی کہ دور اُس کی کہ دور اُس کی دور اُس کی دور اُس کی کہ دور اُس کی دور اُس کی دور اُس کی کہ دور اُس کی دور اُس کی کہ دور اُس کی دور اُس کی دور اُس کی کہ دور اُس کی دور

اس سے کھندیادہ طاق اس کو صدقہ کرد ہے گین جان ہے ہوئی جوزیادتی اس کو طود اس کے لیے حال ہوگی۔ اگر دو محضوں نے کی

ایک خف سے خلام مول لیا پھرا کیے مشتری نے اُس کا ہاتھ کا ٹا پھر دو سرے نے اُس کا پاؤں کا ٹا پھر ہائع نے اُس کی ایک آ کھ پھوڑ دی

پھر خلام ان صدموں سے مرکیا پس اگر دونوں مشتریں نے بچ تو ژوی تو پہلے مشتری کے ذمہ شن کے دوآ خویں حصداور ایک آخویں کا
چینا حصد واجب ہوں کے اور دو سرے مشتری کے ذمہ ایک آخواں اور ایک آخواں کا چینا حصد لازم ہوگا اور ہائع پہلے مشتری سے خلام
کی قیمت کے دوآ خویں حصداور ایک آخویں کا چینا حصد لے گا دو دو سرے مشتری سے قیمت کا ایک آخواں حصداور ایک آخویں کا چینا
حصد لے گا اور اگر دونوں مشتریوں نے بچ کو پورا کیا تو ہر ایک کے ذمہ شن کے تین آخویں حصداور ایک آخویں کی تہائی واجب ہو
گی اور دوسرا کا نے والا پہلے کا نے والے سے خلام کی قیمت کے دوآخویں حصداور آخویں کا چینا حصد پھیر لے گا ہے عوامر خی میں
گی اور دوسرا کا نے والا پہلے کا نے والے سے خلام کی قیمت کے دوآخویں حصداور آخویں کا چینا حصد پھیر لے گا ہے عوامر خی میں
گی اور دوسرا کا نے والا پہلے کا نے والے سے خلام کی قیمت کے دوآخویں حصداور آخویں کا چینا حصد پھیر لے گا ہے عوامر خی میں
گی اور دوسرا کا نے والا پہلے کا نے والے سے خلام کی قیمت کے دوآخویں حصداور آخویں کا چینا حصد پھیر لے گا ہے عوامر خی میں

اگر کسی نے ایک غلام ایک معین روٹی کے عوض بیچا اور باہم بالکع اور مشتری نے بنوز قبضہ نہیں کیا تھا کہ غلام روٹی کھا گیا تھا کہ غلام روٹی کھا گیا تو بالکع نے قبضہ میں ہوائس کا بائع دوخطا غلام سے بالکع کے قبضہ میں ہوائس کا بائع دیرہ میں۔

بالع ضامن ہے

پانے والا شار نہ وگالے یہ فاوی خان میں لکھا ہے اور ولو الجیہ میں فدکور ہے کہ ایک شخص نے کمی سے ایک باندی حریدی اور خمن ادا کرنے سے پہلے مشتری نے اس سے وطی کی پھر بالع نے شن کے واسطے باندی کوروک لیا اور باندی اُس کے پاس مرکنی تو بالا تفاق مشتری پر محتر واجب نہ ہوگا بھی مقار ہے میتا تار فائیہ میں لکھا ہے۔

جهني فصل

اِس بیان میں کہ دونوں عقد کرنے والوں کو بیٹے اور ثمن کے سپر دکرنے میں کیا مؤنث

برداشت كرنالازم ہے؟

اصل بیہ کے مطلق عقد اس بات کو جا ہتا ہے کہ وقت عقد کے جس پر عقد ہوا ہے وہ شے جہاں موجودتی و جس سرد کی جائے اور سنیس جا ہتا کہ جس جگہ عقد ہوا ہے وہاں سرد کی جائے اور ہم لوگوں کا ظاہر ند جب بھی ہے یہاں تک کدا گرمشتری نے گیہوں خرید ساور مشتری شہریس موجودتھا اور گیہوں سواد شہریس مشرور کی خات ہے۔ خرید ساور مشتری شہریس موجودتھا اور گیہوں سواد شہریس ختان بائع پر ان کا سواد شہریس میرد کرنا واجب ہوگا دیمجیط میں لکھا ہے۔

اگر ميهون باليون كائدوخريد في بائع بران كوكوا كردوندوا كرورندصاف كرا كے مشترى كوديناوا جب بے يمي عقار ہے يہ خلاصہ س الکھا ہے اور بھوسہ باکع کا ہوگا بینہرالغائق می الکھا ہے اور اگر کیہوں تاپ کے حساب سے فرید ہے تو اُن کا تا پنا بالغ کے ذمہ ہادر مشتری کے برتن میں مجرع وینا بھی بائع کے ذمہ ہے بھی مختار ہے بی خلاصہ میں ہادراگر کسی مقد سے مشک میں بانی خرید اتو پانی کا بحر ؛ یناشد کے ذمہ ہے اور ایسے باب میں رواج معتبر ہے میر فناوئ قاضی خان میں لکھا ہے اور جومقداری چیزیں کدان کو بالتقطع<sup>ن</sup> فروحت کیا جیے چھو ہارے یا انگور یالہن یا کا جرتو اُن کا اکھاڑ نااور کا ٹنامشتری کے ذمہ ہے اورمشتری صرف روک اُنھادیے سے قابض موجائے گااور اگرناب یا تول دیے کی شرط کی تو اُس کا کا ثایا اُ کھاڑنا بائع کے ذمہے مراس صورت میں کہ بائع خبر دے کہ بیچ برون عن اس قدر بيس اس صورت عن يامشري أس كي تعديق كرے كاتو وزن كرنے كى حاجت ند بوكى يا تكذيب كرے كاتو خورتول الے اور مجے اور مخاریہ ہے کدوزن بالکل بائع مر ہے بیوجیز کردری میں لکھاہے۔متعی میں ندکور ہے کداگر ایک مشتی میں سے گیہوں خریدے تو محتی سے باہرانا نامشتری کے ذمہ ہاورا گر کسی گھر میں سے خریدے تو درواز و کھولتا بائع کے ذمہ اور گھر سے باہرانا نامشتری ے ذمہ ہے۔ ای طرح اگر کچھ گیہوں یا کپڑے جو تھیلے ہی مجرے ہوئے تھے بیچاور تھیلے کونہ پہنچا تو تھیلے کو کھولٹا با تع کے ذمداور تھیلے ے با ہرنکالنامشتری کے ذمدہے بیمحیط میں لکھا ہے اور اگر بائع نے ناپ یا تول یا گزوں کی ناپ یا گنتی کی چیز فرو شت کی تو ناپے والے اورتو نے والے اور گروں سے نامینے والے اور شار کرنے والے کی اُجرت باکع کے ذمہ ہوگی بیکانی میں تکھا ہے اور شمن تو لنے والے کی أجرت مشترى ير باور يمي تول مخارب يهجوابرا خلاطي عن الكعاب اورخمن ير كعيدوا في أجرت بالع كددمه ب اكرمشترى تمن کھرے ہونے کا دعویٰ کرے اور سیجے مید ہے کہ ہر صورت میں میا جرت مشتری کے ذمہ ہوگی اور ای پر فتویٰ ہے مید جیز کر دری میں اکسا ہے اور یمی ظاہرروایت ہے بیٹناوی قاضی خان میں لکھا ہے اور پر کھنےوائے کی اُجرت مشتری کے ذمہ ہونا اُس وقت تک ہے کہ بائع نے قضدند کیا ہو بھی مجھ ہاور بعد قبضہ کرنے کے بائع کے ذمہ ہوگی بیسراج الوہاج میں اکھا ہے۔

لے کیونکہ جانوروں کانفل معتبر میں ہے اا۔ ع لیعن کون وغیروجس میں بائد دہلائے اا۔ ع بالنفط مثلاً مولی یا گا جرکا کھیت بچاس دو پر کوخرید لیا اور کچومقدار میان شادو کی اا۔ سے ہرصورت میں خواج اکع خبر دے یا تیس اا۔

اكركى في اس شرط يركونى جيز مول لى كداس كومير عكر عن اواكر عاق جائز بي كرامام محرّاس من خلاف كرتے ميں اور اگر کچولکڑیاں کس کا وال میں خریدیں اور خرید کے ساتھ ہی ملا کرکہا کہ اس کومیرے کھریٹیا دے تو بھے فاسدنہ ہوگی میہ خلا مہ میں لکھا ہے اور اگرایک تفالکڑی کا خربدا تو با تع پررواج کےموافق لازم ہے کہ آس کومشتری کے تھر پہنچاد ے اور صلح النواز ل می محد ابن سلمہ ہے روایت ہے کہ جو چیزیں چو یایوں کی پیٹر پرلدی ہوئی فروخت ہوتی ہیں جیسے لکڑی یا کوئلہ وغیر والی چیز وں کواگر بالع مشتری کے مریخیا ویے سے انکار کرے تو وہ بہنچادیے پر مجبور کیا جائے گا ای طرح اگر جو یائے کی پشت پرلدے ہوئے کیہوں خریدے ہوں تو بھی میں تھم ہادرا کر کیہوں کی ڈمیری اس شرط پرخریدی کہ اُس کوشتری کے مکان میں پہنچاد ہے وجع فاسد ہوجائے کی بیفادی میں الکھا ہے۔اگر بحریوں کی پیٹم ایک بچھونے کے اعربجری ہوئی خریدی اور بالع نے بچھوٹا أدھيزنے سے افکار كياتو أس كى دوصورتى بي ايك یداس کادمیرت میں کچے ضرر ہواور دوسرے بیکہ کے ضرر نہویں پہلی صورت میں اُس پر جرند کیا جائے گاس واسطے کر عقد تع کی وجد سے ضرور رواشت کرنالا زم نیس ہےاور دوسری صورت عی اس پر جرکیا جائے گالیکن اُسی قدر کہ جس سے مشتری و کھے سکتا ہو ہی اگر مشترى أس كے لينے پردائى بوجائے تو بائع تمام أوجر نے پرمجوركياجائے كايدوا قعات حماميدي فدكور باورنساب عى اكساب ك ممی خفس نے ایک وارخر یدااور ہائع سے اس خرید نے پرنوشتہ طلب کیا اور بائع نے اس سے افکار کیا تو بائع اس بات پرمجبور نہ کیا جائے گا اورا كرمشترى نے اسے مال سے نوشت ككموايا اور بائع سے كوائى كراد ينے كوكبااور بائع نے اس سے ا تكاركيا تو بائع كوتكم كيا جائے كا كروو مواموں کی کوامیاں کرادے میں مخارے کیونک مشتری کوائی کا بخاج ہے لیکن سے کم بائع کو اس دفت کیا جائے گا کہ جب مشتری دو کواہ بائع کے پاک الے جن کوئے بر کواہ کردے اور بائع کو کواہوں کی طرف تھنے کی تکلیف نددی جائے کی بیمغمرات میں اکسا ہے۔ اس اگر بالع نے اٹکارکیاتومشتری اس امرکوقاضی کے سامنے پیش کرے گا ہیں اگرقاضی کے سامنے بالع نے اس بھے کا اقرار کیاتو قاضی شتری کیلئے ایک اوشتالک کراس بر گوای کرادے گامیم پیاست می الکھا ہے۔ای طرح بائع قدی اوشتہ کوشتری کے حوالے کردیے برجمی مجود نہ کیا جائے مگاید جیز کردری ش اکھا ہے دلیکن ہائع کو تھم کیا جائے گا کہ قدیمی نوشتہ حاضر کرے تا کہ شتری اُس سے ایک نقل لے لے کہ وہ مشتری کے یاس سندر ہے اور پہلانوشتہ بائع کے یاس بھی سندرے کا بیاناوی صغری میں اکسا ہے۔ اس اگر بائع نے پہلانوشتہ کہ جس سے مشتری نقل كرنا جا بتاتها چين كرينے سے افكاركياتو فقيه ايجعفر نے الي باتوں من فرمايا كدوه مجوركيا جائيگا يرقادي قاضي خان مراكسا ہے۔ بار بانعول

ان چیز وں کے بیان میں کہ جو بدوں صرح ذکر کرنے کے بیع میں داخل ہو جاتی ہیں اور جو بیس داخل ہوتی ہیں ایں باب می تین ضلیں بین

نعل (زل:

واروغیره کی بیع میں جو چیزیں داخل ہوتی ہیں اُن کا بیان

ف جد واضح ہو کددار بمعنی گھر کے ہے جس کوفاری میں سرائے کہتے ہیں اور و وعربی ماور و میں منزل اور بیت کوشائل ہوسکا

ا یا نُع نکل کر بلالا ہے؟ اس واضح ہو بنااس کی دو قاعدہ پر ہے۔ اوّل میر کہ جواسم جی کوعر فاشال ہوجیت تعارت کد کھر کوشال ہے وہ بغیر ذکر مرح دافل ہوجاتا ہے۔ دوسرااس طرح جی سے متصل ہو کہ جوعاد ۃ اس طرح شیس بنائی جاتی ہے گیا دمی اس کوا کھاڑ ڈالے، وہمی داخل ہوجاتی ہے، او

اورمنزل اُنزنے کی جگہ کو کہتے ہیں جس میں چند بیت ہوں اور بیت الی عمارت کو بولتے ہیں جس کی چار دیواری اور حیت اور در داز ہ ہو اور بیماور ہوب کا ہے امام محد نے قربایا کرا بیک مختص نے الی منزل فریدی کہ جس کے او پر بھی ایک منزل ہے تو او پروالی اُس کی ملک نہ ہو گی مرأس صورت میں كرخريد تے وقت بدكها كدميں نے ہرتق كے ساتھ جوأس كوثابت ہے خريدى يا كها كدايے مرافق لعن تفع دينے والی چیزوں کے ساتھ خریدی یا کہا کہ برلیل وکٹیر کے ساتھ کہ جوائس میں ہے یا اُس سے ہے خریدی تو داخل ہوجائے گی اور دار کی تی میں بالا خانددافل ہوجاتا ہے اگر چہ ہرتن کا یا جوالفا ظامثل اس کے ہیں ذکرنہ کیا ہوجیسا کہ بدون ذکر ہرتن واس کی مثل کے نیچ کا مکان داخل ہوجاتا ہے بیمحیط میں لکھا ہے اور اگر ایک بیت فرید اتو اس کا بالا خاند داخل نہ ہوگا اگر چہتمام حقوق کے ساتھ فریدا ہوتا وتفکیک صرح طور پر بالا فانه كاذكرندآئ بيميط مزحسي من لكها ب-اگرأس پر بالا فاندند بوتو أس كو بنالين كا اختيار ب بيمراج الو باج من لكها ب-مثار فخ نے فرمایا ہے کہ بیتھم جدا جدااس تفصیل کے ساتھ اہل کوفد کے رواج کے موافق ہے اور ہمارے رواج کے موافق سب صورتوں میں بالا خاند داخل ہوجائے گا خواہ بیت کے نام سے فروخت کرے یا منزل یا دار کا نام لے اس کیے کہ ہمارے محاورہ میں ہر مسکن کو خاند کتے ہیں خواہ مجھوٹا ہو یا بڑا ہوسوائے بادشاہی گھرے کہ دہ البینیل سرائے کہلاتا ہے بیکا فی میں لکھا ہے ف أميد ہے کہ أردومحاورہ کے موافق مکان اورکو تھااور دالان وغیر ومحاور و عرب کے موافق علیحد وعلیحد و تھم پرشامل شہودالله علیم اور جناح اور ان عمی داخل ہوجا تا ہے بینانج میں ککھاہے اور ظلہ جوراستہ پر ہوتا ہے ہیں و میابطور چھتہ کے کہ جس کا ایک کنار واس مکان کی دیوار پر ہواور دوسرا کنار و دوسرے مكان كى ديواريروه مكان سے باہرستونوں يربنايا جاتا ہے كمركى سے ميں داخل نيس ہوتا ہے كرجب كه ہرت كے ساتھ خريدا جائے اور يہ قول امام ابو صنیفه کا ہے اور امام ابو بوسف اور امام محمد کے مزد کیا اگر اُس سائیان کی راہ اس دار کی طرف ہوتو تنج میں داخل ہو جائے گا اگر چەتمام عتوق كا ذكرنه كيا بهواورامام ابوعنيغة كے نز ديك اگراس كى راہ مكان كى جانب بهوتو ت ييم داخل بهو جائے گابشر طبيكہ حقوق يا مِرافَق كاذكركيا ہے اوراگرائس كي راومكان كى جانب نہيں ہے تو داخل ته ہوگا اگر چذھ تى ومرافق كاذكرے بيمجيط ميں لكھا ہے۔

سراں ہو حربیا ہے، دور حراس دورہ جات ہے۔ دورہ جات ہے۔ اور ایک ہوا ہو ہے۔ اور ایک ہوا ہوائی ہیں جاتے۔ ایک ماہدے اگر بالا خانہ بنا ہوا ہوتو اُسکی بیچ بدون نیچے کے مکان کے جائز ہے اور اگر بنا ہوائیبیں تو جائز نہیں ہی

اگر کسی تخص نے کوئی دار فروخت کیا تو اُس کی ممارت بیٹے میں داخل ہوجائے گی اگر چہتا م بنام نہ بیان کی جائے ہے ہدا ہے ملک کسی ہے اگر کوئی بیت کی دار کے اندرخر بدا تو اُس کا خاص راست اور پانی بینے کی موری بدون و کر کے داخل نہ ہوگی اور اگر اُس کو مع حقوق ومرا فی خرید اور اُخل ہوجائے گی میں اُسے ہے بدیقا وی کسی کسی ہے اور اگر کسی نے ایک منزل یا مسکن کی دار میں سے خرید اتو اُس کا وی خاص راستہ اس دار میں سے منزل یا مسکن تک مشتری کے واسطے نہ ہوگا گر اُس صورت میں کدائس کو ہر تن ومرا فی کے ساتھ خرید سے یا ہوگیل وکثیر کا لفظ کہتو البتہ اُس کو راستہ ملے گا اور میں حال پانی بہنے کی موری کا ہے بدی خ القدر میں کسی اسے اگر کی نے ایک دارخرید اتو اُس کا خاص راستہ بدول و کر کے تا میں داخل نہ ہوگا اور اگر دار بیچا اور اُس کے حقق ق ومرا فی کا و کر کیا یا مع قبل وکیر راستہ میں داخل ہو جائے گا بیو قبا وی قاصی خان میں کسی ہو جائے ہوکہ داستہ میں داخل ہو جائے گا بیو قبا وی قاصی خان میں کسی ہو جائے ہوکہ راستہ اور دوسرا وہ کہ ایک کو چہنے برنا فذہ و تک ہوا دور اور خان میں موجائے گا بیو قبا کی مار میں داخل ہوگا دور اُس کے حقور پر خان میں موجائے گا بیو قبا کو کہ ایک کو چہنے برنا فذہ و تک ہوا دور اور وی کا میں داخل ہوگا ہور باقی دور وہ دور اوہ کہ ایک کو چہنے برنا فذہ و تک ہوا کہ دور اور کہ ایک کو چہنے برنا فی دور کہ ہوگا در باقی دور اور کہ ایک کو چہنے برنا فذہ و تک ہوا کی میں موجائے گا بیو تو تو میں خاص راستہ کو کسی انسان کی ملک ہو بھی تھ میں راستہ کو اس کا حق جو خاص ملک میں ہو بھی تھ میں ہو ان کی کر مین کی تو تو میں موتی کا می موری کا حقور قبال میں دونا کی میں ہو تو تو میں اُس کی تھی تھ میں ہو اُس کے دونا کی میں ہو تا میں موری کا حقور می کا حقور می کا حقور می کا حقور کی کا حق جو خاص ملک میں ہوتی تھ میں ہوئی تھی تھ میں ہوئی تھی تھی میں دونا کی میں دونا کی میں ہوئی تھی تھی میں ہوئی تھی تھی میں دونا کی کی میں دونا کی میں دونا کی کر دونا کی میں میں دونا کی میں دونا کی میا کی میں دونا کی میں دونا کی میں میں دونا کی میں میں دونا کی میا

ا یک مخص نے ایسادار بیچا کہ جس میں دوسرے کے پانی کی موری تھی اور وہ مخص کھر بیچنے پرراضی ہو گیا

تو فقہاء نے کہا ہے کر تبہموری کا اگراس کا تھا تو اُس کوشن میں سے حصہ طے گا ہے

خد کور ہے کہ اگر ایبادار بھا کہ جس میں کوئی محارت نہ تھی اور اُس میں ایک پائی کا کنواں اور کنو کمیں میں ہو ہے ہے۔ میں اور دیگر کوئیں ہے منصل جی قو سب بھے میں داخل ہوجا کیں گاور نوازل میں فہ کور ہے کہ اگر ایسا گھر بھا کہ جس میں کنواں تھا اور اُس کنو کمیں پر چرخ لگا ہوا تھا اور ڈول اور دی تھی ہیں اگر مع مرافق بھی ہیں داخل ہوجائے گا کیونکہ یود نوں مرافق میں شار جی اور افاعد و یہ کہ دار کے اندر جو چیز اور خم محارت ہو یا محارت سے منصل ہوتو و و بطر این توجہ دار کے تھی میں با ذکر داخل ہوجائی ہے اور جو چیز کہ دار کے اور محارت میں داخل ہوجائی ہے اور جو چیز میں با ذکر داخل ہوجائی ہے اور جو چیز میں باکند مشر کی سے بات معروف ہے کہ اُن کو سویے محل با کند مشتر کی سے بخل نہیں ہوتی اور اُس کی چیز میں باکند مشتر کی سے بخل نہیں کیا گارت سے معمل نے بلاذ کر بھی بھی میں داخل ہوجائی جیں اور ای سے ہم نے کہا کہ خال میں اور کر بھی میں داخل ہوجائی جی اور اور و بیت کا بھی میں داخل ہوجائی جو انس میں موجائی جو انس میں موجائی جو کہ دو میں موجائی جو بات میں داخل ہوجاتا کے کہ کہ دو مار سے معمل ہے میں جو بھی میں داخل ہوجائی جی اور و دار و بیت کا بھی میں داخل ہوجائی جو اُن کا ذکر کیا ہو بائی میں ایس کر بھی میں داخل دو اور و بیت کا بھی میں داخل ہوجائی جو اُن کی میں داخل ہوجائی جو اُن کی میں داخل ہوجائی جو اُن کی کھی بطور اسمی میں داخل ہوجائی جو اُن کی میں داخل ہوجائی جو اُن کی میں داخل ہوجائی جو اُن کی کھی بطور اسمی ان کی بھی داخل ہوجائی جو بھی داخل ہوجائی جو اُن کی کھی بطور اسمی ان کر بھی موجائی جو بھی داخل ہوجائی جو میں داخل ہوجائی جو بھی داخل ہوجائی جو بھی خواد میں کا کہ دوجا و حقو تی دوران کی کھی بطور اسمی کی جو بھی داخل ہوجائی جو بھی داخل ہوجائی جو بھی دوران میں کو دوران دوران دیں کہ کھی داخل ہو بھی کھی داخل کی بھی دوران کی گھی بطور اسمی کر بھی میں داخل ہوجائی جو بھی دوران دوران دوران دی کھی دوران دوران دوران دوران دوران دی کی دوران دوران دوران دوران دیں دوران دو

شل العمائي ... اللي كي تني على داخل تين موتى ہے۔ يہ بيط على العما ہے سير صيال اگر جڑى موتى مول تو دار اور بيت كى تا على ماخل مو معلى مستقى مائل كى تني على داخل تين موتى ہے۔ يہ بيط على العما ہے مستحد مستم مائل مائل مائل العمام اور تحت ولئ تكم جاتی ہیں اور اگر جڑی موئی نہ مول تو اس میں اختلاف ہاور سے بیرے کہ وہ داخل نیس موتی ہیں یے مہر بیر میں اکھا ہے اور تخت وی تھم ر کھتے ہیں جو نیرمیوں کا ہے بیمچیط میں لکھا ہے۔اجارتے دار میں داخل ہوتا ہے خواہ وہ زکلوں کا ہویا کچی اینوں کا کیونک وہر کب ہاور اجارامل لفت على جهت كوكمت بي مريهال اس عمراده وسر وب جوجهت كاوير بنابوا بواوربيت كى يح عمل مانند بالا خاند كي مجى داخل نيس موتا بي يظهيريدين لكما بي تنوراكركر ابواب تومكان كى يع عى داخل موجاتا باوراكركر انيس بيتو داخل نيس موتا ب بینا تارفانید سی اکھا ہے۔ عیون میں فرکورے کہ اگر کی نے ایک دارخر بدااوراس میں اونٹ چکی ہاورتمام حقوق ومرافق کے ساتھ خريدكياتوب يكي في على مداخل ندوك اورندأس كى متاع مشترى كو ليكى برخلاف اس صورت ك كركى في أيك زين مع تمام حقوق کے فروخت کی اور اُس میں بن چکی ہے تو وہ بن چکی مشتری کو ملے گی اور اس طرح جو چے خ اُس زین میں لگا ہود و بھی اُس مشتری کا ہے اور چیں بائع کا ہوتا ہے اور اُس کی لکڑیوں کا بھی بی عم ہے بدذخیرہ عس اکسا ہے۔ اگر کس نے بیکی کا محمر مع جی حوق کے جواس کو ثابت ہیں یا بر اور نیے ہواں میں ہوں مول لیا تو امام محر نے شروط میں لکھا ہے کدأس کے اوپر اور پیچے کے دونوں یا ث مثبتری کے موں سے بیٹمبیرید عی اکسا ہے اور اگر کسی نے آدمی دہلیزائے شریک یا فیرے ماتھ بیٹی اوبا برکا نسف درواز و بھی تا عی شال موجائے گا ية تديد على الكعاب- الركوني بإيدكاري كاسا كدكا وارس ال طرح موكدوراصل ووعمارت على بالوداري وعلى بلاذكر شال موجائع اورا کردراصل عمارت عن نیس ہے بلکدائس کو اُٹھا کر جا بجار کھ سکتے ہوں تو دہ باکنے کا ہوگا اور برسر حیوں کے ماندے برمجیط عن اکسا ہے۔ ای طرح زنج یں اور قدیلیں جو چیت میں جزی موں اُن کا بھی تھی ہے سے تارفانیدی فاوی عابیے صفول ہے۔ اگر کی نے ایک دارمول ایا اور دروازه عل جھڑا ہوا یا تع نے کہا میرا ہے اورمشتری نے کہا کرمیرا ہے تو اگروہ دروازہ جڑا ہوااور عمارت على نگا ہوا ہے قومشتری کا قول معتر ہوگا خواہ مکان یا تع کے پاس ہو یامشتری کے پاس ہواور اگر درواز ہجرا ہوائیس بلک اُ کھرا ہوا ہے قومکان اگر بالغ کے تبعد میں ہے و اُس کا قول معتر ہوگا اور اگر مشتری کے تبعد میں ہے تو اُسکا قول مان لیا جائے گاید فاوئ قاضی خان میں لکھا ہے۔

ا من کا کرجس کرگانے سے کواڈ بند ہوجاتے ہیں ہا۔ او کے القدر ش ہے کہ چکی کا بیچ کا پھر جوز شن بھی گڑا ہوتا ہے قیاساً اوراد پر کا پھر استساغ تا عمل وافل ہوجائے گاا۔ او چنانچہ اگرجہت بش کیلوں سے بڑی ہوں آؤ تا میں وافل ہوجائیں گی اگر علیمدہ سے کلی ہوں آونین ہا۔

منتی میں مذکور ہے کہ اگر کسی نے ایک دیوارمول لی تو اُسکے نیچے کی زمین بیج میں شامل ہوجائے گی ہے

معلی میں ہے کہ اگر کسی تحص نے بید کہا کہ میں نے نیہ بیت اور جواس کے وروازہ کے اغدر بند ہے تیرے ہاتھ بیا تو جو سامان وغیره اُس دروازه می بند ہے وہ مشتری کی ملکیت نہ ہوجائے گا البتہ جو چیزیں اُس مکان کے حقوق میں سے ہوں گی وہلیں گ بى بائع كاية لمرف حوق كم عنى على إجائ كاور شام نے كها كدعى في امام ابو يوسف سے يو جما كم اكركى في كها كدعى نے تیرے ہاتھ بیمکان اور جو کھواس میں ہے بچانو اُس کا کیا تھم ہے اُنہوں نے فرمایا کداس صورت میں بھی جو چیزیں اُس مکان کے حقوق عن بين وبي شامل مول كي اوراكركها كراس مكان اورأس كي مناع يربيع قرار دينا مول توبيها مزيها اوراس مورت مين وومناع بھی شامل ہوجائے کی بیجیط عراکھا ہے اور تو ازل عل ہے کہ امام ابو بکڑے کی نے سوال کیا کہ سی مختص کے پاس دومکان ہیں اور ایک مكان كے في تهدفان بے كدأى كا درواز و دوسر عدكان على بيل أس حفى نے يہلے وہ مكان كدجس على تهدفاند كا درواز وب فرونت کیا پھراس کے بعدد دسرامکان پیچا آنہوں نے قرمایا کہ تہد خاندائس مشتری کی ملکیت ہوگا کہ جس کے مکان میں اُس کا درواز و ہے اورا کروہ مکان کہ جس کے بیچے تبدخانے ہے پہلے بیچا مجردوسرامکان بیچا تو تبدخاندائس کا ندموگا کہ جس کے مکان میں اُس کا دروازہ ہے می ابولمر سے می مخص نے سوال کیا کہ می نے ایک مکان خریدا کہ جس میں ایک تہد خاند ہے اور اُس کا ورواز واس خریدارے کھر کی طرف ہادراستل اُس کا پروی کے کھر کی طرف ہے باایک با تخاندای طرح کا ہے اس مشتری اور پروی میں باہم جھڑا ہوا تو تع كس كولني ما بية أنهول في فرمايا كرتهد فاندأس كاب كرجس كي طرف أس كادرواز وبي كيكن اكريروى في كواه قائم كي تو قامني أس كو دلادے گااوراس صورت میں اگرمشتری نے اُس مکان کومع حقوق کے خریدا تھا تو اس کوا عقیار ہے کہ ہائع سے اُس قدر جمن کہ جواس تب فاند کے حصہ میں آئے چیر لے بیتا تار فاندی الکھا ہے۔ ایک مخص کے دومکان ایک کوچہ غیر نافذہ میں تھے کہ ہرایک میں اُس نے ایک ایک فض کوساکن کیا ہی اُن دونوں رہے والوں می سے ایک نے ایک سائبان عنایا جس کی ایک لکڑی اُس مکان کی دیوار برد کی که جس می تودر بتا ہے اور دوسری طرف دوسرے مکان کی دیوار پر رکھی کہ جس می دوسرافض ربتا ہے اورسائیان کا درواز امرف اپنی بى طرف ركما اور ما لك مكان كويد حال معلوم ب جرأس سائبان بنانے والے نے مالك مكان سے أس مكان كے خريد نے كى درخواست کی اور مالک مکان نے وہ مکان مع حقوق ورافق کے اُس کے ہاتھ ایک ڈالا پھردوسرے مکان میں رہنے والے نے اُس مکان كى كرجن مي ربتا تمامع حقوق ومرافق كے اللے كرنے كى درخواست كى اور مالك نے أس كے باتھ بمى فروخت كرديا پر دونوں مشتریوں میں جنگرا ہوااوردوسرےمشتری نے جا ہا کہ اس سائیان کی کٹری کوائی دیوارے دورکردے و اس کو بداختیار حاصل ہے بد فاویٰ قامنی میں لکھا ہے متعلی میں ندکورے کدا کرکسی نے ایک دیوارمول لی قو اُس کے بیچے کی زمین تیج میں شامل موجائے گی اور بیدمسئلہ تخدين بدون اختلاف ذكركرنے كے اى طرح ذكور ب مرجيط عن اس كوامام فداور حسن ابن زياد كا قول بيان كيا ہے اور كلما ب كدامام ابو بوسف كرزد يك ووزين ع يس داخل يس موتى كيكن أس كى نعولين في كماك بموجب فلا برند بب امام ابو يوسف كداخل موجاتی ہے بیٹ القدر می العاب۔

می می ایک می ایک می ایک و ایا ایک و کان مول اور اس کی دیوار گرای اوراس می سے پھے سید یا سال یا اور سم کی لکزی انگی تو لکزی اگر ممارت کی لکزی ہے جیسے کہ اکثر دار کے بیٹے رکھی جاتی سے تاکہ اس پر بنیاد قائم کی جائے جس کوفاری میں شح ہولتے ہیں تو دہ

ل امهاب وغيره ١١١ ٢ جويزش الحكام عارت د كادية بي بيسيكنزى كر محد عاره ١١١ ـ

فتاوي علمكيرى ..... بلد الله اللهوء

ہارے مشائع نے فرمایا ہے کہ جو درخت ایندھن وغیرہ کے واسطے کاٹ لینے کی غرض سے لگایا جاتا

ہے وہ بیج میں داخل جیس ہوتا ہے کیونکہ وہ بمز لہ بھیتی کے ہے

جمام کے فروخت کرنے میں پیا نے اور فجات کے داخل بیس ہوتے آگر چہمرافق کا ذکر ہی کون نہ کیا ہو یظہیر یہ می لکھا ہ اور چرخ اور ڈول جو جمام میں ہو ہے میں داخل بیس ہوتا ہے بیچیا سرحی میں لکھا ہے اور امام سید ابوالقاسم نے فرمایا کہ ہمارے عرف کے
موافق مشتری کو ملے گا یہ محکار البتاوی میں ہے اور دیکس جمام کی ہے میں بدوں ذکر کرنے کے داخل ہو جاتی ہیں بیچیا میں لکھا ہے اور
مادی میں فدکور ہے کہ امام ابو بکر سے سوال کیا گیا کہ جمام کی ہے میں کیا اُس کے چرائے واقل ہو جاتے ہیں فرمایا کہ بیس کذا اُن اُن تار خانیہ۔

وورى فعل

اُن چیز وں کے بیان میں جوز مین اور تاک علی کی بیع میں داخل ہو جاتی ہیں ا اگر کوئی زیمن یا تاک انگور فروخت کیا اور حقق ومرافی اور قلیل کیڑکا ذکرنہ کیا تو تھ کے تحت میں وہ کل چیزیں جو بیدے و واسطے اُس میں رکھی گئی ہیں جیسے پودے یا درخت و ممارات و غیرہ وافل ہوجا کیں گی بید خیرہ میں لکھا ہے۔ امام محر نے فرمانا کہ ورخت

ا قولد كاف خواه كانسه و يا بلتل وتا با بو يكوفر ق بن باا بي بيلتظ معرب ب معى طشت ١١ س كابرامراديب كرج الح كمي يتى يخ كهول ند في كياند كها جائة كدفي في موافق قياس كه جواب ديا به والله اللم ١١ س مسل من كرم به ورقه ما في فكها ب كرم الكود كا يا في من كرد جاد و يوارى بوليكن اطلاق كرم مطلق بحى ب كما في الحديث الكرم قلب المؤمن ١١ \_

ز بین کی تیج بیں بلا ذکر دافل ہوجاتا ہے کین امام نے پھل دارادر ہے پھل اور چھونے بڑے کی تفصیل نہیں فر مائی اور سے کہ سب بدوں ذکر کے دافل ہوجاتے ہیں بیفاد کی صفری بھی کہا ہے۔ خواہ و مائید مین کے واسطے ہوں یا اور کی فرض سے اور بھی سیج ہے بی خلاصہ بی نکر کر ہے دافل ہوجاتے ہیں بین اور کی مرض سے اور بھی سیج ہے بی خلاصہ بین نمی کو اور خلک در خت شال فیری ہوتے ہیں کہ جوز بین بین اور کھی الدیم بین کھا ہے اور خلک در خت اپند مین فرو کے واسطے کا نمی الکھا ہے دو قری میں کہ کو رہے کہ ہمارے مشار کے فرمایا ہے کہ جود رخت اپند مین و فیر و کے واسطے کا نے ایک کو فرض سے لگایا جاتا ہے دہ ہوئے بین واخل فیری ہوتا ہے کو فکہ وہ بمنز لرکھتی کے جاتی اور کھی اور پھل استحدا فائع میں وافل فیری اس مورت میں کہ مشتر کی شرط کرلے بید فیرہ بین کہ کو رہے کہ اگر کوئی زبین مع مرافق فروخت کی تو کھیتی اور پھل فلا ہم موجود ہوائی تھے میں دافل نہ ہوں گے بیان دیکیا ہو تو ہی میں دافل نہ ہوں گے اور کھی خواس میں یا تو جواس میں یا ہو تو تا میں گئی ہو تو تا میں کھی ہو تو تا ہوں گئی ہو تو تا ہوں گئی ہو تو تا میں کھی اور اگر حقوق و مرافق کا بیان دیکیا ہو تو تا ہی گئی ہو تو تا کہ ہو تا کہ ہو جواس میں گئی ہو تو تا کہ ایک ہو تا کہ ہو تا کہ گئی کے بیار و کھیتی اور ترکاری اور پھول و فیرہ ہیں سروان کی کھی ہو تو تا میں کھی ہو تو تا کہ تا تھی جواس میں موجود ہو تا کہ تاتھ جواس میں موجود ہیں گئی تو جو تکھی کی میں موجود ہو تا کہا کہ ہو تا کہ تاتھ جواس میں موجود ہو تا کہا کہ تا کہ جو تا کہا کہ میں تاتھ جواس میں موجود ہو تا کہا کہ تا کہ جو تا کہا کہ تا کہ جو تا کہا کہ تا کہ جو تا کہا کہ تا کہا کہ تا کہ جو تا کہا کہ تا کہ جو تا کہا کہ تا کہ جو تا کہا کہا کہ تا کہ جو تا کہا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہا کہ تا کہ تا کہ تا کہ کہا کہ تا کہ تا کہ کہا کہ تا کہ تا کہ تا کہ کو تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہا کہ تا کہ تا

ز من كى تخ عى و وچزي جوأس عى ركى موئى بين جيے او في موس جل اور كى موئى كيتى اورايد من يا كى اينش داخل نہیں ہوں گی لیکن اگر اُن کی صریح شرط کر لی جائے تو داخل ہو جائیں گی میسراج الو ہاج میں لکھا ہے۔ اگر کوئی زمین فرو شت کی کہ جس مس قبري جي تو قبرول كيسواباتي زمين كي زيع جائز إورجس جكميتي كاث كروالي جاتى بوه وزمن كيمرافق مي شاربيس باس ليمرافق كوركرن سي في شال نه وكى يه جرالرائق م العاب اور جب كوئى زمن يا تاك الكور قروعت كيا اوركها كدش في سب حقوق کے ساتھ یا تمام مرافق کے ساتھ بچا تو حقوق ومرافق کے ذکرے وہ چیزیں جو بدون ان کے ذکر کے داخل نقیس داخل ہو جائیں گی اوروہ سراب کرنے کا پانی اور پانی کی نالی اور باغ کا خاص راست ہے بینا کا ش اکسا ہے۔ اگر خرما کا درخت أس كے راست ز من كساته خريد كيا اور داسته كاموقع بيان نه موااوراس درخت كاكوئي خاص داستكسي طرف كومعروف نبيل بية والم ابويوسف في فرمایا کہ ج جائز ہوگی اورائس درخت کاراستہ جس طرف سے جاہے مقرر کرلے کیونکہ اس میں تفادت نبیس ہوتا ہے اورا کر تفادت ہوتو بھے جائز ندہو کی بیفاوی قامنی خان میں لکھا ہے۔ شہوت اور آس کی تی اور زعفران اور گانب کی پیلال بمزلد میلوں کے ہوتی ہیں اور در خت اُن كى بمنولة ماكودخت كے بيں يہين على الكما بے كمى في الكفار عن يكى كدجس على كياس مقى اوو و با ذكر الله على داخل ند بوكى كونكدوه بمنوله يمل كے إورامل قطن كى نسبت فتها نے فرمايا بكدوه بعى داخل نيس موتى اور يمي سي باور بيكن كے در خت بدون ذكركے زين كى تيج مي وافل بيل موتے بياحاكم احرسم تقدى نے ذكركيا بكذائى الفير بياورجما واور بيد كے درخت تيج مي داخل ہوجاتے ہیںاورا یہے بی جنگلی درخت اوراُن درختوں کا جوساق دار ہیں بھی تھم ہاورا ما منظی نے بید کےدرخت کی پیڑی کو پہلوں کے ما تند كردانا ب خواه وه كاف كے لائق موے مول يا نهوئ مول اور اى برفتوى ب يدخلامه يل لكما ب اكر شبتوت كے درخت خرید ساتو اُن کے بے باشر طائع میں داخل بیں ہوتے بیٹاوی مغری میں اکسا ہے۔ اگر کسی زمین میں گندیا تھا اور وہ زمین فروخت کردی مركندنے كا كچرد كرندآياتو جوكندناز شن كاور بودواى طرح زع ش داخل ندموكا اورجوزشن كا عدر يوشيدو بورميح قول ك موافق واخل ہوجائے گا کیونکسدہ برسول باتی رہتا ہے تو بمنز لدور ختوں کے ہوگا بدفراوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ کث یعنی اسیست اوررطبہ جوز مین کے او پر ہو بلاذ کر تھ میں داخل نہیں ہوتا ہے جیے کیتی اور پھل شامل نیس ہوتے ہیں اور

اُن چيزوں كامول يعنى جوز من كا عدر يوشيده بين أس كى نسبت بعض فقها نے فرمايا كدواخل شهوں مے كيونك أن كرتمام موجانے كى مدت لوكوں كومعلوم بيتو أن كا تھم مل كيسى كے موكا اور بعض فقہانے فرمايا كدواغل موجائي سے كيونكدان كے تمام مونے كى مدت مرجك يكسان بين موتى ب بلكه زمين كے لحاظ سے بر افر ق برتا ہے تو بمز لددرختوں كے شارموں كے اور قاعدہ يقرار بإيا كه جس چيز كے کنے کی دت اور نہاہے معلوم ہووہ چر معلول کے علم مل ہے ہی بع میں با ذکر داخل شہوگی اور جس کے کنے کی دت معلوم شہووہ درختوں کے مائند ہے ہی ز مین کی بیج میں بلا ذکر داخل ہوجائے گی اورزعفران کا بیکم ہے کہ وہ اور اُس کی اصل بلا ذکر داخل نبیس ہوتی ہے بیمیط عمل لکھا ہے اور جو چیزیں باتی رکھے کے واسطے بین میں وہ اگر چیز مین سے مصل موں تع میں داخل نہیں ہوتی ہیں جیسے تی اور جلائے کی لکڑی اور مھاس میرم طرحتی میں لکھاہے اور جو درخت ساق دارکہ اُس کی جرانیس جاتی پہاں تک کہ مجردرخت ہوجاتا ہے وہ ز من کی تے میں بلاؤ کردافل موجا تا ہے اور جوابیات ہود وبلاؤ کردافل بیس موتا کیونک و معزلہ کیل کے ہے بیمچیط میں اکتعاب کی تخص نے اپنی زمین می جم ریزی کی اوراً گئے سے پہلے زمین کوفروشت کردیا توج کے میں داخل نہوگا کیونکدا گئے سے پہلے زمین کا تالی نہیں موسكا إدراكراس تدرأ كاب كرموزأس كى يحد تمت بيس بو بعى نقيرالوالليث ني ذكركيا بكرداهل ندموكا اور تعيك بيب كه دافل ہوجائے گا بیٹھیرید میں لکھا ہے اور یکی سے ہے برمجیط سرحسی میں لکھا ہے اور قاوی فصلی کے حاشیہ میں ہے کہ اگر کی مخص نے زمین يى كەجس يى كىيى بولى تى كىرائىسى جى بىل تى بىل أس كان اكرزىن بىل كى ياتوكىتى مشترى كى بوگ درند باك كى سے اور اكر مشترى نے اس کو پانی دیا کہ اس سے محتی اُ گی اور بیج کے وقت ج گاند تھا تو و محبتی باقع کی ہوگی اور مشتری اس کام میں باقع پراحسان کرنے والا شار ہوگا بینما بیش ہے۔اگر کمی نے زمین بیچی تو جواس میں خرماہ غیرہ کے درخت ہیں بدون ذکر کے بیج میں داخل ہوجا تیں محے اورا کر درخوں بر بھے کے وقت پھل موجود ہوں اور اُن پھلوں کا ملتا مشتری کے واسطے شرط کیا جائے تو وہ اپنا حصہ پھلوں میں سے لے لے گا پس اگرز من کی قیت یا نج سور ارائهم مواور در حت کی قیمت بھی ای قدر مواور پیلول کی قیمت بھی بھی موتو بالا جماع تمن کے تمن حصد کے جائيس كياس اكر تعديد يكي يكل كى آسانى آفت سے كلف مول يا بائع أن كوكما جائة مشترى سے أيك تبالى من ساقط كيا جائے گااوراً س کوا ختیار ہوگا کہ اگر جا ہے تو زین اور درخت کو دوتہائی شمن سے لے اوراگر جا ہے تو ترک کردے یہی تول سب اماموں کا ب بيراج الوباح عم اكما بـ

پرشن کی تقیم میں کھلوں کی وہ قیت معتر ہوگی جوہائع کے کھا جانے کے وقت تھی یہ مسوط میں کھا ہا اورا گر تریہ کو وقت کھا موجود نہ ہوں گر بعد اس کے بعند ہے پہلے درخت کھل دار ہو گئے تو پھل مشتری کے ہوں گے اورا ہام ایو منیفہ اورا ہام محد کے نوز یک کھلوں کی زیادتی زیری اور فقیسل اس کی اس طرح ہے نوز یک کھلوں کی زیادتی زیری اور درخت اور کھل میں ہے ہرا کیک قیمت پانچ سودرہم فرض کی جائے اور ہائع بقند ہے پہلے پھلوں کو کھا گیا تو امام ایو منیفہ اور کھر ہے اور ہائع بقند ہے پہلے پھلوں کو کھا گیا تو امام ایو منیفہ اور کھر ہے کہ ذریک ایک تبائی شن مشتری ہے ما قطا کیا جائے اور ہام اعظم کے نزد یک باتی دو تبائی شن مشتری ہے اور امام محد کے نزد یک آس کو اختیار ہے تو اہ ہے یا ترک کردے اور امام ایو یوسف کے نزد یک مشتری بلا اختیار لینا مشتری پرواج ب ہے اور امام ایو یوسف کے نزد یک مشتری ہے اور ای صورت میں اگر درخت میں دوبار پھل آئے تو مشتری زین اور درخت کو نصف شن میں ہے گا اور آس با نیجواں میں پھلوں کے مقابلہ دو گا در امام ایو یوسف کے نزد یک مساقط ہو جائے گا در امام ایو یوسف کے نزد یک مساقط ہو جائے گا در امام ایو یوسف کے نزد یک نردیک میں دوبار پھل آئے تو مشتری زین اور درخت کو نصف شن میں لے گا در اگر جین بار پھل آئے تو زمین اور درخت دوبائے میں حصہ شن میں لے گا در اگر جیاں جم پھلوں کے مقابلہ میں ساقط ہو جائے گا در امام ایو یوسف کے نزد یک زمین درخت کی خور کی جائے آس میں حصہ شن میں لے گا در اگر جیاں بار پھل آئے تو دونوں کو میں حصہ شن میں لے گا در اگر جیا ہی بار پھل آئے تو دونوں کو میں حصہ شن میں لے گا در اگر جیا ہو پوسٹ کے نزد کیک زمین درخت پانچ کی حصہ شن میں لے گا در اگر جیا ہوگر آئے تو دونوں کو

فتاوي علمكيري ..... بلد ١٢٨٨ كان البيوء

ایک کے تہائی شمن میں لے گااورا مام ابو بوسٹ کے زویک تین پانچویں شمن میں لے گااوراگر پانچ بار پھل آئے تو دونوں کودوساتویں حصہ شمن میں لے گاادرا مام ابو بوسٹ کے زویک سات ہار حویں حصہ میں لے گاای طرح مبسوط میں لکھا ہے۔

اگر کوئی زمین اور در خت خربدے کہ جن کے واسطے سیرانی کا یانی نہیں ہے اور مشتری اس بات کونہ

جانتا فقاتو أس كونه لينے كا اختيار موگا ☆

الرجل كى أنت أسانى علف مو كئو تمن ع كهما قطن موكا ادرسب كنزد يك بالا تغال مشترى كون لين كا اختيارن موكا اوراكر درخت اورزين على سے برايك كائمن يا جي سودرہم بيان كرد يے بول توسب اماموں كنز ديك اس صورت على علول كى زیادتی خاص کردر خت پرشار ہوگی ہیں اگر با تع ان کو کھاجائے تو مشتری ہے چوتھائی شن ساقط ہوگا ادرا مام اعظم کے زویک مشتری کوند لين كا افتيارنه بوكا اورصاحبين كرزويك أسكون لين كا افتيار بيد جوجره نيره من العاب- الرايك يوداخر يدااور بالع كي اجازت ےاس کوچھوڑ رکھا کدو ویز حکر بزادر خت ہوگیا تو بائع کوا عتیار ہے کہ اُس کو بڑے انکال لینے کا تھم کرے اور در خت مع برکل مشتری کا موكا اوراكر با اجازت بالع كے أس كوچموڑ ديا يهال تك كداس على يكل آئے تو مشترى كيلوں كومدة كردے بي قادى قاضى خان يس لکھا ہے۔اگر کوئی زمین اور ور خت خریدے کہ جن کے واسطے سرانی کا یاتی نمیں ہے اور مشتری اس بات کونہ جانیا تھا تو اس کونہ لینے کا اعتیارہوگا ای طرح منتی میں خرور ہے کذانی الحیط ایک مخص نے کوئی زمین مع اس کے سینج کے یانی کے خریری اور بائع جس مولع ساس زمین کو یانی دیا تھا اُس میں اس کے سینے سے زائد یانی ہے تو نوادر میں اُس کا تھم اس طرح زکور ہے کہ یانی میں سے جس قدراس زمین کو کفایت کرتا ہواس قدرمشتری کے واسلے قاضی تھم کرے گا اور پانی مع زمین کے خرید تا یمی ہے بیفاوی قاضی خان میں ا کھا ہے۔ ایک زین خریدی کہ جس کے ایک طرف افد ق علی اورزین وافدق کے درمیان بند آب ہے اوراس بند آب پر در دت ملے ہوئے ہیں اورز شن کے صدودار بعد میں سے ایک صدافدق قراردی گئے ہے تو بندآ ب مع اشجار کے تع میں داخل ہوجائے گی اور یہ بات ظاہرے یہ سیرید میں لکھا ہے۔ اگر کسی نے خر ماکسی اور تسم کا ایک در خت بچا کہ جس میں پھل تھے تو پھل اس کے باقع کے بول مح مگر اس صورت میں کہ مشتری شرط کر کے ہوں کے کہ میں نے بدد خت مع کھل خریداتو البت کھل مشتری کے ہوں معے خواہ دہ کھل قائم رہنے والے ہوں یانہ ہوں بربراج الوہاج عمل الکھا ہے اور مشتری کی شرط نہ کرنے کی صورت علی جیسین عمل الکھا ہے کہ بھی قول سے موافق میلوں کی قیت ہونے یانہ ہونے میں کھ فرق نیس ہے اور دونوں صورت میں بائع سے ہوں سے اہتی ۔ اگر کسی نے ایک ورخت اس شرط بر خریدا کدورفت کوجڑے کھودلوں گاتواس کے کے جائز ہونے عی فقہا کا کلام ہادر سے کہ جائز ہاورمشتری کوافقیارے کراس کو ج سے محود لے اور اگر کوئی در دست کاٹ لینے کی شرط سے خرید اتو بعض نقبانے کہا ہے کہ اگر بدیمیان ہوا کہ س جکہ ر سے در خت کو كافي كاف كا في كالموكول على معروف إلى على جائز بورنه ناجائز باوربعش فقهان كها كريج برصورت على جائز باوري تستج ہے اور مشتری کوز مین کے اوپر سے اُس در خت کے کا نے کا اختیار ہے اور اُس کی جز جوز مین میں پیملی ہوئی ہے مشتری کو بلا شرط نہ ملے کی بیانآوی قامنی خان عم الکھاہے۔

واضح ہو کددر خت کا خرید نا تین طرح سے خالی تیں ہے ایک بدکھرف در خت بدون زین کے بڑے کھود لینے کے واسطے خرید سے اور اس مورت میں مشتری کو تھم دیا جائے گا کہ اُس کو بڑے کھود سے اور مشتری کو اختیار ہے کہ مع اُس کی بڑکے دیشوں کے اُس

ا اصل على دوتبال خدك بسيادر بيفلا ب مج وه ب جوبعض في عن ايك تبال خدك رب قالم السياح المحل بغادى كاريزه بعر في ١٣٥٥ السياح الدين على من الدين على الدين الدين على الدين ال

اوراس مورت من فقها كا جماع بكراكر قطع كرين ك واسط خريداتو أس كيني كي زين وي من واخل ندموكي مينهر الفائق عن الكعاب اوراكر برقر ارركع كے واسط خريداتو بالا تفاق أس كے يہي كى زين وافل ہوجائے كى يہ بح الرائق عن الكعاب اور جن صورتوں می کدور دعت کے بیچے کی زمین وافل ہوتی ہے تو مشتری کے تصرف کے وقت جس قدر در دعت کی موٹائی ہے مرف ای قدار ز من داخل ہوگی بہاں تک کدا گر تھے کے بعد درخت زیادہ موٹا ہو جائے تو زمین کے مالک کوافقیار ہے کہ اُس کو چھانٹ دے اور جہاں ، تک در خت کی شاخیس اور جڑ کے ریشے تھیلے ہوئے ہیں و ہاں تک کی زیمن تھے میں واخل نہ ہو کی اور ای برفتوی ہے اور بدمجیط میں لکھا ہے۔اگر کسی نے ایک در خت مع اس کی جڑ کے دیٹوں کے خریدااور اس درخت کے دیٹوں سے اور درخت اُ گے آ اُ مجوے درخت اكراس طرح مول كداصل درخت كاث والنے سے فتك موجا كي كو تيج بس شامل ميں ورندشامل نيس كوتك جب اصل درخت كاث ڈالنے سے بیزنک ہوجاتے ہیں تواصل درخت میں سے أے ہیں ہی چی میں شار ہوں کے بید خرو میں لکھا ہے۔ اگرا یک الکور کا تاک خریداتو جورسیال محول سے بند می موئی میں اور محض زین میں گڑی موئی میں وہ ہے میں داخل موجا کیں گی اورا سے بی و وستون لکڑی كے جوز من من تحوز ے كرے موت بي اور أن ير الكور كے در شت اللئة بي بلا ذكر تيج مي داخل موجاكيں مح بيزنديد من المعا ب\_ ایک مخفس کی خالص زمین ہےاور دوسرے کے اُس میں درخت ہیں مگرز مین کے مالک نے دوسرے کی اجازت سے زمین برار درہم کو فروخت کی لین بزاردرہم فمن قرار پایااور برایک کی قیت پانچ سودرہم ہے وقتی دونوں کے درمیان آ دھا آ دھ آتھیم ہوجائے گا اورا کر قبندے پہلے در دعت كى آسانى آفت سے تلف مو ميئ تو مشترى كوا عقياد بى كرخوا و كا ترك كردے ياز مين بورے من مى خريدے اس واسط كرمشترى درخول كاومفادمها مالك مواتهاف يعنى جب وصف جاتار باتومشترى كولين ياز لين كااعتيار موكا مرفوات وصف مرفوب کے مقالے علی اُس کوخیار ماصل ہوگا ندید کرشن سے پہر کم ہوجائے اور تمام شن ز من کے مالک کو ملے گا کیونکہ ورخت کی تاج توث می اور مشتری کوسوائے زمین کے کوئی چیز سپر دنیوں کی می اور تمن ای کے مقالے میں تغیر اتھا جومشتری کوسپر دکی می شاس کے مقابلہ میں جونوت ہوگی اور اگر آ د مے درخت کف ہو گئے تو درختوں کے مالک کو چوتھائی شن ملے گا اور تین چوتھائی زمین کے مالک کو اور اگر درخت شاس تدریمل آے کہ جن کی قیت پانچ سودرہم ہوتو وہ تبائی شن درخت کے مالک کو ملے گااور ایک تبائی زمین کے مالک کو اورامام ابو بوسف کے فرد کی آ دھاز میں کے مالک کو ملے اور اگرز مین اور درخت فروخت کے اور برایک کے واسط حمن علیم و میان کیا اورز مین در دست ایک بی مخف کے بیں یادو مخصول کے مجر در دست ضائع ہو سے آو آد ما تمن ساقط ہوجائے گاای واسطے کدایک طرح سے در خت اصل ہوتے ہیں اور ایک طرح سے وصف ہیں جب اُن کے مقائل عمن ندکور ند ہوگا تو وصف رہیں گے اور جب عمن ندکور ہوگا تو اصل ہوجا نمیں محیقو اُن کا ضائع ہوتا اپنے حصہ فمن کے مقائل ہوگا اور اگر در خت کف ندہوئے بلکہ قبضہ سے پہلے اُن عی اس قد رکھل آئے جو پانچ سودرہم کی قیمت دکھتے ہیں تو سب اہاموں کے نز دیک زعن کا ثمن پانچ سودرہم اور در خت اور کھلوں کا ثمن پانچ سودرہم مدم کا کہا تھ میں کہا ہے۔

اگر کی تفس نے دوسرے سے جانا کہ اُس کی زمین میں جودرخت ہیں وہ اجد میں کے اسطے میرے ہاتھ قروخت کردے پھر
دونوں اس بات پر داشی ہوئے کہ چندا دی جن کی نظرا چی ہا نداز ہ کر کے بتا کی کہ ان دوخوں میں کئے گئے گئزی جہاں ان سب بی
نے افغال کر کے بتلا یا کہ پچیس کھے گئزی ہے پھر مشتری نے کسی قدر مول کو وہ درخت خرید لیے پس جب ان کوکا ٹا تو گئزی پچیس کھے

ے ذیادہ نگی اور باقع نے اداوہ کیا کہ مشتری کو ذیادہ گئزی لینے ہے منع کر ہے تو باقع کو اس کا اختیار میں ہے بیٹھیر میش کھا ہا ور ڈاڈ کا
ابواللیٹ میں ہے کہ کی فض نے ایک باخ اگور کا پیچا اور اُس کے ساتھ بی اُس میں پائی جاری ہونے کا داست بھی فروخت کیا اور بی اُس میں بائی جاری ہونے کا داست بھی فروخت کیا اور بی جاری ہونے کا داست بھی فروخت کیا آخر بی جانا ہو اور بی ہونے کا داست ایک کو چہ فیر بافغ ہی میں ہونے کا دار دو مختصوں کے درمیان میں مشترک ہے واقع ہا دراس نیر کے کنار سے چھود دخت ہیں پس اگر دقیہ نیر کی ایک کی مکہنت ہوتو ور خت مشتری کے دورا گر بائع کا صرف پائی جادی ہونے کا آخل تھا تو ید درخت باقع کے دول کے بشر طیکہ این درخت اُس کے دول کے دورا کی دور کے بیان درخت کیا تو جو ایک می دور خت اُس کے دول المعلوم ہوا تو درخت اُس کے دول گے بھول کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کی دولتوں کے دول کے دول کے دول کے دول کا خن تھا تو ید درخت باقع کے دول کے دشر میں کے دول کے دول کی دولتوں کی دولت کے دول کے دول کی دولتوں کی دولتوں کے دول کے دول کے دول کی دولتوں کی دولتوں کی دول کے دول کے دول کی دولتوں کی دولتوں کی دولت کے دول کی دولتوں کی دولت کے دول کے دول کے دول کے دول کی دولت کی دولت کے دول کی دولتوں کی دولتوں کی دولتوں کے دول کی دولتوں کے دول کے دول کے دول کی دولتوں کی دولتوں کے دول کے دول کے دول کی دولتوں کی دولتوں کے دول کے

اگرکوئی گاؤں قروشت کیا کہ جس کے صدود بیان ند کے تو یہ ہے صرف گاؤں کے گھروں اور ممارتوں پرواتع ہوگی اور کھیتوں پر واقع ندہوگی بیرمید سرحسی میں ہے۔اگر کسی کا ایک گاؤں مع زمین قروشت کیا اور اُسی گاؤں کے پیلو میں باقع کا ایک دوسرا گاؤں ہے۔

ل ظاہرامرادید كمع رقبة فروحت كيا كياايس مقام رحق اور قبدونو ل وحمل موتاب،ا۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کی دو ۱۵۱ کی دو کتب البیوع

ہیں ہائع نے کہا کہ یں نے بیگا کال تیرے ہاتھ فرد خت کیا ہے اور جاروں صدود یں ہے کوئی صد بائع نے اپنے گا کال کوگردانا تو اس گا کال کی زیمن جس کوئیں فرو خت کیا ہے جس تقدردوسرے گا کال ہے جس کوفرو خت کیا ہے متعمل ہے وہ اس گا کال کی تھے میں داخل ہو جائے گی اور اگر جاروں صدوں میں ہے کوئی صدا ہے گا کال کی زیمن گردانی تو اس گا کال کی زیمن دوسرے گا کال میں جس کوفرو خت کیا ہے نے داخل نہ ہوگی بیرمجیط میں کھھا ہے۔

ښري نصل 🕁

اُن چیز ول کے بیان میں جواشیاء منقولہ کی بیع میں بلاؤ کرداخل ہوجاتی ہیں کی نے کوئی غلام یاباندی فرونت کی تو اتنا کیڑا کہ اُس کے ستر کو چمپادے بائع پر واجب ہے یہ فاویٰ قامنی خان میں

غلام اور ہائدی کے گیڑے تھے ٹی بلاشر ط داخل ہوجاتے ہیں اس لیے کہ دواج ای طرح ہے کین اگر تھے کیڑے پہتا کر ان میں چیش کرنے کے واسط لایا تھا تو بلاشر ط داخل نہ ہوں کے کیونکہ ایسے گیڑے وے دیے کا رواج نہیں ہے اس لیے کہ رواج تاتھ میں اور کم قیمت کیڑے دے دے کہ جو غلام کے بدن پر ہیں اور اگر چا ہے تو میں اس قدر آلیاس داخل ہوگا جوابے ملوک کو ملا ہو اور کی خاص لباس سوائے اس کے دوسرے کیڑے دے کیونکہ دواج کی وجہ سے تھے میں اس قدر آلیاس داخل ہوگا جوابے مملوک کو ملا ہو اور کی خاص لباس کی خصوصیت نیس ہے اور اس وجہ ہے جمن کا کوئی حصد اس لباس کے مقابل نہیں ہوتا یہاں تک کداگر کی کیڑے پرکوئی خض اپنا تی خابر سال کی خصوصیت نیس ہے اور اس وجہ ہے جموا لی تو میں کہ سال ہو تو مشتری اس کو واپس نیس کرکے لے لیاق مشتری ہا تھی ہوگا یا ان میں کوئی تعسان آیا گھر مشتری نے ہا غدی کی حیب کی وجہ سے ہائے کو واپس کر دی تو اپنا پوراخن آس ہے ۔ اس کو اپنی کھا ہے۔

اگر باغدی میں کوئی جیب پایا تو مشتری کو بدوں اُن کیڑوں کے باغدی واپس کرنے کا افتیار ہے بیجین میں فدکور ہے اور بحر الرائن میں کھا ہے کہ بیچ کے بینی باغدی کا بدون کیڑوں کے واپس کرنا اُس صورت میں ہے کہ کیڑے تف ہو گئے ہوں اور اگر باقی ہوں تو مع لباس واپس کرنا ضرور ہے اگر چراہی جیعا حاصل ہوا تھا آتی ۔ بشام نے امام ابو بوسٹ سے دوایت کی ہے کہ ایک فخص نے ایک باغدی بیچی اور وہ باغدی بی باغدی بیچی اور وہ باغدی بی باغدی بی کا ایک محتل اور دو بالیاں بینے ہوئے ہواور نور کی نسبت دونوں میں بیکو شرط واقع تیس ہوئی ہے اور بائع کا اور بائع کے ویت ہے اور بائع کے دیتے ہے انکار کرتا ہے تو اہام نے فرمایا کہ زبور میں ہے کھی تھے میں واضل شہو گا اور اگر بائع نے زبور باغدی کو دے دیا تو وہ باغدی کا ہوگا اور اگر اُس نے ما تلک کا موگا اور اگر اُس نے مائل کا بیکھ ہوئے ہی مال کا بیکھ کرتہ یا تو اُس کا مال اُس کے مال کا ہے جس نے اُس کو تا ایس کے مال کے فروخت کیا اور کہا کہ بی نظام کہ جس کے بائی مال کا بیکھ کرتہ یا تو اُس کا مال اُس کے مال کا ہے جس نے اُس کو تا اس کے مال کے فروخت کیا اور کہا کہ میں نظام کہ جس کے بال کے فروخت کیا اور کہا کہ میں نظام کہ جس کے بال کے فروخت کیا اور کہا کہ میں نہ کو تو تا ہوئی تا ہوں اور مال فقد ہوتو تھے جائز ہے بشرطیکہ مالی از حم میں نہ ہواور اگر اُس کے مال کے اُسے کو تھی تھی تو اگر نظام کو میں نہ ہواور اگر اُس کے مال کے اُسے کو تو تا ہولوں کو تا ہوئی تھی جس اُس کا بیکھ کی نے اُس کے مال کے تو تا ہولوں اگر اُس کے مال کا زخم میں جس کو تا کہ تو تا ہوئی تھی تو تا ہوئی تھی تو تا ہوئی تھی تا تا کہ دور اگر اُس کے اُس کے اُس کے بھی تھی قام میں جس کو تا کہ تا کہ کو تا کہ جس کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کے تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کہ ک

ا قولدواقل شاو کی کی کراس گاؤل کی زیمن مرحد به تعلاف میکی مورت کراس شر گاؤل مرحد بهاور گاؤل کا طلاق انتظا آیادی په ۱۲- سع قال فی الاصل کسو قد شلماالی مثل هذه حاریة فلما کان فلك موهماتر کت الی ماذ كرت ۱۲- سع آولد لے لیکا مین کی ترسی کی ت موگی ۱۴-

مال درہم ، وں اور حمن بھی درہم میں لیں اگر تمن اس نے زائد ہوتو تھے جائز ہے اوراگر اُس کے برابریا اُس سے کم ہوتو جائز نہیں ہے اور اگر غلام کا مال از قتم ثمن نہ ہوجیسے کہ غلام کا ثمن درہم ہوں اوراس کا مال دینار ہوں یا اُس کا الٹا ہوتو جائز ہے بشر طیکہ اُس مجلس میں دونوں پر تبضہ ہوجائے اوراس طرح اگر غلام کا مال قبضہ میں لے لیا اور اُس کا حصہ ثمن اواکر دیا تو بھی جائز ہے اور اگر قبضہ سے پہلے دونوں جدا محمد تن میں ماری مور مال

مو محقاق غلام ك مال كى ت باطل موجائ كى يدفاوى قاضى خان يس المعاب.

اگرایک مچھلی کے پیٹ میں دوسری مجھلی کلی اوراس دوسری مجھلی کے پیٹ میں موتی پایا تو موتی باکع کا ہوگا ہے بزشے کہ جو مجلی کی فذائیں ہوتی ہے باکع کی ہوگی اور جو چیز کہ مجھلی کی غذا ہے وہ شتری کی ہوگی یہ ذخیر و میں کلھا ہے اگر ایک فتاوي عالمكرى ..... جاد 🗇 كات (١٥٣) كان الهيوع

بارې متم:

## خیارشرط کے بیان میں اس می سات ضلیں ہیں

فعل (وَل:

جن صورتول میں خیار شرط سے ہے اور جن صورتول میں جہانے انہ کا ہو اس ہیں ہے اس کے بیان میں اسے دائر ہائے کا ہو تا اس کو دینے یا نہ دینے کا اختیار ہے۔ بھا ہر ط خیار ہار سے زدیک سے دونوں عقد کرنے والوں میں سے ایک ہی کے واسطے خیار کی شرط کی ہو یا دونوں کے واسطے خیار کی شرط کی ٹو مورون اور سے بھا ورا ہے ہی کی اجلے خیار کی شرط کی ٹا ہو یہ ناوی کی اسلے خیار کی شرط کی ہو یا دونوں کے دائوں میں ہے ایک ہو اسلے خیار کی شرط کی تو میار اس کے دائر مورون کی خیار شرط کی ہو اسلے نہاں ہو جائے گئے ہیں اور نہاں میں ہو ایک ہو کہ جائر ہو ہو گئے تا م ہو جائے گئی ہران الو ہائ میں کھا ہے اور خیار ہو پر کہ جھے تین دون ہو بالا تقاتی ہا تھی ہو رہ ہو تھا ہو کہ جس کی ہوں کہ کہ جھے تین دون ہو کہ جس کہ اور کہ کہ کہ جھے تین دون با اس کی میصور سے کہ مشرک کے کہ جھے تین دون با اس کی میصور سے کہ مشرک کے کہ جھے تین دون با اس کی میصور سے کہ مشرک کے کہ جھے تین دون با اس میں اور ایک جو ہالا تقاتی ہا تر ہے ایک ہمینہ یا دو میں خیار ہے تو میصور سے امام اعظم کے دور کہ کو اسے میں اور ایک جو ہالا تقاتی ہو تھے ایک مہینہ یا دو میں خیار ہو تو میں میں اخترا ہو ہو ہوں کہا کہ جھے ایک میں ہو یہ یہ دور ہوں ہو اس کے کہ خیار ہے اور ایک دو کہ جس بھی اخترا ہے ہوں کہا کہ جھے ایک میں ہو یہ دور ہوں ہونے کو میں دور ایک ہو ہیں ہو اس کی خیار ہے اور ایک دو کہ جس بھی اخترا ہو ہوں کہا کہ جھے ایک میں ہونے یا دور ایک دور کہ جس بھی اس کی دور کہ جس کی ہونے کی جس کی کہ کے دور کی خواسے دور ایک دور کہ جس کی ہونے کی کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کھی کی اس کی کی اس کی اس کی اس کی کی کے کہ کی کو کو کہ جس کی کی کی کی کر کی کو اس کی کی کھی کی کھی کی کی کو کی کی کے کہ کو کو کی کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کر کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو ک

المام كنزديك تين ون عدا كد كواسط خيار شرط جائزنيل باورصاحبين كنزديك الركوني دت معلوم بوقو جائز

ہ یہ تخار الفتاوئی میں تکھا ہے اور تیج قول امام کا ہے یہ جواہر اظامی میں تکھا ہے اور اگر تین دن سے زیادہ کے واسطے خیار کی شرط کی یا ہو ہے کہ اس سب سے مقد فاسد ہوگیا ہیں اگر تین دن میں اجاز ت دے دی تو ہمارے زد کیے مقد سے مجاد کی اجاز کی شرط کی یا الکل وقت ذکر نہ کیا یا دت تا معلوم ذکر کیا ہم تمین دن ہوجائے گا یہ کا فی میں تکھا ہے اور اگر تمین دن سے اعماد اگر تمین دن سے اعماد کی اس میں کوئی الی چیز پیدا کر دی ایا اس میں کوئی الی چیز پیدا کر دی ایا ان میں کوئی الی چیز پیدا کر دی کہ جس سے مقد الازم ہوجاتا ہے تو ان صورتوں میں مقد فاسد بدل کر جائز ہوجائے گا یہ چیط سرخی میں تکھا ہے اور بنا برقول امام ابو حیفہ کے خواج ہو جاتا ہے اور بنا برقول امام ابو حیفہ کی خواج ہو تھا تا ہے اور بنا برقول امام ابو حیفہ کی خواج ہو جاتا ہے اور بیا برقول کا ہم بید ہوجائے گا کہ یہ مقد فاسد ہے گر جو تھے دن سے پہلے مند دیز دور کر نے سے بدل کرمجے ہوجاتا ہے اور بید ابراس کا ہے بینہا بید میں تکھا ہے اور بید الم برخول کی اس میں تکھا ہے اور بید الم برخول کا ہم برخول کی اس میں کہ ہوجاتا ہے اور بید الم برخول کا ہم برخول کی میں ہوجاتا ہے اور بید کا اس میں تکھا ہے اور بید کا الم برخول کی جو بیاتا ہو الم ابو میلے کا اور میا الم کر ایا تو الم ابو میلے کے اس میں تھا ہو ان کی اگر وہا ہے گا اور صاحبین کے ذرد کیکے مقد فاسد بن کر جائز ہوجائے گا اور صاحبین کے ذرد کیکے مقد فاسد بن کرجائز ہوجائے گا اور صاحبین کے ذرد کیکے مقد فاسد بن کرجائز ہوجائے گا اور صاحبین کے ذرد کیکے مقد فاسد بن کرجائز ہوجائے گا ہو صاحبین کے ذرد کیکے مقد فاسد بن کرجائز ہوجائے گا ہو صاحبین کے ذرد کیکے مقد فاسد بن کرجائز ہوجائے گا ہو صاحبین کے ذرد کیکے مقد فاسد بن کرجائز ہوجائے گا ہو صاحبی کیا خواج ہیں گا ہو ہو اور کا گور ہو ہو گا ہو سے دور کو کو کو کو کو گا ہو ہو ہو گا ہو سے گا ہو ہو ہو گا گا ہو ہو ہو گا ہو ہو ہو گا ہو ہو ہو گا گا ہو ہو گا گا ہو ہو گا گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو ہو گا گا ہو گا گا ہو گا ہو گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا گا

اگر کسی نے رمضان میں کوئی ایسی چیز اس شرط برخریدی که اُس کو بعدرمضان کے تین دن کا خیار ہے

توامام اعظم مسيد كقول من عقد فاسد ب

قاوئی ہیں ہے کہ آگر مشتری کے واسطے ماہ ورمضان کے بعد ودون کا خیار شرط کیا گیا اور قرید آخر دون ماہ ورمضان ہیں واقع ہوئی تو فرید جائز ہا اور مشتری کے واسطے تین ون کا خیار ہوگا ایک ون ورمضان کے مبینے کا اور دوون آس کے بعد کے اور اگریہ کہ دیا گرآس کی معلی اور دوون آس کے بعد کے اور اگریہ کہ دیا گرآس کی معلی اس مرمضان ہیں کوئی الی چیز اس شرط پر فریدی کہ آس کو بعد رمضان ہیں کوئی الی چیز اس شرط پر فریدی کہ آس کو بعد رمضان کے تین دن کا خیار ہے تو امام اعظم کے قول ہی عقد فاسد ہے اور ایسے ہی اگر اس صورت ہیں اک طرح پر خیار باقع کا ہوتو وہ بھی فاسد ہے اور اگر مشتری نے باقع ہے بیشرط کی کہتھے کور مضان میں خیار تیں ہا اور بعد رمضان کے تین دن کا خیار ہے بیا باقع نے مشتری ہے اور اگر مشتری نے باقع ہے بیشرط کی کہتھے کور مضان میں خیار تیں قام ہوتو وہ بھی فاسد ہے اور اگر مشتری نے کہا کہ جرائچ چا کہ باقع ہے باتھ ایک ہوتا ہے اور خیار شرط جسیا تھے جائز میں قابت ہوتا ہے ای طرح تھے فاسد میں قابت ہوتا ہے اور خیار شرط ہو بیا تھے ہیں گرا اور درہم اور ایک رطل شراب کے اس شرط پر فروخت کیا کہ آس کو خیار ہے گرمشتری نے باقع کی امام جو تی کہ اس کو خیار ہے گرمشتری نے باقع کی امام جو تی کہ اور ایک قام ہوتو نے کی راہ سے جائز ہونے کی راہ ہے جائز ہیں کھونے کی راہ سے جائز ہونے کی راہ ہے جائز ہیں کھونے کی راہ ہے کی راہ ہے جائز ہیں کھونے کی راہ ہے کہ کی راہ ہے کی راہ ہے کی راہ ہے کہ کی راہ ہے کی را

ر اگرائ شرط پر فروخت کیا کہ اگر تین روز تک شمن ندادا کرے گا تو میرے تیرے درمیان بی نبیل ہے تو تیج جائز ہے اور ایسے عی شرط بھی جائز ہے ایسا بی امام محریہ نے اصل میں ذکر کیا ہے اور اس مسئلہ کی چند صور تیں بیک بید کہ بالکل وقت نہ بیان کیا جیسے اس طرح کہا کہ میں اس شرط پر بیچنا ہوں کہ اگر تو شمن ندادا کرے گا تو میرے تیرے درمیان بی نبیس ہے یا وقت نامعلوم بیان کیا جیسے اس

ل بالع ناس كوجا كر كا اختيارد عديا ١٢ - ع ينجى ندوكاك ي مؤوف دي كي كراب كوما قط كرن عا كنده جائز موجاع ١١٠-

طرح شرط کی کیا گرق چھروز تمن شادا کرے گاتو میر بدرمیان تا نیک ہادران دونوں صورتوں شی مقد فاسد ہادرا گرکوئی وقت
معلوم بیان کیا تو اگر وقت تین دن یا تمن دن ہے کم ہے تو تینوں اماموں کے زدیک مقد جائز ہے اورا گرتین دن سے زیادہ بیان کیا تو
امام اعظم نے فرمایا کہ تا فاسد ہادرا مام تھڑنے کہا کہ تا جائز کے جائز المحسل کی مقد جائز ہے اورا گرمشتری نے تین دن کے درمیان تی
میں اواکر دیا تو سب امام کہتے ہیں کہ تا جائز ہوگی ہا جائے ہی کھا ہا اورا گرمشتری نے تین دن می حمن و بے ہے اس کو آزاد کر
میں اواکر دیا تو سب امام کہتے ہیں کہ تا جائز ہوگی ہے جائز ہوگی ہے جائز کہ اورا گرمشتری نے تین دن می حمن در کے اورا کر تا ہو جائے گا بخر المحمد میں کہ اگر اس نے تین دن کے بعد آزاد کیا تو اُس کا آزاد کرنا نافذ میں جائی ہو جائے گا بخر المحمد کی اورا کر باتھ کے جند میں ہوتو مشتری کا آزاد کرنا نافذ نہ ہوگا ہے مناد دیوں کے تبند میں ہوتو مشتری کا آزاد کرنا نافذ نہ ہوگا ہے مناد دیوں کا درا کرنا نافذ نہ ہوگا ہے مناد کہا ہوگی ہوئی ہوئی تا ہوگا ہوئی نام ہوگا اورا کر ہائن کے تبند میں ہوتو مشتری کا آزاد کرنا نافذ نہ ہوگا ہوئی نام ہوگا اورا کی تان کی صورت کے تبند میں ہوتو مشتری کا آزاد کرنا نافذ نہ ہوگا ہے دونوں کے تبند میں مان کی صورت میں نہ کور ہے اورا گرکوئی غلام ہوگا اورا کی نافذ کیا اس کی تعرب کی کا آزاد کرنا نافذ نہ ہوگا ہوئی دونوں کے نہ نہ دوگا تو بیشرط جائز ہو اور اگرکوئی غلام ہوگا اورائی تا تین میں کے تبند ہوگا ہوئی کھی ہوئی تا کہ کی درمیان تاتا نہ ہوگا تو بیشرط جائز ہو اور دیو ہائی کے واسطے شرط خیار کے تبند خیرہ میں کھی ہوئی ہوئی کھی ہوئی ہوئی کھی ہے۔

یہاں تک کداگر مشتری نے تھے پر بعد کیاتو وہ اُس کے پاس قیت ہان میں ہوگ اگر مشتری اُس کو آزاد کر ہے اُس کا حق تا فذ ہوجائے گا ہے اُلتد بریش لکھا ہا ور خیار کی شرط کرنا جس طرح تھے کے وقت جائز ہے اُس کا حق تا فذہ ہوجائے گا ہے آفاد بریش لکھا ہا ور خیار کی شرط کرنا جس طرح تھے کے وقت جائز ہے اُس کا حق کے ان کہ کہ اگر تھے تمام ہونے کے بعد مشتری نے بائع سے کہا یا ہ تع نے مشتری ہے کہا کہ یس اور انسانہ ہوتو امام اعظم نے فر مالا کہ اُس کے ماتھ مقد بھی فاسر ہوجائے گا اور انسانہ ہوتو امام اعظم نے فر مالا کہ اُس کے ماتھ مقد بھی فاسر ہوجائے گا اور صاحبین نے کہا کہ فاسر نہ ہوگا اور اگر کی فض نے دوسرے کے ہاتھ کوئی چڑ نے گا اور مشتری نے تھے کہا کہ تھے کوئی جڑ نے گا اور اگر کی فض نے دوسرے کے ہاتھ کوئی چڑ نے گا اور مشتری نے تھے کہا کہ تھے کوئی جڑ اس کو جس بھے کہا کہ تھے کوئی تا تھے کہا کہ تھے کوئی واس کو جس بھے کہا کہ تھے کوئی تھا وہ سے خیار ماصل ہوگا اس واسلے کہ ہے والی بحز لہ ہی کہا کہ تھے کوئا تھا در ہے اور اگر کہا کہ تھے کوئی دن تھے کہا تھے کہا تھے اور اگر کہا کہ تھے کوئی دن تھے کہا دہ تھے کہا تھے اور اگر کہا کہ تھے کوئی دن تھے کہا تھے کہا تھے اور اگر کہا کہ تھے کوئی دن تھے کہا تھے کہا تھے اور اگر کہا کہ تھے کوئی دن تھے کہا دھی اور اگر کہا کہ تھے کوئی دن تھے کہا تھے کہا تھے اور اگر کہا کہ تھے کوئی دن تھے کہا تھے اور اگر کہا کہ تھے کہ تھے کہا تھے کہ تھے کہا تھے اور اگر کہا کہ تھے کہ تھے کہا تھے اور اگر کہا کہ تھے کہ تھے کہا تھے کہا تھے کہا تھے کہ تھے کہ تھے کہا تھے کہا تھے کہا تھے کہ تھے کہا تھے کہ تھے کہ تھے کہ تھے کہ تھے کہا تھے کہ تھے کہا تھے کہ تھے کہا تھے کہا کہ تھے کہ تھے کہ تھے کہا تھے کہ تھے کہ تھے کہا تھے کہ تھ

اختیار ہے واس کے کہنے کے موافق مشتری کو تمن دن تک خیار ماصل ہوگا بیجید عمر العاہے۔

بی سی جی بی اورقاوی قان علی جاورقاوی فیا شده کالما جداگرکی نے کہا کہ جس کے کا قوصقد کر سے گاس علی علی سے بختے خیار دیا گر خرید کے وقت بلاشر ط خیار خرید اتو امام اعظم کے نزدیک پہلے قول سے اس کواس کے علی خیار ماصل نہ ہوگا اوراگر مشتری نے شرط خیاراس طور سے کی کہ جھے کو کے یاض علی خیار ماصل ہے قوید کہنا بحز لداس کہنے کے ہے کہ جھے کو خیار ماصل ہے یہ تا تار فانید علی تھا اوراگر دات تک یا ظہر کے وقت تک یا تمان دن تک کے خیار کی شرط کی تو اس کو پوری دات اور تمام وقت ظہر اور پورے تمان دوز تک خیار ماصل ہوگا اورا مام اعظم کے نزدیک جو انتہا مقرر کی ہے جب تک وہ نگر در سے خیار کی جی انتہا تھی ہو تک ہو اور ساحین کے نزدیک جس چیز تک انتہا مقرر کی وہ چیز خیار علی وافل نہ ہوگی یہ فول عادید علی کھا ہے اور بیر مثل کا ب اصل می ای اور صاحبین کے نزدیک جس چیز تک انتہا مقرر کی وہ چیز خیار علی دافل کیا ہے بعثی کہا کہ اگر کی نے اس شرط پر بھا کہ جھے کو دات تک خیار ماصل ہے قام اعظم کے نزدیک اس کواس وقت سے خود ب آقاب بحک خیار ہوگا اور جب آقاب غروب ہوگیا تو خیار ہا اللی ہو جائے گید نے دہ میں کھا ہے۔

ف بند مثلاً پہر دن رہے ایک چیز قروخت کی اور کہا کہ جھے رات تک خیار حاصل ہے خواہ دوں یا نہ دوں تو امام اعظم کے فرز دیک بہلی روایت کے موافق رات بھی خیار میں وافل ہے لینی اُس وقت سے تمام رات اُس کو خیار حاصل ہے اور صاحبین کے فرد کیک

رات داخل بین صرف آس کو آفاب غروب ہونے تک خیار ہے اور حسن ہن ذیاد کی دوایت کے موافق جوذ خرو میں ہے امام اعظم کا بھی یہ ہہ معلوم ہوتا ہے والا قوی روایة ما فی الاصل والله اعلم اگر تمن دن کے واسطے خیار شرطی پھراس میں سے ایک یا دو دن گھڑا دی قدر سا قط کیا سافلہ ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا کہ گویا آس نے ایک تی دن کی شرطی تھی بیران الوہان میں کھا ہے ۔ کوئی غلام تمن ون کی خیار شرطی ہوتا وار شرطی کہ اس عرصہ میں آس کوافقتیار ہوگا کہ غلام کور دوری پرد کھا اور آس خدمت لے تو جائز ہا اور ایسا کرنے ہے آس کا خیار باطل نہ ہوگا اور اگر انگور کا بائے تمن دن کے خیار شرطی ہوتیا اس شرطی کہ اس عرصہ میں آس کے میں گھا ہے تو تھ جائز بین ہو گھا تو اسطے خیار میں گھا ہے۔ اگر باپ یا آس کے ومی نے نابالغ لاکے کے مال میں سے کوئی چیز فروخت کی اور ایس والے اور کی اور ایس کا تا ہم ہو گھا تو اسطے خیار کی شرط کی اور ایس کی تھا م ہو گھا تو اس اور کھا تو اس کے دیا تر اور جائے گی اور ایس کی گھا ہے۔ گر با ہے کہ خیار لا کے کو حاصل ہوگا ہیں آگر مدت خیار میں آس نے تھے کو جائز اور خیار باطل ہو گھا اور اگر دو کیا تو باطل ہو جائز ہو گھا ہو اس کی کہ خیار لا کے کہ خیار لا کے کو حاصل ہوگا ہیں آگر مدت خیار میں آس نے تھے کو جائز اور جائے گی اور اگر دو کیا تو باطل ہو جائے گی اور ایس کی نین اور کی حاصل ہوگا ہیں آگر مدت خیار میں آپ کی ہوگیا تو جائز ہو جائے گی اور ایس کی بھر کی ہوگی تو اسلام کی کھا ہے۔

ودری نعلی

عمل خیاراوراُس کے حکم کے بیان میں

سب اماموں پینیم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسئلہ مذکورہ میں اگروہ باندی اُس کی زوجہ نہ ہواوروہ

شخص أس سے وطی كر بے تو زيع كا اختيار كرنے والا شار ہوگا ت

ا بام اعظم کے نزدیک ردکرنے کا اختیار شیب می اس دفت ہے کہ اس می وطی ہے کچھ نتصان نہ آیا ہوا در اگر نتصان آیا ہو اگر چہ شیبہ ہووالی کرنا جائز نیس ہے مینہ الفائق می لکھا ہے اورسب اماموں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر و وہا ندی اُس کی ذوجہ نہ ہو

ا صورتیک غلام تاجرئے اسپے مولی کی اجازت سے دیری با کرمبا تدی سے تکاح کیا اور انوز زفاف ن مواقعا کراس نے سے با عری اسپے خیار شرط برخریدی اا۔

اوروہ خض اُس مے وطی کر سے تو ہے کا اختیار کرنے والا شار ہوگا خواہ وہورت بیب ہویا باکرہ ہویران الوہائ بی اکھا ہا ورخواہ اُس کو وفی سے کی فتصان پہنچا ہویا ہوئی اید ہیں الکھا ہا وراز انجلہ یہ ہے کہ جب خریدی ہوئی با ندی مدت خیار کے اعد تکار کے ساتھ مشتری سے بچہ جنے (یعن کی باعدی سے ان کا اور مان کے بیٹ رہا بھروئے مل سے پہلے اس کوشل تمن روز کے خیاد ہوئی یا اور وہ اس مت میں حتری سے بجہ بنی او امام اعظم کے فزد میک اس کی الم ولد نہ ہوجائے گی اور مساحیان کے فزد کی ہوجائے گی ۔ یہ بواید میں کھا ہو اور امام اعظم کے فزد کی میں ہواور اگر مشتری کے فید میں آکر فرد کے مدت خیار کے اعد بوجائے گا اور مشتری کی ملیت فارت ہوجائے گی اور باعدی بالا تفاق اس کی ام ولد ہوجائے گی کو تکدوہ کے جننے کے سبب سے میں وار اگر مشتری کی ملیت فارت ہوجائے گی اور باعدی بالا تفاق اس کی ام ولد ہوجائے گی کو تکدوہ کے جننے کے سبب سے میں وار اللے ہوگی یہ کا اور مشتری کی ملیت فارت ہوجائے گی اور باعدی بالا تفاق اس کی ام ولد ہوجائے گی کو تکدوہ کے جننے کے سبب سے میں وار اللے مقامید کی اور باعدی بالا تفاق اس کی ام ولد ہوجائے گی کو تکدوہ کے جننے کے سبب سے میں وار اللے موجائے گی اور باعدی بالا تفاق اس کی ام ولد ہوجائے گی کو تعند کے سبب سے میں وار اللے مقامید کی اور باعدی بالا تفاق اس کی ام ولد ہوجائے گی کو تک سبب سے میں وار اللے میں کھا ہے۔

اگر مشتری نے ہے کو گئے کر کے بائع کو باعری واہی کردی تو اہام اعظم کے زور یک بائع پر استبراہ واجب بیل ہے تواہ حق کرتا اور دکرنا تبضہ ہے پہلے ہوا تو استبراہ واجب بیل اور دکرنا تبضہ ہے پہلے ہوا تو استبراہ واجب بیل ہے اور استبراہ واجب بیل ہے اور استبراہ واجب بیل ہوا تو استبراہ واجب بیل ہوا تو استبراہ واجب ہوا تو استبراہ واجب ہوا تو استبراہ واجب ہوا تو استبراہ واجب ہوگا وار اگر فیل موجرا قالد فیر و کے ساتھ جو بولی اگر فی تعلی ہوتو بائع کی گئے تعلی ہو چرا قالد فیر و کے ساتھ جو بولی اگر فیج جند ہے پہلے واقع ہوتو بائع براستبراہ واجب موگا اور اگر خیار بائع کو حاصل ہو پھر وہ کو خوج کرد ہے تو استبراہ واجب نہ وگا اور اگر خیار بائع کو حاصل ہو پھر وہ کے کو خوج کرد ہے تو استبراہ بالا جماع واجب ہے بیسرائی کی اجازت و سے دی تو مشتری پر بعد جواز کی اور تبضہ کے از سر نوایک چیش کے ساتھ باعدی کا استبراہ بالا جماع واجب ہے بیسرائی الوہائی میں کھا ہے اور از انجملہ بیسے کہ جب مشتری نے بھی پر قبضہ کرلیا اور پھرائی کی بائن وہ بیت رکھا اور وہ بھی بائع کے پائل اور پھر استی کی اور صاحبین کے زو بیک شخر استی کھا ہے۔ مشتری کو مام کو بائع کی بائد دیا گیا وہ مامتی کی اور صاحبین کے زو بیک شخر نہ ہوگی اور مشتری کو دیا تالان موگا ہے مشتر استی کھا ہے۔

اگر خیار با تع کے واسطے مولی اُس نے میں مشتری کو پر دکروی چرمشتری نے مدت خیار کے اعداً س کو با تع کے پاس و د بعت

نے توداہی منوع ہوگی ا۔ ع استبراجم کایاک معلوم کرنا کے نفندے ہے کمائی الکاح ا۔

اگری قطبی ہواور ہائع کے بری کرویے ہو ہفلام جس کو تجارت کی اجازت دی گئی ہے تمن اور کرنے ہے بری ہوجائے تو سب الموس کے فرویک اُر ویک اُس کو اسباب والحس کرنے کا افتیار فیل ہے شیغ روویت کی وید ہے نہ نہار عیب کی وید ہے اور اگر مشتری عبائے غلام کے آزاد فرض کیا جائے اور ہائی مسئلہ کی صورت وہی ہو جو فیکور ہوئی تو سب الموس کے فرد کے اُس کو فیار شرط کی وید ہے والحس کرنے خلام کے آزاد فرض کیا جائے اور ہائی مسئلہ کی صورت وہی ہو جو فیکور ہوئی تو سب الموس کے فرد کے اُس کو فیار شرط کی وید ہے والحس کر میں والحس کر سکا اور ہی ہواور بعد دونوں مصورتوں میں والحس کر سکتا ہے اگر چرشن ہے بری ہول آگر اور اور اگر اور کی میں اگر بدارادہ وجند ہے ہوئی اور انہی کہ سکتا ہے اور اُگر افید کے بعد ہوتو والحس کر سکتا ہے اور از المجملہ بہ کہ اگر بدارادہ وجند ہے کہ والے کی خواہوں ہی خواہوں ہو جائے گی اور اگر مشتری کہ کہ اسلام لایا تو اگر ہی تھی ہو بائل میں ہوجائے گی خواہوں ہو ہو کی ہوجائے گی اور اگر مشتری کی میان ہوجائے گی اور اگر ہوجائے گی اور اگر مشتری کر نے کہ بوخ کی کرتی ہوجائے گی اور اگر مشتری کی میان ہواتو کی بائل ہوجائے گی اور سلے نہ ان کرتی ہوجائے گی اور اگر ہوجائے گی اور اگر ہوجائے گی اور اگر ہوجائے گی اور سلے نہ ایک ہونے کا اہل ہوجائے گی اور اگر مشتری کے واسطے خواہوں ہوجائے گی اور اگر مشتری نے کہ اور اگر مشتری نے ہوجائے گی اور اگر مشتری نے ہوئے افتیار کی تو ہوجائے گی اور مسلمان حکم اشراب کے مالک ہونے کا اہل ہے بہایہ میں نہ کور ہے۔

اور اگر بائع اسلام لایا تو الا تفاق تی بافل نہ ہوجائے گی اور مسلمان حکم اشراب کے مالک ہونے کا اہل ہے بہایہ میں نہ کور ہے۔

اور اگر بائع اسلام لایا تو بالا تفاق تی بافل نہ ہوجائے گی اور مسلمان حکم انشراب کے مالک ہونے کا اہل ہے بہایہ میں نہ کور ہے۔

اذائجملہ بیہ کا کیک طال مخص نے ایک ہمن بشر طفیار خریدااورائی پر بھند کرلیا پھرائی نے احرام ہا تدھاای حال میں کہ ہمن اُس کے ہاتھ میں تھا تو امام اعظم کے تزدیک بی ٹوٹ جائے گی اور ہمن ہائع کو واپس دیا جائے گا اور مشتری پر لینالازم نہ ہوگا اور اگر خیار ہائع کے واسطے ہواور ہائع احرام ہا ندھے تو مشتری کواس کے اور اگر خیار مشافی کے واسطے ہواور ہائع احرام ہا ندھے تو مشتری کواس کے واپس کرنے کا اختیار ہے بیٹ قافقد پر میں تکھا ہے اور از انجملہ بیہ ہے کہ ایک میکسلیان نے دوسر سے مسلمان سے خیار شرط کے ساتھ انگورکا شیر افتر پر ان کھا ہوجائے گی بید شیر افتر پر ان کھا ہوجائے گی اور صاحبین کے نزد کی تمام ہوجائے گی بید فیار میں اور از انجملہ بید ہو کہ ان کے دوسر سے کہ اور میا حین کے نزد کی تمام ہوجائے گی بید فیار کی دو ایس دی کو دائی کے دواہی دی کے دواہی دولا کے دواہی دی کھا ہے دواہی دولا کے دواہی دی کو دائی دولا کے دواہی دی کے دواہی دی کھا ہے دولا کے دواہی دی کے دواہی دی کہ دواہی دی کے دواہی دی کھا ہے دولا کھی کہ دواہی دی کہ دواہی دولا کے دواہی دی کہ دولا کے دواہی دولا کی دواہی دی کہ دولا کی دواہی دولا کے دواہی دولا کی دولا کی کہ دولا کی کہ دولا کی دولا کے دولا کی دولا کے دولا کی دولا کی کہ دولا کی کہ دولا کے کہ دولا کی دولا کی دولا کی دولا کی دولا کی دولا کی دولا کے کہ دولا کی دولا کی دولا کے کہ دولا کی دولا کے کہ دولا کی دولا کی دولا کی دولا کی دولا کی دولا کے کہ دولا کھی کھی دولا کی دولا کی دولا کی دولا کی دولا کے دولا کی دولا

ا قوله باطل كونك مفت ردييل كرسك بعال الله تولد طلال بين جوج باعمره كااحدام بالديج نهواد سي مدت خيار مى أكرزيادت متعلايا منقصله بيدا بوكن اورمقصود بيان منقصله سي سيمال

جائیں گی اورصاحین کے فزو کیک مشتری کی ہوں گی ہے فتح القدیر شی لکھا ہے۔ کسی نے ایک غلام بعوض ایک باندی ہے اس شرطیر فروخت کیا کہ غلام بینچ والے وقیل ن ان کہ خلام بینچ والے وقیل ن ن کا عشق نافذہ ہوجائے گا اور بھی باطل ہوجائے گی اورا گراس نے باندی کو آزاد کر دیا تو جا کر ہے اور بیآزاد کر تا اور کی اورا گراس نے ایک ہی کا اورا گراس نے باندی کو آزاد کر دیا تو ووٹوں آزاد ہوجائے گی اورا گراس نے ایک ہی کاام شی دوٹوں کو آزاد کر دیا تو دوٹوں آزاد ہوجائے گی اورا گراس نے ایک ہی کاام شی دوٹوں کو آزاد کر دیا تو دوٹوں آزاد ہوجائے گی اورا گراس نے ایک ہی کاام شی دوٹوں کو آزاد کر دیا تو دوٹوں آزاد ہوجائے گی اورا گراس نے ایک ہی کو گئی کی کو بھی نہیں ہے اورا یہے مسئلہ ش اگر خیار مشتری کے واسطے فرض کیا جائے تو اسلے ہی تو امام ہی کا دو اسلے ہی تو امام ہی خواد کر دوبا ندی غلام بینے والے کی بی تھی اور خیار نظام کے بائع نے اُس کو آزاد کر دیا تو اُس کا آزاد کر تا با فذہوجائے گا اورا کر وہائے کی اورا گروہا ہوگا بی فات قاضی خان شرکھا ہے۔

نبىرى نعىلى

اِس بیان میں کہ کن وجہوں کے ساتھ اس نیج کا نفاذ ہوتا ہے اور کن کے ساتھ ہبیں ہوتی ہوتا ہے اور کن کے ساتھ ہبیں ہوتی ہے؟ ہوجاتی ہے اور کن وجہوں سے منح نہیں ہوتی ہے؟ جس فنص کے داسلے خیار کی شرط کی می ہوخواہ و مہائع ہویا مشتری یا کوئی اجبی قر فنتہا کا اتفاق ہے کہ اُس کو مدت خیار کے اغر

اختیارے جا ہے تا کی اجازت دے اور جا ہے گئے کردے کی اگروسرے کے بدحضور لین نا دانسکی میں اُس نے تا کی اجازت دی تو اختیارے جا ہے تا کی اجازت دے اور جا ہے لئے کردے کی اگروسرے کے بدحضور لین نا دانسکی میں اُس نے تا کی اجازت دی تو

جائزے بیافتح القدیر عل العاب۔

شرط خیاد اگر ہائع کے واسطے ہوتو تھے کے جائز اور نافذ ہونے کی تین صور تیں ہیں ایک بیک دت خیار ش اس نے کلام سے تھ

گا جازت دی کذانی السران الوہان مثلاً بیہ کہ ش نے تھ کی اجازت دی یاش تھے سے راضی ہوایا بی نے اپنا خیار ساقط کر دیا اور
الفاظ ما نداس کے کم بیر فتح القدر ش کھا ہا اور اگر اُس نے کہا کہ ش نے اس کے لینے کی خواہش کی یا محبوب رکھایا جھے خوش آیا جھے
موافق ہواتو ایسے کہنے ہے اُس کا خیار ساقط نہ ہوگا بلکہ ہاتی رہے گا یہ بر الرائق ش کھا ہا ور دوسری صورت بیہ کہ مدت خیار کے
اندر ہائع سرجائے تو اُس کی موستہ کی وجہ سے خیار باطل ہوجائے گا اور تھے نافذ ہوجائے گی پیشر سے طوادی ش کھا ہا ور تیسری مورت بیہ
کہدت خیار گذر جائے اور جس کو خیار حاصل ہے اُس کی طرف سے تھے اور اجازت ہی جون ہوجائے تو تھے نافذ ہوجائے گی پیسران
الوہان ش کی کھا ہا اور اس طرح جواز دفغاذ ہوجا تا ہے جب کہ اُس پر بیہ وقی طاری ہو یا مجنون ہوجائے اور تینوں دن گزرجا کی اور اور اُس کو مدت خیار کے اغرافا قد حاصل ہوتو امام احتر طواد کی سے منقول ہے کہ وصاحب خیار نے اور اختراف آئے حاصل ہوتو امام احتر طواد کی سے منقول ہے کہ وصاحب خیار نے اغرافا قد حاصل ہوتو امام احتر طواد کی سے منقول ہے کہ وصاحب خیار نے اغرافا قد حاصل ہوتو امام احتر طواد کی سے منقول ہے کہ وصاحب خیار نے اور اور ان اور میا کہ اور اور ان کے دوصاحب خیار نے اغرافا قد حاصل ہوتو امام احتر طواد کی سے منقول ہے کہ وصاحب خیار نے در اور اور ان کی سے منتول ہے کہ وصاحب خیار سے اور ان کو رہا کی اور کو کیار

ل قوله موقوف يعني الجمي تك توقف ہے كم التحدود ومسلمان موجائے كاياتل موكا ١٢٥\_

ے مراداس کا آگاہ ہوتا ہے اور فائب ہونے ہمراداس کا آگاہ نہ ہوتا ہے ہی اگراس نے مشتری کے فائب ہونے کی حالت میں کا تحق کردی گراس کے مشتری کے فائب ہونے کی حالت میں کا تحق کردی گراس کو مدت فیار کے اعرفی کھی آو بھے تمام ہوگیا کیونکہ مشتری آگاہ ہوئے گراہ کی کونکٹری کے تعدمت کرنے کے آگاہ ہونے سے پہلے ہوجائے کی کونکٹری کے اعدمت کرنے کے آگاہ ہونے سے پہلے کہ دیج کی اجازت دے دی توجائے ہواداس کا حق کرنا ہا الل ہوجائے گا۔ بحرالرائق می اکھا ہے۔

تھل کے ساتھ ہے کہ اور ان کے بید صورت ہے کہ ہائے مدت فیار کے اندوجی ہی مالکانے تصرف کرے شاہ آزاد یا مدیمکا تب کر
دے یا کی دوسرے کے ہاتھ آس کوفروفت کردے اورای طرح آگر ببدکر کے ہردکرد ہے تو ہو جائے گی اوراگر ببدکر کے ہردئے اور خوائے گی دوسرے کے بیاتو شخص میں میں میں میں اندوکی اگر دہن کر کے ہردکردی تو تبدوگی اگر دہن کر کے ہردکردی تو بعض جگہ نے کورے کہ یہ بھی تھی ہوگا گر چائی کو متاج کے ہردگی ہوگا گر چائی کو متاج کے ہردئی ہوگا گر چائی کی متاج کے ہوگا گر چائی کی متاج کے ہوگا گر چائی کو متاج کے ہوگا گر چائی کو گو بن افغضل نے فر بایا ہے کداگر اختیار کی درہ کی ہردگی ہوگا اور کردی تو امام ابورکو میں افغضل نے فر بایا ہے کداگر اختیار کی درہ میں کہا ہے اور حاصل بدے کداگر ہائے کوئی ایسائٹس کرے کہ اگر وہ حالے گی بدیدائع میں کہا اگر وہ حالے گی بدیدائع میں کہا اگر وہ حالے گی بدیدائع میں کہا اور کہا گیا گر میں کہا کہ کوئی اور کہا گیا کہ کوئی اور کوئی ہو جائے گی بدیدائع میں کہا ہو ہو گئی خوارے گاہر دے دلالت کے بی کوئی خلام ہوئی تو میں کہا یا آس کوئی سے دی کردیا یا آس کی میں کا اور برکرنا سب سے جائے گئی دیار باخل ہو جائے گا کہاں واسطے کہوئی و در کھا جائے وہ بحوائد اسماب سے بودائے میں دیا اور برکرنا سب سے جاوراً سی کا خیار باخل ہوجائے گا کہاں واسطے کہوئی و در در کھا جائے وہ بحوائد اسماب سے بودائے میں اور اس کے بوتا ہے بدیا ہو ہو ہو کے گاری واسطے کہوئی و در در کھا جائے وہ بحوائد اسماب سے بودائے میں اور اسے کہوئی وہ در در کھا جائے وہ بحوائد اسماب سے بودائے میں اور اسے کہوئی دو تر در در کہا جائے وہ بحوائد اسماب سے بعدائے موتا ہے ہو

اگردد غلام اس شرط پر فروخت کے کہ اُس کودونوں می خیار حاصل ہادر شرکی نے دونوں پر قبضہ کرلیا پھرا کی دونوں میں سے مرکیایا اُس کا کوئی سنتی پیدا ہواتو ہاتی کی ہے جا کرنیس ہا گرچہ ہا کتا اور شتری ہے کی اجازت پردامنی ہوجا کی اس واسلے کہ جو کے شرط خیار کے ساتھ ہووہ تھم مینی ملکت کے حق میں منعقد نہیں ہوئی ہے ہیں جب دونوں میں سے ایک ہلاک ہو گیا تو ہاتی میں بھے کی شرط خیار کے ساتھ ہووہ تھم مینی ملکت کے حق میں منعقد نہیں ہوئی ہے ہیں جب دونوں میں سے ایک ہلاک ہو گیا تو ہاتی میں بھے کی

ا قولہ ندکیالین اجارہ علی تبند دینا شرطانیں جینے ہدور ان علی شرط ہے اا۔ ع برنائ اسباب کے معین ہوتا ہے تو بدوفیر و سی ہے ا۔ سع حاصل آکد حوقف دے 116۔

اجازت کویا از سرنو ایک حصہ کے ساتھ عقد کرتا ہوگی اور بہ جائز نہیں ہے اور اگر بالغ نے دونوں غلاموں کی زندگی علی بہا کہ علی آئے اس خاص غلام کی بڑے تو ڈوی ان بالل ہوگا اور اس کو دونوں اس خاص غلام کی بڑے تو ڈوی ان بالل ہوگا اور اس کو دونوں علی خیار ہے گا اور اس کے نصف علی بڑے تو ڈوی سے خیار ہے گا اور اس کے نصف علی بڑے تو ڈوی سے خیار ہے گا اور اس کے نصف علی بڑے تو ڈوی ہوں جس سے بیج نظم یا دی تو یہ بھی باطل ہوگا اگر کسی نے انڈے یا گدر مجود یں تمن دن کے خیار شرط پر بیجیں پھر مدت خیار کے اندرا عدوں میں سے بیج نظم یا بھی باطل ہوگا اگر کسی نے انڈے یا گدر مجود یں تمن دن کے خیار شرط پر بیجیں پھر مدت خیار کے اندرا عدوں میں سے بیج نظم یا بھی بھر مدت خیار کے اندرا عدوں میں سے بیج نظم یا بھی بھی بھر مدت خیار کے اندرا عدوں میں سے بیج نظم یا بھی کہ بھور یں پیختہ ہوگئیں تو تھ باطل ہوجا ہے گا اور اس مسئلہ میں اگر مشتری کا خیار فرض کیا جائے تو اس کا خیار باتی رہے گا بیزنا وئی قاضی خان میں کھھا ہے۔

ای صورت میں اگر خیار کی کا نہ ہوتو قتی باتی رہ کی اور مشتری کو افتیار ہوگا کہ اگر چاہے تو تیج قبول کرے اور اگر چاہے تو چھوڑ دے بیدوا قعات صامیہ میں کھا ہے۔ ایک تحف نے کوئی زمین تین دن کے خیار شرط پر فروخت کی اور ہا کتھ نے تمن دن کے اندر تیج تو زوی تو زمین شر کی کے پاس قیمی ضائت کے میں رہ کی اور اُس کو افتیار ہوگا کہ ایسے بچورے شن ماصل کرنے کے داسطے جو اُس نے باکع کو ویا ہے نمین کوروک رکھے ہیں اگر بالغ نے آس کے بعد مشتری کوائن میں ایک سال تک ذراعت کرنے کی اجازت دی اور مشتری نے اُس میں کھیتی کی تو زمین مشتری کے پاس امانت کے بوجائے گی اور میں ایک سال تک ذراعت کرنے کی اجازت دی اور مشتری نے اُس میں کھیتی کی تو زمین مشتری کے پاس امانت کے بوجائے گی اور میں ایک سال تک ذراعت کی اجازت دی اور مشتری نے ایس امانت کے بہر وائن کی تھوں کے قد سے ہے نے در مین کی اور مشتری کے بات کی اور مشتری کی تو مشتری کو اس نے میں ذراعت کی تو مشتری کو اس نے میں ذراعت کی تو مشتری کو بیان بیک کو این تھیں دراعت کی تو مشتری کو بیان تک کہ اپنا تھن اُس کے اس کے وقت تک یا کہ کو این تھین کرنے ہوئے کی اور ایک کہ بیل کو خوائی کی تو نہین پر قبضہ کرنے کے اداد و کیا کہ بائع کو زمین پر قبضہ کرنے ہوئے کر ایس کی اور ایک کہ بائع کو زمین پر قبضہ کرنے ہوئے درائے کو این تھین کی جو اکرتی ہوئی اُس کے واس کو مین اُس کے درائے کا اداد و کیا تھی تارہ ہوئے تک دری ہوئی کی خوائی لیک کھیتی کی خوائی تھیں کی جو اُس کر بیان تھی کی جو اُس کہ بی کھیل میں اگر میں کا ما لک کھیتی کے تیارہ ہوگر تک تک دری ہوئی اگر زمین کا ما لک کھیتی کے تیارہ ہوگر تک تک دری ہوئی اگر کھی کا مات کے تیارہ ہوگر تک تک دری ہوئی اگر خون کی کھی کے تیارہ ہوگر کئی تھیں کے بیان کی کھیتی کی خوائی کی تھی کے بیکھ کی کھیل کی کھیتی کے بیاں تک کھیتی کے تیارہ ہوگر کئی کھیتی کے بیان کی کھیتی کے تیارہ ہوگر کئی تھیں کے بیار کھیتی کے بیار کھی کھیتی کے بیار کھیتی کے تیارہ ہوگر کئی تھی تیارہ ہوگر کئی تھی کے بیار کھیتی کی خوائی کے بیار کھیتی کے بیار کھیل کے بیار کی کھیل کے بیار کھیل کے بیار کیا کہ بیار کی کھیل کے بیار کھیل

إن اس كے ضائع ہوئے رقبت دينارا على نيمن ١١- ٢ منانت على جائے گاا۔ ٣ قولدانشا ديني ازمرلواس برعقد كرماغير مكن ١١٠-

ہے قومشری کو قیمت دین لازم آئے گی اور اگر ملی ہے تو اُس کامٹل واجب ہوگا اور اگر اس مسئلہ میں خیار مشتری کا ہوتو سے پاطل شہوگی لیکن خیار باطل ہوجائے گا اور بھی لازم ہوگی اور مشتری پڑس واجب ہوگا پریدائع میں لکھا ہے۔

اگر کوئی غلام ہزار درہم کواس شرط پر بیجا کہ بائغ کو تین دن تک خیار حاصل ہے پھرمشتری نے بعوض درہموں کے سودینار دیے پھر بائع نے بیچ تو ڑ دی تو تیج صرف بھی باطل ہوگئی اور بائع پرلازم ہے کہ

أس كے دينارواليس كرے ث

اوراشهاد کیا پھروہ بھے ہے جہب گیا قوتم میری اس بات پر گوائی کی کرو۔ تو اما نے فرمایا کہ میں کبوں گا کہ او گواہ رہوکہ بیشن سیان کرتا ہے کہ جھے جس سے جھڑا ہے میں نے اُس کی تین وان تک منادی کی کہ میں جردوز اُس کے پاس جاتا تھااور منادی کرتا تھا ہی وہ جھے سے حجیب جاتا تھا ہی جیسا یہ کہتا ہے اگراییا تی سے فیار باطل کر دیا پھراگر اس کے بعد مشتری ظاہر ہواور اُس نے الکار کیا تو میں مدی سے خیار اور منادی کرنے پر گواہ طلب کروں گا بید فیرہ میں کھا ہے۔

کی فض نے ایک چر تین دن کے خیار شرط پر تربیدی اور تین دن کے اعد بالغ کے درواز و پر کیا تا کہ بھے بھیرو ہے ہی بائع اس ہے چیپ گیااور مشتری نے قاضی ہے در خواست کی کہ بائع کی طرف ہے معم قائم کرنے اُس کو بھی بھیردی جائے تو فقہا نے اس باب بھی اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ قاضی تھی کرے گا مشتری کی رعایت ہے اور جود کوئی فیل بائع ہے نہ بالا تو تائی اُس کی در خواست آبول نہ کرے کو خواست آبول نہ کرے کوئی فیل بائع ہے نہ باتو اُس نے اپنی در خواست آبول نہ کہ در کی ہی اگر قاضی نے کوئی فیصم قرار نہ دیا اور مشتری نے قاضی ہے متادی کرنے والے کی درخوست کی تو امام محر ہے اس باب بھی دوروایت ہی ہی ایک دوایت بھی ہے کہ قاضی اس درخواست کو جول کرکے بائع کے درواز دو پر ایک منادی بھی جو کہ دو جا کہ تو ان کی درخواست کو جول کرکے بائع کے درواز دو پر ایک ہو تا ہے کہ قاضی منادی کی درخواست بھی جول کرکے بائع کے میں کو تو تو دوں گا ہی قاضی بدوں منادی کے خو تو تو زے کہا کہ دورے میں کہا جا ہے گا اور دوسری روایت بھی بیآیا ہے کہ قاضی منادی کی درخواست بھی تبول نہ کو کہا ہی کہ خواست بھی تبول نے کہ جب اُس کو بائع کے عائب بو جما گیا کہ مشتری کو کہا گیا کہ مشتری کو بہ جا ہے کہ جب اُس کو بائع کے عائب بو جائے کا خوف بوقو بائع ہے کہ بیسا کہ کرا پی مضوفی کر لے تا کہ اگر بائع چیپ جائے تو وکیل کو داہیں کردے یہ گاوئ قاضی خان قاضی خان

اگرایسی چیز کوجوجلد بگڑ جاتی ہے بیچ قطعی کے ساتھ فروخت کیاا ورمشتری ٹمن ا داکر نے اور قبضہ کرنے

سے پہلے غائب ہو گیا تو بالغ کواختیار ہوگا کہ دوسرے کے ہاتھ فروخت کردے 🌣

اگرایک باندی بعوض آیک غلام کے فرد خت کی اس شرط پر کہ بائع کو باندی شی خیار حاصل ہے تو غلام کا مبہ کرنا یا نخاس ش میش کرنا تھے کی اجازت میں شار ہوگا اور باندی کا تھے کے واسطے پیش کرنا اسمح قول کے موافق تھے کی تھے ہے بیہ برالرائق میں کھما ہے۔ایک محق نے ایک ہا می بھر ما خیار مول کی مجراس کے موادوسری ہا می ہا کہ کودا ہیں دے کرکھا کہ بید تی ہے بوشی نے تھے سے قریدی تھی کے تو قول مشتری کا معتبر ہوگا اور ہا گئے کو جا زے کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے ہاتھ شیر کا اگوراس شرط پر فروشت کیا کہ بائع کو خیار ماصل امام ابو بوسٹ سے دوایت کی ہے کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے ہاتھ شیر کا اگوراس شرط پر فروشت کیا کہ بائع کو خیار ماصل ہے اور مشتری شیر کا اور مشتری شیر کا اور مشتری کے پاس شراب ہو گیا تو تی فوٹ کی اس مسئلہ کو مقتی میں ذکر کر کے کہا کہ مشتری شیر کا اگورکا ہا تھے کے واسطے منامن ہوگا اور ای طرح امام محر سے موال میں اور مشتری ہوگا ہا تھے جی کہ دوسر سے مقام پر فر بایا ہے کہ ہا تھ اپنے خیار پر باتی رہے گا اور اگر وہ تمن روزگر رف تک خاموش رہے تو مشتری کو بھی لازم ہوگی مجر اس بنا پر کہ جو بشر نے روایت کی ہے کہ تھے فوٹ جائے گی فر بائع نے اپنے خیار کے موافق تھے کولازم مولی میں بر بائع نے اپنے خیار کے موافق تھے کولازم کرنا اختیار کیا تو بائع کو بیا تھیار ماصل ہا ورمشہور دوایت کے موافق مشتری کا راہنی ہونا اختیار کیا جائے گا بید خیار کے موافق تھے کولازم کی اس کی اور اس کی اور انہ کو بیا تھیار ماصل ہا ورمشہور دوایت کے موافق مشتری کا رامنی ہونا اختیار کیا جائے گا بید خیار میں کا رامنی ہونا اختیار کیا جائے گا بید خیر و شرک کا رامنی ہونا اختیار کیا جائے تھیار ماصل ہا ورمشہور دوایت کے موافق مشتری کا رامنی ہونا اختیار کیا جائے گا بید خیر و شرک کا رامنی ہونا اختیار کیا جائے گا بید خیر و شرک کیا ہونے گا ہونے گا ہونے کا سے مقام کی کا رامنی ہونا اختیار کیا جائے گا ہونے کا موافق کی کیا کہ کو بیا تھیا کی کیا گا ہونے کا کہ کیا کہ کو بیا تھیا کیا گا کہ کیا گا کی کیا کہ کا کیا کیا کیا گا کیا گا کے کا کیا گا کیا گا کیا گا کیا گا کہ کیا گا کیا گا کیا گا کہ کیا گا کیا گا کیا گا کیا گیا گا کیا گیا گا کیا گ

معلی میں فرور ہے کہ ایک غلام اس شرط پر بھا کہ ہائے کوخیار حاصل ہے ہمراس غلام کوتجارت کرنے کی اجازت دی آویہ طل اس کو فرز نے میں شارنہ ہوگا محرائی صورت میں ہے ٹوٹ جائے گی کہ اگر غلام پر پکے قرض ہوجائے اور بعد قرض ہوجائے کے اگری تام کرنی جاہے قب ائز نہ ہوگا یہ محیط سرخس میں کھیا ہے۔ اگر کس نے اپنا غلام تین دن کے خیار شرط پر فروخت کر کے مشتر اس کو مشتری کے پاس سے فصب کرلیا تو سیکام ہے کہ فی اور خیار کے باطل کرنے میں شارنہ ہوگا یہ فیصول اور بیال کی کولی کر ہے۔ اگر کوئی غلام اس شرط پر کہ ہاگئ کوخیار حاصل نے فروخت کیا اور مشتری نے اس پر قبضہ کرلیا اور غلام ۔ فیصتری کے باس کی کوئی کوئی کو وی کے وارث ہائے ہے تیمت کے اس کے تبدید کی اور ہائے کو اور خیار ہے ۔ گر مشتری سے اس کے مشتری نے اس کی قبت ہائے کو و سے دی تو فون کے وارث ہائے ہے تب کے اس کے تبدید کی اور مشتری کے اور کہا کہ میں نے تبدید کی میں کہا کہ میں نے تبدید کی اور مشتری نے کہا کہ میں نے تبدید کی اور کہا کہ میں نے تبدید کی اور مشتری نے کہا کہ میں نے تبدید کی اور مشتری نے کہا کہ میں نے تبدید کی اور کہا کہ میں نے تبدید کی اور مشتری نے کہا کہ میں نے تبدید کہا کہ میں نے تبدید کہا کہ میں نے تبدید کہا کہ میں اس کے تبدید کہا کہ میں نے تبدید کہا کہ میں نے تبدید کہا کہ میں نے تبدید کہا کہ میں اس کو اس کو اس کے اور اگر ایک موردت میں ہا گئے نے تبدید کہا کہ میں نے تبدید کہا کہ میں اس کے تبدید کہا کہ میں نے تبدید کہا کہ میں نے تبدید کہا کہ میں اس کے تبدید کہا کہ میں اس کو اس کے تبدید کہا کہ میں اس کو تبدید کہا کہ میں نے تبدید کہا کہ میں اس کو تبدید کہا کہ میں اس کو تبدید کہا کہ میں اس کو تبدید کہا کہ میں کو تبدید کہا کہ میں کو تبدید کہا کہ میں اس کو تبدید کہا کہ میں اس کو تبدید کی کے اس کو تبدید کہا کہ میں کو تبدید کو تبدید کی کو تبدید کی کے تبدید کہا کہ میں کو تبدید کی کو تبدید کی کے تبدید کی کو تبدید کی کے تبدید کی کو تبدید کی کو تبدید کر کے تبدید کی کو تبدید کر کے تبدید کر کے تبدید کر کے تبدید کی کے تبدید کر کے تبدید کی کو تبدید کر کے تبدید کی کو تبدید کی کے تبدید کی کو تب

يدى، حسام با رجيد ورين مورت من بال من جي من بالده من بالده من المارد مر ال من بالديد الموران مراسط ول أس كويدا فقيار فيل بي فيكن اكر با فع أس كوم روكرد ساقو جائز ب يدمجيط عن المعاب-

اگرفتی کوئی اجنی نے بلاک کردیا اور خیار ہائع کا تھا تو تھ تی نہ ہوگی اور ہائے کا خیار ہاتی رہے گا خواہ ہے مشتری کے تبغیر میں ہو بیا اگر ہائع جا ہے تو تھے کوئے کر ساور ہلاک کرنے والے کا دائن کی ہوکر جہان لے لے اورای طرح اگر تھے کوئٹری نے بلاک کیا تو ہائے کو افتیار ہے جا ہے تھے کوئے کر دساور شری سے جہان کے اوراگر جا ہے تو تھے کی اجازت دے کر شن لے لے اوراگر جا ہے تو تھے کی اجازت دے کر شن لے لے اوراگر کھے جس ہائی کے ہاں کہ وجرب آگر آسانی آخت سے یا خود تھے کے سل سے بوتو تھے ہائل نہ ہوگی اور ہائے کو خیار ہائی کوئے کر سے اوراگر جا ہے تو اجازت دے ہیں آگر آس نے تھے کی اجازت دی تو مشتری کو افتیار حاصل ہے کہ اگر جا ہے تو تھے پورے تھی میں ہے کہ اور اگر کی اجبی کے دور ترک کر دے کوئکہ تھے تبغید سے پہلے ھنے رہوگی اوراگر اس صورت میں ہائے کے قبل سے وجب آگیا تو تھے ہائل نہ ہوگی اور اگر اس صورت میں ہائے کے قبل سے وجب آگیا تو تھے ہائل نہ ہوگی اور ہائع اپنے خیار پر ہاتی رہوگا اگر ہا ہے تو تھے کوئے کر کے مشتری ہے تھی میں اس کے جب آگیا تو تھے ہائل نہ ہوگی اور ہائع اپنے خیار پر ہاتی رہوگا اگر کے جاتے تھے تھی تھی ہوئی تھی تھی ہائل نہ ہوگی تھے ہائل نہ ہوگی تھے ہائل نہ ہوگی اور اگر میا ہے تو تھے کہ کہ کہ خیار ہو ہائے گئی تھے ہائل نہ ہوگی اور اگر جا ہے تو اجازت دے کر آس سے تمن حاصل کرے اور اگر جا ہے تو اجازت دے کر آس سے تمن حاصل کرے اور اگر کو خیار رہے گئی کہ خیار در سے گئی تھے ہائی کہ دیار در سے گئی تھے ہائی کہ دیار در سے گئی کہ دیار در سے گئی کوئیار در سے گئی کہ دیار در سے کہ دیار کر ان سے تمن حاصل کر اس کی دور اس کی دور اس کر آس سے تمن حاصل کر در اس کی دور کی د

فتأویٰ عالمگیری..... طِد ۞ کَتَابِ البيوء ..

طرن اکرمی مشتری کے تبغہ یم کمی اجنبی یامشتری کے خل یا آسانی آفت ہے بیب دار ہوگئ تو بھی ہائع اپنے خیار پرد ہے گااگر جا ہے تو تع کی اجازت دے درنہ چاہتو فتح کردے ہیں اگراس نے اجازت دی تو مشتری سے پوراشن لے لے گاادر مشتری اجبی ہے جرمانہ لے گااگر عیب اُس کے تعل سے ہوا ہواور اگر ہائع نے تع فتح کردی تو عیب اگر تعل مشتری یا آفت آسانی سے ہوا تو ہائع اُس عیب دار جع اور جرمانہ کومشتری سے لے گااور اگر کمی اجنبی کے تعل سے ہوا تو ہائع کوافتیار ہوگا کہ اگر جا ہے جرمانہ مشتری سے لے ورندا جنبی سے لے کین مشتری جوجرماند سے گاووا جنبی سے وائیس لے گا یہ جدائع عمل کھا ہے۔

اگر سے نے اپنے واسطے خیار کی شرط کر کے ایک باندی فروخت کی اور باندی أی کے باس شبہ میں

وطي کي گن تو رجع ٽو ڪ جائے گي 🌣

ابوسلیمان نے اہام ابو بوسف سے اہالی میں دواے کی ہے کہ اگر جی ہائع کے قضہ میں کوئی جرم کرے اور خیار ہائع کا ہوتو اگر اس نے بھے ہائی رکھی یا خاموش رہا ہیاں تک کسد سے کر رکنی اور مشتری بائع بھے کوقو ڑے ہیں بائع یا بھے کودے گایا اس کا فدیدے گایے میں کھا ہے ایک خفس نے اس کوقیول کیا اور اس کے عیب جرم پر داختی ہو گیا تو مشتری جرم میں یا بھے کودے گایا اس کا فدیدے گایے جیدا میں لکھا ہے ایک خفس نے اپنایا اس شرط پرخریدا کہ بائع کو خیار حاصل ہے پھر مشتری مرکی اور ہائع نے بھے کی اجاز سددے دی تو بیٹا آزاد ہوجائے گا اور اپنے باپ کا دار میں نہ ہوگا یہ فان میں لکھا ہے آگر مکا جب یا ماذون نے کوئی چیز فروخت کی اور اپنی ذات کے واسطے خیار کی شرط کی اور بالا تعاق خیار بالطل اور مدت خیار میں مکا تب اپنی کہ کی تعرب میں کہ میں بائدی اور بالا تعاق خیار بالطل ہوجائے گا یہ بائدی اور بائد ہو ہے گا در بائدی اُس کے بھم کا میں ہے جو بائدی اُس کے بھم کا میں ہوجائے گی اور بائدی اُس کے بھم کا میں ہوجائے گی ہے ہوجائے گی ہوجائے گی ہوجائے گا ہوجائے گی ہوجائے گا ہوجائے گی ہوجائے ہوجائے گی ہوجائے گی

اگر کی نے تین دن کے خیاد شرط پر ایک با ندی فروخت کی پھراس یا ندی نے بائع یا مشتری کے پاس پھو مال حاصل کیایا اس
کے پھواد الا دہوئی تو بیزوا کہ اصل کے ساتھ ملا و بے جا نیں گے بیٹی اگریج تمام ہوتو بیکل مشتری کے بول کے اور اگرفتے ہوجائو بائع
کے ہوں گے بید فاوی ٹامنی خان بھی تکھا ہا و رواضح ہوکہ اگر خیار مشتری کا ہوتو اس بھے کا نافذ ہونا اُن تمن صورتوں کے ساتھ جو ندکور
ہوئیں اور اُن کے سوالیک اور صورت کے ساتھ ہوتا ہو و ب ہے کہ مشتری تھے بھی مالکانہ تصرف کرے اور قاعد واس باب بھی بیہ کہ
ہوئیں اور اُن کے سوالیک اور صورت کے ساتھ ہوتا ہو و ب ہے کہ مشتری اُن بھی من الکانہ تصرف کرے اور قاعد واس باب بھی بیہ کہ
ہوئیں اور اُن کے سوالیک اور صورت کے ساتھ بھی کیا اگر و بھی ایسا ہے کہ مشتری استحان کے واسطے اُس کے کرنے کا تھا ور کی
مشتری نے اپنے شرط خیار کے ساتھ بھی بھی اگر ایسا ہے کہ مشتری استحان کی واسطے اُس جائز نہیں ہا اور اُس کی دیال بھی تھا تو ایسا بھی تھا تھی مشتری حال میں جائز نہیں ہاتو ایسا تھی میں دو تھا کہ میں وہ تھی کہ وہ تھی کہ خیار مشتری کا تھا اور اُس نے اُس کو فرو دے کیا یا آزاد
کرنا تھے کے اختیار کرنے کی دلیل ہے بیو فرو او پردکیا ہو یا ان کو اُجرت پر دیا تو بیسب با تھی مشتری کی طرف سے اجازت بھی یا در اگر استحان کی اور اگر انتحام کی دیا تھی مشتری کی طرف سے اجازت بھی اُس کی تو بیس بیا تھی مشتری کی طرف سے اجازت بھی شار ہوں گی کی کھرا لیے تھر فران سے مام کر ملک میں ہوتے ہیں بینہا یہ میں انکو اُس سے باتھی مشتری کی طرف سے اجازت بھی شار ہوں گی کی کھرا لیے تھرفا ور اُس کے اُس کی موجہ کیا ہو یا نہ کیا ہو یا ان کھی انسان کی انسان کی دانسان کی اور اُس کے اُس کو فرانسان کیا تھی اور انسان کی کھرا ہے کہ میں ہوتے ہیں بینہا یہ میں کھر ایسان کی کو کھرا کے تھی میں کھر انسان کی کھرا ہے کہ کو انسان کی کھر انسان کی کھر انسان کی کھر انسان کیا کہ کی کھرا ہے کہ انسان کی کھرا ہے کہ کو کھرا کے کہ کی کھر انسان کی کھر انسان کے کہ کو کھرا کے کہ کھرا کے کہ کھرا کے کہ کو کھر کی کھر کے کہ کی کھر کے کہ کی کھر کے کہ کو کھر کی کھر کو کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کھر کر کے کہ کو کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کور

اگر خیار شتری کا ہواور اسہاب اس کے تبند میں ہواور اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہوجائے جودور نہیں ہوسکا تو بھے لازم ہو جائے گی اور خیار باطل ہوجائے گا خواہ یہ عیب ہائع کے فعل ہے ہویانہ ہویہ قول امام ابوطنیفد اور امام ابوبوسٹ کا ہے بیٹم پر میں لکھا ہے اور اگر وہ عیب دور ہوسکتا ہے جیسے مرض قو مشتری کو بیج فنح کرنے اور تمام کرنے کا افتیار دہ کا اور شخ اس موست میں کرسکتا ہے کہ مدت خیاد کے اندر عیب جاتا رہے اور اگر باقی رہا اور مدت گر رجائے تو شخ کا افتیار نہ ہوگا اور بھی لازم ہوجائے گی بدائع میں لکھا ہا کہ خیاد کے اندر عیب جاتا رہے اور اگر باقی رہا تھے اور اگر باقع ہے مان قات کر کے کہا کہ میں نے بچ تو زوی اور غلام تھے کووالی دیا اور ہائع نے تیول نہ علام بچار مشتری کا تھا بھرائی نے افتیان کے اور کہا کہ میں نے بچ تو زوی اور غلام تھے کووالی دیا اور ہائع نے تیول نہ

اور من المن المركتي بيدام الوحنيف ورام الويوسف كنزويك بيران الوباج من المعاب

اگر جال اور توت دریافت کرنے سے زیادہ سوار ہواتو بہائے پرراضی ہونے میں شار ہوگا اور اُس کا خیار جاتار ہے گا اور اگر اپنی عاجت کے واسطے سوار ہواتو بہتی رضا مندی ہے بیسرائ الو ہاج میں لکھا ہے۔

ا نبری صورت می سئافرش کرنامشکل ہے کیونکہ دواد کی نیس جاتی اور شایداس کے لائق طہارت مرادہ وال سے مرادیہ کہ جس تقررے پاکی کا تھم موافق منتی بہ کے دیا جاتا ہے۔ سے بیطار جار پاؤں کے علاج کرنے والے اا۔

یہ پیط میں لکھا ہے۔ ایک گائے یا بکری اس شرط پرخریدی کہ اس کوخیار ہے پھراس کا دود ودد ہاتو خیار جاتار ہے گا بیفآوی سراجیہ میں لکھا ہے اور بھی متحار ہے واجرا طاقعی میں لکھا ہے اور بھی مختار ہے ہوا ہیں اور میں مختار ہے ہوا ہرا اخلاقی میں لکھا ہے اور فید وری میں لکھا ہے اگر مشتری خود مکان میں نہا دوسر سے کوکرا یہ پر یا بلا کرا بیا اس میں بھی کوکرا ویا تو یہ سب بھے کے تمام میں بسایا اُس کی بچھ مرمت کی اُس میں کوئی ممارت بنائی یا اُس پر کچ کی یا کہ مگل لگائی یا اُس میں سے پچھ کرا ویا تو یہ سب بھے کے تمام کرنے میں شار ہوگا یے کھی ریے میں لکھا ہے۔

اگرکی ہے بدون کرائے اُس کی کوئی دیوارگر گئ تو خیار جاتا رہے گا بیجیط سرتی بی الکھاہے۔اگرکوئی گھر کہ جس میں وہ خود
رہتا ہے بخرط خیار خریدااور برابراُس میں دہتار ہاتو خیار باطل نہ ہوگا بی فاوضی خان بی الکھاہے اورا گراُس گھر میں کوئی شخص اُجرت
پر رہتا تھااور با لَع نے اُس کی رضا مندی ہو ہ گھر فروخت کیا اور مشتری نے اپ واسلے خیار کی ٹیر مشتری نے کرایہ لیمنا چھوڑ دیا
تو بیرضا میں شار ہوگا بیدھاوی میں لکھا ہے اگر کسی نے خیار شرط ہے کوئی چیز خریدی اوراُس کوخیار شرط ہے جے ڈالاتو بعض فقہا نے کہا ہے
کہ اُس کا خیار باطل ہوجائے گا اور میں میچے ہے یہ جواہر اخلاطی میں لکھا ہے اورا گرکتا ہیں خریدیں اور خیار کی شرط کی اوران کتا ہوں ہے
اپنے واسلے یا کسی دوسر ہے کے واسلے قبل کی تو خیار باطل نہ ہوگا اگر چہاورا آق اُلٹ ویے ہوں اور کتا ہوں ہے پڑھنے میں خیار باطل ہوتا
ہے یہ بحرا کرا کتی میں کھا ہے۔فقہائے فرمایا ہے کہ اگر یوں کہا جائے کہ قتل لینے سے خیار جاتا رہتا ہے اور کتا ہی پر ھنے ہے نہیں
جاتا ہے تو اُس کی بھی وجہ ہے اوراس تھم کو اختیار کرنا روا ہے بیا قاضی خان میں لکھا ہے اور بہی تھم کیا گیا ہے بیجواہر اخلاطی میں لکھا

كوتكم دياك مرس الركودوده باد عقويد ضامس شاربيس بي يفسول ماديد من المعاب

اس جہت سے کہ ام دلد بعد ہیں بھی محکم خیار اُس کی ملک میں ہاتی رہتی ہے اور بیٹا ہاتی نیس رہتا ہے اور اگر مشتری نے وہ چیز جوغلام کو بہ ہیں گئی تنف کردی تو اُس کا خیار فلام میں باطل ہو جائے گا اور ائن ساعہ نے یہ ستلہ امام محد سے بھی ای طرح روایت کیا ہے پیٹھیریہ

بمراكعاے

آگرکوئی غلام تین دن کے خیار شرط پر فریدا اور با لئے نے مشتری کے قبضہ شن اس کا ہاتھ کا ان ڈالا تو امام اعظم کے زدیک مشتری کا خیار باطل ہوجائے گا اور امام کے خود یک باطل نہ ہوگا اور امام ابو بوسٹ سے اس مسئلہ میں دور وائیتیں آئی جیں اور اگر با گئے نے مشتری کو پر دکرنے سے پہلے اُس کا ہاتھ کا ان ڈالا تو سب کے زویک مشتری کا خیار باطل نہ ہوگا اور اگر مشتری کے قبضہ میں مبنی مشتری کا بنی کا میار کا باتھ کا ان ڈالا تو سب کے زویک خیار باطل ہوجائے گا بیانی خات کی تعانی مان میں لکھا ہے۔ اگر ایک گرمشتری نے اپنے واسطے خیار کی شرط کر کے فرید ایکر اُس کے پہلو میں دومر اگر بکا تھا اُس کو مشتری نے شغر کے تی سے لیا تو اُس کے پہلو میں دومر اگر بکا تھا اُس کو مشتری نے شغر کے تی سے لیا تو اُس کا خیار باطل ہوجائے گا کوا و کھا ہے اور خیار باطل ہونے نے واسطے شغد کی راہ سے لیا کی می مرف طلب کرنے سے باطل ہوجائے گا کوا و اُس کے ساتھ لے بھی لیا ہو یا نہ الیا ہو بین ہر الفائق میں نہ کور ہے اگر کسی نے خیار کی شرط پر کوئی چر فریدی اور مدت خیار می شمن کے وض اُس کو ہائے کے باس رائی کر دیا تو جائے اگر کوئی مرفی فریدی کہ جس نے مدت خیار کے اندر اندے و خیار ساتھ ہوجائے گا گرائی صورت میں ساتھ نہ ہوگا کہ ایکھ کر ایکس اُس کے بیار ان تھی کھا ہے۔ اور فیار ساتھ ہوجائے گا گرائی صورت میں ساتھ نہ ہوگا کہ ایکھ کے کہ دیور دوروں ہی کہ ایس اور اگر کوئی جائور فریدا جس نے بچر دیا تو خیار ساتھ ہوجائے گا گرائی صورت میں ساتھ نہ ہوگا کہ دیوروں ہو بھی کھی ہے۔

ایک مخص نے ایک غلام بعوض باندی کے اس شرط پر فروخت کیا کہ برایک کوائی فروخت کی ہوئی چیز میں خیار حاصل ہے اور دونوں نے قبضہ کرلیا پھر غلام بیچنے والے نے زیج کی اجازت دے دی پس

غلام مشتری کے یاس مرکیا تو بیج تمام ہوگئ ا

مشتری پر قیت داجب ہوگی اورای طرح اگر بعداس تفتلو کے اُس غلام میں کوئی ایسامیب پیدا ہوگیا کہ جس سے نقصان آیا تو بھے تنتے ہے اور چیچ کووالی کرے اور اُس کے ساتھ میب کی وجہ سے جونقصان آیا ہے وہ بھی دے اور اگر بیمورت واقع ہوکہ مشتری کے ضح کرنے سے پہلے غلام میں کوئی عیب آسمیا بھر باکع نے بھے کی اجازت دے دی تو بھے مشتری پرلازم ہے اور اُس کوشن دینا پڑے کا بیجیا میں لکھا

اگر خیار ہائع کا تھایا مشتری کا تھا اور دونوں نے کے تو ( دی گھر ہائع کے بغذ کرنے سے پہلے غلام مشتری کے ہاں ہلاک ہو گیا تو مشتری پر یا تمن واجب ہوگا اگر خیار مشتری کا ہویا قیمت لازم آئے گی اگر خیار ہائع کا ہویہ مبدولہ میں تھا ہے اگر دوخصوں نے کوئی چیز اس شرط پر خریدی کہ دونوں کو خیار ہے اور ایک خض دونوں میں سے صریحایا ولالت کے پردامنی ہوگیا تو دوسرا اس کوردئیس کر سکتا ہے بلکہ امام اعظم کے فرد یک اُس کا خیار ہائل ہوجائے گا اور صاحبین نے کہا کہ اپنے حصد کی بھے آد کر سکتا ہے اور ای طرح کا اختلاف خیار رویت اور خیار عیب میں بھی ہے بین ہرالغائق میں تھا ہے۔ کی خص نے ایک غلام دوخصوں سے ایک میں صفحہ میں اس شرط پرخریدا کہ دونوں ہا تھوں کو خیار مامل ہوگا اور میں ہوگیا اور دوسرا دامنی نہ ہوتو امام اعظم کے فرد کی دونوں پر بھے لازم ہوگی ہے دونوں با تھوں کو خیار حاصل ہے پھرائس میں کا ایک تھے پر دامنی ہوگیا اور دوسرا دامنی نہ ہوتو امام اعظم کے فرد کی دونوں پر بھے لازم ہوگی ہے فرائی خان میں اکسا ہے۔

بحونها فصل

وونوں باہم بیج کرنے والوں کے شرط خیار کر لینے میں اختلاف کرنے کے بیان میں

اگردونوں پیچ کرنے والے شرط خیار میں اختلاف کریں آؤ اُس کا تول لیا جائے گا جو خیار کی نفی کرتا ہے اورا گردونوں مت خیار کی مقدار میں اختلاف کریں تو اُس مخص کا قول معتبر ہوگا جو کمتر وقت کہتا ہے اورا گرمدت کے گزرنے میں اختلاف کریں تو اس مخص کا قول معتبر ہوگا جو اُس کے گزرنے کا منکر ہے بیمب و طرحی لکھا ہے۔

ا مام محد نے جامع کیر میں فر مایا ہے کہ کی مختص نے ایک المام دوسرے کے ہاتھ ہزار درہم کواس شرط پر بیچا کہ بائع کو تین دن کے دیار حاصل ہے اور مشتری نے اس پر بعند کر لیا اور مدت گزر کئی مجرکسی ایک نے دونوں میں سے بید کہا کہ خلام تین دن کے اندرسر

عمیا تفااور بچ ٹوٹ گن اور قیت واجب ہوئی اور دوسرے نے کہا کہ ٹیل وہ زندہ ہے اور بھا گ کیا ہے تہ قبل اُس محض کا معتبر ہوگا کہ جو اُس کے زندہ بھا گ کیا ہے تہ کہ وہ بھا گ کیا ہے تہ کہ اور کی کر دونوں اُس کے مرنے پر شمن ہوں گی اُس کے کہ وہ تمن دن کے اندر سر ااور دوسرا کے کہ جانے کا ید گی ہے بدو مرا تو قبل اُس محف کا معتبر ہے جو تمن دن کے اندر سرا اور دوسرا کے کہ تمن دن کے بعد مرا تو قبل اُس محف کا معتبر ہے جو تمن دن کے اندر موت کا دوئو کی کرتا ہے اور گواہ دوسرے کے لیے جا کمیں گا اور اگر دونوں اس بات پر شمنی ہوں کہ شام تبن دن کے بعد مشتبر کی کے قفتہ میں مراکیوں کے اور اُجازت میں اختلاف کریں اور ایک ان ہوں کہ شام تبن دن کے بعد مشتبر کی کے قفتہ میں مراکیوں کے آئیں دن کے اندر اجازت و ہے دی گئی تو تی ٹو شرخ کی اور وہ مراکیوں کا اور ایک کرنے والے کے گواہ لیے جا کمیں گا ہوں کے گواہ لیے جا کمیں گئی ہوں کے اندر ہوئے گئی ہوئے کہ کہ کہ ہوتا ہیں ہور باقی مسئلہ ہوئے گئی اجازت کے دموئی کو تی تھی تو دوسرے کے اور اگر دوئوں گئی دن کے اندر ہوئے گئی اجازت کے دموئی کرنے والے کے گواہ قبل ہوں گے اور اگر ایک تین دن کے بعد موت کا اور تین دن کے اندر بائع کی اجازت کا دموئی کرے اور دوسرا کے اور اگر ایک تین دن کے بعد موت کا اور تین دن کے اور اگر ایک تین دن کے بعد موت کا اور تین دن کے اندر بائع کی اجازت کا دموئی کر سے اور دوسرا کی کرنے والے کا قول لیا جائے گا اور تین دن کے اندر بائع کی آخر اگر کی کرنے والے جا کمی گئی کرنے والے کا قول اور دوسرے کے گئی کو اور اور کی کرنے والے جا کمی گئی کرنے والے کا آخر کی اور دوسرے کے گئی کو اور اور ای طرح کی کرئی کرنے دوالے کا گول اور دوسرے کے اور کی کرنے والے کا گول اور دوسرے کی کرئی کرنے دوالے کا گول اور دوسرے کے گئی کو گئی کرنے دوالے کا گول اور دوسرے کے گئی کو کی اجازت کی اور کی کرنے دوالے کا گول کی کرنے دوالے کا گول اور دوسرے کی کرئی کی کرئی کرنے دوالے کا گول اور دوسرے کی کرئی کرنے دوالے کا گول کی کرئی کرنے دوالے کا گول اور دوسرے کی کرئی کرنے دوالے کا گول اور دوسرے کی کرئی کرنے دوالے کا گول کی کرئی کی کرئی کرنے دوالے کا گول کی کرئی کرنے کرئی کرنے کرئی کرنے کرئی کی کرئی کرنے کرنے کرئی کرنے کرئی کرنے کرنے کرئی کرنے کرئی کرئی کرنے ک

اگردونوں اس بات برشنق ہوں کہ اس فیض نے اسکو تین دن کے اندر فصب کرلیا ہے اور باکع تین دن کے اندر مرنے کا دعویٰ کرے اور مشتری تین دن کے بعد موت کا دعویٰ کرے تو مشتری کے گواہ لیے جا کینگے اور اگر اسکا اکھا دعویٰ ہوتو باکع کے گواہ لیے جا کینگے اور مشتری کو افتیار ہوگا کہ فصب دو فیضوں کی طرف مشتری کو افتیار ہوگا کہ جس فیض پر اُس نے فصب فابت کیا ہے اُس سے ضان لیے اور اگر تل یا موت پر جس صفت کے ساتھ ہم نے بیان کیا ہے گواہ قائم نہوں تو اُس فیض کا تول لیا جائے گا کہ جو تین دن کے اندر تل یا موت کا دعویٰ کرتا ہے بیمچیو میں کھا ہے۔ ساتھ ہم نے بیان کیا ہے گواہ قائم نہوں تو اُس فیض کا تول لیا جائے گا کہ جو تین دن کے اندر تل یا موت کا دعویٰ کرتا ہے بیمچیو میں کھا ہے۔ بیم فیصل ہے۔

بعض بیج کے اندر خیار کی شرط کرنے کے اور عقد کرنے والے کے سواد وسرے کے واسطے خیار کی شرط کرنے کے بیان میں

اگردو کیڑے یا دوغلام یا دو چو پائے اس شرط پر ٹریدے کہ مشتری کو دونوں علی سے ایک علی تمان وان تک خیار حاصل ہے یا

اس شرط پر کہ ہائع کو تین دن تک ایک علی خیار حاصل ہے قواس مسئلہ کی چار صور تیں ہیں ایک صورت ہے کہ جس چیز علی خیار ہے اس

کو معین نہ کرے اور شمن بھی ہرایک کا علیحہ وہیان نہ ہوا ور دو سری صورت ہے کہ جس چیز علی خیار ہے اس کو معین کرے لیک تابیان نہ ہوا ور تیس میں ایک مورت ہے کہ جس چیز علی خیار ہے وہ معین نہ ہوا ور ان تین صور توں علی دونوں بھی کی تیج فاسد ہے اور چھی ضورت ہے ہی خیاں ہے حصہ کا بیان ہوئی ہے ہے ہرایک کا میان نہ ہوا ور چھی صورت کہ جس میں دونوں علی تیج جائز ہوتی ہے ہے ہرایک کا حصہ علیحہ و بیان ہو ہی اس صورت علی ایک کی تیج قطعی طور سے جائز ہے اور دوسرے کی تیج خیار کے ساتھ ہی جس خیاں ہی سے ہرایک کا حصہ علیحہ و بیان ہو ہی اس صورت علی ایک کی تی قطعی طور سے جائز ہے اور دوسرے کی تیج خیار کے ساتھ ہی جس خیاں کے کہ خیار صاصل ہے اگر وہ اجاز ت دے یام جائے یا خیار کی ہت بدول تیج ٹوٹے نے گڑر د جائے تو دونوں کی تیج تمام ہوجائے گیا در مشتری کو دونوں کا تھی ارتب سے بہاں تک کہ شمن ادا کر سے بیان تک کہ شمن ادا کر سے بیات تک کہ شمن ادا کر سے بیات تک کہ شمن ادا کر سے بیات علی کو میاں تک کہ شمن ادا کر سے بیات تک کہ شمن ادا کر سے بیات تھی گئی ہو اس کی تیج شمن کھا ہے۔

اگرکوئی کی یاوزنی چیزیاایک غلام اس شرط پر تربدا کر مشتری کوئی کا و سے میں خیار حاصل ہے قو خرید سے جواہ شن کی معصل بیان کی ہویانہ کی ہوا در پاکع کے خیار ہونے یا مشتری کے خیار ہونے می پیجوفر ق نہیں ہے بس اگر خیار مشتری کا ہوتو اُس کو انتخیار ہے کہ جس آ و صے میں اُس کو خیار حاصل ہے اُس کو والیس کر ساگر چہاس میں بائع کے جن میں صفحہ کی تفریق لازم آتی ہے کہ وکلہ وواصل تفریق پر رامنی ہوگیا ہے بیکا فی میں تکھا ہے۔ اگر کی شخص نے دوسر سے دوغلام ہر غلام ہر ادر دہ ہم کے حساب سے خرید سے اور بائع کے داسطے ایک میں میں میں کر کے خیار کی شرطی کرتی کو عقد جائز ہوگیا چرمشتری نے کہا کہ میں اُس غلام کو جس میں خیار نہیں ہے لیتا ہوں گا اور اُس کا تمن ادا کر ساور ششتری نے ایکا کہ مشتری کے پر دکر ساور ششتری نے افکار کیا تو اس پر جبر نہ کیا جائے گا اور اگر با لگھ نے بیارادہ کیا کہ جس غلام میں خیار نہیں ہے وہ ششتری کے پر دکر ساور آس کا تمن مشتری سے دوسر سے غلام کے جس خلام کی تھے تمام ہوئی دیا ہوں تا وہ تنگر تو دوسر سے غلام کی تھے تمام ہوئی دیا ہوں تا وہ تنگر تو دوسر سے غلام کی تھے تمام ہوئی کو اختیار ہوگا یہ میں کی خوش سے لوں آس کا میں کو تھی کی کو انتظار ہوگا یہ میں میں کہ تو تم اس غلام کو جس کی تھے تمام ہوئی کے تمام ہوئی کے خوش سے لوں آس اس خلام کو جس کی تھے تمام ہوئی کے خوش سے لوں آتا کہ اور آس کی کو تمام کو تمام کو جس کی تھے تمام ہوئی کی کو تمام کی تھے تمام ہوئی کو تمام کو تعالی کو تمام کو تمام

اگر ہائع نے چاہا کہ دونوں غلام مشتری کودے کردونوں کا خمن لیقو مشتری پراس کا جرنہ کیا جائے گا اورا گرمشتری نے اراوہ
کیا کہ دونوں غلام نے کردونوں کا خمن اوا کردوں تو بدوں دضا مندی ہائع کے اُس کو بیا فقیار نیس ہے اورا گراس صورت ہیں خیار مشتری
کا ہواور وہ قصد کرے کہ جس غلام کی تی تمام ہے اُس کو لے کر اُس کا خمن اوا کردے اور ہائع پر جرنہ کیا جائے گا اورا گر ہائع نے مشتری
ہے کہا کہ میں تھے کودونوں غلام دے کردونوں کا خمن لیتا ہوں اور تو اپنے خیار پر ہاتی رہے گا تو مشتری پراس کا جرنہ کیا جائے گا اورا گر ہائع
نے مشتری ہے کہا کہ میں تھے کودونوں غلام دے کردونوں کا خمن لیتا ہوں اور تو اپنے خیار پر ہاتی رہے گا تو مشتری پراس کا جرنہ کیا جائے گا
ہے ذخیرہ میں تکھا ہے۔ کی فعل نے ایک غلام خریدا اور کی غیر کے واسلے تین دن کے خیار کی شرط کر لی تو مشتری اور غیر میں ہے جو فعل بھی کی اور جو فعل کی جو جائے گی ہیں تی ایک شرط کے ساتھ ہمارے جون اماموں کے کی اجز ہو جائے گی ہیں تی ایک شرط کے ساتھ ہمارے جوں اماموں کے خور کی استحانا کا محج ہے بیام مصفیر میں کھا ہے۔

اکرکی فیف نے دوسرے فیف کے داسطے کوئی فیزائس کے تھم ہے فرید کیا اور تھم دین والے کے تھم کے موافق اُس کے واسطے خیار کی شرط کی بہاں تک کہ موافق قاعدہ کے تھم دینے والے اور و کیل دونوں کو فیار فاہت ہو گیا ابتدازاں بائع اور و کیل بھی جھڑا ہوا بائع خیار کی شرط کی بہاں تک کہ موافق قاعدہ کے تھم دینے والے فیار کی تھا اور و کیل نے اس بات ہے افکار کیا تو بدوں تھم کے قول و کئل کا معتبر ہوگا اور تھم الائم طوائی نے ذکر کیا ہے کہ اس مسئلہ بھی و کیل ہے تم لینے کے باب بھی دوروایتیں آئی ہیں اوراضی روایت ہے ہے کہ و کیل ہے تم کی بات ہے اور و کئل کے تم کے باب بھی دوروایتیں آئی ہیں اوراضی روایت ہے ہے کہ و کیا ہے تم کی بائع نے اس بات کی گواو قائم کے دیے دالی انتخار کرنا اُسی و چکا ہے تو تی تھی دینے والے کو لازم ہوگی اگر چدہ وجو جو ہول اورا اورا گرائی نے اس بات پر گواہ قائم کر دیے کہ تھم دینے والے کو لازم ہوگی اگر چدہ وجو جو دیت والے انتخار کیا تھی ہوئے ہوگی کی تھید بی کی کہ تھم دینے والی راضی ہو چکا ہے پر تھم دینے والے کہ نظر میں ہو چکا ہے پر تھم دینے والے نے دیت خوار کے اندر میں ہوئے تو اس مسئل کا درج دو اسے والے کہ دینے والے نے دیت خوار کے اندر کی ہواور یوں تھم دینے والے نے دیا ت دیت خوار کے اندر کی ہواور یو کہا کہ تھم دینے والے نے یہ بات میت خوار کے اندر کی ہواور ہو و کہ بی جو دیل اندر میں بیا تہ جما جائے گا کونکہ اس نے اس بات کی ہے کہ جس کا اس بیا نے تی کونکہ اس نے اس بات کی ہے کہ جس کا است کی ہوگی گونکہ اس نے ایک بات کی ہے کہ جس کا است کی ہے کہ جس کا است کی ہے کہ جس کا است کی ہور کے اس کی سے کہ جس کا است کی ہے کہ جس کا است کی ہوگی کے کہ کی کونکہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کونکہ کی کونکہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کو کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی

اگرمکا تب نے کوئی چیز فروخت کر کے اپنے واسطے خیار کی شرط کی پھروہ تین دن کے اندرا بنی کتابت

ے عاجز ہواتو سب کے نزد یک بھے تمام ہوجائے گی 🏠

اگر باپ نے یاوسی یا مضارب یا شریک یا وکل نے کی نابالغ کی طرف ہے بچھ کی اور اپنے واسطے یا مشتری کے واسطے خیار کی شرط کی تو جائز ہے اور اگر نابالغ مدت خیار کے اندر بالغ ہو گیا تو خیار باطل ہوجائے گا اور بچھ تمام ہوجائے گی بیقول امام ابو یوسف کا ہے بید پیطا شرحی میں تکھا ہے اور امام مجد نے فرمایا ہے طاہر الروایت میں خیار اُس لڑکے کا ہوجائے گا لیس اگر اُس نے مدت خیار کے اندر کو گئی کی اجازت دی تو جائز ہوگی اور اگر رد کر دیا تو باطل ہوجائے گی بی فاویل مغری میں تکھا ہے اور اگر مدت خیار کی گزر چی تو بی نافذ ہو ہوائے گی بی فاویل میں تکھا ہے اور اگر مدت خیار کی گزر وہائے گی بیانی میں تکھا ہے اگر مکا تب نے کوئی چیز فروخت کر کے اپنے واسطے خیار کی شرط کی بھروہ تین دن کے اندرا پی کتابت سے جائے گی بیکا فی میں تھا م ہوجائے گی اور میں حال اُس فلام کا ہے کہ جس کو تجارت کے واسطے باپ یاوس نے کوئی چیز مالک نے تین دن کے اندرا ہے جور کر دیا تو خیار باطل ہوجائے گا بیر بیط میں تکھا ہے۔ اگر کی نابالغ کے واسطے باپ یاوس نے کوئی چیز مالک نے تین دن کے اندرا سے جور کر دیا تو خیار باطل ہوجائے گا بیر بیط میں تکھا ہے۔ اگر کی نابالغ کے واسطے باپ یاوس نے کوئی چیز مالک نے تین دن کے اندرا سے جور کر دیا تو خیار باطل ہوجائے گا بیر بیط میں تکھا ہے۔ اگر کی نابالغ کے واسطے باپ یاوس نے کوئی چیز

ا قول احداف بين ازسر الى چز جائز ميس بوجي پرى بوجائ كاوراباس كاقول مغيد ندوكا ١١٠

ع اصل على ب كنتش أمي ي ون جائ كمترم كرن كيديد كالمطي معلوم بول الداب كار جمده ولكما يوزكور بواوالله المماار

بعوض قرضہ کے جوابی ذمہ لیا ہے قرید کی اور خیار کی شرط کرلی پھراڑ کا بالغ ہوا اور باپ یاوسی نے بچے کی اجازت دیدی تو بھا اُن دونوں
کیلئے جائز ہوگی اور لڑکے کو خیار حاصل رہے گا کہ اگر چاہتی اجازت دے ورث خوکردے ہیں اگر اُس نے اجازت دی تو اُسکے تن ش بچے تمام ہو جا بھی اور اگر فتح کی تو اسکا تن جا تارہے گا اور باپ یاوسی کے تن ش اجازت دینے کے سب سے قرید تھے ہو جا بھی اور اگر کرئے نے بھواجازت دینے کے سب سے قرید تھے ہو جا بھی اور اگر کے نے بھواجازت دینے کے سب سے خرید تھے ہو جا بھی اور اگر کرئے نے بھواجازت نددی ہماں تک کہ وصی راضی ہونے ہے ہو گا اور اگر سے موجود تھا موجود نے کے مرکباتو اس بھیم کو اپنا خیار ہاتی رہے گا اور اگر کے اور اگر کی کے قبلہ شرکبی اور اسٹی ہونے کے مرکبا یا وسی کے قبلہ شرکبی اور بھی کے قبلہ میں کے اور اسٹی ہونے سے پہلے یا بعد داخی ہونے کے مدت خیار کے اعدال کیا تو بچے مشتر کی کے ذمہ پڑے گی ہے ذخیرہ شرکبی ا

خیارتعین کے بیان میں

اگر خیار شرط کا ذکرنہ کیا تو خیار تعیین کے واسط امام اعظم کے نزدیک تین دن کی مدت مقرر کرنا ضروری ہے اور صاحبین کے نزدیک کوئی مدت معلومہ ہونا جا ہے ہیے ہوا ہی کھا ہے اور اگر کوئی وقت مقرر نہ کیا اور خیار کو مطلق چیوڑ دیا تو کرٹی فرماتے سے کہ ایک تھ جا کرنہیں ہے اور جامع صغیر میں ای کی طرف اشارہ ہے اور ماذون میں ہے کہ میں الائمہ طوائی اور میں الائمہ مرحتی اور فخر الاسلام علی ہر دوی نے ای قول کی طرف میں کیا ہے ہی جیا میں کھا ہے۔ اگر خیار تعیین کے ساتھ خیار شرط کی بھی شرط ایک آبو، جس کو خیار حاصل تھاوہ مرکبیا تو خیار شرط باطل ہوجائے گا بہاں تک کہ وادث کو دونوں چیز وں کے دوکر نے کا اختیار نہ ہوگا اور خیار تعیین وارث کے دونوں میں ہوجائے گا اور خیار شرط کی کا تھا اور قبضہ ہے پہلے دونوں میں جائے گا اور جب اُس نے دونوں میں ہے ایک کو اختیار کرلیا تو دوسری امانت ہوگی اور اگر خیار شتری کا تھا اور قبضہ ہوئے والی امانت کے واسطے اور باتی رہنے والی تھ کے واسطے تعین ہوجائے گی اور مشتری کو باتی میں اختیار کے ایک تھا ہوگئی تو تلف ہوئے گی اور مشتری کو باتی میں اختیار

ا مجتی دو چنری کے جن کے تاوان میں قیت فازم آئی ہے اوران کے شکر نیس دی جا کھی اور تکی وہ چنریں کے جن کے تاوان می ان کا حل دینا پڑتا ہے اا۔ ع قولہ وارث لیکن بیرمراث نیس کی بلکہ موروث کی ملیت باکع سے مختلط تھی تو جدا کرنے کے لیے مخارے اا۔

فتاویٰ عالمگیری..... جلد 🕥 کی در ۱۲۸ کی البیوء

ہا گر جا ہے لے یادالی کرے اور اگر سب تلف ہو تئیں تو تج باطل ہوجائے گی بیجیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر دو باتی رہیں تو اُس کو اختیار ہے کہ دونوں میں ہے جس کوچاہے لے اور اگر نہ جا ہے تو دونوں کوئزک کردے اور اگر سب تلف ہوجا کیں تو بچ باطل ہوجائے گی بیٹر ح طحاوی میں لکھا ہے۔

آگر مشتری نے دونوں پر بعنہ کرلیا اور اس کے بعنہ بی ایک عیب دار ہوگی تو یہ بچے کے واسطے تعین ہوگی اور دوسری امانت
رہ کی اور اگر دونوں عیب دار ہوجا کیں ہی اگر آ کے بیچے عیب دار ہوں تو پہلی مشتری پر لازم ہوگی اور دوسری ہا تع کو داہی کرے گا اور
نقصان عیب کی صان ندو ہے گا یہ نیا بچے بی لکھا ہے اور اگر با تع اور مشتری پہلی عیب دار ہونے والی بھی جھڑا کر ہی آؤ اس کی صورت وہی
ہے جو پہلے ذکر ہوئی یہ بچر الرائن بھی کھا ہے اور اگر دونوں نے ایک ساتھ عیب دار ہوجا کی تی تو کوئی تی ہے واسطے تعین ندہوگی اور اُس کی صورت وہی
اختیار ہوگا کہ جس کوچا ہے اُس کے تمن کے وقع لے اور اُس کی دونوں کے دوکر نے کا اختیار ندہوگا اور خیار شرط باطل ہوجائے گا اور
اگر اس کے بعد دونوں بھی ہے ایک کا عیب بڑھ جائے یا ایک بی دوسراعیب پیدا ہوجائے تو سبی چیز تھے کے واسطے تعین ہوجائے گی ہے
اگر اس کے بعد دونوں بھی ہے ایک کا عیب بڑھ جائے یا ایک بی دوسراعیب پیدا ہوجائے تو سبی چیز تھے کے واسطے تعین ہوجائے گی ایر
اگر اس کے بعد دونوں بھی ہوگا اور دوسری امانت کے واسطے تعین ہوجائے گی اور اگر بائع نے کی اختیار کرنے والا ہوجائے گا اور
اس کا شمن اس پر واجب ہوگا اور دوسری امانت کے واسطے تعین ہوجائے گی اور اگر بائع نے کی ایک بھی تھر نے کی ایک تصرف کیا تو فرف کی اور اگر امانت کے داسطے تعین ہوجائے گی اور اگر امانت کے داسطے تعین ہو جائے گی اور اگر امانت کے داسطے تعین ہو جائے گی اور اگر امانت کے داسطے تعین ہو جائے گی اور اگر امانت کے داسطے تعین ہوئی تو اُس کی تصرف کیا اور وہ دونوں زندہ باتی چیز تھے کے داسطے متعین ہوئی تو اُس کی تصرف کیا اور وہ دونوں ندہ باتی جیز تھے جو اُس کی تعرف کی ایک تعرف کیا اور وہ دونوں ندہ وہ اُس کی تعرف کی ایک تعرف کی اور اگر امانت کے داسطے تعین ہو جائے گی اور اگر امانت کے داسطے تعین ہوئی تو اُس کی تعرف کی اور اگر مشتری کو ایک اس کی تعرف کی اور اگر امانت کے داسطے تھیں تو ایک کی اور اگر امانت کے داسطے تعین ہوئی تھی ہوئی کی اور اگر امانت کے داسطے تعین ہوئی کو اس کی تعرف کی کو ان خواد کے دونوں بھی تعرف کی ایک تعرف کی کو ان کے دونوں بھی تعرف کی ایک تعرف کی کو کو ان بھی کی دونوں بھی کی دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو کو دونوں کی کو کو کو کو کو کی کو دونوں کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو

رہےگا ہی جس کونا فقیار کرے اس کووا ہی کرےگا دلیکن اُس کودونوں واہی کرنے کا افقیار ندہوگا یہ بچیط میں کھا ہے۔
اگر مشتری نے دونوں کوفرو فت کر دیا بھر دونوں میں ہے ایک کو افقیار کیا تو جس کو افقیار کیا ہے اُس کی بھے سیجے ہادراگر مشتری نے دونوں کپڑوں میں ہے ایک کو رفکا تو وہی بھے کے واسلے متعین ہو گیا اور دوسرے کو واہی کر دے اوراگر بائع نے دونوں فلاموں کو آزاد کر دیا تو جو ایس کے گا اُس کا آزاد کرتا سے ہے اوراگر اس غلام کوجس کو مشتری نے افتیار کیا ہے آزاد کردیا تو بیتی خت میں لاکرام ولد بنایا تو بہلی بھے کے واسلے متعین ہو جائے گی اور میں ہے اوراگر دو بائد یوں میں سے دونوں کو مشتری نے اپنے تحت میں لاکرام ولد بنایا تو بہلی بھے کے واسلے متعین ہو جائے گی اور

ل دونوں سے مرادا شیاہ معید ہیں لینی وہ چزیں جو نیکی ٹی ہیں اا۔ سے قول انانت رہے لینی انجام کارٹس اگر بیامانت کے لیے متعین ہو جائے تو بائع کی ملکیت ہے اا۔

دومری کاعقر با آنع کودے گا اور دومری کے پچے کا نسب بسب ملک ندہونے کے مشتری سے ثابت ندہوگا اور مشتری کو تھم کیا جائے گا کہ بیان کرے کہ دونوں میں سے سی کوائی نے پہلے ام ولد بتایا ہے ہیں اگر مشتری بیان کرنے سے پہلے مرکمیا تو خیار تعیمی وارثوں کو فے گا اور اگر وارثوں کو بہلی دونوں میں سے نہ معلوم ہوئی تو مشتری ہرایک کے آ دھے شمن اور آ دھے تقرکا بالنع کے واسطے ضامن ہوگا اور دونوں بائدیاں اپنی آ دھی قیمت بالنع کو اوا کرنے کے واسطے سعی کریں گئے ہے کہ دونوں کے بچہ بھی اپنی آ دھی قیمت بالنع کو اوا کرنے کے واسطے سعی کریں ۔ بی تھی ہو یہ کی کو اوا کرنے کے واسطے سعی کریں ۔ بی تھی ہو یہ کھا ہے۔

اگر بائع اورمشتری دونوں کے ساتھ وطی کی اور دونوں کے بچہ بیدا ہوا اور برایک بائع ومشتری نے دونوں بچوں کا دعویٰ کیا تو مشتری جس سے میلے ولی کرنا بیان کرے اُس میں اُس کی تعمد بی کی جائے گی اوروہ دوسری باندی کا عقر بائع کودے گا اور دوسری باندی کے بچہ کا نسب بائع سے ثابت ہوگا اور بائع مشتری والی باعری کا مقرمشتری کودے کا اور اگر بائع ادرمشتری دونوں بیان ہونے سے پہلے مرمحے اور مشتری کے وارثوں کودونوں بائد بوں میں سے مہلی معلوم نہ ہوئی تو دونوں کی اولا دکا نسب سی سے تابت نہ ہوگا اور باغریاں مع اولا دسب آزادہوجا سم کی اورمشتری دونوں میں سے ہرایک کوآ دھاتمن اورآ دھاعقربا نع کومٹان دے گااور بانع آ دھاعقر ہرایک کامشتری کودے گا اور دونوں میں باہم مفاصر ہوجائے کا اور ان سب کے آزاد کرنے کے حق میں دونوں شریک رہیں گے رہے کارائق میں لکھا ہے۔ وو كيروں كى صورت مى اگر خيار بائع كا مواور باقى مئلكى صوت وى ب جوندكور موئى تو أسكوا ختيار موكاكد جس كيرے كوچا ب مشترى کے ذمہ ڈالے اور مشتری کورک کرنے کا اختیار نہ ہوگا کیونکہ اُس کی المرف ہے بچے قطعی ہے اور بائع کو منطح بھے کا اختیار ہے کیونکہ اُس کو دونوں میں مے بیج کے اندرا فتیار ہا اور ہائع کو دونوں کے لازم کردینے کا اختیار نہیں ہے کیونکہ تیج دونوں میں ہے ایک ہی ہاور قبعنیہ ے پہلے یابعددونوں میں سے ایک ملف ہو گیا تو وہ امانت میں ملف ہوا اور باتی میں بائع کوخیار ہے اگر جا ہے قواسکی کا ان مرے ورند تحق كروے اور تلف ہونے والے كالازم كردينا اسكافتيار عن نيس باوراكر قبضرے يہلے دونوں تلف ہوجاكيں تو دونوں كى ت باطل ہو جائنگی اوراگر قبعند کے بعدودلوں تلف ہوئے ہی اگرا مے چھے تلف ہوئے تو چھے ہونے والی کی قیمت کی منان مشتری پرواجب ہے کیونکہ ببلاا مانت من ملف بواب اورا كردونون ساته ملف بوع تومشترى كو برايك كى آدمى قيت ديالازم بريشرح طحاوى من المعاب-اگر قضدے پہلے یابعددونوں یا ایک عیب دار ہو گیا تو بائع کا خیارا پنے حال پر باتی رہے گا اور اُس کوا ختیار ہے کہ جس کو جا ہے مشتری کے ذمد ڈالے ہیں اگر أس نے بے عیب مشتری كوديا تومشتری كوأس كے ترك كرنے كا اعتبار نبيس ب اور اى طرح اگر بعد قضر ہونے کے میب دارد یا تو بھی ترک نیں کرسکا ہے اور اگر قبضہ سے پہلے میب دار دیا تو مشتری کو بھی افتیار ہے اگر جا ہے قولے لے ورندائ كوترك كردے بينا بيج عن لكھا ہے اوراكر بائع في عيب دارائ كوديا اور و وراض ند مواتو جراس كے بعد بائع كوا ختيار نبيل ہے كدبيعيبأس كے ذمدواجب كرے يقمير بيش كلما إوراكر بائع جائے تو بي سے كركے دونوں كودايس لے بيشرح طحاوى ميں لكما ہاوراس صورت میں اگرمشتری کے باس دونول عیب دار ہو مجئے جول او مشتری پر ہراکی کی آدھی قیمت واجب ہوگی برنیا تیج می الکھا ہادرا کرمشتری نے دونوں یا ایک علی تصرف کیا تو جا تزنیس ہادرا کر بائع نے ایک علی تصرف کیا تو جانز ہاوردوسرائع کواسطے غاص موجائے گا اوراس کے تین دوسرے کی تع لازم کرنے اور سطح کا اختیار ہا اور اگر بائع نے دونوں میں تصرف کیا تو اس کا تصرف دونوں میں جائز ہے کی می فتح ہوجائے کی بیشرح طحادی می لکھاہے۔

واضح ہوکہ جس صورت سے خیار شرط ساقط ہوجاتا ہے اُسی سب سے خیارتعین بھی ساقط ہوجاتا ہے بیٹلہ پر بیش لکھا ہے ابن ساعہ نے اپنے نو اور میں امام ابو بوسف سے روایت کی ہے کہ ایک فض نے دوسرے سے دو کیڑے اس شرط پرخریدے کہ جو کیڑ اپسند

اگر بائع نے ان دونوں میں ہے کسی کومعین کر کے آزاد کردیا پھراُ سی معین کومشتری نے آزاد کیایا ڑچ کے واسطے معین کیایا و ہمر گیا تو بائع کا آزاد کرنا باطل ہوگا ہے

واضح ہو کہ خیار تعین کے فاسد بھی بھی جائز ہے صرف اتنافرق ہوگا کہ نے فاسد بھی جو کے اسطے تعین ہوائی کی قیت دنی جائے ہے۔ اور وہ دونوں جائی حال ویا ہی ہے جیہا ہم نے کے جائز بھی بیان کیا ہے لی اگر دو فلام کے فاسد کے کے طور پر خریدے اور وہ دونوں ایک ساتھ مر گئے تو مشتری ہرایک کی آدھی قیمت کا ضامن ہوگا اور اگر مشتری نے دونوں کو آزاد کر دیا تو ایک آزاد ہوگا اور اُس کا معین کرنامشتری کے افقیار بھی ہے اور اگر کی ذیک کو معین کرنامشتری کے افقیار بھی ہے اور اگر کسی ذیک کو معین کرنامشتری کے افقیار بھی ہے اور اگر کسی نیک کو معین کر کے آزاد کر دیا تو جائز ہیں ہے اور اگر ہائع نے ان دونوں بھی ہے کی کو معین کر کے آزاد کر دیا تو بائع کی آزاد کر دیا تھی کو اور اگر وہی ہائع کو اور اگر وہی ہائع کو اور اگر وہی ہائع کو ایس دیا گیا تو اس کا آزاد کرنا باطل ہوگا اور اگر وہی ہائع کو واپس دیا گیا تو اُس کا آزاد کرنا ہائع کے افتیار بیں ہے می کھی ہے۔ اور اُس کا معین کرنا ہائع کے افتیار بیں ہے می کھی ہے۔ اور اُس کا معین کرنا ہائع کے افتیار بیں ہے می کھی ہے۔

مانویق فصل ا

جو چیز بشرط خیار خریدی گئی تھی اُس کی تعین میں واپس کرنے کے وقت اختلاف کرنے کے بیان میں اور مبیع بشرط خیار کے جرم اور اُس کے متعلق کے بیان میں ایک تھی نے دوسرے سے کوئی چیز تین دن کے خیار شرط پرخرید کر کے قبضہ کرلیا پھر بھکم خیار ہائع کو پھیرد یے کے واسطے لایا

س قول الله فاسديعي اليه طور برقريد ع كركس شرط عن فاسد بي كونك عدافاسد كرناحرام باا.

یں ہا کع نے کہا کہ بیدہ وہیں ہے جو میں نے تیرے ہاتھ فروخت کی تھی اور مشتری نے کہا کہ بید ہی ہو مشتری کا قول قسم لے کرمعتبر ہوگا بیظ ہیریہ میں لکھا ہے۔

اگراس صورت میں تج پر قصنه نه واقعا اور مشتری نے ایک معین چر میں جو بائع کے پاس موجود ہے تج کی اجازت ویے کا قصد کیا اور بائع نے کہا کہ میں نے یہ تیرے ہاتھ نہیں بچی ہاورمشتری نے کہا کہ میں تو نے کی قروضت کی ہے تو امام محد نے اس صورت کو کی کتاب میں ذکر بیں کیا اور نقبانے کہا ہے کہ اس صورت میں قول باقع کامعتبر ہونا جا ہے بیجو فدکور ہوا اس صورت میں ہے كمشترى كاخيار بوليكن اكرخيار باكع كابواورميع يرقضه وچكابواورمشترى مدت خيار كاندرمين كوباكع كواليس كرنے كاو ماور بالع يد كم كديده وليس بجوش في ترب باتحوفرونت كاورتوف جهد اي قيند من لى اورمترى كم كديدوى بجوتوف میرے ہاتھ فروخت کی اور میرے قبعنہ میں وی ہے توقعم کے ساتھ مشتری کا قول معتبر ہوگا اور اگر میچ پر قبصہ نہ ہوا ہواور پاکع کسی معین میچ من بي كان مرة كاقصدكر اورمشرى كم كمين في الكونين فريدا باتو ذكركيا كياب كاس صورت من مم كساته قول مشترى كامعتر موكايدة خيره من تكعاب-امام محد فرمايا ب كركس مخص في ايك غلام تين دن كي دنيار كي شرط برفروخت كيااور مت خیار کے اندراس غلام نے کی کوخطا سے آل کرڈالا پھراس کے مالک نے آگاہ ہوکر باوجود آگائی کے تع کی اجازت دے دی تواس اجازت ے وہ فدید یے کا افتیار کرنے والالے نہ وجائے گااورا جازت دیا میج ہاورمشتری کوخیار حاصل ہوگا اس واسطے کے ظلام بالع كى منان يس عيب دار ہوكمياليس الرمشترى في اس كالينا اختياركياتو أس كوافتيار ہوگا كرجا ہے أس غلام كود سے يا أس كا فعربيد سے اور اگرمشتری نے تیج تو ڑ نااختیار کیاتو با لَغ کو بھی غلام کے دینے یافدیدو نینے میں اختیار ہے اور بیتھم أس صورت میں ہے کہ بیخطاغلام سے بائع کے قضہ میں صادر ہوئی ہےاور اگرمشتری کے قصد می صادر ہوئی ہواور باقی مئلداہے حال پر د ہے تو بائع کوأس کا خیار باقی رہے گا بس اگرأس نے اجازت دی تو بع جائز ہوگی اور عقد کے وقت مصتری کی ملک ثابت ہوجائے کی محرمتری کوغلام یا فدیدد یے کا اختیارہوگااور اگرخیارمشتر کاکا ہواورغلام ہے بائع کے قضد میں بدخطاصاور ہوئی تومشتر ک کوخیار عیب حاصل ہوجائے گااور خیار شرط بھی باتی رہے گا ہی اگر مشتری نے لینا اختیار کیا تو وہ غلام کے دینے یا فدید دینے میں مخار ہو گا اور اگر اُس نے بھے تو ژوری تو بائع کوغلام کے ویے یافدید یے کا اختیار ہے اور اگر مشتری کے قبضہ میں مدت خیار کے اندراس غلام نے خطاکی تو اُس کو بائع کووا پس کرنے کا اختیار ند ہوگالیکن اگر مدت خیار کے اندراُس کافد سے دے تو خیار کی شرط کی وجہ سے اس کووایس کرسکتا ہے کیونکہ جوعیب آگیا تھا وہ جا تار با اور اگراس نے فدیدند دیا اور غلام کووینا اختیار کیا تو خیار شرط ساقط موجائے گا اور جس وقت أس نے خطا کے ہد لے غلام کے دیے کا اقدام کیا آس وقت ملیت مشتری کی غلام می مقرر ہوگئی ہی اس برشن واجب ہوگا کسی نے ایک محریا لئع یامشتری سے واسطے خیار کی شرط کر کے یا تطعی بیچ کے ساتھ خرید المجرواس محری کوئی محفل معتول پایا حمیا تو امام اعظم کے نزد کیے ہر حال میں اُس مکان کے فی الحال قابض کی مددگار براوری پر دبیت واجب ہوگی اور امام ابو پوسٹ اور امام محد کے مزد کیک اگر تھے تمام ہوتو مشتری کی مدد گار براوری پر واجب ہوگی اور اگر بیج می خیار ہوتو فتح یا جازت کے سب سے جس مخص کاوہ گھر ہوجائے گا اُس کی مدد گار برادری پرواجب ہوگی مجرصاحبین تے تول سے موافق اگر ہے قطعی ہواور محرمشتری کے قبضہ میں ہو بہاں تک کدد مت مشتری کی مددگار برادری پر واجب ہو جائے تو کہاب میں بھراس کا ذکر نہیں ہے کہ مشتری کو خیار عیب حاصل ہوگا یا نہ ہوگا اور واجب بدہے کہ خیار نہ حاصل ہو اِس واسطے کہ کھر میں کوئی مختص

ا قولدا نقیار کرنے والا کیونکہ جب نظام نے قطائی کیا تو تھم ہے کہ جا ہے قلام متنول کے وارثوں کودے دے یاس کا فدید سے دے اوران دونوں باتوں میں ہے جو بات اختیار کیا ہی دفع کر دیا کیا ہے آئیں ہے اا۔

فتاویٰ عالمگیری..... جادی کی کی کی البیوع

مقتول پایا جانا هیقنا یا اعتبار آکوئی ایسا عیب نبیس ہے کہ جو گھر بیس سرایت کر کیا ہواس واسطے کہ جرم آل کی صان بی اس گھر پر کوئی استحقاق نبیس ہوگار پر چیط بیس لکھا ہے۔

باب مانو(6:

خیاررویت کے بیان میں اس می تین نصلیں ہیں

فعل (ول:

خیاررویت کے ثبوت اوراً س کے احکام کے بیان میں

جس چیز کوندد یکھا ہوائی کی خرید جائز ہے ہے وادئی علی کھا ہے اور سکلہ کی مورت یہ ہے کہ ایک بخض دوسر ہے ہے کہ میر ہے دائین علی جو کیڑ اہے اورائی علی الی الی صفت ہے وہ علی نے تیرے ہاتھ فروخت کیا یا کہا کہ جو موتی میری علی علی ہا کہ کو فروخت کیا خواہ اُس کی صفت بیان کی یا نہ کی اور جیسے کہا کہ علی نے یہ یا نہ کی کہ جس کے چیرے پر نقاب پڑ کی ہوئی تیرے ہاتھ فروخت کیا خواہ اُس کی صفت بیان کی بیا تھے جو چھے میرے دائن یا منی علی ہے فروخت کیا تو اس طرح کی بی آیا جائز ہے یائیں اس کا ذکر معموط علی نیس ہے اور عامد مشائے نے کہا کہ اطلاق جو اب یعنی مطلقاً بدون دیکھی چیز کی خرید جائز ہو تا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بین جی معاملے ہے۔ جس فنی نے کوئی نددیکھی ہوئی چیز خرید کی تو اُس کو دیکھنے کے وقت افتیار ہے خواہ اُس کو پور بیٹن علی لے لیاوراگر چا ہے تو واپس کردے خواہ اُس نے اُس صفت پر پایا ہو کہ جو اُس سے بیان کی گئی تھی یا اس صفت کے برطلاف پایا ہو یہ فتح القدیر علی کھا ہے۔

ناپاورتول کی چیزی اگریمی ہوں تو وہ بحزلہ اعیان کے بیں اورای طرح جاندی اورسونے کے پتر اور برتن اور خیار وہت اُن چیزوں ش کہ جن کا بطور قرض کے مالک ہوجیے تھ سلم عی مسلم فید کا مالک ہوتا ہے تو یہ خیار ٹابت نیس ہوتا ہے اور درہم اور دینار شی بھی خیار ٹابت نیس ہوتا ہے خوا ہو ہ نفتر عین ہوں یا قرض ہوں اور ناپ اور تول کی چیزیں اگر معین شہوں تو وہ مش درہم اور دینار کے بیں بی فان میں کھیا ہے اور یہ خیارتام اُن مقدوں میں ٹابت ہوتا ہے جو واپس کرنے سے منتج ہو سکتے ہیں جیسے اجارہ یا مال

ا قوله عَمَالِعِنِ ﴾ خورمنتنى بكه يهم ثابت وجائے خواوٹر ماكرے يا ندكرے اا۔

و تولیس الخ جیده بیداشرنی بی ان علی جیسے مرے موں ویسے لے الاا۔

کے دموی سے سلم پاہوارہ پاخرید وغیرہ بیشرح طحادی میں لکھا ہے اور ہر عقد میں کہ جو والیس کرنے ہے جے نہیں ہوتا ہے جیسے کہ مہر یا خلع کا عوض یا عمد اخون کرنے ہے مسلم کرنے کا عوض اور ما نقداس کے کہ جن میں والیس کی ہوئی چیز اپنی ذات ہے سات میں رہتی ہے اور اپنے ہوئی چیز اپنی ذات ہے سات میں رہتی ہے اور اپنے ہوئی یہ لے کے عوض صاحت میں نہیں ہوتی ہے بیڈیارٹا ہے نہیں ہوتا ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے۔ استر دشتی نے تو اکد بعض الائمہ میں ذکر کیا ہے کہ میں نے انکہ بخارا ہے اس خوا کہ بعض المائمہ میں ذکر کیا ہے کہ میں نے باکہ اور خیار عیب بھی قاسم میں ٹابت ہوتے ہیں یا نہیں اُنہوں نے جواب ویا کہ شاہت ہوتے ہیں یا نہیں اُنہوں نے جواب ویا کہ شاہت ہوتے ہیں یا نہیں اُنہوں ہے۔

مشارکن نے ہاہم اختلاف کیا کہ خیاررویت مطلق ہے یا اُس کا وقت معین ہوتا ہے تو بعضوں نے کہا کہ و کیفے کے بعد جتے
وقت میں شخ بیج کرنامکن ہوائی وقت تک وقت معین ہوتا ہے اور اگر دیکھنے کے بعد شخ کرنے کا وقت ملے اور ووق نے کر ہے تو خیار
رویت سا قط ہو جائے گا اگر چہائی وقت تک اس سے اجازت بیج کی مراحظ یا دلا افٹ نہ پائی گئی ہو یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور بخار یہ ہے
کہ اُس کا کوئی وقت مقررتیں ہے بلکہ جب تک کوئی ایسا امر نہ پایا جائے جو خیار رویت کو باطل کرتا ہے اس وقت تک باتی رہتا ہے یہ خی القدیم میں لکھا ہے اور بحرالرائق میں ہے کہ بھی بچھ ہے آجی اور تا وقتیکہ مشتری کی جانب سے خیار رویت سا قط نہ ہوجائے ہائج کو مشتری
ساتھ ہے مطالبہ کرنے کا اختیار نہیں ہے یہ فج القدیم میں لکھا ہے ارخیار رویت میں میراث جاری نہیں ہوتی ہے یہاں تک کہ اگر مشتری
د کیلئے سے پہلے مرجائے تو اُس کے وارثوں کو والی کرنے کا اختیار نہوگا یہ ٹرح طحادی میں لکھا ہے اگر کوئی ایس چیز فروخت کی دوسر نے قول کے
موافق بھی جائز ہے اور اُس کو خیار کے نہ وہ میں لکھا ہے۔

اگراس طرح اختلاف کیا کہ بائع نے مشتری ہے کہا کہ تو نے قریدتے وقت اس کو دیکھا ہے اور مشتری نے کہا کہ میں نے مشی نہیں دیکھا ہے تو تسم کے ساتھ مشتری کا قول لیا جائے گا یہ بدائع میں لکھا ہے۔ اگر خریدی ہوئی چیزمحد وقتی اور مشتری نے اس محدود پر قضہ کر لینے کا اثر ادکیا پھر کہا کہ میں نے اُس کی تمام صدین نہیں دیکھی تھیں تو اُس کا قول نہ ہوگا یہ مجیط میں لکھا ہے۔ ہمارے اصحاب حنفیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دونوں میں اختلاف ہواور بائع دو کی کرے کہ یہ وہ نہیں ہے جو میں نے تیرے ہاتھ میں فروخت کیا اور مشتری کہتا ہے کہ یہ دی ہے جو تو نے میرے ہاتھ فرو خدھ کیا تو مشتری کا قول لیا جائے گا اور ای طرح ہر جگہ کہ جس می مرف مشتری کے کہنے

ل تولدخيارا في ينى بائع كويدخيار في ملائه السياا بي قولة ول مشترى كونكسدت وسائز كے بعد تغير ندمونا خلاف عادت باا

ے عقد نوٹ جاتا ہے تو مشتری کا قول معتبر ہوگا اور جہاں کہیں صرف مشتری کے کہنے ہدون بائع کی رضا مندی یا تھم حاکم کے عقد خہیں نوٹنا ہے تو وہاں تو ل بائع کا معتبر ہوگا یہ اقتطع کی شرح قد وری میں لکھا ہے۔ کی فض نے ایک ذیح کی ہوئی بکری کی کھال کھینچنے ہے مہیلے اُس کا اوجد خرید اتو جائز ہے بخلاف اس صورت کے کہ خریزہ کر اشنے ہے پہلے اُس کے جاخر خرید ہے تو جائز نہیں ہے اگر چہ بائع اس کے کا خرید ہوگا اور مشتری کو خیار اس کے کا شنے پر راضی ہو جائے اور جب کہ او جھ کی خرید کھال کھینچنے سے پہلے جائز ہوئی تو بائع پر اس کا انکالنا واجب ہوگا اور مشتری کو خیار رویت حاصل ہوگا ہے ناوی خان میں نمان میں لکھا ہے۔

مشتری نے کہا کہ میں نے بیہ کپڑا دیں در جہم کوئیا اور بید دوسرا بھی دیں در ہم کوئیا اورخرید کے وقت اُن کو نہ دیکھا تو اُس کوخیار روبیت حاصل نہ ہوگا ہے

اگر فرخ کرنے ہے پہلے او جو تریداتو جا کرنیں ہے بیفا و کی مغری میں تھا ہے۔ اگر ایک ہروی کیڑے کی تھڑی اور اس کو تھول کرلیا چر تھڑی کے الک نے اس میں سے ایک کیڑا کا ٹ لیا گھڑا کو آگاہ کردیا کہ میں نے اس میں سے ایک کیڑا کا ٹ لیا گھڑا کی گھڑا کو تھیں نے تریدان و میں سے ایک کیڑا کا ٹ لیا ہوگا ای طرح ہے گھڑا کی گئی ہے وہ اس محتمل ہوگا ای طرح ہوئی اور بدون و کی ہے ہے کہ مشتری اگر کی تخص نے ترید اور کی ہے ہوئی ہوئی ہے بھرایک واسطے چی ہے ہوایک والے گوا کی دو مال میں لیبٹ دیا پھر مشتری کے پاس آیا اور بدون و کی ہے کے مشتری نے اس سے ترید اور اس میں کی ہوفت و کی ہوفت و کی ہے کے دیار ماصل ہوگا ہے ماوی میں تکھا ہے اور اگر بائع دونوں کیڑوں کو ایک ایک دونوں کیڑے ہوئی کے باس لایا اور کہا کہ بیدو ہی دونوں کیڑے جو میں نے تیر سے سامنے کل کے دن چیش کے تیجے ہی مشتری کے باس لایا اور کہا کہ بیدو ہی دونوں کیڑے جی کہ دونوں کو تریدا اور خرید کے وقت اُن کو سامنے کل کے دن چیش کے تیجے ہی مشتری کے کہا کہ میں درہم کولیا اور بیدو مرا بھی دی درہم کولیا اور چیس درہم کولیا اور بیدو میں اور اگر اور اگر دونوں کو تریدا اور بیا دونوں کو تھا اور اگر دونوں کو تلف میں نے بہا کہ جس نے ایک کو بیل درہم کولیا اور بیدہ موال میں اور کہا کہ دونوں میں ایک کے جس میں درہم کولیا اور بیدو میں ایک کو بیل درہم کولیا اور بیدو میں ایک کو بیل درہم کولیا اور اگر دونوں میں ہوا کہ دونوں میں ایک کو بیل درہم کولیا اور بیدہ مولی اور اگر دونوں میں بیل کو بیل درہم کولیا در اس میں کھڑا در اگر میں نے کہا کہ جس نے ان دونوں میں سے ایک کو بیس درہم کوئی سے ایک کو بیل کے سے سے کھڑا میں کو بیل کو بیل کوئی سے ایک کو بیل کوئی اور اگر دونوں کوئی سے دی کے بیا کہ کی سے نے کہا کہ جس کے ایک کو بیل کوئی سے ایک کوئی سے کہا کہ کی سے کوئی سے کی کوئی سے کوئی سے کہ کوئی سے کہ کوئی کوئی سے کوئی سے کہ کوئی سے کوئی سے کوئی سے کہ کوئی سے کی کوئی سے کو

خیار دویت تمامیت صفحہ کا مانع ہے بہاں تک کداگر کی نے دوسرے ہا کہ گفری زفی کی ٹر ہے گی تر بدی اوراً سی کو خیار دویت کی وجہ ہے اس میں ہے کھو الی کرنے کا افتیار نہیں ہے یہ ذخیرہ میں کھھا ہے۔ اگر بعضی تھے کے سوابعض میں تھے کی اجاز ت دے دی جیسے کد دو کر ہے یا دو ظام یا اُس کے مانع شریع ہے یہ اوراً نہیں ہے نہیں کہ بائے خرید ہے کہ اور بیند کر کے کہا کہ میں نے اس کو پہند کر لیا تو تی تمام لازم ندہوجائے گی اور خیارا ہے والی پائی ہے گار ایک کو پہند کر کے کہا کہ میں نے اس کو پہند کر لیا تو تی تمام لازم ندہوجائے گی اور خیارا ہے والی پر آئے ہے اس کو پہند کر لیا تو تی تمام لازم ندہوجائے گی اور خیارا ہے پہائن مالی پر بیند کر کے اور ایک کا دی کھنا دونوں کے دیکھنے کے میں نہیں ہوئے کہ اُس کے مانع اُس پر بیند کی ہوئے کے اورایک کا دیکھنا دونوں کے دیکھنے کے میں نہیں ہوئے کہ اُس کو بیند کر کے اس کو دیکھا تھا اُس پر بیند کر کیا تو تی ہوئے کہ اُس کو دیکھا تھا اُس پر بیند کی اور اس میں اہم ابو یوسٹ کا طلاف ہے بینے تھی کہ جم کہ کہ کہا ہوئے کہا ہوئے کہا کہ کہا ہوئے کہا تھا ہوئے کہا ہوئے کہا تھا ہم کہ بعدور کہا تھا اُس کو دیکھا تھا اُس کے داپس کر دینے کا افتیار ہوگا اور شریک کا راضی ہونا بمنز لدائس کی دودوں اُس کو دیکھا تھا ہوئے کہا تھا بمنز لدائس کی دودوں اُس کو دیکھا تھا ہوئے کہا تھا بمنز لدائس کی دودوں اُس کو دیکھا تھا جہا تھا ہوئے کہا تھا بمنز لدائس کی دودوں اُس کو دیکھا تھا ہوئے کہا تھا ہوئے کہا تھا بمنز لدائس کی دودوں کے دودوں کی دودوں کے دودوں کی دودوں کی دودوں کی دودوں کی دودوں کی

اگرکی نے دو کیڑوں میں سے ایک کودیکھا اور دونوں کوتر پولیا گر دوسرے کودیکھا تو اُس کو دونوں کے واپس کرنے یا لے
لینے کا اختیار ہے بیکا فی میں لکھا ہے۔ اگر کسی نے ایک ایک گفر کی ٹروں کی تر یوی کہ جس کو اُس نے نیس دیکھا ہے گھراُس میں
سے ایک کی ایستا تو کل گفری میں اُس کا خیار باطل ہو گیا یہ پیا اس میں لکھا ہے اور خیار دوست کی دجہ سے در کر با تبند ہے پہلے اور قبند
کے بعد بچھ کا تفح کرتا ہے اُس میں قامنی کے فضا اور بائع کی رضا کی حاجت نیس ہے اور مرف اتنا کہنے ہے کہ میں نے واپس کیا تاج شخ علا ہو جوائے گی مربائع کی بدون آگا می کے امام عظم اور امام تھر کے نزد دیک واپس کرنا محج نیس ہے یہ کوارائق میں لکھا ہے اور اگر قبند کرلیا
اور پھراُس کو دیکھا تو اُس کو خیار حاصل رہے گا تا و فقیکہ وہ اجازت شدد سے یا اُس کی طرف سے کوئی ایسی بات نہ بائی جائے بھے جورضا
مندی پر دالات کرتی ہو بیظ ہیر میر میں لکھا ہے اور خیار روہ ہے میں بعد دیکھنے کے بائع کے حاضر ہونے یا شہونے دونوں صورتوں میں سب
کے نزد کی رضامندی میر جو جو باتی ہے اور دضامندی کی دوصور تیں ہیں ایک رضامندی مرت طور سے جیسے بعد دیکھنے کے کہد یا کہ میں
اس سے رامنی ہوایا میں نے بچھ کی اجازت دی اور دوسری صورت ہے کہ کوئی الی بات کرے کہ جس سے دضامندی یائی جائے جیسے
ترد یہ نے کے بعداس کو دیکھرائی پر قبند کرے یو فی ایسی کی ایک بات کرے کہ جس سے دضامندی یائی جائے جیسے
ترد یہ نے کے بعداس کو دیکھرائی پر قبند کرے یو فی ایک بات کرے کہ جس سے دضامندی یائی جائے جیسے
ترد یہ نے کے بعداس کو دیکھرائی پر قبند کرے یو بھی لکھا ہے۔

ا تمامیت مند الخیعی خیاردویت می مند تمام تیل بوتا باا و خیار نامی در دایک گرده سواد مراق می باخی کی ما خت در فی کیز اکبلاتا باا سے تولدا فقیار نیس الخ اس داسطے کر عیب پیدا ہونے سے دائی متنع ہوگی تو خیار خدکور باطل ہو کر مند تمام ہوگیا ۱۱۔ سے کردویت سے بکھ فاکد و نام دا ۱۲ اس میں شیالی الح بیسیاس نے عیب جان کر فلام سے فدمت فی ۱۲۔

عیب دارہونے یا تقرف کرنے سے کہ جن سے خیار شرط باطل ہوجاتا ہے آئی سے خیار دو یہ بھی جاتارہتا ہے پھر اگرایسا
تقرف ہو کہ جس کے سب سے کی فیر کا بکروتن واجب ہوجاتا ہے جیسے کہ مطلقا تھے کی مثلاً (بین اُس میں اپنی ذات کو اسے خیار کی شرط نہ لگا کیا رہان کیا یا اجارہ پر دیا تو خیار دویت و کیمنے سے پہلے اور بعد دیکھنے دونوں صورتوں میں باطل ہوجاتا ہے بیکا فی میں تکھا ہے اگر مشتری نے دیکھنے سے پہلے اور قبند کرنے کے بعد فرو خت کردیا پھر بسب عیب کے قاضی کے تھم سے یا بسب سب سے کہ جو ہرطرح سے کئے میں شار ہے اُس کو واپس دیا گیا اور دہن ٹوٹ گیا اور اجارہ ٹوٹ گیا تو خیار دویت مودنہ کرے گا اور بہی تھے ہے بیڈا دی قاضی خان میں کھا ہے اور اگر کوئی ایساتھ رف کیا کہ جس سے غیر کا حق متعلق نہ ہوا جسے تھا تی ذات کے واسطے خیار کی شرط کر کے فروخت کی یا ہیکر کے میں دیا گئا ہو جائے گا ہے۔ یہ کا اور اگر بعض مجھ کو دیکھنے کے واسطے چیش کیا تو امام جھتے کے بعد کر سے گا تو اُس کا خیار ہوجائے گا ہے۔ یہ کا اور اگر بعض مجھ کو دیکھنے کے بعد کر کے گا تو اُس کا خیار ہوجائے گا ہے۔ یہ کا اور اگر بعض مجھ کے واسطے چیش کیا تو امام جسے کے بعد کر نے گا تو اُس کا خیار ہوجائے گا ہے۔ یہ کا کہ باطل ہوجائے گا ہے۔ یہ کا کہ باطل ہوجائے گا ہے۔ یہ کا کہ باطل نہ ہوگا یہ تو تا میں خان میں کھا ہے اور کی کھنے کے بعد کر کے گا تو اُس کے اور کی کھنے کے بعد کر کھنے کے بعد مجھ کے واسطے چیش کیا تو امام جسے کے کے دور کی کے بید وائے میں کھیا ہے۔ یہ کہ کہ باطل ہو یوسٹ نے کہا کہ باطل نہ ہوگا یہ تاری خان میں کھیا ہے اور کھنے کے بعد کی کھنے کے بعد کر کھیل کھیا ہے۔

اگرکی خرید ہوئے قلام کو مکا تب کردیا پھر وہ کتابت سے عاجز ہوا اور پھرائی کو مشتری نے دیکھا تو اس کو خیار دویت کی اجد سے دالی کرنے کا اختیار نہ ہوگا ہے مادی بھی کھا ہے اور اگر بعض چھ اُس کے ہاتھ سے نکل گئی یا اُس کے پاس اس بھی پھی نفسان آگیا یا اس بھی پھرزیا دتی ہوگی خواہ وہ زیادتی ہی کھا ہے اور ای طرح آگر بھی ہا ہوجائے گا پیران الوہائ بھی نکھا ہے اور ای طرح آگر بھی باندی تھی اور اُس سے دطی کر کی یا اُس کو شہوت سے جھوایا شہوت سے اُس کی فرج کی طرف دیکھایا بھے کوئی گھوڑ اتھا کہ اپنی فرج باندی تھی اور اُس سے دطی کر کی یا اُس کو تھو بھی اُس کا خیار جا تا رہے گا بیدائع بھی نکھا ہے اور اگر خریدی ہوئی چیز دکھنے سے پہلے کی کے ہاتھ ای کے واسطے آس کے داسطے خیار کی شرط کر کے فروخت کر دی تو بیتی مطلق بدوان شرط کے ہائی سے خیار دویت دیکھنے سے پہلے کی کہ ہوئا تھو ہوجا تا ہے بیٹنی کی شرح کنز میں تھھا ہے اور ای طرح آگر اُس کو بھی فاسد کے طور پر فروخت کیا اور مشتری کو سے دیا و سے میں میں کھا ہوجا ہے گا ہے دیا وہائی تو خیار ساقط ہوجا ہے گا ہے میں تھا ہوجا ہے گا ہے جا کہ اور ای طرح آگر دیکھنے سے پہلے اُس کو بھی خیار باطل ہوگا بھی ہیں بھی تھا ہوجا ہے اور ای طرح آگر دیا تو بھی خیار جا تا رہتا ہے بیٹنی کی شرح کر دیا تو بھی خیار باطل ہوگا تھی ہیں ہی تھا کہ کو بھی خیار جا تا رہتا ہے بیٹی گیا گھا ہے اور ای طرح آگر دیا تو بھی خیار جا تا رہتا ہے بیٹی گوئی قاضی فان بھی تھا ہوجا ہے گا ہے میں کھا ہے ای اور ای طرح آگر دیا تو بھی خیار جا تا ہے بیٹی گا تھا تھی کھیا ہے۔

اگرمشتری کے پاس مجھے میں ہے کھ تلف ہوجائے آس کا خیار باطل ہوجائے گا یہ حادی میں لکھا ہا وراگرمشتری نے اُس میں کوئی اسی تصرف کیا کہ جس ہاں میں کھی تقصان آتا ہے حالانکہ وہ نہیں جا نتا تھا کہ یہ وہ بھی اُس کا خیار باطل ہوجائے گا مثلاً ایک خریدی ہوئی بحری ہوئی بحری کوئی ہے یہ کوئی کیڑا بھی کراس میں نقصان پیدا کرویا حالانکہ یہ نہ ہوئی کی گرا بھی کراس میں نقصان پیدا کرویا حالانکہ یہ نہ ہوئی کی گرا بائع نے فروخت کیا ہے یہ مراج الوہاج میں کھا ہے۔ اگر کوئی ایک بائدی خریدی جس کوئیس و کھا تھا پھراس بائدی کو بائع نے فروخت کیا ہے یہ مراج الوہاج میں کھیا ہے۔ اگر کوئی ایک بائدی خریدی جوئی اندی ہوئی ہے ہو وہ مشتری کے پاس وہ بعت رکھا اور اُس پر شن واجب ہوگا کیونکہ بائدی اُس کی ضان میں بلاک ہوئی ہے یہ وہ مشتری کے باس مرگی تو مشتری اُس کی ضان میں بلاک ہوئی ہونے ہے ہو اور اس میں کہا ہوئے ہے۔ اور اگر مشتری کی نال می اور وہ بائدی بائدی اُس کی موز اخریدا اور بائع نے مشتری کوہونے کی حالت بہا مرگی تو یہ مشتری کی اور وہ بائع نے مشتری کوہونے کی حالت بہا مرگی تو یہ مشتری کا بال می اور وہ بائدی ہوئی ہے۔ اگر کوئی موز اخریدا اور بائع نے مشتری کوہونے کی حالت میں بہنا دیا بھر وہ خواب سے اُس کی جی خود میں کھا اور اس جہت ہوگا ہے جست سے اُس میں کچھ تفصان آیا تو مشتری کا خیار دویت باطل ہوگیا۔ اور اگر کچھ تفصان آیا تو خیار دویت باطل نہ وگا یہ بیط میں کھونتھان آیا تو مشتری کا خیار دویت باطل نہ ہوگا یہ بیط میں کھا ہو ۔

ا قولدزیاد آل الخزیاد آل فی موئی جیسے جمال بڑھ کیایاموٹا موگیااور جدازیاد آلی جیسے باتدی کے بچہ بیدا ہوا ال

اگرکوئی ایسا گرخریدا کہ جس کؤیس دیکھا تھا پھرائی کے پہلو میں دومرا گر فروخت ہوااور مشتری نے اُس کوشند کی راہ سے لیا

تو ظاہر الروایت کے موافق اُس کا خیار رویت باطل نہ ہوگا یہ فاوی کی قاضی فان ش کھا ہے۔ بی مختار ہے یہ ہرالفائق میں کھا ہے اور

کبریٰ میں نہ کور ہے کہ اگر سیپ کے اندر کوئی موٹی خریدا تو امام ابو یوسٹ نے کہا کہ بڑے جائز ہادر جب اُس کود کچھے ہو مشتری کو خیار

رویت حاصل ہوگا اور امام محد نے کہا کہ بڑے باطل ہے اور ای پرفتوئی ہے یہ مضمرات میں کھا ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ جو پھواس تھیلے کے

اندریا جو پھواس کو مخری میں ہے میں نے تیرے ہاتھ فروخت کیا تو جائز ہا اور اُس کود کھنے کے وقت خیار ہوگا اور اگر کہا کہ جو پھواس

دار کے اندریا اس گا وی میں ہے میں نے تیرے ہاتھ فروخت کیا تو جائز بھوار اُس کود کھنے ہوگات بہت بڑھی ہوئی ہے یہ یہ موٹی ہے دوئت کیا تو بھے جائز بیا تو بھے جائز بیا تو بھے جائز بیا گرم فی مرفی ندد کھا ہولی مثر تی نے نگلے سے پہلے موٹی ندد کھا ہولین مشتری کو موٹی موٹی می خیار دویت حاصل ہوگا یہ فان میں کھا ہے۔

اگرکس نے کوئی زیمن قریدی اوراً س زیمن کا کوئی کاشت کارتھا اوراس کاشت کار نے اس مشتری کی رضا مندی ہے اس یک کھنی کی اس طرح پر کرمشتری نے اُس کوا پنی پہلی حالت پر چھوڑ دیا چھرا س زیمن کو دیکھا تو اُس کووا ایس کرنے کا اعتبارٹیس ہے بیکھ خیار میں نکھا ہے۔ اگر قریدی ہوئی زیمن و کھنے ہے پہلے خیار میں نکھا ہے۔ اگر قریدی ہوئی زیمن کو الجامی کھنے ہے کہ ایک مشتری کو خیار ما قطانہ ہوگا بیضول محادب ہیں تھھا ہے ولوالجیہ میں نہ کور ہے اگر کی فضل نے اپنی زیمن کو ایس مل زراعت کرے بیچ کا ارادہ کیا کہ مشتری کو خیار رویت باتی ندر ہے تو حیلہ اس باب میں بہ ہے کہ ایک کی شخص غیر کے واسطے اقر ادکر وے کہ بیاس کا ہے تھر یہ گڑ اس کا می تھر کے واسطے اقر ادکر وے کہ بیاس کا ہے تھر یہ گڑ اور خیار باطل فرونت کر رہے ہوئی کہ جس کے واسطے کیڑے کا اقراد کیا ہے اُس کی ٹرے کا استحقاق نابت کر کے لیے لیس مشتری کا خیار باطل ہوجائے گا بہ نہرالغائق میں کھو ایس کے دوسرے سے ایک ایسا گھر خریدا کہ جس کو دیکھا توریکھا اور بینہ کہا کہ وہ بیا تھراس کو دیکھا اور بینہ کہا کہ وہ بیا تھراس کو دیکھا اور بینہ کہا کہ وہ بیا تھراس کو دیکھا اور بینہ کو اور بینے بیا کہ کا میں نہا کہ ایس کا ایس کا ایس کا میں بین تا میں بین تا میں بینہ تا بیا نہ تا یا اور بیلوگوں سے بیکہا کو او باشید ہرخریدن میں این خاندر ایعنی میرے اس میں کر کے خرید نے پر گواہ رہو

ا قول ن و کائی کرکها گیا کرده و شغید لے کر بعدرویت کے والی کرسکا ہا۔ ع قولہ حیله آئے ایسے حیلے سے اگر مشتری کی شرارت دور کرنی منعود ہوتو خیرورندی باطل کرنا محمد ہے گا ہر شریعت ہیں اس کو خیار ندہے کا ۱۲۔

آیاتو بھی کتاب الصنار بت کی روایت کے موافق بہی تھم ہے بیری یا جمل کھا ہے۔ اگر غلام کو بخار آنے لگا پھراُس کا بخار جاتار ہاتو دیکھنے کے وقت اس کو واپس کر سکتا ہے جہز

اگرخریدی ہوئی چیز کوئی کھوڑی یا بھری تھی اور وہ پید جن تو مشتری کووایس کرنے کا اختیار نہیں ہے اور ای طرح اُس کے پیدکو مشتری یا کسی دوسرے نے قبل کر دیا تو بھی بہی تھم ہے اور اگر بچیمر جائے تو اس کووایس کرنے کا اختیار ہوگا بیصاوی میں تکھا ہے اور اگر مشتری کے پاس غلام کو باکع نے زخی کیایا قل کردیا تو اصل میں فدکورہ کرچے مشتری کے ذرواجہ بوجائے گی اور باکع پرقل کردیے کی صورت میں قیمت واجب ہوگی اور زخی کردیے کی صورت میں زخم کا جرماند دینا پڑے گا یہ محیط میں تکھا ہے جیٹی این ابان سے رواجت ہے کہ اگر مشتری نے بھنے تربیدی ہوئی بائدی کا نکاح کردیا پھراس کو اُس کے شوہر کے ولی کرنے سے پہلے دیکھا تو مشتری کو واپس کرنے کا افتیار باقی ہے اور نگاح کردیے سے جواس می عیب آھیا اُس کا بداو دینے کہ واسطے مہرکا فی ہوا کر چھیب کا جرمانہ میں مشتری نے تاہم کر جھیب کا جہرات کے داسطے مہرکا فی ہوا کر چھیب کا جہرات کے داسطے مہرکا فی ہوا کر چھیب کا جہرات کی تاب اور ایک ہوا ہوگیا ہوئی ہوا گئی ہوا کہ کا تاوان و سے اور ایک بھی جے بیٹھی کھا ہے اور اگر غلام کو بیٹور کی تا اور ایک کرنے کا اختیار باطل کر کے تھے جائز کرد سے گا بس اگر کے تھے ہوا تو کرد سے گا بس اگر کے تھے ہوا تو کرد سے گا بس اگر کے تاہ ہوگیا تو مشتری کو واپس کرنے کا اختیار باطل کر کے تھے جائز کرد سے گا بس اگر کے تھے اور ایک کر خلام کی جانو کرد سے گا بس اگر کے تاہ ہوگیا تو مشتری کو واپس کرنے کا اختیار باطل کر کے تھے جائز کرد سے گا بس اگر کے تاہ تھیا دیا گئی کہرائی کا بخار جاتار ہا تو غلام ہا کھی حضور میں اُس کے واپس کرد ہے پر گواہ کر لیے پھر باقع کے تبغہ کرنے سے پہلے اُس کو بخارا آنے لگا پھرائی کا بخار جاتار ہا تو غلام ہا کھی کے ذمہ پڑے جاوئی میں کھا ہوگیا تھا دیا تار ہا تو غلام ہا کھ

اگردیکھی گیہوں کی ڈھیری تخیدے خریدی اوراس پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کہ وہ خشک ہوگئ تو اُس کو خیارروہ ہوگا اور یہ اور یہ تخید الفتاوی میں لکھا ہے۔ واضح ہو کہ جس فض کے واسلے خیار ہووہ تھے کر دینے کا اختیار رکھتا ہے لیکن تمن اشخاص لیمنی وکیل اور وصی اوروہ نفام کہ جس کو تجارت کے واسلے اجازت دی گئی ہواگر ان میں ہے کوئی فض کسی چیز کو اس کی قیمت سے کم پرخریدے تو خیار عیب کی وجہ سے بینے کر اور کی تیمن ہے ہاں خیارروہ ہیا جیار شرطی وجہ سے تھے کر سکتا ہے یہ بر الراکن میں کھا ہے۔

ودرى نعل

## ان چیز وں کے بیان میں جن کاتھوڑ اساد بھنا خیار کے باطل ہونے کے حق میں کل کے دیکھنے کے مانند ہے

 داسطے بری خریدی تو اُس کا شؤل کرد یکمنا ضروری ہے جب تک کدائی کودور ہے دیکھا ہوتو اُس کا خیاریاتی رہے گا یہ بدائع ش لکھا ہے اورا گردودھ دیتی ہوئی گائے یا اونٹنی خریدی چرائی کا تمام بدن دیکھا دیکن اُس کے شن نہیں دیکھے تو اُسکا خیار باتی رہے گائی ہرائ الا بائ میں لکھا ہے اور کھانے کی چیزوں میں چکھتا اور سو تکھنے کی چیزوں میں سو کھنا ضرور ہے اور جہاد میں جودف بجائے جاتے ہیں اُکی آداز شتا ضروری ہے ہیمین میں لکھا ہے اگر کوئی چکھنے کی چیز خریدی اور رات کواسکو بلادیکھے چکھا تو اُسکا خیار ساقط ہوجائے گائے تدید میں لکھا ہے۔

چھونوں میں جب تک اُن کارخ اور دگ کی جگہ ندد کیو گئیت تک اُس کا ظاہر و کیمنے سے خیار ساقط ندہوگا اور جس کیڑے کے دور نے مختلف ہوں اُن دونوں کا دیکھنا معتبر ہے بیٹلیم سے بھی انتہا نے کہا ہے کہ اُس کوتمام دیکھنا چا ہے کہ اُن کوتمام دیکھنا چا ہے کہ اُن کوتمام دیکھنا چا ہے کہ اُس کوتمام دیکھنا چا ہے کہ جس سے بھیر سے بھی اس کھنا ہے اور اگر اس کے اندر کچھ کے اندر کی کھونے کا اور اگر اس کی جیز ہے جراہے کہ جس سے بھی بیس جرے جاتے ہیں تو اُس کا خیار باطل ہوجائے گا اور اگر اس کھیز ہے جراہے کہ جس سے بھی بیس جرے جاتے ہیں تو اُس کو خیار محتبر کو خیار ہوگا خوادہ وہ استر مقسود ہو مثل پوشن پر ہو یا نہ مقسود ہو مثل پوشن پر ہو یا نہ مقسود ہو اس داسے کہ ایر اہر حال ہی مقسود ہو تا ہے گئین اگر اس کے برخلا ف ہوا کہ اور اگر اس کے اور اگر اس کے ایر ایر حال ہی مقسود ہو تا ہے گئین اگر اس کے برخلا ف ہے اور اگر مشتر کی نے اُس کا ایراد کی لیا تو اُس کو اس کے دوت خیار نہ ہوگا اور اگر اُن کو مور سے کہ اور کہ ہو جائے گا بیو فاد کی مقسود ہو تھو کہ وہ ہو مثلاً پوشن ہو جو بیا تا رہا ہے ہو اُن کو بیت کی طرف سے دیکھنا تو اُس کا خیار دو ہے گئین اُس کو اور سے کہ اور کہ ہو جائے گا بیو فاد کی مفروک میں کہ خیار دو جائے گا بیو فاد کی مفروک میں کہ اور دو سے کہ اور کہ ہو جائے گا بیو فاد کی مفروک میں کھنا ہے۔ بھی مقبر اُن کی مذر ہے کہ اور اُس کے مقسود ہو جائے گا بیو فاد کی مذر کی کھا ہے۔ بھی مفرور سے کہ اور کی کی مذرور کی میں جو پھر کھا تو اُس کی دوجائے گا بیو فاد کی مذرور کی میں جو پھر کھا تو اُس کو دیے کا اختیار ہے اور اُس کے مقام تو اُس کو کی دو ایس کرد سے کا اختیار ہے اور اس کے سامان کے مقام تو اُس کو کی دور کی اور اُس کی تعیاد کی اور کی اور کی اور اُس کی دور کی اور اُس کی دور کی اور کی اور اُس کی دور کی اور کی اور اُس کی اور کی اور کی اور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی اور کی اور کی اور کی کی دور کی دور کی دور کی کا اختیار ہو اور کی کی دور کی کوئی دور کی کا اختیار ہے اور ایس کے دور کی کارہ کی کی دور کی کا اختیار ہے دور کی کوئی دور کی کا کھی کی کی کوئی دور کی کی کی کوئی دور کی کوئی دور کی کوئی دور کی کی کوئی دور کی کوئی دور کی کوئی دور کی کوئی دور کی کی کوئی دور کی کوئی دور ک

ا قولد مظافر ظاہر أمراداس سے استی خود جی جواز انی عن سر پرد کے جاتے جی اا۔

ع مكاعب فاجرأا يسيموز يمراد بين جن كي ايزيون برجز يكاكام ذائد باورفر بتك بين ويكواا

آلات خریدی اور اُس می کوئی چیز جوائی سے الگ ہے ہیں دیکھی اور پھرائی کودیکھا تو اُس کو خیار حاصل ہوگا بیظ ہیر بیمی لکھا ہے اور اگر دوموزے یادو کیواڑیا دومرے کے دیکھنے کے وقت اُس کو خیار اگر دوموزے یا دو کیواڑیا دومرے کے دیکھنے کے وقت اُس کو خیار دے کا سے مشک نکالاتو خیار دوست یا خیار دیسے گائے نظاوی تا مشک نکالاتو خیار دوست یا خیار میں عرب کی وجہ ہے اُس کی وجہ ہوگی اور اگر مشک نکالے سے عیب نہ پیدا ہوتو واپس کرنے کا افتریار نہ رہا کیونک تکالے سے اُس میں عیب پیدا ہوگیا اور اگر مشک نکالے سے عیب نہ پیدا ہوتو واپس کرنے کا افتریار نہ رہا کیونک تکالے سے اُس میں عیب پیدا ہوگیا اور اگر مشک نکالے سے عیب نہ پیدا ہوتو واپس کرسکتا ہے بید ذخیر و میں لکھا ہے اگر بے دیکھی ہوئی شکر کی ذخیل خریدی پھرائی میں سے شکر نکال کر چھان ڈالی تو اُس کا خیار ساقط ہوجائے گا ہے بحرال اُس میں لکھا ہے۔

اگر کھے میں شار نہ ہوگا نہ خاص میں بھرا ہوا ہے تربیدا اور شھے کود کھے لیا اور تیل اپن شیلی یا آنگی پڑیل نکالا تو امام اعظم کے نزد کی سے
تیل دیکھنے میں شار نہ ہوگا نہ خلاص میں لکھا ہے اور اگر تربیری ہوئی چیز کوششے کے بیٹھے سے یا آئینہ کے اندر دیکھا یا وہ کی حوش کے
کنار سے تھی کہ اُس کو پانی کے اندرد کھا تو یدد کھنے میں شار نہیں ہے اور اگر تو یائی سے اندرد کھیا یا قو بعض فقہانے فر مایا کہ اُس کا خیار ساقط
اندرکوئی اسی چھلی کہ جس کا بدون شکار کے پکڑنا ممکن ہے تو یدی اور اُس کو پانی کے اندرد کھیا یا قو بعض فقہانے فر مایا کہ اُس کا خیار ساقط
نہ ہوگا اور بہی تیجے ہے دیکھنے میں شار ہوگا ہوئی قاضی خان میں
نہ ہوگا اور بہی تیجے ہے دیکھنے میں شار ہوگا ہوئی قاضی خان میں
نہ ہوگا اور بہی تھی میں امام مجھ سے دوایت ہے کہ اگر تاک کا ایک انگور دیکھا تو آس کو خیار باتی رہے گا بہاں تک کہ برتم کے انگوروں میں
سے پکھر کچھ دیکھے اور قریا کے درختوں میں اگر بعض کو دیکھر کر راضی ہوگیا تو خیار رویت باشل ہو جائے گا اور خرے کی تصول میں سے ایک
ضم کا دیکھنا سب کے دیکھنے کے مانڈگر دانا گیا ہے اور اگر کھنے اور شیمے انار خریدے اور ایک کو دیکھر راضی ہوگیا تو تاج الا زم شہوجائے گا
اس کو خیار حاصل ہوگا اور بھی منگی میں میر ہوجائے اور بھی حال تمام اُن بھول کا ہے کہ جو ظاہر ہوں اور نا ہو ق یا از م شہوجائے گا
ہوں مگر دوخت پر ہوں بید فیرو میں اکھول ہوجائے اور بھی حال تمام اُن بھول کا ہے کہ جو ظاہر ہوں اور نا ہو ق یا انار میں آئے
ہوں گر دوخت پر ہوں بید فیرو میں لکھا ہے۔

یمی مخارے بیم مخارے بیم مخارے بی کھا ہا ورا گرجی عقار ہوتو عامروایات میں بیند کور ہے کہ اگر دارکو با ہر سے دیکھا اور دامنی ہوگیا تو آس کا خیار جا تارہ کا فیار ہا نے فرمایا ہے کہ بی کھارت ہوتو اندر سے دار کے اندر سے دیکھیا ہوئی مخارت نہ ہواورا گرائس کے اندر کوئی مخاری ہوتو اندر سے دیکھیا ہوئی کہ اگر دار کے اندر سے دیکھیا ہوئی کہ اندر سے دار کے اندر دو بیت جا روں کے اور دو بیت گر میوں کے اور دو بیت کا تھ کے ہوں تو سب کا دیکھنا شرط ہے جیسا کہ دار کے محن کا دیکھنا شرط ہے اور باور پی خانداور مربلہ ہونا نہ کوگورا کا دیکھنا اور بالا خانہ کا دیکھنا ہے مائی الیہ خانہ ہوئی ہوئی اگر فلہ ہوئی کہ جہاں بالا خانہ معمود ہوتا ہوئی ہوئی ہوئی اگر فلہ ہوئی اگر فلہ ہوئی اگر فلہ ہوئی اگر فلہ کے نام موالی ہوئی ہوئی اگر فلہ ہوئی اگر فلہ ہوئی تاکہ ہوئی تو خیار دو ہوئی تاکہ ہوئی ت

بتان کے باب میں فقہا نے کہا ہے کہ اُس کو اندر اور باہر ہے دیکمنا چاہیے یہ بحر الرائق میں لکھا ہے۔ اگر خریدی ہوئی چند چیزی ہوں اور خرید تے وقت بعض کو دیکھا اور بعض کوئیں دیکھا پس اگر و و چیز ناپ یا تول کی چیز وں میں سے ہے پس اگر ایک علی برتن

ا خیاراً فی کونکہ جوز اہونے می دونوں متحد میں لیکن کام کے تل می ہرایک ٹھیک ہونا میا ہے۔ ا کرایہ چلانے یا بعدے معروف اا۔

على موقو أس كوخيار نه موگا ليكن اگر باتى كود يكھے ہوئے كے موافق نه بائة أس كوخيار ثابت ہوگا ليكن خيار عيب ثابت ہوگا فيار و يت ثابت نه ہوگا اور اگر باپ يا تول كى چيز دو يرتنوں على ہو ہى وہ سب اگر ايك بى جنس اور ايك بى صفت كى ہوتو أس على مشارُخ نے
اختلاف كيا ہے اور مشارخ عراق نے فر مايا ہے كه أس كوخيار نه ہوگا اور يہي سي ہو ہا ايك بى ہو يا ايك بى جنس على دوصفت كى ہو
تو أس كوخيار حاصل ہوگا اور أس على مي كھا ختلاف فيل ہے بيد بدائع عمى لكھا ہے اور اگر ہے الى كنتى كى چيز ہي ہوں كہ جن على آپ على فرق ہوتا ہے جيے كى تھيلے كے كي خرج ميں ہوگا اور اگر بي على فرق ہوتا ہے جيے كى تھيلے كے كي خرج بي ساتھ ہوگا تو باق باق كو ميك كو الله باق كو ديكھا تو باق باق على الله باق كو الله باق كو ديكھا تو باق كى جيز ہي آپ مي على اس كوخيار رہے گا گيان اگر واليس كرنے كا قصد كرے تو كل واليس كرنے جي بيد فير و على الكھا ہے اور اگر گئتى كى چيز ہي آپ مي على قريب برابرى كے ہوں جيے اخروث يا انترے و غير ہوتو ان على بعض كا ديكھنا كفايت كرتا ہے بشر طيك باقى كو ديكھے ہوئے كر برايريا أس سے بن ھركنے باقى كو ديكھے ہوئے كر برايريا أس

لیکن اگروآہی کرنا ہا ہے تو سب واہی کرے گا اور ہی تیجے ہے یہ جواہرا ظاملی میں لکھا ہے۔ پس اگران صورتوں میں جو ندکور
ہو کی مشت پر پایا ہے تو سم نے کر بائع کا قول لیا جائے گا اور مشتری گواوالا نا جائیں ہے ذخرہ میں لکھا ہے۔ اگر کوئی چیز جوز میں کے
اغد روشی ہو گیا ہے تو سم نے کر بائع کا قول لیا جائے گا اور مشتری گواوالا نا جائیں ہے ذخرہ میں لکھا ہے۔ اگر کوئی چیز جوز میں کے
اغد روشی ہوگیا تو آس کا خوار میا قول کی جو غیرہ فرید کا کہ کہ اگر اُس میں سے اس قدراً کھاڑی کہ جس ہے باتی کا حال معلوم کر سکتا
ہے اور اس پر راضی ہوگیا تو آس کا خوار میا قد ہو جو بھی گا کہ اور مشتری ہے اور علمہ مشارکے نے فرمایا ہے کہ ہے مسئلہ طاہرالروائے۔
ہوا کھاڑی ہوا ہوا کہ اور فقط اس کا ذکر امالی میں امام ابو بوسٹ ہے ہے کہ آنہوں نے فرمایا کہ آگر ذمین کے اندر پوشیدہ چیز اس تم کی ہے کہ
بعد اُس کھاڑی ہیں اگر اکھاڑی ہوئی چیز با بوائی ہی اور مشتری نے بائع کی اجازت ہے آس میں سے پی تھا کھاڑی یا فور بوائی ہوئی ہوئی ہوئی کا وار مشتری نے بائع کی اجازت ہے آس میں سے پی تھا کھاڑی ہوئی خود اُس کو دیکھر راضی ہوگیا تو سب کی تھا کھاڑی ہوئی ہوئی ہوئی کہ دورون میں تھی کہ جووزن میں نہیں آس می سے کھا کھاڑی ہوئی ہوئی کہ دورون میں تھی کہ جووزن میں نہیں آس میں سے کھا کھاڑ ایس آگر کی جودزا کھاڑی ہویا مشتری نے بائع کی اجازت سے آس میں سے کھا کھاڑ ایس آگرا کھاڑی ہویا مشتری نے بائع کی اجازت سے آگرائی کھاڑی ہوئی جوزاس قدر ہوکہ اُس کی کھی تھت ہو سب تھ لاز میں مشتری نے بلا اجازت بائع کہ آس میں سے بھی کھاڑ ایس آگرا کھاڑی ہوئی چزاس قدر ہوکہ اُس کی بھی قیت ہو سب تھی لازم ہو بات ہو سے کی خواہ شتری کی کھوڑ اس تھی ہوئی ہوئی چزاس قدر ہوکہ اُس کی بھی تھیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی خواہ شتری کی کھوڑ گیست ہوئی سے تو سب تھی لازم ہو

خواہ دوسری جانب زمین میں وہ چیز کم نظے یا اُس میں ہے کہ بھی نہ نظے یہ محیط میں نہ کور ہے اورا کرا کھاڑی ہوئی چیز اس قدر تھوڑی ہوکہ اس کی کچھے قیمت نیس ہے قو مشتری کا خیار باطل نہ ہوگا اوران مسکوں میں امام ابو بوسٹ کے قول پر فتو کل ہے بید قاوی قاضی خان میں تکھا ہے اورا کر بیز مین کی پوشیدہ چیز ہی تنی سے فروخت ہوتی ہوں چیسے موتی وغیرہ قو بعض کے دکھے لینے ہے باتی کا خیار باطل نہیں ہوتا ہے بشرطیکہ بائع نے خودا کھاڑی ہو یا مشتری نے بائع کی اجازت سے اُ کھاڑی ہواور اگر مشتری نے بائع کی بلا اجازت اُ کھاڑی اورا کھاڑی ہوئی کی پچھے تھی ہوتا ہوجائے گا بیچیط میں کھا ہے اور بی محارب ہوئی کی پچھے تھی تھا میں کھا ہوجائے گا بیچیط میں کھا ہوا اور بی محارب میں ہوتا ہے ہوئے القدر میں کھا ہوجائے گا بیچیط میں کھا ہوتا ہو جائے ہوگئے یا اور بیا بی ہواورا گرا گئے ہے بہلے یا اور بیسب تھم جو لہ کور ہوا اُس صورت میں ہے کہ جو چیز زمین میں پوشیدہ ہے اُس کا زمین کے اعدر ہوتا بھی ہواورا گرا گئے ہے بہلے یا اُس کے بعد فروخت کی تمریب معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے اعدرا گی ہے تو بھا جائز نہ ہوگی اورا گرا کی جیز کوجوز مین اُس کے بعد فروخت کی تمریب معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے اعدرا گی ہے تو بھا جائز نہ ہوگی اورا گرا کی جیز کوجوز مین

کا ندرموجود ہے جیسے بیاز وغیر وفر قضت کر دیا اور بائع نے کسی مقام ہے کھا کھا ڈکر کہا کہ بی تیرے ہاتھ اس شرط پر پیچتا ہوں کہ ہر مجدا ک طرح کثرت کے ساتھ نگلیں گی یاموجود ہے تو تیج جا بڑنہیں ہے بیا آوٹی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ئىرى فقىلى

## اند ھے اور وکیل اور قاصد کے خرید کے احکام کے بیان میں

ا قولدخیار ہالخ ہمارے دیار میں رسم ہے کہ ولی وگا ہر وظائم وغیر وکا کھیت تیاں ہوجانے کے بعد نمونہ پرمشتری خرید کرخیار ساقط کرتا ہے اور باکع آئندہ اس کے ہرجیب سے ہمات کر لیتا ہے اور اس میں مضا نقر نیس ہے واللہ تعالی اعلم ہما۔ ع قولہ مرتبہ مثلاً و بیاج فتم اقل جس میں فی گڑ دو سرر ایشم کی قول ہے وہانداس کے اا۔

ا مام اعظم ابوصنیفہ عمید کے نز دیک بھی باطل کرنے کا مالک اس وقت ہے کہ جب قبضہ کرنے کے وقت ہے کہ جب قبضہ کرنے کے وقت اُس کود مجھا ہوجھ

قاعدہ اس سندھی بیہ کہ امام اعظم کن ویک جو تف قبضہ کرنے کہ داسطے وکیل کیا جاتا ہے وہ خیار رویت باطل کرنے کا مالک ہوا دست ہے کہ جب بہند کرنے کا مالک ہوا دوسا جین کن دویک ہوں باطل کرنے کا مالک ہوا دوسا جین کن دویک ہوں باطل کرنے کا اور امام اعظم کن دویک ہوں باطل کرنے کا اور اور کیا تو اس کو میں اور اگر کے دوست اس کو دیک ہوں اور کیا ہوا دوا کرنے کی حالت میں اُس پر بجند کرلیا پھر دیکھنے کے بعد قصد اخیار باطل کرنے کا اور اور کیل کرنے کی صورت ہے کہ مشتری کی غیرے سے کہ جیتے پر بجند کرنے کے واسطے تو میر اور کیل کہ ویا ہوں کے کہ جیتے پر بجند کو سے کہ کہ میں نے اُس پر بعند کرنے کے واسطے تھر کو جیتے پر بجند کرنے کے واسطے میں نے تھر کو جیتے پر بجند کرنے کے واسطے میں نے تھر کو جیتے پر بجند کرنے کے واسطے میں نے تھر کو جیتے پر بارائق میں فوا کہ سے منعول ہوا داس بات پر سب اماموں کا انقاق ہے کہ تھر کو جیتے یا کہا کہ تو فائل کو خوا سے جو کہ کی کو دے دیے کہ اندے یہ جید میں گھرا ہے۔

موکل کو بیا فقیا رئیس رہتا ہے کہ اپ و کیفنے کے وقت اُس کو واپس کر سے بیٹنی شرح ہدا یہ بیٹی کھا ہے اور اس بات پہی الموں کا اجماع ہے کہ جو فض فرید نے کے واسلے قاصد ہوتا ہے وہ خیار باطل کرنے کا ما لک نہیں ہے اور اس کا دیکھنا ہیجے والے کہ دیکھنے کے مائند نہیں ہے اور اگر ہیجے والے نے جی کو ند دیکھا ہوتو اس کو خیار رویت ٹابت ہوگا یہ بدائع بی لکھا ہے۔ اگر کی فض کو فرید نے سے پہلے وکل یا قاصد کیا اور اُس نے بہتے کو و کھ لیا چھر موکل یا ہیجے والے نے اُس کو اپنے آپ فریداتو اُس کو خیار رویت ٹابت ہوگا یہ چیا ہے اگر فرید کے وکل نے کی الی شے کو فریدا کہ جے موکل نے دیکھا ہے ہوگا یہ چیا ہے اور اس مورت میں خیار اور یت ٹابت ہوگا یہ فان بی لکھا ہے اور اس صورت میں خیار رویت ٹابت ہوگا یہ فان میں لکھا ہے اور اس صورت میں خیار رویت ٹابت ہوگا یہ فان میں لکھا ہے اور اس صورت میں خیار رویت ٹابت ہوگا یہ فان میں لکھا ہے اور اس صورت میں خیار رویت ٹابت ہوگا یہ فان میں لکھا ہے اور اس صورت میں خیار رویت ویک کے واسطے خیار رویت ٹابت ہوگا یہ فان میں لکھا ہے اور اس صورت میں خیار رویت کرید نے کے واسطے ویکل کیا گیا ہواور اگر کی میمین میز کے فرید نے کے واسطے ویکل کیا گیا ہواور اگر کی میمین میں کھا تھا تو ویکل کو اُس کو یہ نے میں خیار میں میں خیار کی میں میں خور یہ نے کے واسطے جس کو موکل دیکھ ویک کو یہ نے میں میں میں میں میں میں میں میں کو بیار کی مین میں کو ایک کو ایک کو یہ میں کو یہ کی کیا کو اس کو یہ کو یہ میں کو یہ میں کو یہ میں کو یہ کو یہ میں کو یہ میں کو یہ کو یہ میں کو یہ کو یہ کو یہ کو یہ میں کو یہ کو

ا قولہ برابر ہیں یعنی وکمل کے دیکھتے ہے بھی خیار ساقط تیس ہوگا ۱۱۔ اس قولہ پوشیدگی یعنی مثلقاً لپڑا ہوا تھان تبند بھی الیا یا ملک وسول و فیروا ا۔ اس وکمل کیا کہا ہو چھراس نے انتخاب ہے وی چیز خریدی جس کوسوکل وکید چکا ہے قودکیل کوخیار یاتی ہے اا۔

رويت حاصل ندود كارفعول عمادييه مل كعاب

مبنی و یکھنے کے قصد ہے کی کووکیل کرنا می نہیں ہاوراً س کا ویکناموکل کے ویکھنے کے مانڈند ہوگا یہاں تک کہا گرکس نے مدد کھی ہوئی چیز خریدی پھرایک فیض کو اس کے ویکھنے کے واسطے ویل کیا اور کہا کہا گرتھے کو پہند نہ آئے قبلے لیما تو یہ جائز نہیں ہے یہ بخوالرائق میں جامع الفصولین ہے منقول ہے۔ اگر کسی فیض کو ایسی چیز میں جوخود بے ویکھی خریدی ہو کہ کرخور کرنے کے واسطاس طرح پر ویکل کیا کہا کہ اگر راضی ہوتو ہے تمام کر دے اور اگر راضی نہ ہوتو ہے تعلق کر دیتو اس طرح ویکل کرنا تھے ہوگا ہوئل کرنا تھے ہوگا کہ خیاری شرط کے ساتھ خرید کے دیکھنے کے مانٹد ہوگا کیونکہ موکل نے بین تھاس کی رائے اور نظر پر چھوڑ دی ہے تو یہ وکالت میچے ہوگی جیسے کہ خیاری شرط کے ساتھ خرید کرنے میں تھے اور اس کی مرائے اور نظر پر چھوڑ دی ہے تو یہ وکالت میچے ہوگی جیسے کہ خیاری شرط کے ساتھ خرید کرنے میں تھے اور اس کے سرح کے اور اس کی مرائے اور نظر پر چھوڑ دی ہے تو یہ وکالت میچے ہوگی جیسے کہ خیاری شرط کے ساتھ خرید کرنے میں تھے اور اور کا ساتھ خرید کرنے میں دیا جاتھ کرنے میں تو اور اور کی بھی کہ خیاری میں کہا ہے۔

باب (أنهوا):

#### خیارعیب کے بیان میں دراس میسات ضلیں ہیں

نعن (زَل:

# خیارعیب کے ثبوت اوراُس کے حکم وشرائط اور عیب کے بہجانے اوراُس کی تفصیل کے بیان میں

خیار عیب بدون شرط کرنے کے ثابت ہوتا ہے بیرائ الوہان میں لکھا ہے۔ کی نے اگر کوئی چیز فریدی کہ جس میں کوئی عیب فرید نے کے وقت یا اُس ہے پہلے اُس کو معلوم نہ تھا اور پھر عیب تھوڑ ایا بہت ظاہر ہوا تو اُس کو اختیار ہے کہ اگر چاہت و اُس کو پورے مُن میں کے لیود نہ ایک کر دے بیٹر م طحاوی میں لکھا ہے اور دابی کرنے کا اختیاد اُس وقت ہے کہ بلا مشقت اُس عیب کو ذاکل نہ کر سکا ہوا اور اگر ذاکل کرنے پر قادر ہوتو خیار نہ ہوگا جیسے فرید کی ہوئی بائدی کا احرام یا غرصا ظاہر ہوا تو مشتری اُس کو طال کر سکتا ہے بدر قالقدر یہ میں لکھا ہے بھر دیکھنا ہے اور مشتری اُس کو میں انتقاب نے در اُس کے میں اُس کے کہ اُس عیب دار کورکھ کر بائع ہے نقصان لے بدا قطع کی شرح قد وری میں لکھا ہے بھر دیکھنا ہے بھر دیکھنا ہے بھر دیکھنا کہ اُس کے داکر بعض میں ہو جائے تو اس آ گا ہی پر مشتری اُس کورد کر سکتا ہے اور مرف اُس کے اس کہنے ہے کہ میں نے والیس کیا بچھ سے جو جو اُس کے اس کے میں مندی یا قاضی کے تھم کی بھی حاجت نہ ہوگی اور اگر قبضہ کے بعد اطلاع ہوئی تو بدوں بائع کی رضا مندی یا قاضی کے تھم کے بچھ شار ہوگی اور اگر قاضی کے تھم کے بچھ شار ہوگی اور اگر قاضی کے تھی ہوئی تو ان دونوں کے تی ہی تو بیان دونوں کے تی میں اور اگر تا تھی کتا ہوگی تو ان دونوں کے تی میں اور اگر جائے میں لکھا ہے۔ دوس مائل کی اور اگر جائے میں اور اگر جائے میں لکھا ہے۔ دوس کی تو بیان دونوں کے تی میں اور ان کے تو میں کھی اور اگر جائے میں لکھا ہے۔ دوس کوئی میں اور ان کے تو میں لکھا ہے۔ دوس کوئی میں اور ان کے تو میں لکھا ہے۔ دوس کوئی میں اور ان کے تو میں لکھا ہے۔ دوس کوئی میں اور ان اور ان کا تھا ہوئی تھیں کی میں اور ان کی تھا کہ تھی کھیں کے تھی تھیں کھی کھی تھیں کوئی تھیں کوئی میں اور ان کے تو میں کھی کھیا ہوئی تو ان دونوں کے تی میں کوئی کی میں کھی کے تھی کھی تھیں کی تھیں کوئی تو ان دونوں کے تو میں کھی تھیں کھیں کے تھی کھیں کھیں کھیں کھیں کے تھی تھیں کھیں کے تھی کھیں کھیں کی تھیں کی تھیں کوئی کھیں کے تھی کھیں کے تھی کھیں کھیں کے تھیں کے تو میں کھیں کھی کھیں کے تو کھی کھیں کھیں کے تھی کھی کھی کھیں کے تھی کھیں کے تو کھیں کے تھی کھیں کے تو کھی کھیں کے تو کھیں کوئی کھیں کے تو کھی کھیں کے تو کھی کھیں کھیں کے تو کھی کھیں کے تو تو کوئی کوئی کے تو کھی کھیں کے تو کھیں کے تو تو کوئی کوئی کھیں کے تو

جو عقد واپس کرنے سے صفح ہوجاتا ہے اور اُس میں تھے اپنے مقائل کے عوض صفان میں ہوتی ہے تو ایسے عقد میں تعوزے اور بہت دونوں طرح کے عیب سے دوشے واپس ہوجاتی ہے اور جوعقد کہوا پس کرنے سے صفح نہیں ہوتا ہے اور اُس میں وہ شے اپنی ذات سے صفان میں ہوتی ہے نہ بعوض جیسے مہر اور بدل خلع وقصاص تو ایسے عقد میں تعوزے عیب سے واپس ندی جائے گی فقط بہت عیب کی وجہ ے واپس ہوسکتی ہے بیشر م طحاوی علی تھے ہے اور تھوڑ ہے جب کی وجہ ہے مہر کا واپس نہ ہونا صرف آس صورت علی ہے کہ مہر تا ہا تول کی چیز نہ ہوا ور آگر تا ہا یہ اتول کی چیز ہوتو تھوڑ ہے جب میں ایس ہوسکتی ہے بیضول عماد مید علی تھا ہوں ووٹوں تسموں علی صد ہوگا کہ اُس کو اعلیٰ درجہ ہے اوسط درجہ پر لائے یا اوسط درجہ سے اوئی درجہ پر گرا دے یہ بحر الرائق علی تکھا ہے اور دوٹوں تسموں علی صد خاصل میر ہے کہ جو عیب چندا نداز وکر نے والوں کے انداز وعلی جدا وافل ہوجائے مثلاً ایک نے اُس کو بے عیب ہزار در ہم کا تجویز کیا اور عیب کے ساتھ اس سے کم تجویز کیا اور دوسرے نے اُس کواس عیب کے ساتھ بورے ہزار کا تجویز کیا تو یہ عبہ ہموڑ اشار ہوگا اور اگر چند انداز و کر نے والوں نے اس بات پر انفاق کیا کہ یہ ہے جب ہزار در ہم کا ہوا یہ کے ساتھ ہوا ہوا بہت عیب کہلا ہے گا کہا تو کی کے واسطے موقا اور اس کے ساتھ ہوا بہت عیب کہلا ہے گا کہا تو کی کے واسطے افتیار کیا گیا ہوا بہت عیب کہلا ہے گا کہا تو کی کے واسطے افتیار کیا گیا ہوا بہت عیب کہلا ہے گا کہا تو کی کے واسطے افتیار کیا گیا ہوا بہت عیب کہلا ہے گا کہا تو کی کے واسطے افتیار کیا گیا ہوا بہت عیب کہلا ہے گا کہا تو کی کے واسطے افتیار کیا گیا ہوا بہت عیب کہلا ہوں کی کہا ہوا ہوں کی سے دوسے کہا کہا تھا تھوں ہے۔

خیار عب کا بی جم ہے کہ مشتری کی ملک تیج میں فی الحال ثابت ہوجاتی ہے گر ملک ان زم ہیں ہوتی ہے بیہ ہوائع میں اکھا ہے اور شرح طحاوی میں لکھا ہے کہ خیار عب میں وراشت جاری ہوتی ہے۔ انتخا اور اس کا کوئی وقت مقرر ٹیس ہوتا ہے بیہ راج الو ہاج میں لکھا ہوتا رعیب ثابت ہونا کی چند شرطی ہیں از انجملہ تھے کے وقت بااس کے بعد ہیر دکرنے ہے پہلے عیب ثابت ہونا جا ہے اور آگر بعد اس کے بیدا ہوگیا تو خیار ثابت نہ ہوگا اور از انجملہ مشتری کے پاس بھی قبضہ کر لینے کے بعد اس عیب کا ثابت ہونا کائی نہیں اور از انجملہ میں والیس کرنے کا حق ثابت ہونا کائی نہیں اور از انجملہ میں مالیس کرنے کا حق ثابت نہ ہوگا اور از انجملہ مشاری کے بیس مقتل ہونا جا ہے اور از انجملہ ان تیوں عیوں میں کیماں حالت ہونی جا ہے اور اگر حالت بائع کے پاس اور مشتری کے باس محقلہ ہوتا جا ہے اور از انجملہ ان تیوں عیوں میں کیماں حالت ہونی جا ہے اور اگر حالت بائع کے پاس اور مشتری کے باس محقلہ ہوتا ہو ہونے کہ وجا ہے اور از انجملہ ان تیوں عیوں میں کیماں حالت ہونی حالت میں کہ بائع کے پاس اور مشتری کے باس محقلہ ہوتا ہوئے ہوئے تو اور کی کرنے کا حق ثابت نہ ہوگا ہو اور اگر جملہ بیشر طرک کیا ہو جا ہے اور اگر کیا ہوتا ہوئے ہوئے میں کھیا ہو اور کی خوار مشتری کا خیار نہ ہوئے ہوئے میں کھیا ہوں کہ جا کے کہ بائع نے جاج کے ایا نہ ہوئے میں عیب ہوئے ہوئے میں عیب ہوئے خوالوں کی طرف رجوع کیا جائے گا جہ

ایسے بی بدائع وہسوط وہین ہی ہا اور بر (۱) غلام اور بائدی دونوں ہی جیب ہاور بر پڑ و کے پھو لے ہونے کو کہتے ہیں (البحر) قرن بھی جیب ہاور وہ ایک ہوئی ہے اور وہ ایک ہی جیب ہاور وہ ایک اور وہ ایک ہی جادر وہ ایک ہی جادر وہ ایک ہم کا گوشت ہے کہ فرح ہی بدا ہوجا تا ہے اور وہ بی ہے مائع ہوتا ہے بیمراج الوہاج ہی تھا ہو اور بعضوں نے عفل کے بیمنی بیان حتم کا گوشت ہے کہ فرح ہی بدا ہوجا تا ہے اور وہ بی کہ اندی ہو گئے ہیں کہ اندی ہو گئے ہیں کہ اندی ہو گئے ہوتا ہے بیمراج الوہاج ہی تھا ہو بیان کہ اس کے ایک کہ اندی ہو گئے ہیں کہ بائع بااور وہ کی کے اس کے فرح کی کرنے وہ لے کہ کو گذت ماصل نہ ہو یہ ہیں تھا ہے اگر کی نے اس باندی ٹریدی کہ جس کے بائع بی اور اندی کے بائی اگر ہو جب بائدی کا انتہا رہے اور اس پر فتو کی ہے بید اور اس پر فتو کی ہے بیمرات ہی کھا ہے اگر مشتری تن اس کو بائع ہے بیمراج الوہاج ہی کھا ہے اگر مشتری تن اس کو بائع ہے بیمراج الوہاج ہی کھا ہے اگر مشتری تن کو کی اندی بائدی کا انتہا رہے ہی بائدی کا پیٹ سے بیمراج الوہاج ہی کھا ہے اگر مشتری تن کو کی اندی بائدی کا اختیار نہیں ہے ہی اگر وہ بائدی کا ایک بائدی میں کو ترید تے وقت اُس کی بیٹ سے ہوتا ہے جس کو اندی کو ترید تے وقت اُس کا جیٹ سے ہوتا میں کو ترید تے وقت اُس کا جیٹ سے ہوتا ہی بائدی نفاس کے اندر مرکی تو بین ہو ہو ۔ ایس کے گاہشر طیکہ مشتری کو ترید تے وقت اُس کا جیٹ سے ہوتا ہے۔ بوتا اور ایس کے گاہشر طیکہ مشتری کو ترید تے وقت اُس کا جیٹ سے ہوتا ہے۔ بوتا ہو ایس کے گاہشر طیکہ مشتری کو ترید تے وقت اُس کا چیٹ سے ہوتا ہے۔ بوتا ہو ۔ ایس کے گاہشر طیک فردید تے وقت اُس کا چیٹ سے ہوتا ہے۔ بوتا ہو ۔ ایس کے گاہشر طیکہ مشتری کو ترید تے وقت اُس کا چیٹ سے ہوتا ہے۔ بوتا ہو ۔ ایس کے اندر مرکی تو بیت ہوتا ہے۔ بوتا ہو ۔ ایس کے اندر مرکی تو بیت کے جس کو مسلم کے بائع سے دائیں کے گاہشر طیکہ مشتری کو ترید تے وقت اُس کا چیٹ سے ہوتا ہے۔ بوتا ہو ۔ ایس کے اندر مرکی تو ایس کے کا میں کے بوتا ہو ہو ۔ ایس کے بوتا ہو ۔ ایس کے بوتا ہو ہو ۔ ایس کے بوتا ہو کی کو ترید کے وقت اُس کی کو تو کو بر اُس کے بوتا ہو ہو کی کو ترید کے بوتا ہو ہو کہ کو بوتا ہو ہو کے بوتا ہو ہو کے بوتا ہو ہو کے بوتا ہو ہو کے

ایسے ہی اگر اُس پر صدواجب ہونا فلا ہر ہوتو بھی عیب ہے بید بدائع علی اکھا ہے اور اگر باندی ذنا کی اولا وہوتو عیب ہے اور نام علی عیب ہیں ہوئے جی است ہونے کے واسطے دوبارہ مشتری کے پاس واقع ہونا مشرور ہے ہوا ہیں کرنے کا حق فابت ہونے کے واسطے دوبارہ مشتری کے پاس واقع ہونا مشرور ہے ہوا ہے جو باندی علی پایا جائے کیونک امام محد سے امالی علی دوایت ہے کدا کرکسی نے ایک باندی بانغ خریدی کہ اُس نے بائع کے پاس زنا کیا تھا تو مشتری اُس کو واپس کرسکتا ہے اگر چواس نے مشتری کے پاس زنا نہ کیا ہواور نو اور بھر علی امام ابو بوسٹ سے دوایت ہے کدا کی شخص نے ایک باندی خریدی بھر دہ اُس کے پاس سے بھاگ کی بھر اُس نے اس کو پایا اور گواہوں کے ساتھ اس کا کوئی حق دار پیدا ہوا تو بھا گئی بھر اُس نے اس کو پایا اور گواہوں کے ساتھ اس کا کوئی حق دار پیدا ہوا تو بھا گئی کا حیب اُس باندی کو بھیشہ کے واسطے لازم ہوجائے گا اور اس دوایت سے میرت کا فابت ہونا ہے اگر کہ بھا گئے کے عیب کا بھی مشتری کے پاس دوبارہ واقع ہونا شر رائیس ہا اور اس بتاریستی نقصان عیب اُس سے نیس لے سکتا ہا گر

ا معل اورقر ن عرفرق بدكر ن كى وجد عبالكل وخول يس بوتا اورعتل عن يورا وخول يس بوتاا ا

<sup>(</sup>۱) عجريها ووجيم وراوم كماية ا

چہدو بارہ اُس کے پاس مود نہ ہواورای طرح جس محض نے اُس سے خریداوہ بھی بدوں معاودت کے اُس کووا پس کرسکتا ہے مگراؤل ظاہر ہے بیٹیمین عم لکھاہے۔

اگرغلام کے ذمہ کوئی جرم ہوتو عیب ہے

فلام یا باندی پرقرض ہونا حیب ہے کی آگر بائع اُس کوادا کردے یا قرض خواہ اس کو معاف کردی ہو حیب ندہ گا۔ خلاصہ علی لکھا ہا اور قدید علی فہ کور ہے کہ قرض عیب ہوتا ہے کی اگر ایساتھوڑا ہو کہ جو نقصان علی ٹارنیس کیا جاتا ہے قوعیب نہ ہوگا ہے ہوا کہ اُس لکھا ہے اور ای طرح آگر غلام کوکس کے پاس رہن یا اجرت پردیا ہوا پایا تو بھی بھی تھم ہے یہ نیائی علی کھا ہے اور کرخی کی کتاب علی فہ کور ہے کہ اگر غلام کے ذمہ کوئی جرم ہوتو عیب ہے اور اس عیب ہونے کی صورت یہ ہو کتی ہے کہ یہ جرم مقد کے بعد جمند ہے پہلے پیدا ہو اور اگر مقد سے پہلے پیدا ہوا ہوتو ہا نع بھے کر دیے کی وجہ ہے جربان قدید کی افغیار کرنے والا ٹار ہوگا۔ بس آگر بائع نے اُس کے واپس کے جانے سے پہلے اور کر ویا تو مشتری کو واپس کرنے کا حق بائی شدرے گا یہ سراج اور ہان علی کھا ہے شراب چینے کے سب سے اگر مالیت علی اُتھان آتا ہوتو ہا ندی علی ہوتا وار گوں عیں ایسان ہوتو یا ندی علی کے خلام امر دہ واور عیب ہوتا اُس کے وائی مائی کھائی کہ اُس کے دائی کھائی کہ اُس کو اُس کے دائی کھائی کہ کو اُس کے دائی کھائی کہ کا خوا ہوتو یا ندی علی حیب نہ ہوگا یہ خلاصہ میں کھا ہے یُر اُن کھائی کے کہ شراب چینا حد سے براج گیا ہواوگوں عیں ایسان یہ با واگر ایسان ہوتو یا ندی علی حیب نہ ہوگا یہ خلاصہ میں کھا ہے یُر اُن کھائی کھائی کہ کو تھیں اُنسان کی تو اور کی میں کھا ہے یُر اُن کھائی کہ کو اُنسان کھائی کو کہ کو کہ کہ کہ خوا کو کی میں ایسان کی اور اگر ایسان ہوتو یا ندی علی حیب نہ ہوگا یہ خلاصہ میں کھا ہو گیا کہ کا ایسان ہوتو یا ندی علی حیب نہ ہوگا یہ خلاصہ میں کھائی کہ کو اُنسان کو کو کی میں ایسان کیا جان کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھی کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کھی کو کہ کو کہ کو کہ کو کھی کو کھی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھی کو کو کو کو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کہ کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کھی کھی کو کو کھی کھی کو کھی ک

اگرازقتم بیاری ہوتو عیب ہےاورعادت کے موافق کھانسی ہونا عیب نہیں ہےاور برص عیب ہےاور جذام بھی عیب ہےاوروہ جلد کے پنچے پیپ بر جاتی ہے کددورے اُس کی بدبوآتی ہے اور اکثر اس سے اعتصابدن کے کٹ کے گرجاتے میں اور وہ سب عیبوں سے بدر عیب ب سے میں رید میں لکھاہے۔

کا نے اور ہرے وانت ہونا عیب ہے اور زردوانوں کے باب میں مختلف روایتیں آئیں ہیں بیمچیط میں لکھا ہے اور دانت کا ساقط ہونا عیب ہے خواہ داڑھ ہو یا دانت ہو بی معجے ہے یہ جواہرا خلاطی میں لکھاہے بالغ باندی کا حیض بند ہوجاتا عیب ہے اور بالغ باندی وہ ہےجس کی عمرستر وہرس کی ہے اور اس طرح اگر باندی کے ہمیشہ بطور استحاضہ کے خون جاری رہتا ہوتو عیب ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہادرید بات باندی کے کہنے معلوم ہوگی ہی جباس کے اقرار کے ساتھ بائع کافتم کمانے سے بازر مناجمی ال جائے تو والس كردى جائے كى خواو تبضرے بہلے مو يا بعد مواور يمي سي بدايدين اكسا باورفقها فرمايا ب كه ظا برالروايت كي موافق باندى كاتول اس باب مى معتبر ند موكا بيكانى مى كلما إدراكرايك غلام خريد ااورأس كوجوارى بايا پس اكرأس كاجواعيب من شارب جیے زریا شطرنج وغیرہ کے ساتھ جوا کھیلنا تو عیب ہوگا اور اگر عرف میں اس فتم کا کو اعیب نہیں گنا جاتا ہے جیسے اخروٹ یا خریزوں کے ساتھ جوا کھیلنا جس کوفاری میں کوز باختن وسندز ون وخریز وزون کہتے ہیں تو عیب میں تارنہ ہوگا پیضول عمادیہ میں کھھاہے۔

اگر مملوک کوسوائے اسلام کے غیرراہ پر پایا تو عیب ہے میصادی عن انکھاہے اگر کوئی غلام اس شرط پرخر بیرا کدوہ کا فر ہے اور اُس كوسلمان بإياتو والبن نبيس كرسكا باوراكرأس كاألنام وتووايس كرسكاب يةبذيب مس لكعاب اى طرح الرنصراني في علام اس شرط برخريدا كدوه نصرانى به مجرأس كوسلمان بإياتو أس كوواليس كرفي كاخيار المعابت ند بوكابيسراج الوباج مس لكهاب اورجوغلام بالنميں ہاتھ سے کام کرتا ہواہ رواہتے ہاتھ سے کام کرنے کی قدرت شد کھتا ہوتو عیب ہے لیکن اگر تھوڑ ایا نمیں ہاتھ والا ہوتو عیب تہیں ہے جس كواضيط كہتے جيں يعنى دونوں ہاتھ سے كام كرسكتا ہے بيمبسوط عن لكھا ہے اور بصارت عن ايساضعف ہونا كرزياد و تاريكي يازياد و روشی میں ندد کھے سکے عیب ہادر عسم لینی پھول میں منظی اور شیخ ہوناعیب ہادر بدن میں ایساز اکد کوشت مثل غدود کے پیدا ہوجانا کہ جو ہلانے سے ہتا ہے اور چنے سے بھی خربوز و کے ہراہر تک ہوتا ہے عیب ہے اور مسلعہ عیب ہے اور وہ زخم کو کہتے ہیں اور شس الائمہ

مزحسی نے اُس کی تغییر اُن کے زخموں کے ساتھ کی ہے جوگردن پر ہوتے ہیں بی تلمیر بیدیم الکھاہے۔

حنف علی عیب ہےاور حنف دونوں انگوٹھوں میں ہرا کیک کے دوسرے کی طرف متوجہ ہونے کو کہتے ہیں اور ابن الاعرابی نے میہ معنی بیان کے کہ جوقدموں کی پیٹھ کے بل چلے بیظہیریہ مں لکھا ہا درصدف تعنی گردن کا جڑے و بچیدہ ہونا عیب ہاورمنہ کا زیادہ م ميا مونا عيب بي ميمسوط من لكعاب اور داغ موناعيب بيكن اكرنشاني كواسط موجيع بعض جوبايون من موتاب توعيب نه موگااورقدمول کے سرول کا نزد یک مونا اور ایرایوں کا دور موجانا عیب ہاور پہو نیے کا نیز هامونا عیب ہے بیمچیط میں لکھا ہے اور آتکھ ے زیادہ آنسے جاری ہونا اگر بیاری ہے ہوتو عیب ہے بیسراج الوہاج میں تکھا ہے اور شریعن بلکوں کا اُلٹا ہونا عیب ہے كذاتى اُلغمير بي اورر کے اسل مج عیب ہے بی خلاصہ میں لکھا ہے اور خارش آئے کی اور غیر آٹکھ کی سب عیب ہے بیرمحیط میں لکھا ہے اور آٹکھ کی تہلی پر ایک قسم کی سفیدی جس کونا خد کہتے ہیں پیدا ہونا عیب ہے اور آ کھے کے اندر بال کا پیدا ہونا عیب ہے کذانی الظمیر بیزردی اور سرخی کا ورمیانی رنگ بال كا اگرتركى يا مندى بانديوں من بايا جائة عيب باور اگررومى يا صفاليد بانديوں من بايا جائة وعيب بيس ب كيونك الل

ل قولدخیارا کا اگر چاس کے ہاتھ سے بگوادیا جائے گاا۔ س مردچرواا۔ س واضح ہوکد بخت میں حف باؤں کے بج ہونے کو کہتے ہیں اس طرح کہ یاؤں کے سرے ایک دوسرے کی طرف بھے مول اا۔ سے روت اُسلی آنکھوں کی بیاری ہے جس سے اندر کی رئیس مادوریاحی سے بھول جاتی ہیں ۱۱۔

روم سب کے بال ایسے علی ہوتے ہیں بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

بھا گُ جانا اور بچھونے پر پیشاب کر دینا اور چوری ایسے چھوٹے غلام میں کہ جس کو بجھ نہیں ہے کہ اکیلا کھانا پہننانہیں جانتا ہے عیب نہیں ﷺ

اس کے واباقی رکوں سے اگر تمن علی فقصان آتا ہوا وہ حیب ہے بیٹ والتاوی علی لکھا ہے بالوں کا معتدل رنگ سیاہ ہواور

اس کے واباقی رکوں سے اگر تمن علی فقصان آتا ہوا در سودا گرائی کوعیب تھتے ہوں تو عیب ہوگا بیٹھیر بیٹی لکھا ہے کونکہ یہ

کہ اگر باعدی کے سرکے بال سرخ فلا ہم ہوئے تو اگرائی کے بعض بال سر کے سرخ ہیں اور بعض سیاہ تو اُس کووا ہیں کر سکتا ہے کونکہ یہ
عیب ہا و داگر صرف اُس کے بالوں علی سرخی ہوت واس کووا ہی نہیں کر سکتا ہے لیکن اگر بالوں کا کا فا ہوتا تھے علی تر طاقا تو واپس کر سکتا ہے ہوئے اس کے بالوں کا کافا ہوتا تھے میں تر طاقا تو واپس کر سکتا ہوتے ہوئے فلام علی کہ جس کو بحوایش ہوئے وہ ان کے بیٹنائیس جانتا وہ بھی شار ہوگا کیون انہوں کو کا حق صالت پہنائیس جانتا ہوئے ہوئے فلام علی بالکھا ہی سکتانیس جانتا ہوئے ہوئے کہ ان کے باس کر بیٹنائیس جانتا ہوئے ہوئے فلام علی بالکھا وہ میں ہوئے گئی تیں بالکھا وہ میں ہوئے فلام علی بالکھا وہ میں بالکھا وہ مشتری دونوں کے پاس کے جو فلام علی بالکھا میں بالکھا وہ مشتری دونوں کے پاس کے جو فلام علی بالکھا ہوئے ہوئے گئی تیں باودونوں کے پاس آس کے بیٹ علی پائی تھی ہوئے فلام علی بائی جائے تو واپس تہیں کر سکتا ہوئے ہوئے گئی جائے تو واپس تہیں کر سکتا ہوئے ہوئی کہ بائع کے پاس جوئے گئی تیں بائی جائے تو واپس تہیں کر سکتا ہوئے ہوئے گئی جائے تو واپس تہیں کر سکتا ہوئے ہوئے گئی جائے تو واپس تہیں کر سکتا ہوئے ہوئی گھا ہے۔

ہوئوں کی جائے جی میں بائی جائے کہ بائع کے پاس جوئے گئی علی اور مشتری کے پاس بیڑے ین عمل بائی جائے تو واپس تہیں کر سکتا ہوئی کہاں بیڑے یہ عمل بائی جائے تو واپس تہیں کر سکتا ہوئے کہ بائع کے پاس جوئے ہوئی کہاں بیڑے یہ بی بیٹ جائے گئی ہوئے کہ جس کہ جس کے ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئے ہوئی کہ بائع کے پاس جوئی ہوئی کہاں ہوئے کہ بائع کے پاس جوئی کے پاس جوئی ہوئی کہا کہا ہوئیں کر سکتا ہوئیں کی بی بی بیٹ ہوئی کو بی کر سکتا ہوئیں کر س

گاؤں سے شہرکو بھاگ آنا بھا گئے میں شار ہاورا ہے تی اُس کا النا بھی بھا گئے میں شار ہاورا گرغمب کرنے والے فض کے پاس سے بھاگ کرا ہے مالک کے پاس چا آیا تو عیب نہیں ہاورا گرفمب کرنے والے کے پاس سے بھاگا اور لوٹ کرنا ہے مالک کے پاس آیا اور نفصب کرنے والے کی طرف کیا ہیں اگرووا ہے مالک کا مکان جان تھا اور اُس کے پاس لوث آنے پر قاور تھا اور پھرند آیا تو عیب میں شار ہوگا اور اگر مکان نہیں جانا تھا یالوث آنے پر قادر ندتھا عیب ندہوگا یہ فتح القدیم میں تھی ہونے سے اور اگر فیمت کے اندر میں فنیمت میں سے تقسیم ہونے سے پہلے بھاگا پھر لوٹا کر فنیمت میں لایا گیا تو بھا گئے والوں میں شار نہیں ہے اور اگر فنیمت کے اندر فروخت کیا گیا اور فنیمت تقسیم ہوئی اور دوا کے فیمل کے حصر میں آیا پھر دار الحرب میں بھاگا تو وہ بھا گئے والے میں شار ہے خواوو واپ لوگوں کے پاس اوٹ جانا چاہتا ہو بیانہ چاہتا ہو بیٹھیر بیش الکھا ہے اور چوری اگر چدد س ورہم ہے کم ہوعیب ہے اور بعضوں نے کہا کہ
ایک درہم ہے کم جیسے ایک ہید یا دو پہنے کی چوری عیب نیس ہے اور چوری خواہ اپنے یا لک کی کی ہو یا کسی غیر کی ہو یکساں ہے اُس کے
عیب ہونے میں پچوفر ق بیس ہے لیکن کھانے کی چیز وں میں فرق ہے۔ اس طرح اگر کھانے کے واسطے اپنے یا لک کی چیز چرائی تو عیب
میس ہے اور اگر غیر کی چرائی تو عیب ہے اور اگر کھانے کی چیز فروخت کرنے کے واسطے چرائی تو خواہ ما لک کی چرائی ہویا غیر کی چرائی ہو

جامع الفصولين من بكراكر غلدى سايك بيازياخ بوزويا بيرج الياجي خدمت كارج الياكرتي بي توعيب ندموكا اورا کراجنی کے قلہ ہے کوئی خربوز و چرالیا تو عیب ہاور بھی مختار ہے یہ بحرالرائق علی کھا ہے اورا کر کھانے کی کوئی چیز و خیر و کرنے کے واسطے چرائی تو عیب موگا اور مولی اور اجنبی اس باب میں برابر بیں میضول عادید می الکھا ہے اور اگر کمر میں نقب لگایا اور پچھ لے نیس ما کا توریب بے بیلم ریش کھا ہے فوا کا ظمیر ریش ہے کہ اس جگدایک عجیب مسئلہ ہاوروہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک نا بالغ غلام خریدا پراس کودیکھا کروہ چھونے پر پیشاب کردیتا ہے تو اُس کودا پس کردیئے کا اختیار ہے پس اگراس نے واپس نہ کیا تھا حتیٰ کہ اُس کے پاس اُس غلام میں دوسراعیب پیدا ہو گیا تو اُس کوا فتیار ہے کہ نقصان کی عیب کی قدر با تع سے داپس لے پس جب اُس نقصان عیب واپس لےلیا پر غلام بڑا ہو گیا اور بالغ ہونے کے ساتھ عیب جاتار ہاتو بائع کو جو پھی متصان کے عوض اُس نے ویا ہے اُس کے والیس لینے کا اختیار ہے بانیس ہے ہی اس مسئلہ کی کوئی روایت کتابوں میں موجود نیس ہے مجر سے قرماتے ہیں کہ میرے والد مرحوم فرمائے تھے کہ سر اوار مدے کہ والیس کر لے اور اس پر اُنہوں نے دومسکوں سے دلیل پکڑی تھی ایک بدکر اگر کسی نے کوئی باندی خریدی مجر بعد خرید کے دریافت ہوا کہ اُس کا شو ہرموجود ہے تو مشتری کو اُس کے دالیس کرنے کا اختیار ہے اور اگر مشتری کے یاس اُس میں کوئی دوسراعیب، میاتومشتری بالع سے نقصان عیب کی قدروا ہی لے گااور جب أس نے نقصان کاعوض لے لیا پھراس باندی کے شوہر نے اُس کوطلاق بائن وے دی تو بالغ کوا ختیارے کہ جو پچھاس نے نقصان کے وض دیا ہے واپس لے کیونکہ عیب جاتار ہاہے اور ایسے بی صورت ہارے اس مسئلہ میں واقع ہے ہیں اس کا بھی مبی علم ہونا جا ہے اور دوسرایہ ہے کہ اگر ایک غلام خریدا اور اُس کومریش پایا تو مشترى كوداليس كرنے كا اختيار ب اور اگراك كے پاس دوسراعيب أحميا تو اسئے فتصان كے قدر باكع سے وائيس لے اور جب أس ف واپس لے لیا پر غلام اپنے مرض سے اچھا ہو کیا تو باکع کوجواس نے نقصان کے فوض دیا ہے واپس کر لینے کا اختیار ہے یا نہیں ہے پس فقہا نے فرمایا ہے کہ اگر اچھا ہونا دوا سے ہوتو ہا گئے سے واپس نیس لے سکتا ورندوا پس لے سکتا ہے اور ہمارے اس مسئلہ میں بلوغ ہونا بھی دوا كى راه بنس بقويا لغ كوجوأس في دياب أس كے لے لين كا اختيار ہوگا يہ نياب مى لكھا ب-

پیٹاب کوندروک سکناعیب ہے یہ کوالرائق میں لکھا ہے اور چھوٹے پن کا جنون ہیشہ کے واسطے عیب ہے اور معنی یہ ہے کہ اگر چھوٹے پن میں بائع کے پاس مجنون ہوا پھر مشتری کے پاس چھوٹے پن میں بابڑے پن میں مجنون ہوا تو واپس کر سکتا ہے اور بھٹ فتہا نے کہا کہ اگر کوئی ایسا غلام خریدا کہ جو بائع کے پاس مجنون ہوا تھا تو اُس کے واپس کر دیے کا مشتری کو افتیار ہے اگر چہ مشتری کی پاس اُس کو جنون نہ ہواور اکثر فقہا کا فد ہب یہ ہے کہ تا وقتیکہ مشتری کے پاس جنون مود نہ کر سے قو مشتری اُس کو واپس نہیں کر سکتا ہے اور بھی مسلح ہے ہیں کو فائی میں لکھا ہے اور جو چنون کہ عیب ہے کہ جس کے سیب سے واپس ہوسکتا ہو وہ یہ ہے کہ ایک رات ون سے ذیادہ ہواور اس سے کم عیب نہیں ہے تیمین اور عینی شرح کنز میں ہے تھ ہیر یہ میں حاضر سے قبل کیا ہے کہ گرہ کا نما اور مردہ کا گفن کھسو نما اور داہر نی کر نامشل چوری کرنے کے غلام میں عیب ہے یہ بحوالر اکن میں لکھا ہے اگر ایک غلام مردخر بدا پھر اُس کوڈ اڑھی موغر ایوایا ڈ اڑھی تو جا ہوایا اپس اگر فتاویٰ عالمگیوی..... جلد 🕥 کیک (۲۰۲ کیک کینب البیوء

یہ بات خرید نے سے آئی مدت کے اندر معلوم ہوئی کہ جس سے بیات فلاہر ہوتی ہے کہ بیرعیب بائع کے پاس تفاتو مشتری اُس کو واپس کرسکتا ہے بیفآویٰ قاضی فان میں لکھا ہے۔

ایک باندی خربدی پھراُس کود کھا کہ اچھی طرح روٹی وکھانا پکانائبیں جانتی ہے تو یہ عیب نہیں ہے بشرطیکہ اُس نے شرط نہ کرلی ہو ہے

اگرکوئی ترکی با عری تربی کہ جوتر کی تیس جائی تھی یا ایھی طرح نیس بول سے تھی اور مشتری اس بات سے واقف تھا گروہ یہ نیس جانتا تھا کہ تا جروں کے زو کے بیر عیب ہوتا ہے لیں اُس نے باعری پر تعنہ کرلیا پھرائس کو معلوم ہوا کہ بیر عیب ہے ہیں یہ عیب اگر ایسا علیا عیب بیس ہے تو اُس کو واپس کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر ایسا کھلا عیب نیس ہے تو اُس کو واپس کرنے کا اختیار ہوگا اور اگر ایسا کھلا عیب نیس ہے تو اُس کو واپس کرنے کا اختیار ہوگا اور کوئی بندی باعدی فریدی کہ جو بندی نیس جائی تھی پس اگر تا جراوگ اُس کو عیب صفتے ہوں تو اُس کور دکا اختیار ہوگا اور اگر عیب نہ سے تھے ہوں تو وہ وہ ایس نیس کر سکتا ہے ہیں کہ علی اُس کے اُس کو اور دیس تھا کہ اُس کو وہ دو توں اچھی طرح روثی وہ کھتا تا کہا تا تا کہا تھیار ہوگا اور اگر وہ دو توں اچھی طرح کھا تا پہنا تا ہوگا تھیا ہے ہوگا تھیاری گرید بیاری اُس کوئی پیدا ہوئی تو واپس نیس کر سکتا ہے بیتا تا رہا ہوتا ہے ہیں اگر یہ بیاری اُس کوئی پیدا ہوئی تو واپس نیس کر سکتا ہے بیتا تا رہا نہیں گرید یا اگر یہ بیاری اُس کوئی پیدا ہوئی تو واپس نیس کر سکتا ہے ایک اگر یہ بیاری اُس کوئی پیدا ہوئی تو واپس نیس کر سکتا ہے بیتا تا رہا نہیں گرید یا اور آگر قد می ہو اُس کوئی پیدا ہوئی تو واپس نیس کر سکتا ہے بیتا تا رہا نہیں گریدا ہوتا ہے ہوئی اُس کوئی پیدا ہوئی تو واپس نیس کر سکتا ہے بیتا تا رہا نہیں گریدا ہوتا ہے ہیں اگر یہ بیاری اُس کوئی پیدا ہوئی تو واپس نیس کر سکتا ہے بیتا تا رہا نہیں گریدا ہوتا ہے۔

اگرکوئی باندی اس شرط پرخریدی کدوہ نابالغ ہے چرکھلا کدوہ بالغ ہے ق اُس کووایس ندکرے گا خلاصہ میں لکھا ہے آگر ایک
باندی خریدی کی جراس کو دیکھا کہ وہ بشکل یا سیاہ ہے تو اُس کووایس نیس کرسکتا ہے بشرطیک اُس کی خلقت اعضاء بورے ہوں یہ ظہیریہ
میں لکھا ہے۔ ایک باندی خریدی پھراس کو دیکھا کہ اُس کا چروجلا ہوا ہے جس سے اُس کا حسن وہتے کے خریس معلوم ہوتا ہے تو اُس کووایس
کرنے کا اختیار ہوگا اور اگر کوئی ایسا سب ہوجائے کہ جس سے واپس نہ ہوسکتو چروجلی ہوئی باندی کی جیس یہ ہے تیت اندازہ کی

ل آولدعنوا، قلت فعفرا، هي الباكرة فتي لهافعفرة اي لم تزل عفوتهاوالباكرة تعمها وغيرها لان الباكرة فعفوة اذا زنت مرة فقط حتى والت عامر تهافهي في حق بعض الحكم باكرة وان لم يتق عفوا، وكذا قيل واقول امامهنا فكانه لم يرد الا الباكرة بلليل التقابل مالشيته واقهم ١١٠ ـ على مما مشمن فقط إندى كتام حريري اوراياى العدش ب١٦٠

جائے گا اور ایک بدون چرو ہلی ہوئی باخری سے وسالم کی برشل کے حساب سے قیت اندازہ کی جائے گی ہیں جس قد ردنوں علی فرق ہوگا ہوئی ہوگا ہے تھا کہ اس میں اور است سے منتول ہے اگر ایک باغری اس شرط پرخریدی کدوہ خوبصورت ہے چر اس کو بدشکل پایا تو واپس کرسکتا ہے بیر فلا صدیمی لکھا ہے ایک غلام خریدا کہ جس کے دونوں گھٹنوں میں ورم ہے اور بائع نے کہا کہ بیدرم حال میں چوٹ لگ جانے کی وجہ ہے پیدا ہوگیا ہے پھر اس بنا پر مشتری نے اُس کوخرید ابنا پھر معلوم ہوا کہ بیدقد کی ورم ہے تو واپس شہوگا نے فر مایا ہے کہ واپس نہوتا اس صورت میں ہے کہ بائع نے سبب نہ بیان کی ہوا ور اگر سب بیان کردیا پھر معلوم ہوا کہ ورم اس سبب شہیان کیا ہوا ور اگر سب بیان کردیا پھر معلوم ہوا کہ ورم اس سبب ہے تی بیر یہ بیر بائع نے کہا کہ اس کو سبب سب سب ہے جو مشتری واپس کر سکتا ہے چنا تچدا کر ایک غلام خریدا اور اُس کو تخار ہے پھر بائع نے کہا کہ اس کو تیس میں کہ دس سبب سب ہے ہو واپس کر سکتا ہے بید قاوئ قاضی خان میں تیسرے دن کا بخار معلوم ہوائو مشتری اُس کو واپس کر سکتا ہے بید قاوئ قاضی خان میں کہا ہیں ہو اور مشتری اُس کو واپس کر سکتا ہے بید قاوئ قاضی خان میں کہا ہو اس کے سوائے وروسری طرح کا بخار معلوم ہوائو مشتری اُس کو واپس کر سکتا ہے بید قاوئ قاضی خان میں کہا ہو اس کے سوائے وروسری طرح کا بخار معلوم ہوائو مشتری اُس کو واپس کر سکتا ہے بید قاوئ قاضی خان میں کہا ہو اس کے سوائے وروسری طرح کا بخار معلوم ہوائو مشتری اُس کو واپس کر سکتا ہے بید قاوئ قاضی خان میں کہا ہو اس کے سوائے وروسری طرح کا بخار معلوم ہوائو مشتری اُس کو واپس کر سکتا ہے بید قاوئ قاضی خان میں اس کہا ہو اور سے سبب دی کہا ہو اور کر سکتا ہے بید قاون کر سکتا ہے بی قاون کی میں کر سکتا ہے بیان کی دوروس کر سکتا ہو کر سکتا ہو کر سکتا ہو کہ کر سکتا ہو کہا ہو کر سکتا ہو کر

اصل سئلہ علی اگر بائع نے ہوں کہا ہو کہ تو رہے ہے اگر ورم قد کی ہوگا تو اُس کا جواب دہ علی ہوں چر طاہر ہوا کہ وہ وقد کی ہوگا تو مشتری والیس نہیں کرسکا ہوا دہ ہورا گا ہو ہوا کہ دہ ہوا کہ وہ ہوا کہ ہورائی ہورائ

ورمرى نعلى

### چو بایوں وغیرہ کے عیب پہچانے کے بیان میں

ایک گائے خریدی اوراس کودیکھا کہ دو ہے نہیں دی ہے ہی اگر ایسی گائے دود ہے کے واسطے خریدی جاتی ہوتو و ووا ہی کرسکتا ہے اورا کر گوشت کی غرض سے خریدی جاتی ہوتو اُس کووا ہی نیس کر سکے گا اورا کر گائے اپنے تقنوں کو مُندیس لے کرتمام دود ہے جوس لیتی ہوتو بیٹیب ہے بیرخلاصہ میں لکھا ہے۔

چوپایوں میں کم کھانا عیب ہاور نی آوم میں عیب نیس ہے بیرائ الوہائ میں لکھا ہاور فوائد شمس الائر میں ہے کہا گر چوپایہ عادت ہے بڑھ کر کھانے والا ہوتو بھی عیب نیس ہے بی خلاصہ میں لکھا ہے۔ اگرایک گدھا خرید دار جور خلاا نہیں ہے تو بیجیب ہے

بیقند میں لکھا ہے۔ اگرایک بمل خریدا جو کام کرتے وقت سوتا ہے تو بیجیب ہے بی نصول محادیہ میں لکھا ہے۔ اگر کوئی خجر خریدا پھرائس کو

پال میں سست پایا تو اُس کو واپس نیس کرسکتا ہے لیکن اگر اس شرط پرخریدا ہوکہ وہ تیز رفار ہے تو واپس کرسکتا ہے اور اگر وہ بیٹ کھڑت

ہے نموش کھاتا ہوتو عیب ہے اور اگر بھی بھی نعوش کھاتا ہوتو عیب نیس ہے بی نظیم بیٹس کھا ہے۔ اگر ایک مرغ خریدا کہ جو ب وقت

یا مگد دیتا تھا تو اُس کو واپس کرسکتا ہے بی تخار الفتاوی میں کھا ہے۔ ایک خص نے ایک بکری خریدی اور اُس کوکان کٹا ہوا پایا لیس اگر اُس

نے قربانی کے واسط خریدی تھی تو اُس کو واپس کرسکتا ہے اور بھی تھم کل جانوروں کا ہے کہ جو قربانی شہو کتے ہوں اور اگر اُس کو قربانی کے سواکی فرض سے ٹریدا تھا تو واپس کرنے کا اختیار نہیں ہوگا لیکن اگر کان کئے ہونے کولوگ عیب بجھتے ہوں تو واپس کرسکتا ہے اوراگر ہا گئے اور مشتری نے اختلاف کیا اس طرح کد مشتری نے کہا کہ میں نے قربانی کے واسطے ٹریدی تھی اور بائع نے اس سے اٹکار کیا پس اگریہ ٹرید ٹا قربانی کے زمانہ میں واقع ہوا ہوتو مشتری کا قول معتبر ہوگا بشر طبکہ مشتری قربانی کے لوگوں میں سے ہوکہ جن پر قربانی واجب ہے یہ فاوی قاضی خان میں اکھا ہے۔

ایک گائے یا بحری پلیدی کھاتی تھی ہیں اگر ہیشہ کھاتی تھی تو عیب ہادراگر ہفتہ میں ایک یا دو بار کھاتی تھی تو عیب نیس ہے

یہ ضول تادیہ میں لکھا ہے۔ منفی میں فرکور ہے کہ ایک فض نے ایک چو پایٹر یدااوراُس کود یکھا کہ کھیاں کھاتا ہے ہیں اگراکٹر اوقات

کھاتا ہوتو عیب ہے اوراگر بھی بھی تا ہوتو عیب نیس ہے بیظہر یہ میں لکھا ہے۔ اگرایک گدھا خریدااور چند گدھے اُس پر چے سے اور جب فتوی کھائی تو کیا یہ ایسا عیب ہے کہ جس ہے واپس ہوسکتا ہے دکانے کیا گیا ہے کہ یہ صورت بخارا میں واقع ہوئی تھی اور جب فتوی کا طلب

کیا گیا تو اُس زمانہ کے مفتوں کا جواب متنق نہ ہوا اور قاضی اہم عبد الملک حسین نعی نے یہ جواب دیا تھا کہ اگرائس گدھے کہ بود

ہونے کی حالت میں اُن گدھوں نے اُس کے ساتھ بھل کیا تو عیب نیس ہے اوراگروہ بجور نہ تھا بلک اُس نے اپنے آپ کواس کا م کے

واسطے اُن گدھوں کودے دیا تو یہ عیب ہے بھراس جواب پر سب مفتی تعنق ہو گئے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اور وخس عیب ہے اوروہ کھوڑے

کے چند برسم کے درم کو اور لیے جس بیٹے ہیں ہی کھا ہے اوروس کا غیر ھا ہونا عیب ہے اور چو پایس کا انگ میں ایک الی چیز کا نکل آتا جس کا

جم ہوتا ہے اورائس می تی تبیں ہوتی ہے جیب سے میچیل میں کھا ہے۔ ور

ایک کموڈاخریدااورائی کو بوڑھاپایا تو بعضوں نے فرمایا کرہزاواریہ ہے کدوا پی نہ کیا جائے لین اس صورت میں کہ کم ت ہونے کی شرط کر لی ہوجیے کہ با ندی کے مسلم کا تھم ہے جب کہ قرید نے کے بعد زیادہ من کی یائی یہ بح الرائق میں تکھا ہے اور فاوئی آ ہو میں تکھا ہے کہ ایک محض نے ایک گائے فریدی کہ جوشتری کے مکان سے باقع کے مکان کو چلی جاتی ہے تو یہ عیب نیس ہے اور غلام کا دو میں مرتبدایا کرنا بھی عیب نیس ہے یہ تا تارہ فانیہ میں تکھا ہے کی نے اوٹنی معراة فریدی یعنی اُس کے تمن باقع نے باعد ہدیے تھے یہاں میں دودہ ترجع ہوکرا یہے ہو گئے کہ جیے دوش کے اندر یائی بحرجاتا ہے اور معراة دوش کو کہتے ہیں تو اُس کووایس کرنے کا اختیار اگر موزوں میں اُس کا پاؤں خوب نہیں جاتا تھا بدوں اس کے کہ اُس کے پاؤں میں کوئی علت ہو گھر پاکع نے کہا کہ تیرے
پاؤں میں ہوج جائے گا اور مشتری نے اُس کو لے کرایک دن پہنا اور وہ شہر حا اور ایسا واقعہ ہیں آگر فتو کی طلب کیا گیا تھا تو بعض ائر نے جواب دیا ہے کہ والیس نہیں کرسکتا ہے بیضول محاد یہ میں تھا ہے گرکی نے (ایک شم کا ایسا موزہ) خریدا کہ جو لفاف کے ساتھ پاؤں میں نیس آتا ہے اور بدون لفاف کے آجا تا ہے تو اس کو وائیس کر نے کا اختیار ہے بشر طیکہ اپنے پہننے کے واسطے خریدا ہو یہ قدیہ ہیں تھا ہے اور فاف میں ہے کہ ایک جریخر یدا اور اُس میں ایک مراہ واچ باپا پاقویہ عیب ہو اور اس مسئلہ کی مراد یہ ہے کہ عیب اُس وقت تک ہوگا کہ جب اُس کے جہ اُس وقت تک ہوگا کہ جب اُس کے جب اُس جو ہے کہ اُن کا نا جب میں نقصان نہ آتا ہے تو میں کہا ہے کہ ایک نجس کو وائیس کے نبس ہونے ہے آگا ہ نہ ہوا پھر اس سے واقف ہوا اور ہے ہیں گھا ہے اور اُس کے نبس ہو نے ہے آگا ہ نہ ہوا پھر اس سے واقف ہوا اور اُس کی خس میں گھا ہے اور اُس کے نبس ہوئے کہ وائیس آتا ہے تو مشتری کو وائیس کرنے کا اختیار نہ ہوگا ہی فتو کی کے واسطے محتار ہے یہ مشمر ات میں گھا ہے اور اگر اس کی خس میں ہوئے ہے آگا ہ نہ ہوگا یہ فتا وی قافی قاضی خان میں میں گھا ہے اور اگر اس کی خرے میں تل ہو تو یہ میں تا ہوتو یہ عیب ہی شار ہوگا یہ فتا وی قافی قاضی خان میں میں کہا ہو اور اگر اس کی خرب میں شار ہوگا یہ فتا وی قافی قاضی خان میں میں کہا ہو اور اگر اس کی خرب میں تال ہوتو یہ عیب ہی شاکھا ہے اور اگر اس کی خرب میں تال ہوتو یہ عیب ہی شاکھا ہے اور اگر اس کی خرب میں تال ہوتو یہ عیب ہی خان میں میں خان میں میں کہا ہو تا ہو تھا ہو تا تھا ہو تا ہو ت

اگر گیبوں تھے ہوئے یا بد بودار پائے تو اُن کووالیس کرسکتا ہے بیزقادیٰ قاضی خان مس لکھا ہے۔ کسی نے جاندی اس شرط پر

خریدی کدوہ زخم دار ہے اور اُس پر تبعنہ کر کے اُس کو بچھلایا تو وہ وزخم دار شکلی ہیں مشتری اُس کو داہی کرسکتا ہے اس داسطے کہ شرط کا جاتا رہا بھن کر لئے عیب ہے بیفقاوی قاضی فان میں لکھا ہے۔ اگر دو کیں قلعی خریدی اور اس میں گئی کا میل ایا تو خوا چھوڑی ہویا بہت وا ہی کرسکتا ہے یہ وجیح کر دری میں لکھا ہے اور اگر ایک ساگ کی گذیا خریدی اور اُس کے اندر گھاس پائی ہیں اگر بیب میں شار ہے تو وا ہی کرس کتا ہے اور ای کر کر اخر بیدا اور اُس کے بیچے گھاس پائی تو وا ہی کرسکتا ہے ای طرح اگر ایک و میں گیہوں کی خریدی اور اس میں کو دا ہی کہ کہ خواری گیہوں پائے تو بھی بھی تھم ہے بیٹھم ہے اس کو وا ہی کرسکتا ہے بیٹھا ہے بیٹھ واور اس میں کشرے بیٹھم کی داو بائی تو بھی بیٹھم ہی کھم ہے بیٹھا میٹھم کھما ہے۔ بیٹھا میٹھم کھما ہے۔

جس سے بائع کے باس تھی تو واپس کرسکتا ہے ا

اگر کمی نے ایک زمین قریدی کہ جومشتری کے پاس کی اور باقع کے پاس بھی تمناک ہوجاتی تھی تو اُس کووالیس کرنے کا افتیار ہے لیکن اگر مشتری نے زمین کے اوپر ہے کھی ٹی اُٹھا ڈ الی کہ جس سے ظاہر ہوا کہ شی اُٹھا دینے سے زمین سل گئی ہے یا کسی دوسری جگہ ہے اُس میں زیادہ بانی آگیا ہوتو والیس نہیں کرسکتا ہے میچیط سرخسی میں تکھا ہا اور اس بات کی طرف کھا ظانہ کیا جائے گا کہ مشتری کے پاس باقع کے پاس سے کہ جس سے باقع مشتری کے پاس بات کو ویکھا جائے گا کہ اگر ای سب سے کہ جس سے باقع کے پاس سی مشتری کے پاس بھی مشتری کے پاس بھی ہوتو واپس کرسکتا ہے میچیط میں تکھا ہے۔ اگر کوئی تاک اگلور کا فریدا اور مشتری کے پاس اُس کی مشتری کے پاس بھی ہوتو واپس کرسکتا ہے میچیط میں تکھا ہے۔ اگر کوئی تاک اگلور کا فریدا اور مشتری کے پاس اُس میں تری ظاہر ہوئی ہیں آگر اُس سب سے ہوکہ جس سے باقع کے پاس تھی تو واپس کرسکتا ہے میڈقاو کی صفری میں ہے کی نے اگر ایک مونی

اس شرط برخریدی کدو و دینے یانی کی بی موتی ہے مجراس کے برطلاف معلوم موتی تو واپس کرسکتا ہواور اگر انتظاشر طائة كرند كيا موتو بھی سی علم بے بیقدید میں کھیا ہے ای طرح اگر حتایات اس کے اس شرط پرخریدی کدسب باتھی کی جس سے ہے معلوم ہوا کہ جے مہلی بار

ديكما تما أى جنس فيس بي واليل كرسكاب بي خلاصه بن المعاب.

اگریا چے سوتفیر کیبوں خرید سے اور اُن عل علی ہوئی پائی پس اگریدی اُس قدرے کہ جیسی ایسے کیبووں میں ہوا کرتی ہے اوراً س كولوك عيب نيس جانع بين تو واليس نيس كرسكتا باورنتهان عيب بحي نبيس فيسكتا باوراكراتي مني اس قدر كيهوول مينيس موتی ہادراس کولوگ عیب جانے میں ہی اگراس نے تمام کیبوں واپس کرنے کا اراد و کیا تو اس کو بیا عتیار حاصل ہوگا اور پنیس کر سكا كمٹى كو علياد وكر كے أس كے حصر فن كو لے كروالي كر ساور كيبول كور كھ لے اور يتكم أس صورت ميں ہے كداس فے مثى اور تيهول سے جداكيا مواورا كرجداكرليا اوراس قدرزيا دومن نكلى كرجس كولوك عيب جانع بيں نيس اكرمني اور كيهوں كوملاكريان بوراكر ك دالي كرتا بي قرب كووالي كرد ساورا كرصاف كرنے كى وجه ساس ش كى آئى اور ملائے سے ياندۇ رائيس موتا بي واليس نہیں کرسکتا ہے لیکن نقصان عیب واپس لے اور وہ بحساب کیپوؤں کے نقصان کے ہوگا <sup>تا لی</sup>کن اگر بائع اُن کیپوؤں کواس کی کے ساتھ لینے پر رامنی ہوجائے تو اُس کو بیا محتیار حاصل عبے علی ہذا القیاس ہر چیز جو کیبوں کے مانند ہے جیسے تل وغیرہ اگر اُن کوخریدے اور اُس عى منى لى موئى يائے توسب كا تھم اى تنعيل كے ساتھ ہے جوہم نے ذكركى يرميط عى الكھا ہے۔

اگرتیل خریدااوراس کا عدر تجست بائی تو اس کا عم بھی ای طرح ہے یہاں تک کدفتا تجست کووالی نیس کرسکا۔ بی ظلامہ عى لكما باوراكر مشك خريد اوراس عن رصاص ملا موايايا تورصاص كوجدا كرك أس كے حصر حمن كوش باكع كووالي كردے خواد رصاص تموز افکے یا بہت ہو یہ سررید میں لکھا ہے۔ امام ابو بوسٹ نے اس تئم کے مسائل کے واسطے ایک قاعد ہ کلیداس طرح میان کیا ہے كبس چيز يقور ساى چيم پوشى كى جاتى باسكى زياد و بھى جداندكى جائے كى اورجس چيز كي تموز على چيم يوشى نيس كى جاتى ہے اُس میں کی زیادہ بھی بند اکر دی جائے کی اور مشک کے اندر رصاص اگر تھوڑ ابھی ہوتو چٹم پوٹی نہیں کی جاتی ہے ہی اگر زیادہ ہوگا تو بھی جدا کردیا جائے گا اور کیبوں کے اندر تعوزی مٹی ٹیس چٹم ہوتی کی جاتی ہے اگر بہت مٹی ہوگی تو جداندی جائے گی اور عامد مشامخ نے اس روایت کولیا ہے بیفاوی قامنی خان میں اکھا ہاور اگر فکک کی ہوئی جربیدی اوراس کے اندر بہت سائمک پایاتواس کا حکم وہی ہے جو گیروں کے اندر مٹی فی ہوئی پانے کا تھم ہے رہ چیط شل لکھا ہے اور فراوی ابواللیث میں ہے۔ کداگر تا نے کا نقر وقر بدا اور اُس کو گلایا اوراس میں سے پھر نکلا جیے تانے سے نکلتا ہے۔ تو مشتری کو اُس سے شن کے حصہ کے حساب سے لیے کا اختیار ہے اور بائع اگر سے جائے کدویمای أس کو لے كرشن واپس كر ساتو كرسكتا ہے بيدہ خمرہ ش اكھا ہے۔

نيم ي فعل ١٠٠٠

الیں چیزوں کے بیان میں کے عیب کی وجہ سے اُنکاواپس کرناممکن ہیں اور جن کاواپس كرناممكن م اورجن چيزوں ميں نقصان ليسكتا ہے اورجن چيزوں ميں نہيں ليسكتا قاعدویہ ہے کہ جب مشتری نے خریدی ہوئی چیز کے جیب پرواقف ہونے کے بعداس میں مالکان تعرف کیا تو اُس کا واپس كرنے كاحق باطل موكميا اكرايك جو ياييخر يدااوراس كوئى زخم بإيا اورأس كى دواكى يا أس پراچى عاجت كواسط سوار مواتو واليس نہیں کرسکتا ہے اور اگراس کے کمی عیب کی دوا کی جوائی کی دوا ہے انجھا ہوگیا تو دوسرے عیب کی وجہ ہے جواجھا نیس ہوا ہے دائیں کرسکتا ہے بیرمحیط میں لکھا ہے۔ ایک مرتبہ فدمت لینا عیب پر راضی ہونے میں ٹارنہیں ہے لیکن اگر غلام سے زبر دی فدمت لی تو رضا ہے اور اگر دوبار فدمت لی تو عیب پر داضی ہونے میں شار ہے اور ای پر فتو کی ہوگا میضمرات میں لکھا ہے۔

ستاب الاجارات می خدمت لینے کی بیصورت بیان کی ہے کہ غلام کو کی اسہاب کو جست پر لے جانے یاو ہاں ہے آثار نے کا تھم وے یا ہا تھی کو بدول شہوت کے اپنے پاؤں ویانے کا تھم وے یا تھا تا یاروٹی پکانے کو کے کین تھوڑی ہواورا کر عادت سے زیادہ بکا تا یا نے کے واسلے تھم دیا تو بیراضی ہونے میں شار ہے لیے روز خیرہ میں لکھا ہے اورا کر گھوڑ ہے پرائس کی رفتار دیکھنے کے واسلے سوار ہوایا کیڑے کو اسلے کو اسلے بہتا تو بید ضاعی شار ہے بیچیط عی لکھا ہے اورا کر اُس کو وائی کرنے یا پانی بلانے یا اُس کے کہاس خرید نے کے واسلے سوار ہواتو راضی ہونے میں شارتیں ہے بشر طیکدا سی کو بدون سواری کے چارہ نہ ہوجیے کہ شافا دور کا فاصلہ ہویا وہ تھی چانہ ہوگیا ہو یا گھاس ایک ہی طرف ہوا درا گردوتوں جانب ہوتو سوار ہونے کی ضرورت نہیں ہوا درا گر سوار ہوگیا تو رضا میں شار ہوگیا ہو یا گھاس ایک ہی طرف ہوا درا گر دوتوں جانب ہوتو سوار ہونے کی خرورت نہیں ہوا تو رضا میں شار ہوگیا ہو یا گھاس ایک ہو یا ہی پر دوسرے جو پایدگی گھاس لا دی خواہ اُس پر سوار ہو یا نہ ہواتوں ضاحی شار ہوگیا ہو یا اُس کی چھور مت کی یا اُس دخیرہ میں لکھا ہے اورا گرخریوں جانے گا یہ بدائع می لکھا ہے۔

اگرایک دود هدوالی با تدی خریدی اوراس می بچه عیب پایا اوراس کوهم دیا کرایک بچکودود هیلاد یقیدراضی بونی مین شار

مین ہاوراگراس کا دود هدو با اور کی بچک کی با دیا یا فروخت کردیا تو رضا ہے بیجیط سرخسی میں لکھا ہاوراگرائس کا دود هدو با اور نہ فروخت کیا اور نہ کھا نے اور نہ کی بچی بچی بھی جواب ہے سلح الفتادی میں لکھا ہے کددود هدو به نابدون کھلانے اور نہ کی کرنے کے دضا میں شار ہے بیچیط میں کھا ہے اور امام ابو پوسٹ ہے روایت ہے کہی خص نے دود هدائی باندی خریدی اور باندی نے اپنے یامشتری کے بچکودود هیا یا جو مشتری نے اس میں عیب پایا تو واپس کرسکتا ہے اور آگرائس کا دود هدو با اور تلف کر دیا یا پینے کے کام میں لایا بھرائس میں عیب پایا تو واپس نیس کرسکتا ہے اور نہیں کرسکتا ہے دور سے بیا بیا تو داپس نیس کرسکتا ہے دور سے بیا تو واپس نیس کرسکتا ہے دور سے بیا بیارائس کے عیب پر واقف ہوا تو داپس نیس کرسکتا ہے اور نہوائس کے کہا یا جو اور اس کے عیب پر واقف ہو چکا آس کا دود دور واپس کی کہا یا بیا بعد اس کے بچہ کے خریدی اور اس کے کوخود آس کا دود دور بیا ویور نہ کر بیا یا بیا بعد اس کے کہ عیب پر واقف ہو چکا آس کا دور دور واقف ہو چکا تو نہ بی بی بی واقف ہو چکا اس کے کہ عیب پر واقف ہو چکا اس کے کہ عیب پر واقف ہو چکا تو تو میں شار ہے بی قاوی قاضی خان میں اکسا ہے۔

میں کر دور جو بی بی بی بی بی بی بی دور تو بی اور نہ دور کی بیا بیا بی بی بی بی دور تو میں شار ہے بی قاوی قاضی خان میں کھا ہے۔

 کرسکتا ہے بیفاوی قاضی خان بیں لکھا ہے کسی نے ایک غلام خربدااور اُس میں پجھوعیب پایااور اُس کے بعد اُس کو مارا پس اگر ماریے کا اثر اُس میں موجود ہے تو واپس نہیں کرسکتا ہے اور نہ تفصال عیب لے سکتا ہے اور اگر طمانچہ یا وو تین کوڑے مارے اور اُس کا پجھاثر ظاہر نہ جوتو واپس کرسکتا ہے بیضول عماد بیمن لکھا ہے۔

کی نے ایک فلام ایسا خرید اکرجس کی آکھی میں سفیدی ہادر بائع ہاں سفیدی کا حال ہو چھا اُس نے کہا کہ مار نے کہ سبب سے ہے کہ دس روز میں جاتی رہے گا کہ دس دن گرا اور و و زائل ہوئی تو واپس نہیں کر سکتا ہے بیقتیہ میں تکھا ہے گی این احمہ سبب سے ہے کہ دس روز میں جاتی ہے فلام خرید انجر خین دن کے بعد بدروئی کیا کہ اس کو کھائی ہا ور بعد اس دوئی کے فلام سبب کے بیس ایک مہینہ یا زیادہ دن تک رہا اور اُس نے ایس فلام سے کا مہینہ یا زیادہ دن تک رہا اور اُس نے اس سے کا مہیا چھر اُس کے بعد کھائی کا دوئی کیا ہی وہ وہ سے خلام اُس کے بیس ایک مہینہ یا زیادہ دن تک رہا اور اُس کے بعد اُس کے بعد اُس کے بعد کہائی کا دوئی کی جہائے در مانا کہ اگر عیب جائے نے کے بعد اُس کے کام لیا تو رضا میں شار ہے بیتا تار خانیہ میں بتیمہ سے کو والیس کرسکتا ہے اور نقسان عیب لے لے خواہ وہ باندی ہا کر و ہویا شیبہ ہولیس اُس کی اُس کو ایس کی جہائے و اور اُس کو والیس نیس کرسکتا ہو اور ان کی جائے و اور اُس کو ایس کی جہائے وار اُس کو ایس کی جہائے وار اُس کو والیس نیس کرسکتا ہو تو اور اُس کے بیس کی کہاں کا شہوت سے چھوا تو بیر جب پر راضی ہو جائے تو ہوسکتا ہے خواہ وہ با کہ وہویا تیبہ ہواور وار نقسان عیب لے لیا کا سے ناکہ ایس کی خرص نے اُس کی ویہ ہی ہو بیائی والیس کین کرسکتا ہو خواہ دو با کر وہ ویا تیبہ ہواور وار نقسان عیب لے لیا کی کی کہاں کا کہ دو ایس کی خواہ دو با کر وہ ویا تیبہ ہوا تو مشتری والیس کی خواہ دو با کر وہ بائع والیس کینے پر داخی بھی ہو بیر چیا میں لکھا ہے۔

اگر با عری کو تر بدرانس کا تکاح کردیا تو اس کودا پر نہیں کرسکا ہے خواہ اُس کے جو ہرنے اُس سے وطی کر لی ہو یا نہ کی ہواور خواہ باک کاس کے والی لینے پر راضی ہو یا راضی نہ ہو می مشرات ہیں تکھا ہے اور محیط سرحی ہیں تکھا ہے کہ نقصان حیب لے سکتا ہے انتخا اگر بائع کے پاس ہونے کے زمانہ ہیں اُس با عری کا شوہر تھا اور اُس نے مشتری کے پاس با عری ہے وطی کی پس اگر وہ با عری کا شوہر تھا اور اُس میں کہ نقصان نہ آیا تو واپس کرسکتا ہے اور سیکم وطی ہے اس میں کہ نقصان نہ آیا تو واپس کرسکتا ہے اور سیکم جو ہم نے بیہ کا وکر کہا اُس وقت ہے کہ اُس با عری کے حوالی نہیں کرسکتا ہے اور اگر اُس میں نقصان نہ آیا تو واپس کرسکتا ہے اور سیکم ہو کی مشتری کے پاس وطی کی تو کتاب الاصل میں اس کا تھم فرکور نیس ہے اور مشائخ نے اس میں اُس نے بافع کے پاس وطی کی تو کتاب الاصل میں اس کا تھم فرکور نیس ہے اور مشائخ نے اس میں کرسکتا ہوں تو اُس کر بیا تھی بار وار اگر با تھی با کہ میں اس کو ایس کر سکتا ہے وار تقصی کر و اللہ چھر اُس کے عیب سے واقت ہوا تو واپس کرسکتا ہے وار سکتا ہوں تو اُس کو بیا تقیار ہے بی مجول سرخی میں کہ سکتا ہے اور تعیان کے واپس کر سکتا ہوں تو اُس کو بیا تقیار ہے بیم میں کہ سکتا ہے اور تعیان کے واپس کر سکتا ہے واقت ہوا تو واپس کر سکتا ہے اگر ایک بر وون خرید ا اور اُس کو خصی کر و اللہ چھر اُس کے عیب سے واقت ہوا تو واپس کر سکتا ہے اگر ایک بر وون خرید اور اُس کو خصی کر و اللہ چھر اُس کے عیب سے واقت ہوا تو واپس کر سکتا ہے اگر ایک بی بر وون خرید اور اُس کو خصی کر و اللہ چھر اُس کے عیب سے واقت ہوا تو واپس کر سکتا ہے اگر ایک بی بر وون خرید اور اُس کو خصی کر و اللہ چھر اُس کے عیب سے واقت ہوا تو واپس کر سکتا ہے

بشرطیک می کرنے سے اس میں نقصان نہ آیا ہو کھ

کی نے ایک کٹڑی کندی بنانے کوخریدی اور ہے جس اُس کی شرط کرنی ہیں اُس کورات بیں کا ٹا اور بیا قرار کرلیا کہ اس جی عیب نیس ہے چر بدوں شرط کرنے کے از سرنو اُس کا عقد ہے۔ کیا چرا س کودن میں دیکھا اور عیب دار پایا تو اُس کووا ہیں کرسکتا ہے بیر قاوی عیب نیس ہے چر بدوں شرط کرنے کے از سرنو اور اُس کو فعنی کرڈ الا پھر اُس کے عیب سے واقف ہوا تو واپس کرسکتا ہے بشرط کی فعنی کرنے سے اس میں نقصان نہ آیا ہوا ہی طرح قاوی اہل سمرقد میں لکھا ہے اور اہام ظہیر الدین سرعیناتی اس کے برخلاف فوی کا دیا کرتے ہے

کذائی اُتنگیر یداگرایک کیر اخریدااورائی کواس قدرچیونا پایا کدائی کے قطع کرنے کا حساب پوران تھااورائی کوواپس کرنا چاہاور بائع
نے کہا کدائی کودرزی کودکھلائے آگروہ قطع کردی تو خیرور نہ جھے واپس کردینا پھرائی نے درزی کودکھلا یا تو وہ چھوٹا نظار کہ قطع نہیں ہوسکا
تھاتو مشتری کو اُس کے واپس کرنے کا اختیار ہے بیسراج الو باج میں تکھا ہے اور موزے اور ٹو ٹی کا بھی بھی تھم ہے یہ نیا ہے میں تکھا ہے
اورائی طرح آگر ذیوف ورہم اوا کیے اور اس سے کہا کدان کوخریج کراگر چل جا کمیں تو خیرور نہ جھے واپس کروینا اورائی نے اس شرط پر
لے اوروہ اُس کے پاس چلے تو اسخسانا اُس کو واپس کرسکتا ہے بیشلیرید میں نوازل کی کتاب الصلة سے منقول ہے مشتری نے اگر بچ
کومیب دار پایا اور بائع نے اُس سے کہا کہ تو اُس کوفرو خت کراگر کوئی خرید ہے واپس کردینا اور مشتری نے اُس کو بچے کے
واسطے چیش کیا اور و فریدی نہ گئی تو واپس نہیں کرسکتا ہے بیا قاوئی مغری میں کھھا ہے۔

پس اگرمشتری نے واپس کرنے ہے انکار کیا اور نقصان عیب لینے کا قصد کیا اور باکع نے کہا کہ بس بھی کونقصان عیب ندوں گا لیکن قو جھے بچے واپس کردے اور بس بھی کو پورائش واپس کردوں گا تو امام ابو صنیف اور امام ابو بوسف کے نزد یک اُس کو بیا ختیار نہیں ہے اور

لِ اگرمیب پاسے ۱۳ یک نشعبان سے سکتا ہے ۱۳ ا

امام کر کے زور کے اس کوافتیار ہے بیٹھی بیٹی انکھا ہا اور زیادتی مفصلہ بھی دوطرح کی ہوتی ہے ایک وہ جو بھے ہے بدا ہوجیے ہائدی

کا بچاور دوخت کے بھل اور جو اُس کے معتی علی ہے جیے جر مانداور عقر تو ایک زیادتی عیب کی دید ہے واپس کر نے اور شخ کرتے کو بجیب

مام اسباب شخ کے ہمارے نزو کی منع کرتی ہے اور دوسری وہ جو بھتے ہے نہ پندا ہوئی ہو جیسے کمائی اور کرابیہ و غیرہ اور بہ عیب کی دید ہے

والجس کرنے اور شخ کرنے کی باسباب شخ مانے ہیں ہے اور طریقہ شخ کا بہ ہے کہ عقد بھے کو اصل بھے میں بدون زیادتی کے شخ کردے اور

زیادتی مفت بلاعوش مشتر کی کودے دی جائے گی بی محیط می انکھا ہا اور بیتھم اُس صورت علی ہے کہ زیادتی مشتری کے پاس موجود ہواور

اگر تلف ہوگئی ہو لیس اس کا تلف ہو بااگر آسائی آفت ہے ہوتا مشتری اصل بھے کو عیب کی وجہ سے دانچی کرسکا ہواور نیادتی کا ہونا بھتر کہ اس کو انتجار کے دار موجود ہوئی تو تبول کر لے اور پورائمن واپس کردے اور اگر کی اجبی کے مقل سے تلف ہوئی تو مشتری اُس کو واپس تبیس

چاہو نہ تبول کر سے اور عیب دار ہوجائے کی وجہ سے داہر کر کر وہ اجبی کے مطل سے تلف ہوئی تو مشتری اُس کو واپس تبیس

چاہ تو نہ تبول کر سے اور عیب دار ہوجائے کی وجہ سے داہر کر کری اجبی کے مطل سے تلف ہوئی تو مشتری اُس کو واپس تبیس

بیتام مجم جوندگورہوائس وقت ہے کہ جی پر بقد کر لینے کے بعد زیادتی ہداہوئی ہواورا گر بقند کر لینے ہے پہلے پیداہوئی اور وہ زیادتی ایک مصل ہے کہ جوجی سے ہیداہوئی ہے اور آگرائی نیادتی مصل ہے کہ جوجی سے ہیدائیں ہوتی تو مشتری اُس کی وجہ سے قابض جوجی سے ہیدائیں ہوتی تو مشتری اُس کی وجہ سے قابض جوجی سے ہیدائیں ہوتی تو مشتری اُس کی وجہ سے قابض جوجی سے ہیداہوئی کہ کو یا زیادتی بعد بقضہ کے ہیداہوئی تو وائیس کر تا ممکن نہ ہوگا اور انسا ہوگا کہ کو یا زیادتی بعد بھی اُس کر سے اور اگر زیادتی اللہ اور دھیا ہی اُس کی مضلہ ہو کہ جوجی سے ہیداہوئی ہے ہیں اگر جا ہے تو دونوں کو وائیس کر و سے اور اگر مشتری کرتی ہے ہی اگر جا ہے تو دونوں کو وائیس کر و سے اور اگر جا ہے تو دونوں کو ہور ہے تمن میں لے لیے بیران الو ہان میں کھا ہے اور اگر مشتری نے بیرا ہونے سے بی گونتھان آیا ہوتو جی میں نقصان آئے کے سب ہے اُس کو وائیس کر نے کا اختیار نے ہوگا گئی جب ہوگا گئی جب ہوگا گئی جب ہایا تو اُس کو اُس کے حصہ می اور اگر زیادتی میں کھا ہے اگر زیادتی اور اسل دونوں پر بقنہ کرلیا بھرجیج میں عیب پایا تو اُس کو اُس کے حصہ می اور اگر زیادتی میں کھا ہے اگر زیادتی اور اسل دونوں پر بقنہ کرلیا بھرجیج میں عیب پایا تو اُس کو بھی اُس کے حصہ می کی اور اس کے حصہ می کی اور اگر زیادتی میں عیب پایا تو اُس کو بھی اُس کے حصہ می کی اور اس کی دھرجن کے حصہ می کی اور اگر زیادتی میں عیب پایا تو اُس کو بھی اُس کے حصہ می کی اور اگر زیادتی میں میں ہے دو بھی کی دھرجن کے حصاب ہو ایس کر سکا کیا تھید میں کھا ہے۔

ا دوری زیادتی منعسلہ ۱۱۔ ع بیقراردیاجائے کا کہ کویامشری نے بند کرایا ۱۱۔

منتی می ذکور ہے کہ اگرکوئی غلام لکھنے والا یاروٹی پکانے والاخر بدااورائی پر جھند کرلیا اور وہ مشتری کے پاس بہ کام بھول گیا چرمشتری اس کے عیب پرمطلع ہواتو واپس کرسکتا ہے بید فیرہ میں تکھا ہا اور منتی میں ذکور ہے کہ اگر کسی نے دوسر نے فض سے خنگ چھوار سے شہرر سے میں فرید ہے اور اُن کو کو آئی کو آئی کا کو آئی کے کہا جہر وہاں جا کر اُن کے کہ عیب پرمطلع ہوااور اُن کے واپس کر نے کا ادادہ کیا تو امام محد نے فرمایا ہے کہ وہاں اُن کو واپس فیس کرسکتا ہے جب تک کرد سے میں نہ چھرلا سے اور اگر اس مسلم میں بجائے چھوارہ کے باندی میں اور کو فدی ہوئی اُنہوں نے فرمایا کہ میر سے نزویک باندی کا فرخر سے اور کو فدی ہوئی اُن کو واپس فیس کی باندی جھوارہ کے ماندنہیں ہے کہ کھا ہوں اور کو فدی ہی خرج بن کر کیا ہوئی اور وہ اُس کے وار اس کے لے جانے میں ایسا خرج بھی نہیں پڑتا جو چھواروں کے لے جانے میں فرج بڑتا ہے بیظ ہیر سے میں کہا تھا ہے اور اس کے لے جانے میں ذرکر ہے کہا تھا ہے اور اس کے اور اس کے لے جانے میں ذرکر سے جانوں اُن کو اوروہ اُس کو اوروہ اُس کو اوروہ اُس کو اور اگر میں ہوگئ اور اس کے وہا فقیار نہیں ہوا وراگر مشتری نے خان فلیار نہ ہوگا۔

امام ابو بوسف عدوایت ب که اس کوافتیار ہوگا اور سی وی ب جوظا برالروایت میں بے کیونکے تو نہیں و مجتا ہے کہ اگر کس نے ایک بائمی خریدی کہ جس کے اس کے دونوں دانت ٹو نے تھے یا سیاہ تھے اور مشتری اس بات کوجا تیا تھا اور اُس نے اُس پر قبعن نیس کیا یہاں تک کرٹو نے ہوئے دانت جم آئے یا سیابی اُن کی جاتی رہی پھروہ دونوں دانت کر گئے باسیابی پھر آئی تو باندی مشتری کے ذمہ الازم ہوگی کیونکہ بائع نے جس چیز کا ویتااہے او پرجیسالا زم کیاتھا اُس کے سپر دکرنے سے وہ عاجز ندر ہااور اگرمشتری نے باعدی پر قبضہ كراليا كدجس كى ايك أكي سفيدى تقى يا أس كرونو ل دانت أو في بوئ تصاور مشترى اس سے داقف تما پر سفيدى جاتى ربى يا دانت جمآئے پھرسفیدی آئی اور دانت کر گئے پھراس میں اس کے سواکوئی اور عیب جو باکع کے پاس تھا تو اس عیب کی وجہ ہے واپس کر سكتا بادراكرسفيدى اس الكهك كدجس كىسفيدى جاتى راى تنى دوباره نه بيدا بوئى ليكن دوسرى الكهيس سفيدى أمنى تو بجرسى عيب كى وجد سے باندی کو مجھی دانیں ندکر سکے گااور اگر دوسری آ تکہ میں سفیدی نے آئی ولیکن جس آ تکھی سفیدی جاتی رہی تھی اس میں مشتری کے فعل ے دوبار وسفیدی آئی اس طرح پر کے مشتری نے اُس کی آگھ میں مارا کہ اس میں سفیدی آئی پھر با ندی میں کوئی دوسرا عیب جو با نع کے یاس تھا پایاتواس کووایس بیس کرسکتا ہاوراگر بائع نے کہا کہ مساس کواپیای لیے لیتا ہوں اور پوراٹس جھے کووایس کردیتا ہوں تو مشتری کواختیارے کراس کووائی وے بخلاف اس صورت کرمشتری کے پاس کی اجنی کے مارنے کی وجہ سے باندی کی آگھ عل مفیدی آگئی تواس صورت میں مشتری أس سے عیب كی وجہ سے واليس نبيس كرسكتا ہے اكر چه باكغ أس سے واليس كر لينے پر راضى موجائے بيكل علم جو ہم نے ذکر کیا اُس وقت ہے کہ مشتری نے جان ہو جھ کراُس کوخرید اجواور اگر اُس کوخرید ااور بین جانا کہ اُس کے ایک آ کھ میں سفیدی ہے اور اُس پر قضد کرلیا پھراس کومعلوم ہواتو واپس کرسکتا ہے ہیں اگر اُس نے واپس ندی بہال تک کدسفیدی جاتی رہی تو پھر اُس کو والبنيس كرسكا إا أكريداس كاستحقاق سليك كاتفاجب كدعيب عدواتف نقااوراكردوباره سفيدى آجائة بعى والبن نبيس كرسكا باوراگرأس من كوئى دوسراعيب باع تو دايس كرسكتاب بيجيط من كلماب-

اگرکوئی باندی فریدی کرجس کی ایک آنکھ میں سپیدی ہادراس سے واقف نہ ہوا اور نداس پر قبضہ کیا یہاں تک کداس کی آگھ سے سپیدی جاتی ہواتی نہ ہواتو اُس کو واپس کرسکتا ہے اور اگر اس پر قبضہ آگھ سے سپیدی جاتی رہی گھرسفیدی آگئی تو واپس نہیں کر لیا اور اُس کی ایک آنکھ میں سفیدی آگئی تو واپس نہیں کر لیا اور اُس کی ایک آنکھ میں سفیدی آگئی تو واپس نہیں کر

سكتاب بي فناوي قامني خان مي باور فناوي فعنلي مي بكرايك مخص في ايك بائدى خريدى ادرأس كى ايك آكه عي سغيدي تحي اور سفیدی جاتی رہی پھردوبارہ آئی اورمشتری نے اس پر قبضہ کرلیا اوروہ اس سے واقف نہ تھا پھر آگاہ ہواتو اس کووایس کرسکتا ہے بیمجیط م الكما العاطرة أكركس في ايك بالدى فريدى اورأس كالطيد ونول دانت أوفي بوئ باسياه تصاور مشترى اس كوبيس جاناتها اور اُس نے اُس پر قبضہ کرلیا پھراس سے واقف ہوا پھر سیابی زائل ہوگئ یا داشت جم آئے تو واپس نہیں کرسکتا ہے اور ای طرح اگر پھر دانت كر محتے يا مجر سابى أمنى موتو بھى والى نبيل كرسكا باوراكركوئى دومراعيب أس يس يائے تو دايس كرسكائے يدميد مس كلما ب ذیج کیے ہوئے پر ند کے ریش اُ کھاڑنا عیب کی وجہ ہے واپس کرنے سے مانع ہے بیقعیہ میں لکھا ہے اور فرآوی ابو اللیث میں ہے کہ اگر ایک مریض غلام خریدا پراس کامرض مشتری کے پاس بر در کیا تو بائع کودا پس نبیس کرسکتا ہے دلیکن نقصان عیب لے لے کا بظمیر بیس لکھا ہے۔ کسی نے ایک غلام کو کہ جس کو ہائع کے پاس بخار آیا کرنا تھاخر بدااور اُس کودوسرے یا تیسرےون بخاراً تا تھا اورمشتری اس ے آگاہ نہ تھا پر مشتری کے یاس اسکو برابر بخارر ہے لگا تومنعی میں ذکر کیا ہے کہ مشتری اُس کوواپس کرسکتا ہے اور اگر مشتری کے باس اسم من ك وجد عظام جاريائى كالك ممياتوية بخارك موائد دوسراعيب باس كى وجد عاقصان السكا باوروايس بيس كرسكا ہاورای طرح اگراس کے کوئی زخم ہو کہ وہ مجموت کر بہا چھک تھی کہ وہ مجموت کی تو واپس کرسکتا ہاورا گراس کے کوئی زخم تعااوراس زخم کی وجہ سے مشتری کے پاس اُس کا ایک باتھ جاتار ہایا اُس کا زخم موضحہ کم تھا پھرمشتری کے پاس اُس کا زخم آ ہ ہو گیا تو واپس نہیں کرسکتا ہے بیزناوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر بائع کے پاس غلام کو باری کا بخاراتنا تھا اور وہ جاتار با پھرمشتری کے باس عود کراتیا ہی اگراس کودوسری باری کا بخارآیا تووایس کرسکتا ہے کیونک سبب متحد ہے اوراگر دوبار وچوتھا بخارآیا تووایس نبیس کرسکتا ہے کیونک سبب مختلف ہے اور ای طرح اگر کوئی غلام خرید ااور مشتری کے پاس اُس کوکوئی مرض طاہر ہوا تو اُس کا تھم ای تفصیل ہے ہے اور ای سے اس قتم کے مسائل نكل كيت إن يا يخار القتاوي من لكما ب\_

ایک غلام تریدااوراً سی پر بیعند کرلیا اور مشتری کے پاس اُس کو بخار آیا اور بائع کے پاس بھی اُس کو بخار آیا کرتا تھا تو تھا الفضل نے فر مایا ہے کہ اس مسلکا تھا مارے اصحاب حفیہ ہے اس طرح محفوظ ہے کہ اگر اُس وقت بھی اُس کو بخار آیا کہ جس وقت بھی اُس کو بخار آیا کہ جس وقت بھی اُس کو بخار آیا کہ جس وقت بھی اُس کے پاس آیا کرتا تھا تو اس کو واپس کرسکتا ہے بہ بنہ الفائق میں کھا ہے اور اگر نجے بھی اُس خود کیا اثر ہواورو و ظاہر ہو جائے اور مشتری اُس ہے آگا و شہوا ورو و ذخم ہو جائے اور جراح آگا و کریں کہ اُس نے پر انے سب ہو دکیا ہے تو واپس نہ کر سکے گا اور نقصان لے لے گا بیقدیہ میں کھا ہے۔ ایک یا ندی خریدی اُس پر بیند کر لیا اور اُس کے عیب بھی بائع ہے جھڑا کہ چر چند روز و جھڑا اچھوڑ دیا بھر بائع ہے جھڑا اُس کو روک کہا کہ تو غرب کو جائے کے بعد آئی مدت کیوں اُس کو روک کہا اور مشتری نے کہا کہ جس بید بھی تھا کہ شایدا ہو اُس کو میا ہو اسطے روک رکھا تو اُس کو کہا کہ جو رضا مندی اس سب ہے جھڑا چھوڑ دیا عیب پر داخش ہونے میں شار نبیں ہو اور اُس کو داخل اور اُس کو کہا ایس نہ ہونے زبانے کہ جو رضا مندی اور اُس کو بائع کا پید شامل اور اُس نے اُس کو کھا یا اور چند روز روک رکھا اور اُس میں کو کی ایساتھرف نہ کیا کہ جو رضا مندی پر دلالت کرتا ہو پھر اس نے بائع کو پایا تو اُس کو واپس کر سکتا ہے۔ فقی ایوا اور اُس میں کو کی ایساتھرف نہ کہا کہا کہ جو رضا مندی کہ جسب پر بایا ہے فیمول عاد دیمیں ہے۔

منتقی میں ہے کہ کی نے دوسر مے فض ہے ایک قلام خریدا کا رحمتری نے اُس کے فروخت کردیے کا کسی وہم دیا ہمراس کے بعد مرحمتری کواس میں کوئی عیب معلوم ہواتو ہے نے فرمایا کرا گئے پوری نہ ہوتو اس من کووہ فلام اپنے با لئے کواس عیب کی دجہ ہو دائیں نہ کا استحاز میں گار ہوئے گئے ہوری نہ ہوتو اس مشتری کو وہ فلام اپنے با لئے کواس عیب کی دجہ ہو دائیں کرنے کا اختیار نہیں ہے اور اور مشتری ہے اُس کو خود نہ کر ان کا بھاؤ تھی رایا ہوں اور مشتری ہے اُس کو خود کا کہ تیں ایسی اُس کے فروخت کرنے کوجاتا ہوں اور مشتری نے اُس کو منتو نہیں کیا تو یہ بھی رضا میں گئا رہے اور دو ہو اُس کے نو دخت کرنے کوجاتا ہوں اور مشتری ہے اُس کو خود کی کہ تیر ہو کے اُس کا بھاؤ تھی رایا ہوں کہ کہا گئی ہو اُس کو چیتا جا بہا ہوں اور مشتری کی مالیس منتو نہیں مؤسل نے اُس کو منتو نہیں تھی اُس کے جید ہیں لکھا ہے۔ اگر سنجا ہو اور کوئی کہا گئی ہو اُس کو چیتا جا بہا ہوں کہ کہا گئی ہو اُس کو چیتا جا بہا ہوں کہ کہا گئی ہو اُس کو چیتا جا بھی کہا ہو کہ کہا گئی ہو کہا گئی ہو اُس کو چیتا جا بھی کہا ہو کہ کہا ہو اُس کو چیتا جا بھی کہا ہو کہ کہا ہو کہ کہا ہو کہ کہا ہو کہا ہو کہا ہو گئی ہو گئی نوٹس کو کہا ہو گہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو گؤ ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو گئی ہو کہا ہو ک

اگر باٹے اگور قرید کراس کے پیل کھائے پھراس کے عیب ے مطلع ہواتو بائع کو واپس ٹیس کرسکتا ہے اگر چہ بائع اس کے لینے

پرداختی ہوجائے کذاتی الححیط قلت ویا خذ فقصان العیب اوراگر کرم پیلی فرید ہاوران کو آفاب میں رکھ دیا پھراس میں میب پایا تو واپس

کرسکتا ہے بی قدیہ میں لکھا ہے۔ اگر ایک بسولہ فرید الوراس کو آگ میں ڈالا پھراس کے عیب پر واقف ہواتو واپس ٹیس کرسکتا ہا اوراگر

سونا فرید الوراس کو آگ میں ڈالا پھراس کے عیب ہے آگاہ ہواتو واپس کرسکتا ہے بیذ فحرہ میں لکھا ہو کذاتی الخلاصا کرکس نے پھولو با

بر حائیوں کے ہتھیا ربنانے کے واسطے فرید الوراس کولو بار کے بھٹے میں تجرب کے واسطے ڈالا اوراس میں پھوعیب پایا اورو وان ہتھیا ر

بر واقف ہواتو یون رضامتدی بائع کے واپس ٹیس کرسکتا ہے بیمنری میں لکھا ہے اوراگر آر و فرید میں اوراس کو تیز کرایا پھراس کے

عیب پر واقف ہواتو یدون رضامتدی بائع کے واپس ٹیس کرسکتا ہے بیمنری میں گھا ہے۔ اگرا یک پھر سے تیز کیا ہے تو واپس کرسکتا

ہے میصول محادیث ہے۔

اگر پھر کئی ہا بھری خریدی اور بائع نے کہا کہ اُس میں پکا پھراگراس میں عیب معلوم ہوگا تو میں پکانے کے بعد پھیرلوں گا اور تیم اور نقصان تیرائمن پھیردوں گا گرمشتری نے اس میں پکایا یا اور اُس میں عیب ظاہر ہوا تو بدوں رضامندی بائع کے واپس نہیں کرسکتا ہے اور نقصان عیب لے لے گا اور اگر میب پر واقف ہواں لیکن بید نہا کہ بیعیب پُر انا ہے اور اُس میں مالکانہ تقرف کیا پھر عیب کا قدیم ہوا معلوم ہوا تو واپس نہیں کرسکتا ہے بید میں کھا ہے اگر کوئی غلام خرید ااور اس کو پھراس طرح پایا کہ اُس کا خون بحوش تھا می کے یا اسلام سے پھر جانے کے یا اس طرح کی د برنی ہے کہ اُس نے کی گول کیا تھا مباح پایا اور اس وجہ سے وہ مشتری کے پاس قل کردیا گیا تو امام اعظم کے جانے کے یا اس طرح کی د برنی ہے کہ اُس نے کی گول کیا تھا مباح پایا اور اس وجہ سے وہ مشتری کے پاس قل کردیا گیا تو امام اعظم کے خود کی مشتری بائع ہے اپنا تمام خمن واپس لے اسکتا ہے ہیں خود کی مشتری بائع ہے اپنا تمام خمن واپس لے اسکتا ہے ہیں اُس کے سکتا ہے ہیں اُس کا نقصان عیب لے سکتا ہے ہی

یکی جامع الصغیر می لکھا ہے ہیں اگر مشتری نے غلام کو مال کے توض آزاد کردیا پھرو آئل کیا گیا آب کا ہا تھ کا با گیا تو صاحبین کے بزد کی نقصان عیب لے سکتا ہے اور امام اعظم کے بزد کی نبیل لے سکتا ہے اور اگر بدون مال کے آزاد کردیا تو ہمار نے دیا کہ جوع کر سکتا ہے بیرجامع الصغیر میں لکھا ہے۔ کسی نے ایک غلام فریدا اور اُس پر قبضہ کرلیا پھرائس کو بالفر کے ہاتھ فروخت کردیا اور با لئع نے اُس میں کوئی پرانا حیب پایا تو امام ابوطنیفہ اور امام ابو بوسف نے فرمایا کہ اس کو پہلے مشتری کو واپس کرسکتا ہے بیرفاوئی قاضی خان میں لکھا ہے۔ منتقی میں خدکور ہے کہ کسی نے دوسرے سے ایک دینا و لوم کے فرید کیا اور دونوں نے قبضہ کرلیا پھردینا رفز بدنے والے نے اس میں کوئی عیب پایا اور بلاکھم قاضی کے پہلے مشتری کو واپس کردیا تو پہلے مشتری کو دیا ہو کہ اس میں کوئی عیب پایا اور بلاکھم قاضی کے پہلے مشتری کو واپس کردیا ور پرائس کردیا در ہموں کو اپنے قرض دارے لے اور ای طرح پرائر کسی قرض خواہ نے در ہموں کو اپنے قرض دارے کے کراپنے قبضہ کی لیا اور بدون تھم قاضی کے اس کو در سے دارے دار سے کہ کراپنے قبضہ کراپیا اور فرون کا کہ نواز کی سے مشتری کراپیا اور بدون تھم قاضی کے اس کو دیا ہو تا کہ کو دیا ہو کہ کہ کراپیا اور بدون تھم قاضی کے اس کو دیا ہو تا کہ کا دیا ہو کہ کراپیا اور فرون کی کو ایس کراپیا اور کا کراپیا اور بدون تھم قاضی کے اس کو دیا ہو کہ کراپیا در میں کراپیا اور بدون تھم قاضی کے اس کو دیا ہوں کراپیا در اس کراپیا اور کراپیا کہ کو دیا ہو کہ کراپیا در اس کر دیا کہ کو دیا ہو کہ کراپیا در کراپیا کہ کہ دیا در سے کراپیا در در اس کراپیا کہ کو دیا ہو کہ کراپیا کہ کراپیا کو دیا گرائس کر دیا گرائس کو نواز کراپیا کہ کو دیا گرائس کر دیا گرائس کر دیا کہ کو دیا گرائس کر دیا گ

والبى كردية أس كوافتيار بوكاكه بملكولين است قرض داركودابس كرد يظهير مدش كعاب.

مشتری نے اگر خیار عیب میں بائع سے کہا کہ اگر میں تجھے آج واپس نہ کردوں تو میں عیب برراضی ہو

کیا ہیں یہ کہنا باطل ہے اور اُس کوعیب کی وجہ سے والیس کرنے کا اختیار باتی رہے گا ہما منتقی میں فدکور ہے کہ کس نے ایک غلام خریدااور اُس کواند حا پایا اور مشتری نے بائع ہے کہا کہ میرااراوہ ہے کہ میں اس کو اپنے تھم کے کفارہ میں آزاد کروں ہیں اگر کفارہ میں اگر کفارہ میں آزاد کروں ہی اس کا آزاد کرنا جائز ہوگاتو لے لوں گادر ندوا ہی کردوں گاتو اُس کواختیار ہے کہ اُس کووا ہی کروے یہ چیط میں تکھا ہے۔ کسی ہے ایک ہروی کپڑوں کی تخری کور بدی اور مشتری نے کپڑوں میں عیب پایا اور اُس نے فقط می کھا ہے گئام میں اگران کے وہ کی کورا ہی کرسکتا ہے۔ آج نے فر مایا کہ ہاندی اور غلام میں اگران کے کپڑے تلف کردیا ہے تو منتقی میں تکھا ہے کہنا میں کہی تھم ایسانی ہونا جا ہے کہ بوش پورے من کے اُس کووا ہی کرنے کا اختیار ہے یہ

فسول عماد بدعی ہاور منتی عی امام محد کے دوایت ہے کہ مشتری نے اگر خیار عیب علی باتع ہے کہا کہ اگر عی تجھے آئ واپس نہ کر دول تو عیں عیب پر داختی ہوگیا ہی ہے کہ ناباطل ہاور اُس کوعیب کی وجہ ہے واپس کرنے کا اختیار باتی رہ گا بدذ خیرہ عی لکھا ہے۔ کسی مختص نے دوسرے سے ایک وارخر پر ااور اُس دارخر پر اور اُس کی اجنبی نے اپنی بہنے کا دعویٰ کی کیا اور اس دعویٰ پر گواہ قائم کی تو یہ بمنولہ عیب کی کہتے ہوئے ہیں اگر مشتر کی کومنظور ہوتو ہور ہے تمن کے عوض اُس کو لے لیا ور اگر چاہے تو واپس کرد سے پس اگر مشتر کی نے اس میں کوئی عمارت بنالی ہوتو اُس کواس محارت کے تو روسے کا وقتیار ہیں ہے بیٹا ہیں ہوتے اُس میں کھیا ہے۔

اگراس فاام نے کہ جس کو تجارت کے واسطے اجازت دی گئے ہے کوئی چیز خریدی اوراً س کوعیب وارپایا اور حالا فکہ ہائع نے اُس کو جہ کردیا یا آس کو جہ کہ اور تھنے کے بعد وہ جبج جس عیب پائے تو واپس ٹیس کر سکتا ہے اورا گر قبضے سے جہ بیا ہے تو واپس کر سکتا ہے بود خرو میں تکھا ہے کسی مشتری نے عیب پر آگاہ ہونے کے بعد یا اس سے پہلے یوں اقرار کیا کہ بیج علا موائے بائع کے فال قدم کی ہے اوراس خفل نے اس کو جھوٹا جلا یا تو اس مشتری کو افقتیار ہے کہ بائع کو واپس کر ہے اوراگر مشتری نے جبر وار ہونے کے باوجود کسی خوف کے باوجود کسی کو ایس کر دیا اوراس دوسرے مشتری نے پھراس کو بین خواہس کر دی تو بیواہس کر دیا ہوں کہ دوسرے مشتری نے پھراس کو بین خواہس کر دی تو بیواہس کر دیا ہوں کہ جو جرطری شخ ہے پھر مشتری آس کے ایسے عیب پر مطلع ہوا کہ جو جرطری شخ ہے پھر مشتری آس کے ایسے عیب پر مطلع ہوا کہ جو جرطری شخ ہے پاس دو واپس کر دی گئی اورا ہے سب سے واپس کی گئی کہ جو جرطری شخ ہے پھر مشتری آس کے ایسے عیب پر مطلع ہوا کہ جو جرطری شخ ہے پاس قواتواس کو واپس کرسکتا ہے بید خیرہ شری گھا ہے۔

ایک فض نے ایک غلام بعوض ایک گر فیر معین کے خریدا کہ جس کا دمف بیان کر دیا اور دونوں نے بقنہ کرلیا پھر غلام بیچ والے نے گریس کھی جی بیا اور اُس کے پاس اُس ٹس دوسرا عیب پیدا ہو گیا تو اُس کو پھیوا پس کر لینے کا افتیار نیس اور اگر خرید کے
وقت کر معین ہوتو جس قد رفتصان کریں ہے اُس قد رفلام ہیں ہے لینے کا افتیار ہے گئین اگر ہائع کرکا بعنی غلام کا خرید نے والا اس بات
پر رامنی ہوکہ شس اس کر کووا پس لیتا ہوں اور غلام کووا پس دیتا ہوں تو اُس کو بیا تخقاق ہے کس نے دوسر سے تخص سے ایک کر گیہوں قر خی
لیے اور اُس پر قبضہ کرلیا پھر اس سے مو در ہم خرید کے لیتی قرض لینے والے نے قرض و سینے والے سے وہ قرض کے گیہوں خرید لیے پھر
اُس نے کر بھی پھر عیب پایا تو اہام ابو بوسف کے نزویک اس کو عیب کی وجہ سے واپس کرسکتا ہے اور امام ابو صنیف کے نزویک اس کو عیب کی وجہ سے واپس کرسکتا ہے اور امام ابو صنیف کے تو ل کے تیاس پر
واپس نیس کرسکتا ہے اور ای طرح اگر قرض در ہم ہوں اور قرض دسینے والے نے اُس کے موض دیتار فرید سے اور دیتاروں پر قبضہ کرلیا پھر
قرض لینے والے نے در ہموں کوز ہوف پایا تو اُس کو بدل لینے کا اختیار ہے بیتول امام ابو بیسٹ کے موافق ہے بیجیو بھی کھا ہے۔

واضح ہوکہ جس جگہ شتری کو والیس کرنے کا حق ثابت ہو ہاں اگر ہائع کے رو ہرو جسنے بہلے ہوں کہے کہ بیل نے تھے ہالل کردی تو تھے ٹوٹ جائے گئے ٹوٹ جائے ہالل کردی تو تھے ٹوٹ جائے گئے ٹوٹ وا ہائع جو اور اگر تبعد کے گااور ہائع نے قبول کر لیا تو بھی تھے ٹوٹ جائے گیا اور اگر قبول نہ کیا تو بھی تھے ٹوٹ جائے گیا اور اگر قبول نہ کیا تو بھی تھے ٹوٹ کہا تو تھے نہ ٹوٹے گی اور اگر قبول نہ کیا تو بھی تھے ٹوٹ کہا تو تھے نہ ٹوٹے گی اور اگر بدون صاضری ہائع کے کہا تو تھے نہ ٹوٹے گی اگر چہ قبضہ ہے پہلے کہا ہو بید فیرہ میں محسب پایا ہی اگر واپس کرنے کا اراد وکر باتو جس وقت اُس نے عیب دار پایا ہے اُس کو واپس کرنا مع ہوجائے گا بیر اجبہ میں کھا ہے۔ اگر کسی نے دوغلام یادو کہڑے یا واپس کرنا مع ہوجائے گا بیر اجبہ میں کھا ہے۔ اگر کسی نے دوغلام یادو کہڑے یا مثل اس کے ایک صفحہ میں فرید سے اور ایک پر قبضہ کرلیا اور دوسر سے میں جس پر قبضہ نہیں کیا ہے عیب پایا تو اس کو بیا ختیار ہے کہا گر

ا كرغير معين مثلًا كركيبول مفيد متوسط مخياا المع القرب الع كروبرويسى روب يغرض بكربائع آكاه موجائ السط غلي الساس الكراي الماس

چاہ و دونوں کو بورے تن میں لے لے ورند دونوں کو واپس کرد اور ایک صورت میں بیا تقتیار نہیں ہے کہ بچے و سالم کو لے لے اور عیب وارکو اُس کے حصر شن کے عوض واپس کرد ہے اور اگر قبضہ کے ہوئے میں عیب وارکو اُس میں اختلاف ہے امام ابو بوسف ہے موایت ہے کہ اُنہوں نے فرمایا کہ فقط اُس کو واپس کرد ہا اور آگر مشتری نے کہا کہ میں عیب دارکو لے لیتا ہوں اور اس کا نقصان لے لوں گا تو اُس کو بیا ختیار نیس ہا وراگر اُس نے دونوں پر قبضہ کرلیا ہو پھرایک میں عیب فیاتو اُس کو فقط عیب دارو ایس کرد ہے کا افتیار ہے یہ فتی القدیم میں کھا ہے۔

ا اگرچاعد تبند کے بدول رضامندی بائع کے مواال ع جس قدرد وزیمن جس قائم ہے اا۔

مری خریدی کہ جس کی چینے پر بال تھے اور بائع نے اس کے بال کاٹ لیے اور مشتری نے جنوز اُس پر قبضہ نیں کیا تھایا خود مشتری نے قبضہ کرنے کے بعد اُس کے بال کاٹ لیے تو اُس کا تھم مثل مجلوں کے تھم کے ہے بیچیط میں لکھا ہے۔

کی نے ایک گاجی بھری خریدی اور وہ اِلَع کے پاس بچرجی اور جننے ہاں بل کرد ہاورا گرمشتری کے دونوں پر قیضد کرلیا اورا کی جی جی بایا تو اس کو حصر شمن کے وض واپس کرد ہاورا گرمشتری کے جند کرنے کے بعد بھری بی ہو جن کی جن تو واپس نہیں کرسکتا ہے ہی جی اسرحی بھی لکھا ہے۔ کی نے ایک بھری اورا اس کے تعنوں بھی دود دہ قابھر بائع یا مشتری نے اس کا دود دود وہ الیا تو بیدود دہ بھر لہ بچر کے شار کہو گا کیونکہ مصل ہونے کے وقت میں بچرک اس کی بچر قیمت نہی بیچیط مشتری نے اس کا دود دود وہ الیا تو بیدود دہ الیا تو بیان میں بیس کھا ہے۔ کی نے سب کوا کھا الیا بھر سب اُ کھا اُنے نے بعد اُس می بھر بیس بیس کھا ہے۔ کی نے درختوں کا باغ خرید ااور اُس کے بعض ورخت بیا تو واپس نہیں کر سکتا ہے بیس کو ایس کر درخت بیا تو واپس نہیں کر سکتا ہے اورا کر درخت بھر بیس کو ایس کر وہ بیس کو واپس کر درخت میں بیس کو ایس کر میں اورا گر قبلہ دور درخت خرید اور وہ بی تھی ہے اورا گر قبلہ دوروں تو ایا میں خرید اور وہ بی تھی ہے اورا گر قبلہ دوروں تو ایس خرید اور وہ بی تھی ہے اورا گر قبلہ دوروں تو ایام ابو بکر نے فر مایا کہ اگر قبلہ سے بہلے ہوتو بھی تھی ہے اورا گر قبلہ کے بعد ہواور باغ مع زیمن خرید ابوتو بھی بھی تھی ہو اورا گر قبلہ دوروں تو فقل عیب دارکوواپس کرسکتا ہے بیٹی وہ فان بین کھا ہے۔

ٹاپیاتول کی چیزوں میں جو تھ مذکور ہواوہ تھ مالی صورت برجمول ہے کہ جب سبایک ہی برتن میں ہو جہ ا اگر فرید کی ہوئی ایک چیز ہواور تبعنہ کرنے ہے پہلے یا قبعنہ کرنے کے بعد اُس کے کسی کرے میں میب پایاتو اس کو فقاعیب ا کے داہی کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر وہ چیز ناپ یا تول کی چیزوں میں سے ایک ہی ہواور اُس کے بعض میں میب پائے تو فقاعیب دار کو والی نہیں کرسکتا ہے خواہ قبعنہ ہو یا قبعنہ کی بعد ہواور اہام زام احمر طواد کسی نے تقل کیا ہے کہ اہم محمد کے قول کے قیاس پر دار کو والی نہیں کرسکتا ہے خواہ قبعنہ ہو یا قبعنہ کی اور اگر فقط کر دیا جائے اگر چہتے ہو بھر طبیکہ جدا کرنے سے عیب دار کا عیب براحد ما اور ای طرح اگر بعض چیوٹی یا ئے اور اگر فقصد کرے کے چھانی سے چھان کرچھوٹے دائے جو نے گر پڑے ہیں ان کو والی کردے جائے اور ای کو ایس کردے کہ چھان کرچھوٹے دائے جو نے گر پڑے ہیں ان کو والی کردے

ا اس کا بھی وی تھم ہے ا۔ ع متبائدے بیمراد ہے کہ کمیت علی تغرق ادھرادھر ایعن ورضت نگانے کا دستور تھا اا۔ س معلوع مین مفت دینے والا اا۔ سی بائع سے قبلت سے اا۔ ع جاندی الگ کرنامعرض وال

ای برفتوی دیتے تھے بیمیط میں اکھا ہے۔

اگراُس کوخود آل کردیاتو بھی ظاہر الروایت میں بھی تھم ہے اور امام ابو یوسٹ سے روایت ہے کہ وہ تعصان عیب لے سکتا ہے بیشرح بھملہ میں تکھا ہے اور جس مخص نے کوئی غلام خرید ااور اس کو بلا مال آزاد کر دیایا اس کے پاس مرکبیا پھراُس کے حیب پرمطلع ہوا تو نقصان عیب لے سکتا ہے اور مدیر کرنا یا ام ولد بنانا حل آزاد کرنے کے ہے اورا گرائی کو کچھ مال لے کرآزاد کیا یا اس سے پھھ مال کھوا کر ممان عیب پر مطلع ہوا تو ہے نہیں لے سکتا ہے یہ کانی میں کھا ہے اور یکی محیط سرحی میں ہے۔ اگرا یک جہ خرید ااور اس کو بہنا اور وہ پہنے کے سیب سے تاقعی ہوگیا پھرائی کے اندرا یک مرا ہوا چو ہا پایا تو بائع ہے نقصان عیب لے سکتا ہے لیکن اگر بائع اُس کو ویسائی ناقص پھیر لینا پسند کر نے قوائ کی بیان کا من فان میں لکھا ہے۔ کسی نے ایک جھیلی خریدی اوراس کو عیب دار پایا اور بائع کہیں غائب ہوگیا اور مشتری اگرائی کے حاضر ہونے تک انظار کرتا ہے تو مجھیلی سری جاتی ہے ہیں اُس نے چھیلی کو بھون کر فروشت کردیا تو اُس کو نقصیان عیب لین اُس نے چھیلی کو بھون کر فروشت کردیا تو اُس کو نقصیان عیب لینے کا اختیار نیس ہے اوراس ضرر کے دفع کرنے کی بھی کوئی راونیس ہے بیت نیس کی کھا ہے۔

کسی نے ایک بھکی ہوئی دیوار خریدی اور اُس سے واقف ندہوا یہاں تک کہ وگر پڑی تو اپنا نقصان لے سکا ہے بینہ الفائق میں کھی ہے۔ قد وری میں ہے کہ اگرانا ج یا کپڑا خرید الور کپڑے کو بھاڑ ڈالایا اناج کو تلف کر دیا پھر کسی عیب پر واقف ہواتو اس میں پکھ اختلاف نیس ہے کہ و ہفت گیا یا ناج کھالیا پھرائس کے میب پر واقف ہواتو اہام اعظم نے فرمایا کرنقصان عیب نہیں لے سکتا ہے اور ایک میں ہے کھو فرو فت کیا اور پھی تھے ہے۔ اگرا کی غلام خریدا اور اس میں ہے کھ فرو فت کیا اور پھی تھے ہوئے مصد کا نقصان عیب بھی نہیں لے سکتا ہے اور اس میں پکھا ختلاف نہیں کیا اور پھی ہوئے مصد کا نقصان عیب بھی نہیں لے سکتا ہے اور اس میں پکھا ختلاف نہیں ہے اور یانی کو واپس نہیں کرسکتا ہے اور ایس میں بلار واجت میں ہمارے اصحاب سے یوں دواجت ہے کہ نیس لے سکتا ہے اور یکی گئی ہے ہوئے ویر اپنایا تو اُس کو کڑ واپایا پس امام ابر جعفر نے فرمایا ہے کہ مشتری کو باقی کو اُس کے مصد میں کہ کہ اختیار ہے اور جس قدر پکایا ہے اُس کا نقصان لے سکتا ہے اور بینا ہم کا کو اِس کی کو باقی کو اُس کے مصد میں کہ کہ کے کہ میں کہ اختیار ہے اور جس قدر پکایا ہے اُس کا نقصان لے سکتا ہے اور بینا ہم کہ کا قول ہو اور فیدا یوالیت نے فرمایا ہے کہ ہم ای کو لیتے ہیں بینائے میں کہ اور فیدا یوالیت نے فرمایا ہے کہ ہم ای کو لیتے ہیں بینائے میں کہ اور فیدا یوالیت نے فرمایا ہے کہ ہم ای کو لیتے ہیں بینائے میں کہ اور فیدا یوالیت نے فرمایا ہے کہ ہم ای کو لیتے ہیں بینائے میں کہ اور فیدا یوالیت نے فرمایا ہے کہ ہم ای کو لیتے ہیں بینائے میں کہ کھول ہے اور فیدا یوالیت نے فرمایا ہے کہ ہم ای کو لیتے ہیں بینائے میں کھول

اگرایڈ نے یاخر ہوڑے یا ککڑی یا کھیرے یا آخروٹ یا کدویا فواک خریدے اور بلاحیب جانے اُن کوتو ڑ ڈالا اور اُن کونا کارہ پایا
پس اگراہیا ہوکہ اُس سے نفخ نہیں اُٹھا سکتا ہے جیسے کی کدویا گنداانڈ اتو پورائش واپس لے گا کیونکہ وہ مال نہیں ہے ہیں اُس کی بجے باطل
ہوگی بخلاف اس صورت کے اگر عیب جان کرتو ڈ دیا ہوتو اُن کو واپس نہیں کرسکتا ہے اور اخروٹوں میں اُس کے چھلکوں کا چھا ہونا معتر نہیں
ہوگی بخلاف اس صورت کے اگر عیب جان کرتو ڈ دیا ہوتو اُن کو واپس نہیں کرسکتا ہے اور اخروٹوں میں اُس کے چھلکوں کا اچھا ہونا معتر نہیں
ہواور اگر یہ چیزیں ایس ہوں کہ اُس سے باوجود فاسد ہونے کے پچھوٹتھان اُٹھایا جا سکتا ہے جیسے کہ اُس کو چائے لوگ کھا سکتے ہوں یا
جاور اگر یہ چیزیں ایس ہوں کہ اُس سے باوجود فاسد ہو سے کے پچھوٹتھان اُٹھایا جا سکتا ہے جیسے کہ اُس کو چھیر لینے پر دامنی ہوجائے تو اُس جا دور کا م آئے تو فقصان عیب کو واپس لے گا یہ فتح القدیریش کھا ہے لیکن اگر بائع اُس کو اچھی طرح بھیر لینے پر دامنی ہوجائے تو اُس

پر واقف ہوا ہواور اگر عیب پر وانف ہو کرخود اُس نے باکس دوسرے نے اُس کی اجازت سے یابلا اجازت اُس کو ذرج کر ڈالاتو کھے نقسان میں لے سکتا ہے بیڈنا وی قاضی خان میں کھا ہے۔

کی نے ایک جوان فریدا اور اُس کو خود فرخ کر ڈالا اور اُس کی انتویوں میں قدی فساد تکلا تو سائیوں کے زدیک نتسان میب لے سکتا ہے اور اکر کوئی آخت کھائی ہجرمیب پر دانف ہوتو جو کھائی اُس کا تقسان لے گا اور ہاتی کو دائیں کر دے گئیں ہے اور اگر کوئی آخت کھائی ہجرمیب پر دانف ہوتو جو کھائی اُس کا تقسان لے گا اور ہاتی کو دائیں کہ دی ہور ہور اور اُس کی کر دیا تو ہاتی کہ دون تو سے گئی ہور سے اور اُس میں کہ ایک اور شرح کی نیا اور اُس کی کر دیا تو ہاتھ کے کہ اُس کو دائیں ہے دخیرہ میں کھا ہے۔ کی نے ایک اور شرح کی کا مال ہلاک ہوا گھر اُس میں جیب بالاک ہوگیا تو وہ شرح کی کا مال ہلاک ہوا گھر اگر شرح کے جب بالک و با لئع کی طرف لے جاتا تا کہ اُس کو دائیں کرد ہے گھر وہ داو میں ہلاک ہوگیا تو وہ شرح کی کا مال ہلاک ہوا گھر اگر شرح کے جب بالک و بالغ کی طرف لے جاتا تا کہ اُس کو دائیں گئی ہو اور اُس کی خال میں گئی ہو اور اُس کی خال گئی ہو وہ ہو انگ گئی ہو تھان والمی کہ میں گئی ہو تھان دائی گئی ہو تھان دائی ہو گھر ہو گئی ہو تھان دائی ہو سے کہوئیں لے سکتا ہے اور اگر ہا تدی میں گئی ہو تھان دائی ہو سے کہوئیں اس کی خال ہو تھا ہوا گئی ہو تھا اور اُس ہوا گی اور اُس کی دائی ہو مشرک کی تھنے کر ایا گہر شرح کی تعرف کی جوالم کے مالک کے خال کو دیکھا اور اُس ہوا گئی ہو تھی ہوا گئی گئی اور اگر جاتے ہو ہا تھی کہوا ہی کہوا ہیں کر دیا تو اس کی تعرف کی اور اگر جاتے ہوا ہو کہوا ہو گئی کہوا ہو کہوا

ایک فض نے کسی کے ہاتھ ایک غلام ہائدی کے ہوش فروخت کردیا اور دونوں نے تبنیہ کرلیا پھر ہائدی فرید نے والے نے ہائدی شاک اور قاضی کے تھم سے اُس کو والیس کردیا اور غلام کو لے لیا پھر ہائدی کا ماک اس ہات سے آگاہ ہوا کہ ہائدی فرید نے والے نے فرید نے والے نے فرید نے والیس کرنے ہے ہم ہے اُس کو وقت ہوئی کے جاندہ مان نیس آیا تھا اور پیا طلاح اس وقت ہوئی کہ جب ہائدی اُس کے والیس کرتی یا اُس کے اُس کوفرو دست کردیا تو اُس کو پھر نقصان نیس سے گا بہ جید میں تکھا ہے بھر کے

ل مين جملااا ب ع جسراة ل وفق سوم ١١-

الو ہر کا اور پوسٹ ابن محد اور عمر ابن الحافظ سے بیر مسئلہ بی چھا گیا کہ کی نے ایک ہمل ایک کا سے کوش فرو خت کیا اور کا سے تک کی تجس کی اور مشتری کے پاس بچے جن اور تعلی خرید نے والے نے تعلی میں بچے عیب پایا اور اُس کے مالک کو والیس کر دیا تو کیا اُس سے تک کی قیمت اور مشتری کے پاس بچے جن اور تعلی خرید کی اور مشتری کے ایک سے تک کی قیمت الحکایا گائے کی قیمت سے گایا گائے کی قیمت سے اگر کس نے ایک زیمن خرید کی اور اُس کو مجد بناویا پھر اُس میں کوئی عیب پایا تو سب کے زویک والیس شرکرے گا اور فقصان عیب لینے میں اختلاف ہا اور قدن کر دیا پھر اُس کے عیب پر آگا ہوا تو ہلا لگ نے قدی کی واسط مختاریہ ہے کہ فقصان عیب بر آگا ہوا تو ہلا لگ نے واسط مختاریہ ہوا ہی لیک ہونے والی سے گایا قاضی خان میں کھا ہے۔

اگرکی ہرائی نے دوسرے ہرائی ہے شراب خریدی اور دونوں نے تیند کرلیا پھر دونوں اسلام لائے پھر شتری نے شمان بیب میں کوئی جب پایا تو اُس کووا ہیں نیس کر سکا ہے اگر کے بائع اُس کوٹی جب پایا تو اُس کووا ہیں نیس کر سکا ہے گئیں گرسکا ہے لیکن اگر بائع راضی ہو جائے تو بائع کو اختیار ہے یہ دنی ہو جائے تو بائع کو اختیار ہے یہ دنی ہو جائے ابوالقاسم ہے بچ چھا گیا کہ کی نے سر کہ خرید اور جب مشتری کے خمی اُس کو ڈالاتو معلوم ہوا کہ ہر کہ دور دور ناکارو ہے تو بایا کہ وہ شتری کے پاس امان در ہے گاہی اگر تلف ہوجائے یا فاسد ہوجائے تو اُس پر صنان نہ ہوگی پھر پو چھا گیا کہ اور مشتری نے اُس کو گر جانے کی وجہ ہے بہا دیا تو اُنہوں نے فرمایا کہ اگر بہ حالت اُس کی پینے گئی کہ اُس کی پچھے قبت نہی تو جب دو گواہ اس بات پر گوائی دیں گے تو مشتری کے ذمہ پچھوالازم نہ آئے گاہی تا تارہ اندیش لکھا ہے۔ اگر کی مشتری سے دوسرے خص نے بیا اور اُس نے اُس کی کو جہ سے دوائی کہ اُس کی بیا مشتری کو جہ اختیار نہیں کا امکان نہ بالور اُس نے بائع کو لیمنی پہلے مشتری کو یہ اختیار نہیں کا امکان نہ باادور اس نے بائع کو لیمنی پہلے مشتری کو یہ اختیار نہیں کا امکان نہ بائع کو لیمنی پہلے مشتری کو یہ اختیار نہیں کا امکان نہ بائع کو لیمنی پہلے مشتری کو یہ اختیار نہیں کی ایک کو لیمنی پہلے مشتری کو یہ اختیار نہیں کی ایک کو ایمنی پہلے مشتری کو یہ اختیار نہیں کی بائع کو لیمنی پہلے مشتری کو یہ اختیار نہیں کی اس کے بائع کو لیمنی پہلے مشتری کو یہ اختیار نہیں کی اس کے بائع کو لیمنی پہلے مشتری کو یہ اختیار نہیں کی اس کے بائع کو لیمنی پہلے مشتری کو یہ اختیار نہیں کو برائے بائع کو یہ کو بیا ختیار نہیں کو اس کے بائع کو لیمنی کی کو برائی کو بیا ختیار نہیں کو برائی کی کو برائی کی کو برائی کی کو برائی ک

می می می اور و اور و اور اور ای کے اور اور اس کے ایک ملام خرید اور اس کے دوسرے میں کے ہاتھ فروخت کر دیا اور وہ اس سے دوسرے اس کے مشتری کے باس میں ایسے عیب رمطاع ہوا کہ جو پہلے یا لئع کے باس تھا تو دوسرامشتری نقصان عیب دوسرے بالغ سے

لے سکتا ہاور دوسرا بالغ یعنی پہلامشتری پہلے بالغ سے نقصان عیب نہیں لے سکتا ہے کونکہ نقصان عیب لینے سے دوسری بھی فتح نہ ہوگی اور دوسری بھی باقع ہے جو دوسرا بالغ پہلے بالغ سے پہنیں لے سکتا ہے بیٹا وئی قاضی خان میں نکھا ہے۔ امام بھر نے جا مع صغیر میں نکھا ہے کہ ایک فتصاب امام بھر نے باقع نے بھی نکھا ہے کہ ایک فتصاب کے ایک بالغ نے بھی میں نکھا ہے کہ ایک فتصاب کے ایک بالغ نے بھی نکھا ہے کہ ایک فتصاب کے ایک بالغ نے بہلے اُس کو آزاد یا یہ برکردیا تھایا وہ کوئی بائدی تھی کہ مشتری نے کہا کہ اس نے ام ولد بنایا تھا اور بالغ نے اس سے انکار کیا اور مشتری کا اقرار سے نکام آزاد ہو جائے گا اور اُس کے اور اور سے کہا کہ اس نے اور اس کے اور اگر مشتری بھی ہی تھی ہے اور اگر مشتری ہی ہی تھی ہے اندر کوئی ایسا عیب بالغ کے باس ہونا معلوم ہوتو اُس کونتھان حیب واپس لینے کا افتیار ہا اور اس ملری آگر مشتری ہی اقرار کرے کہ یہ عیب بائے جس کا بالغ کے باس ہونا معلوم ہوتو اُس کونتھان حیب واپس لینے کا افتیار ہا اور اس مسلم کی مساسلہ ہوتو اُس کونتھان حیب واپس لینے کا افتیار ہا اور اس مسلم کی مساسلہ ہوتو اُس کونتھان حیب واپس لینے کا افتیار ہا اور اس مسلم کی مساسلہ ہوتو اُس کونتھان حیب واپس لینے کا افتیار ہا اور باتی مسئلہ کی بھی صورت ہوتو جس کی تقسان حیب واپس لینے کا افتیار ہا اور ای مسئلہ کی مساسلہ مسئم کی تعمال حیب واپس کے جس کا اور باتی مسئلہ کی مساسلہ کی تعمال میں بالے بیر باتھ مسئم کی تعمال میں میں مسئم کی تعمال میں بالغ کے باس ہوتو اُس کی تعمال حیب ہوتو اُس کی تعمال حیب کے جس کا اور باتی مسئلہ کی مساسلہ کی مساسلہ کا مسئم کی تعمال میں کونتھاں حیب کے سکم کی تعمال کی سے دور باتی مسئلہ کی مسئم کی تعمال حیب کے مسئم کی تعمال میں کا مسئم کی تعمال کی سے دور باتی مسئم کی تعمال حیب کے مسئم کی تعمال حیب کی تعمال حیب کی تعمال میں کونتھاں میں کی تعمال میں کی تعم

اگرایک شخص نے ایک شخص ہے ایک غلام خریدا اور اُس پر قبضہ کرلیا پھر کہا کہ میں نے اس غلام کو

خریدنے کے بعد فلال شخص کے ہاتھ نیج ڈالا اوراُس نے آز ادکر دیا ہے۔۔۔۔۔ہ

سمی مخص نے ایک غلام بڑاردرہم کوشریدااوردونوں نے قیند کرلیا بجر مشتری نے اتر ارکیا کہ بیغلام فلاں مختص کا ہے کہ جس نے میرے شرید نے سے پہلے اُس کو آزاد کردیا تھا اور باقع نے اس سے انکارکیا ہی تین صورتوں سے قالی بیس ہے یاوہ مختص مشتری کے اثر ادکی یا لک ہونے اور آزاد کرنے کے قعد این کرے گایا دونوں میں قدر اور کی یا لک ہونے میں بدون آزاد کرنے کے قعد این کرے گایا دونوں میں اثر ادکی یا لک ہونے میں بدون آزاد کرنے کے قعد این کرے گایا دونوں میں قدر اس کی اور اور کر مشتری اس غلام میں کوئی قد کی عیب پائے اس کو جمونا بتلائے گائی بہلی صورت میں بیغلام اُس فلال مختص کودے دیا جائے گا اور اگر اُس کا غلام دے گائی آزاد ند ہوگا بھر اگر مشتری اس میں علام دیا ہوگا اور دلاء اگر مشتری اس میں عیب یائے قو بائع سے بچھیں لے سکتا ہوا در تیسری صورت میں غلام مشتری کی طرف سے آزاد ہو جائے گا اور دلاء

موقوف رہے گی اورا گرمشتری غلام میں کوئی قد می عیب پائے تو بائع سے نقصان عیب لے سکتا ہے کذائی الحیط اوراس صورت میں اگر فلاں فضی دوسری ہاراس کے سچے ہونے کا اقرار کر سے قوبائع مشتری سے اُس نقصان کو جو اُس نے عیب کی وجہ سے لیا ہے واپس کرنے گا اورا گرمشتری بیا قرار کر لے کہ بینظام فلاں فخض کا تقااور میر سے فرید نے سے بعد اُس نے اِس کو آزاد کر دیا تو نقصان عیب نہیں لے سکتا ہے خواہ فلاں فخص اس کی تقد بن کرے یا بحکذیب کرے بیجی المرحی میں لکھا ہے۔

جونوا فعل

عیب کا دعوی اوراً س میں خصومت اور گواہ قائم کرنے کے بیان میں

پر جب ہائع نے مشتری کوشم دلائی جابی تو سبدوا بھول ہے موائن مشتری سے تم لی جائے گی اورا کر ہائع نے اُس کی شم طلب نے کا و مشتری کوشم دلائے جمی اختلاف ہا اورا تر مشارک کا بیقول ہے کہ طا ہر الروایة جمی اُس کوشم نہ دلائی جائے گی پر مشتری کے شم دلا نے کی صورت جمی اکثر قاضی سے کہ اور کی سے کہ اور کی گئے ہوئے کی اور ایک جب سے کہ اور کی سے کہ اور کی گئے ہوئے کی جو سے والی کرنے کہ کا حق جس جمی مدی ہوں صریحا دلائ ساتھ ایس ہوا ہا اور کی سے مید و ذخیرہ جمی اکھا ہے۔ اگر ایسا میب ہو کہ جواس مدت جمی پیدا ہو جانے کا احتال رکھتا ہے اور اُس سے مقدم ہونے کا بھی احتال رکھتا ہے یا اُس کے معلوم کرنے جمی مشکل چیش آئے قو قاضی ہائع سے بیا اس کو مشتری کو واپس کرنے کا قاضی ہائع سے بیا ستنداد کرے گا کہ کیا یہ جب بھی کے اندر تیرے ہاس موجود تھا پس اگر اُس نے کہا کہ ہاں تو مشتری کو واپس کرنے کا وی ساتھ ہو جانے کا دعویٰ کرنے کا اختیار ہے ہی اگر اُس نے بیدوئیٰ کیا تو یہ کی موجود کوئی ہائع کا یوں تابت ہو جائے گا کہ مشتری کے مائے کے ازر ہایا ہو جانے کا دعویٰ کرنے کا اختیار ہے ہی اگر اُس نے بیاس موجود کی کہ کا یوں تابت ہو جائے گا کہ مشتری کے مائد نے بازر ہایا ہو تھے گا وہ قائم کیا دو اگر بائع نے اس عیب کے اپنے پاس موجود

ہونے سے اٹکارکیا تو اُس کا قول مسلے کر اختیار کیا جائے گابٹر طیکہ مشتری کے پاس اس عیب کے پائع کے پاس ہونے کے گواہ نہوں

ميجيا شمالكماے۔

بائع وقعم دلانے کی صورت علی اختلاف ہاور تار سے مشائ نے فرمایا ہے کہ سی کو اس طرح فتم دلائی جائے کہ قتم ملک کروا تھے دائیں کہ اس طرح فتم دلائی جائے کہ قتم کھا کہ واللہ مشتری کا جھے والی کرنے کا حق بسب اس عیب کے جس کا وہ والی کرتا ہے تین ہے یہ پیلا مرحی علی کھا ہے اور اگرا یہا عیب ہو کہ جو عدت رہے ہے مقدم ہونے کا احمال نیس رکھتا ہے تو قاضی اُس کو بائع کو والی فتم میں کرادے گا اور جہ بیب باطنی ہو لیس اگر وہ بدن کے اندر کے آثار موجود ہونے سے پیچانا جاتا ہواور الی جگہ ہوکہ جس پرمردواقف میں کرادے گا اور جب عیب باطنی ہو لیس اگر وہ بدن کے اندر کے آثار موجود ہونے سے پیچانا جاتا ہواور الی جگہ ہوگئے جس پرمردواقف ہو کئی ہوئی اگر ایس کے اندے کرے اور اگر اُس کو شاخت نیس ہے تو جو فض پیچانت ہا ہی ۔ دریا فت کرے اور ایک ہونا کا تی ہے ہیں اگر ایک عادل نے اس بات وریا فت کرے اور ایک ہونا کا تی ہے ہیں اگر ایک عادل نے اس بات ہو جس کے کہنے سے والی سے جس اگر ایس کے اور ایس کے اور ایس کے کہنے سے والی میں نہ کر کیا ہے اور ایس اگر قاضی بی جو اہم خصاف کی تعفیف کے کہنے سے والی نہ کردے کے ایس ایس کے کہنے سے والی میں نہ کردے کے ایس اور اس کے کہنے سے والی میں جو اہم خصاف کی تعفیف سے سے میکھا ہے۔

مشیور و آل ام ابو بوسف اورا م محد کابیب کدائل کودالی ندکرے گا اور بائع کوشم دلائے گا اور جوشم کھانے ہے بازر ہاتو اُن دونوں مورتوں کی گوائی اس کے افکارے مضبوط ہوجائے گی تو واپس کرنے کا حق ٹابت ہوجائے گا اور صدر الشبید نے جامع السفر کے بیوع میں ذکر کیا ہے کدا گرا کی مورت کے کہ بیہ باعدی حالمہ ہے اور دویا تین مورتیں کہیں کداس کو مل نہیں ہے تو بائع کے ذمہ جھڑا اس مورت کے کہنے سے قائم ہوجائے گا اور دویا تین کا قول کداس کو مل نہیں ہے اس ایک کے قول کا معارض نہیں ہوسکتا ہے اور اگر یا تع قاضی ہے یہ کہ جو حورت باندی کے حالمہ ہونے کو بیان کرتی ہے وہ جائل ہے گو قاضی کو جا ہے کہ اس دریا دت کے واسطے ایک والسے ایک واشے ورت کو مقر رکرے یہ محیط میں لکھا ہے۔ کس نے ایک باندی بالغیر یہ کی کہ یہ حورت کی کہ یہ ختی اے بینی اس کے مردو حورت دونوں کا نشان ہے تو امام محد نے فرمایا کہ بائع ہے اس بات پر تطعی ہم لی جائے گی کہ یہ حورت الی نمیں ہے کیونکہ اس کو مردو حورت دونوں نہیں د کیے سکتے ہیں بین قاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر کسی نے باندی پر استحاضہ کا عیب لگایا تو اُس میں دعویٰ کے قابل ساعت ہونے کے واسطے حورتوں کی طرف رجوع کرنے میں اور اُن کی کو ای پر قبضہ ہے پہلے یا بعد والیس کردیے میں وہی تھم ہے جو حمل کے دعویٰ میں معقصل گزر چکا ہے لیکن انتا فرق ہے کہ اگر استحاضہ پر مردگوائی دیں تو اُن کی کو ای بھی قبول کی جائے گی کیونکہ خون کے اور ارکوم دبھی دیکھا ہے۔ دیکھ مرد کی گوائی ہے بھی قبول کی جائے گی کیونکہ خون کے اور ارکوم دبھی دیکھا ہے۔

كتاب البيوع

اگرکوئی با می خریدی اورائس پر قبند کرلیا مجرستری نے کہا کہ اس کو حین خبیں آتا ہے تو امام ایو بکر حوائن الفضل نے فر مایا کہ مشتری کا دھوئی قابل ساعت نہ دوگا گئین اُس صورت میں کہ بسبب حمل بیا بیاری کے حین کے مرتفع ہونے کا دھوئی کر ہے لیا اگر اُس نے بیلہا کہ بیر حالمہ ہے تو بیل کہا کہ بیر حالمہ ہے تو بیل کہا کہ بیر حالمہ ہے تو بیل کہ کہ بیر حالمہ ہے تو اس پر حمل کے دوگری کی اس کو حیل اُس کے بیاس نہ تھا اورا گر اُن ہوں نے دیا کہ اس کو حمل اُس کے بیاس نہ تھا اورا گر اُن ہوں نے تو کہا کہ بیر حالمہ نہیں ہے تو بائع پر حتم میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی میں خوان میں کھا ہے اورا گر مشتری کی طرف رجوع کیا جائے گا بدہ فرج میں خوان میں امام محرقہ ہوئی کیا جائے گا بدہ فرج میں کھا ہے اورا گر مشتری کی طرف رجوع کیا جائے گا بدہ فرج میں اہم محرقہ ہوئی کیا ہوئی ہوئی ایک ہوئی اورا گر مشتری کی طرف رجوع کیا جائے گا بدہ فرج میں بیا میں کو خوان کیا جائے گا بدہ فرج کیا ہوئی کو بیا ہوئی کو بیا ہوئی اورا گر مشتری کہتا ہے کہ اورا گر مشتری کہتا ہے کہ اگر ان انتحاق کا اور دوسری کا دورا گر مشتری کہتا ہے کہ اگر کو کا ہوئی کے اس کہ دورا کہ کہتا ہے کہ اگر کو کا ہوئی کے دوسے کا دورا گر می کر دورا تھا کہ کہتا ہے کہا کہ مینی الحال کی ہوگی ہوئی کہتا ہے کہ اگر کو کا ہے کہ کہتا ہے کہا کہ ہاں تو بائع کو اورا گر اس نے کہا کہ مینی الحال اس کی ہوئی ہوئی کو وائی دی جائے گی اورا گر مشتری نے گوا دورا گر مشتری نے کو اورا گر مشتری نے اورا گر مشتری نے کیا کہ ہا کہ ہی کہتا ہے گی ایک کہا کہ ہاں تو ان کو حین میں انسان کے جو کہ ہے کہ کہتا ہے گی ایک کہا کہ ہاں تو ان کھوئی ہوئی ہوئی کے اورا گر مشتری نے گیا کہ تی افال اس کوچین منتقطع ہوئا جوٹ کی ہوئی ہے گی اورا گر مشتری نے گیا کہ تی اورا کر مشتری نے گیا کہ تی اورا کر میں اختال نے ہی کہ اورا کر افال کی جوٹ کے گیا گیا کہ ہوئی ہے گی اورا گر مشتری نے گیا کہ تی اور اگر مشتری نے گیا کہ تی اور اگر مشتری نے گیا کہ تی اورا گر مشتری کی اورا گر مشتری کی اور اگر مشتری کی اورا گر مشتری کی اورا گر مشتری کی اور کر کر کے گیا کہ کی کہ کر کیا کہ کہ کر کیا تھی کہ کر کیا کہ ک

تاب الاقضيد عن اکھا ہے۔ کہ کی نے ایک باندی خریدی اور مشتری نے بیجیب لگایا کہ اس کے ایک زخم سربائع کے پاس
سے ہے اور قاضی نے بائع کوتم ولائی اور اُس نے تشم کھانے سے انکار کیا اور مشتری نے اُس کو واپس کر دی چراس کے بعد بائع نے بید دعویٰ کیا کہ باندی مشتری سے سوال کر سے گا لیس اگر مشتری سے سوال کر سے گا لیس اگر مورتوں نے کہا کہ جھے کو اس کا کچھے ملے میں ہے تو قاضی اس باب میں مشتری سے سوال کر سے گا لیس اگر عورتوں نے کہا کہ بید حاملہ ہے تو مرف ان عورتوں کے کہا کہ جھے کو اس کا کچھے کو اس کا کچھے مرف ان عورتوں کے کہنے سے مشتری کو واپس کر دینا قابت نہ ہوگا گیا گئی ہوجائے گا ہیں اس کو اللہ تعالی کی قسم ولائی جائے گئی ہے کہ کہ ایس کو اندہ تو گا اور داہی اینے حال کی بینی میش کے باس میں جس کے باس حمل پیدائیس ہوا ہے ہیں آگر اُس نے حال کی دیم کھانے کہا سے کہا کہ دوگا اور داہی اینے حال کی بینی میش کے باس حمل پیدائیس ہوا ہے ہیں اگر اُس نے خال کہ دورتوں کے در میکن کی در میکن کے در میکن کی در میکن کے در میکن کے در میکن کے در میکن کے در میکن کی کی میکن کے در میک

ي توله جال بي في دائى كاكام بيس جائى ١١-

پرے گی اوراگرائی نے تم کھانے سے انکار کیاتو ہائع کا دھوئی تا بت ہوجائے گائیں ہائع ہاندی کومع عیب زخم کے نقصان کے مشتری کو واپس کر دے گائیں اگر ہائع نے کہا کہ بن ہاندی کومع عیب حمل اپنے ہاں رہنے دیتا ہوں اور عیب زخم کا نقصان نہ دوں گاتو اُس کو یہ افتتیار ہا اوراگراس مسئلہ بنی میصورت واقع ہو کہ قاضی نے جس وقت مشتری سے پوچھا کہ اس کومل ہے اُس نے کہا کہ بہ حمل ہائع کے پاس کا ہا اور بن اُس سے آگاہ نہ تھاتو قاضی اُس کے دعویٰ کی ساعت کرے گا اور ہائع کوتم والا و سے گائیں اگر اُس نے تم کھائی تو بائع کے پاس کا ہاور بن اُس سے آگاہ وراگر مشتری نے اپنی ہونے کا اقر ارکرلیا ہے تو بائع کو یہ افتتیار ہوگا کہ ہاندی اُس کو واپس کر و سے اوراگر بائع کے پاس کا ہے اور اُس کے میں جاندی اُس کو ایس کو ایس ہوگیا کہ بیعیب ہائع کے پاس کا ہاور اس کے ماتھ دخم کی اور ایس کا جاور میں بیا ہوئے گاہ ہاندی اُس کا ہاور ہے۔ اوراگر بائع کے باس کا ہاور ہا تھ فی اس کہ ہوگیا کہ میتیب ہائع کے پاس کا ہاور میں بیاب تھے تھا اور بھی کا بالا تعنیہ بھی خادر ہے۔

اگرابیا ہوا کہ جس وقت قاضی نے باعدی کو بسب عیب زخم کے بائع کووایس کردینے کا بھم دیا اور مشتری کے بائع کو با خدی والیس کرنے ہے پہلے بائع ہے بدہ وکا مشتری برکیا کہ یہ باعدی حالمہ ہے اور حمل مشتری کے پاس پیدا ہوا ہے اور مشتری نے کہا کہ بیل بلکہ بائع کے پاس پیدا ہوا ہے اور مشتری کے اس دعوی اس کے بائع ہے کہ بائع کے پاس کا ہے بائع ہے کہ بائع کے پاس کا ہے بائع ہے کہ بائع کے پاس کا ہے بائع ہے کہ بائ کے کہا کہ بائل ہوا ہور ہے ہے مطوم نہ ہوجے بھا گنا با جون با چوری بابستر پر پیٹا ب کروینا تو ایسے عیب بھی اُس کے ٹی الحال ثابت ہونے کی ضرورت ہوا اور ہے مصلوم نہ ہوجے بھا گنا یا جنون با چوری بابستر پر پیٹا ب کروینا تو ایسے عیب بھی اُس کے ٹی الحال ثابت ہونے کی ضرورت ہوا اور ہے کہا ہوا اُس کے ٹی الحال موجود ہونے کو بیجا نے کہ واسلے اہام جائے نے جامع میں پیٹر یقت ذکر کیا ہے کہ قاضی بائع ہے بیروال کرے کہ کیا ہے میب اس میں ٹی الحال موجود ہونے فتم ہائے کہ بائع ہے کہ واصلے اہام جائے نے بائع ہوا کہ حب مشتری کا دھوئی جو اور مشتری کا دور گئی جو بور کی کہ جب مشتری کا دھوئی جو ایس بھی بائع ہوئے ہوا کہ جب بائع کے پاس بھی بائے جائے کہ بائع ہے کہ مشتری ہوئی کی کہ جب مشتری کا دور شتری کے پاس بھی بائے کے گا دور مشتری میں کہ جو اور مشتری دور ہونے کے پاس بھی بائے کہ بائع ہونے کہ بائع ہونے کے باس بائغ ہونے کے بائغ ہونے کے باس بائغ ہونے کے بائغ ہونے کے باس بائغ ہونے کے باس بائغ ہونے کے بائغ ہونے کے بہ بہاؤن کے بائ بائغ ہونے کے بائغ ہونے کے بائغ ہونے کے دور سلم کا ٹی ہے بینے ہونی میں کہا دور شتری کے بائ بائغ ہونے کے بائغ ہونے کے بائغ ہونے کے بائل ہونے کے بائغ ہونے کے بائغ ہونے کے بہائن کے بائغ ہونے کے بائغ ہونے کے بہائل کے بائغ ہونے کے بہائع ہونے کے دور سلم کائی ہے بذخورہ کی کھونے کے بائغ ہونے کے بائغ ہونے کے بہائو کے بائغ ہونے کے بائغ ہونے کے بہائو کو کی کھونے کے بائغ ہونے کے بائغ ہونے کے بائغ ہ

اگر بھا گئے کا یا اُس کے ماندا ہے بیبوں کا جن بی واپس کرنا اس بات پر موقوف ہے کدوہ بیب دونوں کے پاس پایا جائے جس طرح بستر پر پیشاب کرنا اور جنون اور چوری کا دعویٰ کیا تو ایسے بیب بس جب بائع فی الحال موجود ہونے کا افکار کر بے قو قاضی بائع کوشم نددلائے گا بہاں تک کہ مشتری اس بات پر گواہ قائم کرے کہ بیفلام مشتری کے پاس سے بھا گا ہے لیکن اگر بائع نے اُس کے فی الحال موجود ہونے کا اقرار کرلیا تو الحال موجود ہونے کا اقرار کرلیا تو اُس کے پاس موجود ہونے کا اورا گرانی جائے گا ہیں اگر اُس نے اسپنے پاس موجود ہونے کا اقرار کرلیا تو قاضی مشتری سے انکار کیا تو مشتری سے اس بات پر گواہ قاضی مشتری کے ان کا دکیا تو مشتری سے اس بات پر گواہ

طلب سی کرے کا کہ یہ خلام باکع کے پاس ہے ہما گا تھا ہی اگر آس نے گواہ قائم کیے تو قاضی غلام باکع کودا ہی کردے گاورنہ باکع ہے حکم کے گئے کہ یہ خلام باکع کودا تھا۔ حسل کے کہ اوقت تسلیم کی نہیں ہما گا تھا اورا کرمشتری اس حصم کے کہ تو تشکیم کی نہیں ہما گا تھا اورا کرمشتری اس علی کے اورا کر عیب کے فی الحال موجود ہونے پر کواہ لا یا تو با تع ہے تم فی جائے گی کہ یوں تشم کھالے کہ واللہ میرے پاس برگز نہیں ہما گا ہے اورا کر مشتری کواہ نہ لا یا اور مساحبین اس میں خلاف کرتے ہیں بہنم مشتری کواہ نہ لا یا اور تہ بائع نے افرار کیا تو امام اعظم کے زویک بائع سے تم نہ فی جائے گی اور مساحبین اس میں خلاف کرتے ہیں بہنم الفائق میں تھھا ہے۔

کسی نے ایک غلام خرید ااوراً س بیل عیب پایا اور باکع نے اپنے پاس اس عیب کے ہونے سے انکار کیا ہے۔

ہدون بالع کے دوئ کر نے کے مشر ک ہے اس بات برخم نہ کی جائے گی کہ بس عیب پر راشی ہو چکا ہوں اور بیا ہم اعظم اور
امام ہر کے نزد کی ہے پھراگر باقع نے دہوئ کے کیا تو اکثر قاضیوں کے زدیکہ مشری ہے ہم لینے کی بیم مورت ہے کہ قاضی اُس سے کے
کو قدم کھا کہ والشر میر اوالی کرنے کا حق سا افرائی ہم جب پایا اور باقع نے اپنے پاس اس عیب کے ہونے سے انکار کیا اور مشری کے

یہ کو اگرا اُق بھی لکھا ہے۔ کسی نے ایک غلام خرید ااور اُس بھی جب پایا اور باقع نے اپنے پاس اس عیب کے ہونے سے انکار کیا اور مشری کے

دو کو اوقائم کے کہ جن بھی سے ایک نے یہ کو ای دی کہ باقع نے اس عیب کے موجود ہونے کے ساتھ اُس کو فروخت کیا ہے اور
دوسرے نے یہ کو ابی دی کہ باقع نے اس عیب کا اقراد کیا تھا تو ایس کی جائے گی بیقا دی تا وی خرور اور اس بھی کھی ہے اور اگر کے باقع اور اگر اور کیا تھا تو ایس کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے ہوئی اس میں کھیا ہے اور اگر نے ایک ہوئے کی دوسر اور میں ہور اور میں اور پہلے آور میں بھی کو تا ہوئے گا اور اگر مشری کو بیا تھیں اور بیلی تھے کو دوسرے آو سے بی حقم دول ان اور اس کے بعد میں جو دو ہونے کا جی کہ بیل آور سے بیلے آور سے بیلی آور سے بیلے آور سے بیلے آور سے بیلے آور سے بیلے آور سے بیلی آور سے بیلی آور ہوگی کو بیا تھیا رہی ہوئے اپنی آور میں آر بائع نے حتم کی کو دوستری کو بیا تھیا رہی ہوئے ہیں آگر بائع نے حتم کی کو دوستری کو بیا تھیا رہی ہوئی وزندوا بھی می آگر ور سے آور سے بیلی آور سے بیلی آور ہوگی کو دوسری آور سے بیلی آور سے بیلی آور ہوگی کو دوسری کو دوسری بیلی آور سے بیلی کو دوسری کو دی بیلی آور سے بیلی کو بیلی تھیں جو دوسری کو دوسری کو

اگر دوسرے آدھے میں جھڑا کرنے ہے پہلے مشتری نے پہلے آدھے میں جھڑا کیااور بائع نے تشم کھانے ہے اٹکار کیااور اس کو پہلاآ دھاوا پس کردیا گیا گھرای انکارتم پرمشتری نے دوسرے آدھے کو واپس کرنا جا ہاتو اُس کو پیافتیار ہے اور پہلے آدھے آدھے میں از سرلو جھڑا اندکرے بیچیا میں تکھا ہے اوراگر مشتری نے دونوں گلزوں میں جھڑا کیا تو اُس کو بیافتیار ہے اور پہلے آدھے میں انکو کی طرف سے جب کا قرار کرنا دوسرے آدھے میں اقرار کرنا دوسرے آدھے میں اقرار کرنا دوسرے آدھے میں انکار شرقر اردیا جائے گا بیانی میں اقرار کرنا چھلے میں اقرار کرنے میں شاور ہوگا اورائی میں بائع کا تم سے انکار کرنا دوسرے آدھے میں انکار شرقر اردیا جائے گا بیانی میں اکھا جھڑا کیا تو ایک ٹی مرف ایک جھم ہوگی کیونکہ مشتری نے دونوں دوس کھا بیانی میں بھی انکار کیا تو ہو ہوں کہ کہ اور اگر مشتری نے دونوں دوس کو ایک دولوی میں جھٹا کی جو انکار کیا تو ایک ہوگئی میں جھٹا کی جو کہ ہوگی کیونکہ مشتری نے دونوں دوس کو ایک دولوی میں جھٹا کی جو کہ ہوتا ہے ہیں اگر ہوئی ہوئی کو کہ میں جھٹا کی جو کہ ہوئی کو کہ ہوئی کی کو دوسرے کی صورت میں ہوتا ہے ہیں اگر میں انکار کیا جو دونوں میں کے اور جو ایک کو دوسرا اس کے ذمہ پڑے گا دور اور اور اور اور اور اور اور اندام اس کے ذمہ پڑے گا دور اس کی دور ہوں اور اور اور اور اور اندام کی میں جس میں انکار کیا ہودہ میں کھڑا اور اگر ہا کے دور ہوں اور اُس کو دور ہوئی میں تکار کیا ہودہ میں ہوئی کو دور اس نے ایک ملاکہ کی دور ہوئی کی دور ہوئی کی دور ہوئی ہور میں کا دور دور ہوئی کی دور ہوئی ہور میں کے اس خلام کی میں کے ہاتھ ایک صفحہ یا دوست کی کو دور تھی کی اور اُس کی دور ہوئی کی دور ہوئی کی کو دور ہوئی کی دور ہوئی کی دور ہوئی کی دور ہوئی کی دور ہوئی کا دور ہوئی کا دور ہوئی کی د

كتم ليكاني بس تكما -

كوئى عيب لكايابي مشترى كوافتيار موكا كراكر جائية بالغ سابك كلاے ش جمكراكر سادراكر جائية أى بائع سے جوزعره ب دونوں کوروں میں جھڑا کرے ہیں اگراس نے ایک کلڑے میں جھڑا کیا تو جو کلڑا اُس نے خود فروخت کیا ہے اُس کلڑے میں البت اور یقین کے ساتھ سے وا وے کا اور جو کرا اُس کے مورث نے میکزافرو خت کیا اور اس براس کے جائے کی سم لے کا یعنی با تع بول سم كمائكا كدوالله يمنين جانابيك مرسدمورث في يكاوافرونت كيايابروكياور مليكدأس من يرميب تفاكذاني محيط السرحى مع زیادة النعیر می المر بیم بس اگر ہائع نے دونوں بھڑوں میں سے ایک میں تشم کھالی تو دوسرے بھرے میں تشم کھانے سے پرواہ نہ کیا جائے كا اوراكرايك كرك كروى عن أس في ما الكاركياتويا تكاردومر كرك كرت عن الازم ندموكا يعن دونول كرك اسك ذمدروس محاورا كرمشترى في دونول كلزول كوجع كر ع جمكوا بيش كياتودو حال عن خالى بيس كرياتو ي ايك معد ش بوئى يامند عى واقع بوئى بى اكر دوصفعول عن واقعى موئى موتو دونول ككزول يرتهم دلا دے كااور دونول كلزول كاتم جمع كردے كااس طرح كدوالله می نے مشتری کے ہاتھ آ دھاغلام فردخت کیااوراس کوسرد کردیااوراس میں بیجب نہ تھااور میرے ساتھی نے اس کے ہاتھ دوسرا آدھا فروخت كيااورأس كوسيرد كيااور بن اس من بيعيب نهجاتنا تعااور بيحم سب المامول كزويك بالانغاق بادراكر صعد ايك بى موتو بھی ام محر کے نزویک بھی محم ہاورامام ابو یوسٹ کے نزویک ایک جم پراکٹفا کیا جائے گا کدوہ اسپے حصہ پر البتہ یقین کے ساتھ تھ

كمائ اور مي تم أس كمورث كحصد كاتم كان بوجائ كى يريط على المعاب.

مسى نے ایک باعرى فريدى اورأس يرقيندكرليا اورووس سے باتھ أس كوفروحت كرديا بحردوس في تيسر سے باتھ فروخت کیا پر ہاندی نے بیدوی کیا کدو ور و ب اس تیرے مشتری نے اُس کواس کہنے پراہے بائع کوواہس کردیا اوراس کے ہائع نے أس كوتول كرايا بمرووس بالكعف أس كويهل بالكع كووايس كرنا جابااورأس فيول ندكياتو فعبا فرمايا به كداكر باعدى فالزاد كيهان كادهوى كياتويهليا كع كونة ولكرف كالفتيار باوراكر باعرى فيدوك كياكده واسلى حروب يس فروشت كرف اورسرد كرنے كونت اكرأس نے فرمال بردارى كى تى تواب بيد عوى بمنول ، دوى آزادى كے موكا اور اكرأس نے فرمال بردارى ندكى تى اور مجروع كى كياكده واصلى آزاد بي ويل باكع كون تبول كرن كااعتياريس بديقاوى قاضى خان من كعاب اور يح بدب كداكراس باعدى کی طرف ہےکوئی الی بات نیں ہوگزری کہ جس سے رقیت کا اقرار قابت ہوتا ہے تو آزادی کے دعویٰ میں اُس کا قول معتر ہوگاادر مشترى كوا عقيار موكاك بالع سے اپنائمن واپس كر لے بي جوابرا خلاطى بى اكلما ب ملتى مى خدور ب كركى نے ايك باعدى خريدى اور باعری و ہاں تھے کے وقت موجود نہ تھی پراس پرمشتری نے تبعد کرلیا اور اس نے رقیت کا اقرار نہ کیا پرمشتری نے اس کودوسرے کے ہاتھ فروخت کردیا اوروہ ہا عدی دوسری الے کے وقت بھی حاضر نے اوردوسری مشتری نے اس پر تبند کرلیا پھر ہا عدی نے دعویٰ کیا کہ میں حروبوں تو قاضی اُس کا قول تول کرے گااور برمشتری اپنیا کے سے اپنا میں ایس لے پھر اگر پہلے مشتری نے کہا کہ باندی نے اپنے رفتی ہونے کا اقرار کرلیا تھا اور دوسرے مشتری نے اس سے انکار کیا اور پہلے مشتری کے پاس اس کے رقیت کے اقرار کرنے کے گواہ تہیں ہیں آو دوسرامشتری این یا لع سے من واپس لے گااور پہلاشتری این یا تع سے من واپس نیس کرسکتا ہے کو مکداس نے بددوئ کیا تما كه باندى في اين رفق موفى كا قراركيا بيرفادي قاضى خان شراكها ب-

عميريدين لكمام كركس في دوغلام الك صفعه عن يا دوصفعه عن خريد السطرح كدايك دام أيك بزار درجم في الحال إدا كرےاوردوس ے كوام ايك بزارورجم ايك سال كى ميعاد يرادا كے چروولوں على سے ايك كوبسب ميب كواليس كرديا چرياكع

اگرایک غلام خرید کراُس پر قبضه کرلیا پھراُس کو لے آیا اور کہا کہ بیں نے اس کو داڑھی مونڈ اہوا پایا ہے اور بائع نے انکار کیا تو کس کا قول قبول کیا جائے گا؟

نوازل میں ہے کہ می تخص نے جوسر کہ جوا یک ملکے کے اندر بحراہوا ہے فریدااوراُس کواپی مشک کے اندر بحر کرنے کیا پھراُس میں ایک مردار چو باپایا ہیں بائع نے کہا کہ یہ چو ہاتیری مشک کے اندر تعااور مشتری نے کہا کہیں بلکہ تیرے ملکے میں تعاقو تول بائع کا معتبر ہوگا یہ تعہیر یہ میں لکھا ہے۔ فراوی اہل سمر قد میں لکھا ہے۔ کہ می نے کچھ تیل معین جو کی معین برتن کے اندر ہے فرید کیا اور اُس پر

كتاب البيوع

منتی میں ہے کہ سی فقس نے دوسرے کے ہاتھ ایک غلام فروخت کیا اوراس نے اُس پر قبعنہ کرلیا پھراس میں کوئی عیب لگایا اور بیمی کہا کہ مں اُس کوا ج بی خریدا ہے حالانک ایسا عیب ایک روز میں نیس پیدا ہوسکتا ہے اور بالع نے کہا کہ میں نے ایک مہین ہوا کہ فروخت کیا ہاور حال یہ ہے کہ ایسا عیب ایک مہیند میں پیدا ہوسکتا ہے تو قول بائع کامعتبر ہوگا کسی نے ایک با عدی خریدی اوراس میں كوعيب يايا بسأس في الع ع جفر اكيا اور صاحب شرط كي إس لايا حالا نكد سلطان في أس كوفيمل كامتولى ندكيا تعالي أس ف ڈگری بائع پرکر کے باعدی اُس کووا پس کردی اور مشتری کے واسلے پورے شن کا تھم دے دیا تو مشتری کوا بنا تمن لینے کی مخبائش ہے۔ کسی نے ایک چو پایٹر بدااوراُس کوبسب عیب کے والیس کرنا جا ہااور ہا کتا نے کہا کہ تو عیب پرواقف ہونے کے بعد اپنی ضرورت کے واسطے اس برسوار ہوا ہے اور مشتری نے کہا کہیں بلکہ میں اس واسطے سوار ہوا ہوں کہ تھے کووایس کردوں تو تول مشتری کامعتبر ہے اور اس مسئلہ كى تاويل بعض مشائخ كے قول پريد بے كر حكم اس صورت مى بے كدشترى كوبدون سوار ہوئے والى كرنامكن ندتھا يديميا مى باور اكر بائع في كما كرتو يانى بلاف ك عدواسط بلا ضرورت اس برسوار مواج تو بعي مشترى كاتول ليما جائي يدفع القدير عن الكعاب-اكر مشتری نے بیج کے اندر کسی عیب کا دعویٰ کیا حالاتک بائع جانا ہے کہ عیب اس میں فروشت کرنے کے دن موجود تھا تو اس کو جائز ہے کہ جی کوندوالی لے تاوفتیکہ قاضی اس کے والیس کرنے کا تھم ندوے اور میرے والدر حمتہ الله فرماتے منے کہ بیتھم اس صورت میں ہے کہ جب یا تع نے دوسرے سے فریدی ہو کیونکہ اگر بدون علم قاضی کے واپس کر لےگا تو اس کواہے باکع کودایس کرنے کا اعتبار نہ ہوگا اور اگر اس نے دوسرے سے نیس فریدی ہو اس پر لے لیما واجب ہے اور اس کو امتاع کے مجال نیس ہے سی سے کی نے کوئی چڑ خریدی اوراس میں قیعنہ سے پہلے کچوعیب معلوم کیا اور کہا کہ میں نے تا ہاطل کروی پس آگر باقع کے حضور میں کہا کہ تا ہالل ہوجائے كى اكرچه بائع تبول ندكر عاوراكر بائع كى غيبت مى ايما كها تو ي باطل ند بوكى اوراكر قبضه ك بعد عيب معلوم كيا اوركها كدش في باطل كردى توضيح يهب كدبدون قاضى كي عم يابائع كى رضامندى كي الطل نه موكى بيناوى قاضى خان كعامى ب-

میں نے دوسرے کے ہاتھ ایک ہاتھ کی فروخت کی اور بیا قر ارکیا کہ میں نے اس کواس حال میں فروخت کیا کہ اس کے فلال م مگرایک زخم تھا اور مشتری ہائدی کولا یا اور اس کے اس جگہز خم موجود تھا اور اس کے واپس کرنے کا ارادہ کیا اور ہائع نے کہا کہ بیز خم وہ وزخم خبیں ہے اور جس زخم کا میں نے اقر ارکیا تھا اس سے بیا بھی ہو چکی ہے اور بیزیاز خم تیرے پاس پیدا ہوا ہے قو مشتری کا قول معتر ہوگا ب

العلم مونعد جس من فركم كمل جائد معلد جس سے بذي اوت جائے ١١٠

کی نے دوسرے کہا کہ بیمراغلام بھوڑ اپایاتواس کو داہس کے تربیا کہ کتے کو بہا کہ کتے کو بہا کہ کتے کو بہا کہ کہ کا اعتبار نیس ہادر یہ طاہر ہے ہی اگر شتری نے اس کے بھوڑ اپایاتواس کو داہس کرنا جا بااور شتری اقل ہر ہے ہی اگر شتری نے اس کے بھوڑ اپونے ہے کو دوسرے کے ہاتھ فرو دخت کردیا اور دوسرے شتری اور اپنی کرنا جا بااور شتری اقل نے اس کے بھوڑ ابونے ہے انگار کیا اور مشتری ٹائی بائع اقل کے اتر ارکے گواہ لایاتواس سے اس کو بھوا تھاتی حاصل نہ ہوگا اور اگر بائع اقل نے مشتری اقل سے بہاتھا کہ شل نے بیغلام تیرے ہاتھ اس شرط پر فرو دفت کیا کہ یہ بھوڑ اسے یا اس شرط پر کہ شن اس کے بھوڑ سے بونے ہے ہی بول اور باتی صورت مسئلی بھی دی ہوئی تو دوسرا مشتری اس کو پہلے مشتری کو واپس کرسکا ہے اور گر بائع اقل نے کہا کہ شس نے اس کو فرو دخت کیا اس شرط پر کہ شس بھوڑ ہے ہوئی ووس تو دوسرا کو فرو دخت کیا اور حالیہ وہ بھوڑ اتھا یہ مشتری کو دا ہی تھوڑ ہے ہوئی دوسرا مشتری کو دا ہی تھوڑ ہوئی تھا کہ بھی اس کے بھوڑ دوسرا کو دوسرا کی مشتری کو دا ہی تھوڑ ہوئی تھا کہ بھی اس کے بھوڑ دوسرا کی دوسرا کی مشتری کو دا ہی تھوڑ ہوئی تھا کہ بھی اس کے بھوڑ دوسرا کو دوسرا کی سے مشتری کی کو دا ہی تھا کہ بھی اس کے بھوڑ دوسرا کی دوسرا کی سے مشتری کی کو دا ہی تھی کر مسلل ہوئی کو دوست کیا اور حالیہ دو بھوڑ اتھا ہے مشتری کی کو دوسرا کی کو دوسرا کی کہ دوسرا کو ان دوسرا کو ان کو دوسرا کی کو دوست کیا اور حالیہ دو بھوڑ اتھا ہے مشتری کی کو دوسرا کی کو دوست کیا اور حالیہ دو بھوڑ اتھا ہے مشتری کی کو دوسرا کی کو دوسرا کو دوسرا کو دوسرا کی کو دوسرا کو تھا کہ دوسرا کو دوسرا کی کو دوسرا کو دوسرا کی کو دوسرا کی کی دوسا کو دوسرا کو تھا کہ کو دوسرا کی کو دوسرا کو دوسرا کر کو دوسرا کی کو دوسرا کو دوسرا کو دوسرا کو دوسرا کی کو دوسرا کو دوسرا کو دوسرا کی کو دوسرا کی کو دوسرا کو دوسرا کی کو دوسرا کی کو دوسرا کو دوسرا کو دوسرا کو دوسرا کو دوسرا کو دوسرا کی کو دوسرا کی کو دوسرا کو دوسر

کھریں سے ایک غلام خریدا اور اس پر قبضہ کر لیا پھر اس سے اس غلام کو دوسر مے خص نے چکایا اور مشتری نے کہا کہاس میں کوئی عیب نہیں ہے

مستقی میں نداور ہے کہ کی نے اپ قلام پر قرضہ کا اقراد کیا گھراس کودوسرے کے ہاتھ فرو دہ کردیا اور قرض کا کچھ ذکر نہ کیا تو دوسرے مشتری کو اختیار ہے کہ قلام اپنے ہا لئے کو بسبب ای قراد کے جو ہائے اقدار میں کے اور قرض خواہ کو اختیار ہے کہ قرض میں جو کو والی کرادے اور قرض کا اقراد کے جو ہائے اقدار کے بھا تھا والی کرد ہے کو فکہ قرض کا اقراد کی بھر دوسرے مشتری اور اس کے ہائے کے درمیان کہ جس نے قرض کا اقراد کی بھوڑے ہوئے کے اقراد کے بچھے ہے کہ ہا ہاں کے بعد دوسرے مشتری اور اس کے ہائے کے درمیان کہ جس نے بھوڑے کہ اقراد کی بائد بھوٹے کا اقراد ترین تھا تھے کے فتح کرئے کے حق میں نہیں ہواور ہونے کا اقراد قرض وار ہونے کے اقراد کے بائد ہماں ہونے کہ اقراد کی بائد ہو اس باب میں کدوسر احتری کا ای اس میں کو دوسرے فتح کو بیان ووٹوں کے خواہ اور اس بر قباد کرایا بھراس سے اس غلام کو دوسرے فتح کے چا کیا اور مشتری نے کہا کہ اس میں کوئی حیب ہا لئے کے ہاں کا سے قو درمیان کا جو پیدا ہو سکتا ہے اور اس بات پر گواہ لایا کہ میوب ہا لئے کے ہاں کا سے قو

اس کووائی کرنے کا اختیار ہے اور جس مخص نے کہ مشتری سے چکایا تھااس سے مشتری کا بدکہنا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے اس کے والي كرت كون كوباطل ندكر عظامية فأوى قاضى خان من كلما ب-

ا كرمشترى نے چكانے والے سے بيكها تھا كوتواس كوخريد لے اور اس ميں فلانا عيب نبيس بي مران دونوں ميں تي زيمبرى مجرمشتری نے وی عیب لگایا اورقصد کیا کہ ای عیب کے سب سے بائع کووا اس کرے تواس کو بیا ختیار نے موگا اور اگر بجائے غلام کے کپڑا فرض کیاجائے اور باقی مسئلہ کی میں صورت رہتے وونوں صورتوں میں مشتری کا دعویٰ شسنا جائے گااور کیز ابائع کووالیس کر سے گااور اگر عیب اس مم کا ہوکہ جو پیدا ہوسکتا ہے یا تی مدت من بیس پیدا ہوسکتا ہے قو قاضی اس کے بینے و لے وغلام والی کروے گا می جیط می الکھا ہے۔ کی نے بداقر ارکیا کہ اس کی ہا عدی بھوڑی ہے چرا یک مخص کواس کے بیچنے کے واسطے دکیل مقرر کیا اور بین بیان کیا کہ وہ بھوڑی ہاوروکیل نے اس کوفرو دعت کردیااوردونوں نے باہم قبعنہ کرلیا پھرمشتری موکل کے اس اقرارے واقف ہوااورائے یا تع کووایس کر نی جاتی اور باقع نے اس کوجیٹلایا اور کیا کہوہ تا وقت تعلیم می نبیس بھا کی ہے تو معتری کو بداختیار ندہوگا کہ وکیل کووا پس کروے اوراگر موکل نے وکیل سے کہا کہ میراغلام بھگوڑ اے تو اس کوفروخت کراوراس سے بھگوڑے ہونے سے بربت کر لیما پس اس کووکیل نے قروخت کیااوراس کے بھگوڑے ہونے سے بریت نہیں کی پھر قبضہ سے پہلےمشتری کوموکل کامقولے معلوم ہواتو اس کواس مقولہ پروالیس

كرنے كا اعتبار موكا يظهير سيش لكھاہے۔

فسول مع منقول ب كدكوني مخص أيك اليم باندى لا ياكه جس كى ايك الكى زائد تمى تاكدايك مخص كودا بس كراء وراس مخص نے باندی اس کے باتھ فروخت کرنے سے انکار کیااور مشتری نے اس کے خرید نے پر گواہ قائم کئے پھر بائع نے کہا کرتو نے خرید ی تھی محر عی نے ہرجیب سے بریت کر فی اوراس پراس نے کواہ قائم کے تواس کے کواہ متبول ندہوں مے بیٹاد بیض اکھا ہے۔ کس نے ایک غلام خریدااور عیب کی وجہ سے اس کووالیس کرتا جا بااور با لع اس بات بر کواولا یا کہ شتری نے اقرار کیا ہے کہ میں نے بیفلام فرو شت کردیا ہے تو اس کے گواہ مقبول ہوں محاور مشتری اس کوعیب کی وجہ ہے وائیں نہ کر سے گااور اگر بائع اس بات بر گواہ لایا کہ مشتری نے اس کو فلال مخص کے ہاتھ فروخت کیا ہے اور فلال مخص حاضر تعااور اس سے اٹکار کرتا تھا اور مشتری اوّل بھی اس سے اٹکار کرتا ہے ان دونوں کا ا نكار بمز لدا قالد كے بوگا اور غلام واليس ند بوگارية آوي قاضي خان بيس كلما ب- اگركس في اين دى سے كما كدا ب جوشي السيمكوري یا ۔۔ ذاکر نے والی یا ے مجمونہ مثلاً یا یوں کہا کہ اس پوٹی نے ایسا کیا تو بہ کہنا اس بات پر اقر ارن شار ہوگا کہ ایسے عیب اس میں موجود میں یہاں تک کداگر اس کوفرو دست کر دیا اور مشتری نے ایسا ی پایا تو باقع کے اس کہنے کی دجہ سے اس کو واپس نہیں کرسکتا ہے بیعقار الفتاوي من تكماي-

ا كركسى نے ايك غلام فرو دت كيا اور بائع اور مشترى دونوں نے اس كے بمكوڑے ہونے كا اقر اركيا اور بيا قر اردونوں سے تع كا عدرواقع بوا بحرمشترى في دوسر ساكم باتحد فروخت كيااوراس كا بعكور ابونا جعيايا بحردوسر مشترى في اس كوتيسر ساكم باتحد اس شرط پر فروخت کیا کہ وہ بھوڑ انہیں ہے پھر تیسرامشتری اس کے بھوڑے ہونے سے ادراس کے بھگوڑے ہونے کے اقرارے جو بہلے ہا کع اور پہلے مشتری کے درمیان مجھ کے وقت واقع ہوا تھا واقف ہواتو اس کووالیس کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور پہلے مشتری کا اس کے بھوڑے ہونے کا اقراران بائعوں کے حق میں جنموں نے اس سے نبیل خریدا ہے نافذ ندہوگا اور اگر مشتری اول نے اس کے بھوڑے ہونے بر گواہ قائم کیے اور قاضی نے بالع اوّل کووالی کردیا پھر بالع اوّل نے ای مشتری یا دوسر مے فض کے باتھ اس کوفرو خت کردیا اور مشتری نے اس کواور کسی مخف کے ہاتھ فروخت کیا اور دوسرے مشتری نے اس کوتیسرے مشتری کے ہاتھ فروخت کر دیا پھرتیسرے مشتری کواس کا بھگوڑ ا ہوتا اوروہ ماجرا جو پہلےمشتری اوراس سے بالغ کے درمیان واقع ہواتھا کہ قاضی نے غلام کوبھگوڑے ہونے کے مواه قائم كيے ہونے كى وجہ سے باكع كودالي كراديا تعامعلوم ہواتو اس كوافتيار بكراہے باكع كوداليس كردے يوفيط على لكھا ہے۔ ک نے دوسرے سے ایک با تمری خریدی محروعویٰ کیا کہ وہ بھوڑی ہے اوراس برگواوالا یا اوراس وجہ سے قامنی نے اس کو والى كرديا بحرك فنع في اس بات يروليل قائم كى كدييمرى باعرى بميرى مك من بيداموكى باورقاضى في اس كوباعرى دااوى مجراس نے ای سخن علیہ کے ہاتھ اس کے فروخت کر دیا اور مشتری نے اس کے بھوڑے ہونے میں جھڑا کیا اور ما کم کا اس کے بعگور ب ہونے کا فیصلہ دلیل میں چیش کیا تو اس کو واپس کرنے کا اختیار ہے بیظمیر بدیس تکھا ہے۔ امام یا اس کے این نے تنیمت محرز ولف فرد دفت کی اور مشتری نے اس میں عیب پایا تو ان دونوں پروائی شیل کرسکتا ہے کذافی الکافی کیس امام کی فض کواس کے ساتھ جھڑا کرنے کے واسلے مقرکرے گا اور اس مخص کا حیب کا قرار مقبول نہوگا اور جوا تکارکرے تو اس پرتنم عائد نہ ہوگی اور مرف وہ اس واسطے مقرد ہے کہ اس کے مقالمے میں مشتری کواہ قائم کرے اور جس وقت اس مخص علی فیصیب کا اقر ارکیا اس وقت معزول تصور کیا جائے گا پھر جب میب کی وجہ سے وہ ال عمت والی کردیا جائے ہی اگر تقتیم ہونے سے پہلے ہوتو نفیمت میں ملا دیا جائے گا اورا گر بعد تقتیم ہونے کے بوتو و مین سے موض فروخت ہوگا اگر چیش کم ہوایا زیادہ ہو گیا اگر بیت المال میں سے سے بیہ بحرالرائق می اکھا ہے۔ مس نے ایک غلام خریدااورائی صحت میں اس کوائے بنے کے ہاتھ فروخت کر دیا پھرم کیا اور بیٹا اس کا وارث ہوااوراس \_ كوئى وارث فالمراس وارث في اس غلام على وكى قدى حيب باياتواس كودايس كرف كا اختيار محروه قاضى ساستدعاكر گاتا کہ قاضی میت کی طرف ہے کوئی تعم مقرر کرے ہی بیٹا اس تعم کودا ہی کردے گا پھروہ اس کے باب کے بائع کودا ہی کردے گا اوراگرمیت کاکوئی دوسراوارث یمی موتو برااس وارث کووایس کرے گا جربیوارث میت کے یا تع کووایس کرے گاورام محد نے اس کی كوتفسيل بين فرمائى كداس وقت كياتكم بكرجب ميت في بين عديدا ثمن اليابواوراس وقت كياتكم بكرجب يوراثمن ند حاصل کیا ہواور امام محد کامطلق چیوڑ و سااس ہات کی دلیل ہے کہ دونوں صورتوں می تھم بکساں ہے بیڈناوی قامنی فان می اکسا ہے۔اگر وارث نے اپنے مورث کے ہاتھ فروخت کیا محرمتر ی مرکیا اور ہائع اس کاوارث ہوا اوراس می کوئی عیب یا یا ہی اگر کوئی دوسراوارث موجود ہوتو اس کووائیں کردے گااور آگر سوااس کے دوسراوارٹ نہ ہوتو وائی نہیں کرسکتا ہے اور نقصان نیس کے سکتا ہے اوراس طرح اگر کی نے اپنے واسلے اپنے پسر نابالغ سے کوئی چیز خریدی اور اس کے بعند کرلیا اور گواہ کر لیے پھراس میں کوئی میب بایا تو قامنی کے سائے بیش کرے گاتا کہ قاضی اس کے بینے کی طرف ہے کوئی قصم مقرد کرے تو باپ اس کووالیس کردے پھر باپ اپنے بینے کے واسطے اس کے ہا تع کووائی کرد ساور یمی علم ہے اگر باپ نے اپنے بیٹے کے ہاتھ کھفروخت کیا ہو بدوجیو کردری علی لکھا ہے۔ الركسى مكاتب فياب إب إبي كوفريداتو عيب كى وجد عدالي فيل كرسكا بداورنداس كا نقصان عيب السكابي اگر مكاتب بعد ميب جائے كائى كابت اداكرنے سے عاجز ہو جائے تواس كامالك اس كى بينى كودالي كرد سے كاور مكاتب اس كا متولى ہوگا اورا كرمولى نے مكاتب كوفرو دست كرديايا مركياتو مولى خوداس كودائس كرے كائيس اكرمكاتب نے اسے عاجز ہونے سے يہلے بالكع كوذمه غلام كے برعيب سے يرى كردياتو مالك اس كووالي نبيس كرسكتا ب اوراكر مالك نے باكع كومكاتب كے عاجز بونے سے بہلے برى كياتو جائزے بيميد مرحى شل كھا ہے۔اس طرح اگراس في إلى مال كوفريداتواس كابھى بى تھم بيكن اگركسي مكاتب في ايخ بعالًى إي إلى بهن كُوخريداتوامام الديوسف اورامام محد كول كرموافق بدلوك بعى اى مكاتب بوجائي من على بسان كالحكم اورباب يابين ك فريد كائكم برابر باورامام الوطنيفة كول كموافق بدلوك اس كماته مكاتب ندمون مح يس بسب عيب كان كواپس

کردینے کا افقیاد رکھتا ہے جیسا کہ ان کے فروشت کرنے کا مختار ہے ہیں اگر مالک نے بائع کے عاجز ہونے سے پہلے ہر عیب سے بری الذمہ کردیا تو امام افتام کے نز دیک محیح نہ ہوگا اور اگر مکا تب نے اپنی ام دلد خریدی اور اس جی عیب پایا ہیں اگر اس کے ساتھ اس کا دلد ہوتو جیسا ام ولدگی تھے کرنے کا افتیار نہیں رکھتا ہے اس طرح اس کے واپس کرنے کا بھی مختار نہ ہوگا لیکن نقصان عیب لے لے گا اور نقصان عیب لینے کا خود ہی مکا تب متولی ہوگا ہیں اگر مکا تب نے اپنے عاجز ہونے سے پہلے بالتے کو ہر عیب سے بری الذمہ کردیا تو محیح سے اور اگر مکا تب کے مولی نے ایسا کیا تو محی نہیں ہے اور اگر اس ام ولد کے ساتھ ولد نہ ہوتو بھی صاحبین کے زدیک ہی تھم ہے اور امام

اعظم کے فزد کیاں کودالی کرنے کا اعتبار ہے بیجیا میں لکھا ہے۔ اگر کمی شخص نے اپنے مکا تب ہے کوئی غلام خریدا تو وہ شخص عیب کی وجہ سے غلام کودالیں نہیں کرسکتا ہے اور نداس کے باکع متھا دی کئیں میں منصر میں کا سیکس میں میں ایک جب ان کر زین شرید میں کہا ہے کہ اور میں میں انتہا

ے جھڑا کرسکا ہے ہے عارضی ہیں کھا ہے۔ کی مکا تب نے یا کی حرفے کوئی فلام خریدااوراس کومکا تب کردیا گھراس ہی جب پایا تو اسب جیب کے دائیں آئیس کرسکتا ہے اور تعسان عیب بھی تیس نے سکتا ہے اور اگر مکا تب نے یا حرف ہائے کو عیب کی الذ مدکردیا تو جج ہے بیباں تک کدمکا تب کے عاج ہونے کے بعداس کے مالک کو اور حرکے وارث کو عیب کی دجہ سے وائیس کر نے کا افتیار نہ ہوگا اور اگر مکا تب کے عاج ہونے نے پہلے اس کے مالک نے ہائے کو بری الذ مدکریا تو جج نے عاج ہونے کے بعد مالک کی الذ مدکریا تو جج نہیں ہے اور سکی حال ہر کے وارث کا مختیار نہ ہوگا ہی ہے کہ اس کا بری الذ مدکریا بھی جے خور میں ہے۔ اگر چر کے مرض الموت میں ہوا وراگر ملے مکا تب کے عاج ہونے کے بعد مالک اس کا با فع کو بری الذ مدکریا جو نے کے بعد مالک اس کا با فع کو بری الذ مدکریا جو نے کے بعد مالک اس کا با فع کو بری الذ مدکریا تھی جو جو اور اس کا بری اگر جو کے وارث نے مورث کے مرف کے بعد میں گور ہونے کے بعد ہا فک اس کا باقع کو بری کی گرا اور میں کو اور سے کے ہاتھ فرو وخت کر دیا تو تھے ہے بہاں مرف کے بعد ہا فع کو بری کی اور اس کو دو سے بری کر دیا تو تھے ہے بہاں کی وائیس کر مالم ہے اگر چرنی الحال وائیس کر دیا تو اور کے فلام میں کوئی عیب سے بری کر دیا تو ہو پہلے بائع کو وائیس کر سات ہے اگر چرنی الحال وائیس کر دیا تو ہو ایس کر دیا تو ہا تو دو پہلے بائع کو وائیس کر دیا چرم کا تب عاج ہوا کہ کری کر دیا تو ہو ہو ہو ہوں کہ کہا تھیار نہوں کر دیا تھی کو دو پہلے خریدا گور ہیں ہیں تو دو تو کر دیا تو ہوں کر دیا تو ہا تو دو سے میں کر دیا تو ہو ہوں کر دیا تو ہا تو دو سے میں کر دیا تو ہا تو دو سے میں کر دیا تو ہا تو دو سے میں کر دیا تو ہو ہوں کر دیا تو ہا تو دو سے میں کر دیا تو ہا تو دو سے می کر دیا تو ہا تو دو سے میں کر دیا تو ہا تو دو سے میں کر دیا تو ہا تو دو

اگر کی قرصد او فلام نے کہ جس کو تجارت کی اجازت دی گئے ہاہے فلام استے مالک کے ہاتھ بوش اس کے حل قیت کے فروخت کیا گئی مالک نے اس پر قبند کرلیا گھر فلام میں کوئی حیب پایا ہیں اگر شن نقذ دے دیایا دین قفائل طرح کدورہم یادینار تھے یا کئی یاوز نی غیر معین چرجی یا کوئی اسہاب تھالیکن وہ فلام کے پاس تفسہ ہوکراس کے ذروین ہوگیا تو ان صورتوں میں مالک اس کو واپس نہیں کہ سکتا ہے اور اگر شن نقذ نہ ہویا ہولیکن ایسا اسپاب ہوکہ جو فلام کے پاس معوجود ہے تو واپس کرسکتا ہے اور قبند ہے پہلے سب صورتوں میں مالک اس کو اپنی کرسکتا ہے بیکا فی شخص ہے کہ قرض دار فلام نے جس کو تجارت کی اجازت دی گئی ہے ایک فلام خرید ااور اس کو اپنی میں کو اپنی میں کوئی عیب کے ہاتھ فرد خت کیا اور اس نے قبند کرلیا گھراس فلام قرض دار کوقرض خواہوں نے قرض معاف کر دیا پھر مالک نے فلام میں کوئی عیب پایا تو اس کو واپس نے میں کرسکتا ہے دور سرے کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کی اور اس نے جن پر تجارت کی اور خت کی اور خت کی اور خت کی اور خت کی اور کرمن پر قبند کرلیا گھراس کوئی میب کی وجہ سے دائین ٹیس کرسکتا ہے اور اگر تمن پر قبند کرلیا گھراس کوئی عیب کی وجہ سے دائین ٹیس کرسکتا ہے اور اگر تمن پر قبند کرلیا گھر ہو گئی ہے۔ کی وجہ سے کی اور خت کی اور خت کی اور قبند ہے دائی تھراس میں کوئی عیب پایا تو قبند ہے دائین ٹیس کرسکتا ہے بیکا فی جم کی گھا ہے۔ کس نے ایک فلام کو فرو خت کیا اور خمن اس کا مشتری کو جہد کیا یا اس کوئی عیب پایا تو قبند ہے دائین ٹیس کرسکتا ہے بیکا فی شکھا ہے۔ کس نے ایک فلام کے فرو خت کیا اور ٹرین اس کی کوئی عیب پایا تو قبند ہے واپس کر سات ہے بیکا فی شکھا ہے۔

فعل بنجر:

### عیبول سے براءت کرنے اوران سے صانت کرنے کے بیان میں

عیوں ہے ہی کردیے کے ساتھ فروخت کردیا حیوان وغیرہ میں جائز ہواداس براءت میں وہ سب جیب داخل ہوجاتے
ہیں جن کا باکن کو علم بیں ہواور جن کا علم ہواور جن سے مشتری واقف ہے یا واقف نہیں ہوادر ہمارے اموں کا بی قول ہے خواو
عیوں کی جنس بیان کی ہویات بیان کی ہو خواہ اس کی طرف اشارہ کیا ہویانہ کیا ہوااور اس براہت کرنے ہے ہرعیب ہے جو تا کہ کرنے کے
وقت جن میں موجود ہے یا جو اس کے بعد ہر دکر نے کے وقت تک پیدا ہو باکنے ہی ہوجاتا ہے اور بیقول امام الاصنیف اور امام الوصنیف اور امام الوصنیف اور امام الوصنیف اور امام الوصنیف کہ ہرعیب
ہواں کے ساتھ موجود ہے ہی ہوت کے بیدا ہواس ہے بری نہ ہوگا اور اس طرح اگر کی
ہواں کے ساتھ موجود ہے ہی ہوت سے سرو کی بعد تا کے پیدا ہونے والے عیب سے بری نہ ہوگا اور اس طرح اگر کی
خاص حم کے عیب کی تخصیص کر سے تو تھے ہے بیچیا میں کھا ہے اور اگر اس شرط کے ساتھ تا کی کہ باکتے ہر عیب سے جو اس کے ساتھ موجو
دے اور بعد کو پیدا ہو بری ہوتی ہی اس شرط کے ساتھ فاسد ہوگی بیشرح طحادیٰ میں کھا ہے۔

اگردونوں نے اس بات میں اختلاف کیا کہ یہ جسد کے بعد نیا پیدا ہوا ہے یا بڑے کے وقت کا ہے تو اس کا بھم امام اعظم اور امام ابو یوسٹ سے مروی تیں ہے اور امام بھر ہوگا گراس طرح تم لے کر کہ وہ اپنے ملم پر تم کھائے کہ یہ نیا پیدا ہوا ہے اور یہ کا اس مورت میں ہے کہ جب براء ہ مطلق بیان کی تم اوراگر براء ہ صرف بھے کے وقت کے عیوں سے تمی اور پھرانہوں نے اس طرح اختلاف کیا تو مشتری کا قول لیا جائے گا یہ بخرا ارائق میں کھائے ۔ اگردوگوا ہوں نے کسی باندی کے مقدمہ میں ہر میب ہے بریت کرنے پر گوائی دی پھر ایک وارائق میں کھیا ہے۔ اگر دوگوا ہوں نے کسی باندی کے مقدمہ اورای طرح اگر دوگوں نے بھوڑی بیا تو واپس کرسکتا ہے اورای طرح اگر دوگوں نے بھوڑی ہونے ہے بریت کرنے پر گوائی دی پھر ایک نے اس کو خرید اور اس کو بھوڑی بایا تو واپس کرسکتا ہے اور اگر دوگوں نے اس بو نے اس بری ہوتا ہوں پھر ایک گواہ نے اس کو جو لیا اور بھوڑی بایا تو اس کو ایس کرسکتا ہو تا ہوں گھر ایک ہوتا ہوں پھر ایک گواہ نے اس کو خرید لیا اور بھوڑی بایا تو اس کو ایس کرسکتا ہو تا ہوں گھر ایک ہوتا ہوں پھر ایک گواہ نے اس کو دریاں سب داخل ہو جا کمیں گھر ایک ہمان ہی کھا ہے۔ اگر بائع نے برعیب سے براہ ہ کر کی تو اس میں ہوتا ہوں بھر ایک افتار چوری اور اس میں اور بھر کی اورائل کے واحل کی تو اس میں مان میں کھا ہے۔ اگر بائع نے برعیب سے براہ ہ کر کی تو اور اس میں داخل ہو جا کہ کی اور اگر کی تاریوں سے براہ ہ کر کی اورائی ہو جا کہ کی اورائی تاریوں سے براہ سے کر اور خوری اور اس میں داخل ہو جا کہ کیا تھا تی تو میں اس کے اور قبل کی داخل ہو جا کہ کی اورائی اور بات میں کھا ہے۔

اگر ہرسیاہ دائت ہے ہراہ ت کر لی تو اس می سرخ اور سرز دانت بھی داخل ہوجا کیں گے بیٹ القدیم شرکھا ہے۔ اگر کی نے
ایک غلام فروخت کیا اور اس کے ہر قر حدے جو اس میں موجود ہے ہر بت کرلی تو اس میں وہ قرحہ جن سے خون جاری رہتا ہے داخل ہو
جا کیں گے اور ایسے زخموں کے نشان جو اجھے ہو گئے ہیں داخل ہوں گے اور دائے کے نشان داخل نہ ہوں کے کیونکہ دائے اور چیز ہا اور
قرحہ اور چیز ہے اور اگر کہا کہ میں اس کے سرکے ہرآ مہ زخم ہے ہی ہوں چاری کا کا ہ اس کے سر میں موضحہ زخم لیل تو موضحہ سے ہی نہ ہوگا ہو وہ ہوجو ۔ اخل ہو بی ہو تیری جا دائل ہوں ہے اور اس میں ہوجو۔ داخل ہو بی ہو تیری جا ترسی ہوئے داخل ہو بی ہو تیری جا ترسی ہوئی ہوں جو اس میں جو بودا خل ہو بی ہوتیری جانب ہے ہی ہے تو اس میں جو ب داخل ہو بی ہو تیری جانب ہے ہی ہو تا س میں جو ب داخل ہو

ا مینی اسک بیزوں سے یری ہوگا ا۔ ع آسدہ ورخم مرجو کھویڑی کی بٹری تک پہتیا ہوادر موضی جس سے بٹری کی سیدی کا ہر ہواس کی جمع مواضح سے اور جس موضی علی بانچ اونٹ جرمانسے و مراور چرو کے جی اوران دونوں کے موائے ویکر موضی علی مادل بجوں کے کہتے کے موافق جرماندہ کا اندہ وگا 11۔

جائیں گے اور بھی مختار ہے اور روک وافل نہ ہوگا ( یعن منان ردک ریاج ہے ) بیدوافعات صامیہ میں تکھا ہے۔ کس نے آیک کپڑا خریدا اور بائع نے اس میں ایک شکاف مشتری کو دکھلا یا اور مشتری نے کہا کہ میں نے تجھ کواس سے بری کیا چراس کے بعد مشتری بائع سے وہ کپڑا لینے آیا اور بیاس کے شکاف کود کھے کہ کہا کہ بیدا تنائیس ہے کہ جتنے سے میں نے تجھ کو بری کیا تھا وہ ایک بالشت تھا اور بیا یک ہاتھ ہے تواس باب می تول مشتری کا معتر ہوگا اور اس طرح اگر بائدی یا غلام کے آئھ کی سپیدی میں اس طرح اختلاف کے بواتو مشتری کا تول لیا جائے گا اور ای طرح اگر مشتری نے کہا کہ بیعیب میں موجود سے بری کیا یا اس کے عبوں سے بری کیا چرمشتری نے کہا کہ بیعیب بری کیا یا اس کے عبوں سے بری کیا چرمشتری نے کہا کہ بیعیب بری کیا گا ور ای طرح اگر مشتری نے کہا کہ میں نے تھے کو اس بری کے عیب سے بری کیا نہر کہا کہ میں نے تھے کو اس بری کے عیب سے بری کیا نہر کہا کہ بیدہ نہیں ہے بیتو بعد بری کر نے کہا کہ بیدہ بیدا ہوا ہے تھی کو اس بری کیا تول لیا جائے گا اور ای طرح آگر مشتری نے کہا کہ میں نے تھے کو اس بری کیا تول لیا جائے گا اور ای طرح آگر مشتری نے کہا کہ میں نے تھو کو اس بری کیا تول لیا جائے گا اور ای طرح آگر مشتری نے کہا کہ بید بیدا ہوا ہے تو بھی اس کا تول لیا جائے گا اور ای طرح آگر مشتری نے کہا کہ بین خان میں کھی اس کا تول لیا جائے گا اور ای طرح آگر مشتری نے کہا کہ بین خان میں کہ کہا کہ بیدہ نور کی کہا کہ بیدہ نور کی کیا نہ کرکہا کہ بیدہ نور کی کہا کہ بیا ہو ای کا تول لیا جائے گا ہے تو کہ کہا کہ بیدہ نور کی کہا کہ بیدہ نور کی کہا کہ بیدہ نور کی کہا کہ بیا کہ کہا کہ بیدہ نور کی کہا کہ بیدہ نور کی کہا کہ بیدہ نور کیا کہا کہ بیدہ نور کی کہا کہ بیدہ نور کی کہا کہ بیدہ نور کے کہا کہ بیا کہ کو کیور کی کہا کہ بیدہ نور کی کہا کہ بیدہ نور کی کہا کہ کو کہا کہ بیدہ نور کی کہا کہ بیدہ نور کی کہا کہ بیا کہ بیدہ نور کی کر نے کے بعد بیدہ نور کی کہا کہ بیدہ نور کی کہا کہ بیدہ نور کی کہا کہ بیدہ نور کی کو کہا کہ بیدہ نور کی کہا کہ بیدہ نور کیا کہا کہ کو کہا کہ بیدہ نور کر کے کہا کہ بیدہ کی کہا کہ بیدہ نور کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کی کے کہ کو کر کر

ا یک کوچاہے واپس کردے پس اگراس نے اس فلام کے واپس کرنے کا قصد کیا کہ جس پرعیب جان کے بعنہ کیا تھا اور ہاگئے نے کہا کہ تو اس کو واپس بیس کرسکتا ہے کیونکہ تو نے اس کا عیب جان کراس پر قبضہ کیا پس تو اس کے عیب پر راضی ہو چکا ہے تو ہا گع کے کلام پر الثقات نہ کیا جائے گا اورا گراس نے دونوں کا عیب جان کر پھر دونوں پر قبضہ کیا یا ایک پر قبضہ کیا تو ایسا قبضہ دونوں کے اعتبار کرنے میں شار ہے ہے

ذخروم ككماي

سی نے ایک غلام خرید اادر مشتری کو بقدر حصہ عیب کے ثمن واپس دینے کا کوئی مختص ضامن ہوا تو

امام ابوصنیفہ می اللہ اورامام ابو یوسف می اللہ نے فرمایا ہے کہ بیجا تزے

بعد رق مح من بيدا موكاس كاشي ضائن مول اا-

نوادراین ساعد می امام ابو بوسٹ نے روایت ہے کہ کی نے دوسرے ہے ایک غلام خریدااور تیسر افتض اس کے عیبوں کا مشتری کے لیے ضامی ہوگیا گرمشتری نے اس میں کھے عیب یا کرواپس کردیا تو امام صغیقہ کے قیاس میں ضامی پر مثمانت نہ ہوگی اور یہ عہدہ نی ہے جدہ نی ہے اور امام ابو بوسٹ نے فرمایا کہ وہ عیبوں کا ضامی ہواد میش مثنات درک کے ہا سختاق میں اور اس طرح اگرمشتری اسلام کا مہدہ باتھ کا مہدہ باتھ ہے کہ موراس کا عہدہ دوارہ دوگا نہ ضامی اور واضح ہوکہ جنان درک کے یہ متن ایس کہ کوئی تض مشتری کے داسلے ضامی ہوکہ جوماد شد

کے داسلے کی فض نے چرایا ہوا ہونے اور آزاد ہو لے کی صافت کی پھر مشتری نے اس کوائیا تی ایا ہوا پایا تو ضامن سے صافت لے گااور گااور گااور کا طرح آگر کی فض نے اندھے یا مجنون ہونے کی صافت کی پھر مشتری نے اس کوائیا تی پایا تو ضامن سے اپنائمن لے لے گااور اگر غلام مشتری کے پاس واپس کرنے سے پہلے مرگیا اور بائع پر نقصان عیب اوا کرنے کا قاصنی نے تھم دیا تو مشتری کو افتیار ہوگا کہ صافت ہواتو صافت سے نے لیے میں ایک خلام خرید ااور مشتری کو بقدر حصہ عیب کے ٹن واپس دینے کا کوئی فضی صافت ہواتو امام ابو ویسٹ نے فرمایا ہے کہ بیرجائز ہے ہی اگر اس میں کوئی عیب پائے تو بائع کو واپس کرے کہ اس کو افتیار ہوگا کہ بقدر حصہ عیب کے شن صافت سے واپس کرے کہ اس کو افتیار ہوگا کہ بقدر حصہ عیب کے شن صافت سے واپس کرے جیسا کہ بائع سے واپس کر سکتا ہے بی فتاوی قاصی خان میں کھا ہے۔ فصل خریم :

عیبوں سے کے کرنے کے بیان میں

عيب كاجاتار مناصلح كوباطل كرويتا بيس جو بكحه بائع عاس كے بدليا بيانع في تمن عدم كرويا بوه اسكو

ا بعنی بینام مروقہ یا آزادتیں ہاں کا بی ضائن ہوں اا۔ ع واضح ہو کہ بیب سے کم کرنے بیں یاتو بائع عیب سے مکر ہوگایا متر ہوگا اور حمن یا فیر محین وغیر واور محین یا فیر اور محین کے موجود ہونے کی مورت محین ہوگا جیسے کمیل وموز ون محین وغیر واور فتر اق بدل اصلح پر تین مورت میں واقع ہوئی یا بعد کا در افتر اق بدل اصلح پر تین محدد کا در افتر القیاس محمد کے دائیں کرنے پر فیر ورب کے بیان کا دورت کی کا میان کے بیان کے بیان

سن نے ایک غلام خریدا اور اس میں قضہ سے سلے کوئی عیب پایا اور بائع نے اس عیب سے ایک باندی پرصلح کی تو باندی ہیج کے ساتھ زیاوتی میں شار ہوگی ہے

اگر بائع نے مشتری ہے ایک کپڑ الیااس شرط ہے کہ وہ باندی پھیر لیما قبول کرے اور مشتری کو پورانمن واپس کر دے تو ب صورت اور ایک ویتار باقی رکھنا دونوں برابر جیں اور اگر بجائے کپڑے کے پھیدرہم ہوں پس اگر اس جس ان درہموں پر قبضہ ہوگیا تو بھی بی بھی ہے ہو اوراگر و و درہم میعادی اواکر نے کے تھے تو کی وجہ ہے جائز نہوگا کیونکہ بیت صرف ہا اورگر بجائے درہم کے پھو
خوام تھا کہ جس کا وصف بیان کر کے اس کے اواکر نے کی مدت قرار پائی تھی اور حال بیکہ باکھ اس بات ہے افکار کرتا تھا کہ بیجہ باس
کے پاس کا ہے اور دونوں نے جدا ہونے ہے پہلے قبنہ کرلیا اور عیب ایسا ہے کہ جس کا مثل پیدا ہوسکا ہے تو بیسلے جائز ہے اوراگر شن اوالے کر نے ہے پہلے دونوں جدا ہو محتے تو طعام باطل ہو گہا کہ کہ معاوضة وین کا دین ہے ہے اور ٹمن کے دینا راس بائدی تھے کی قیت پر اوراس کی عیب دار قیت پر تقسیم کیے جائیں گے اور جس قدرشن بائدی کے مقابل آئے گا اس قدر مشتری کو والی کر دے گا اور جو پھے اوراس کی عیب دار قیت پر تقسیم کی قواند کی تھا ہے گئے ہوئی ہو جائیں گھا ہے کہ ساتھ ذیاد تی تھا ہم خریدا ہو وہ نام کر دیا ہے وہ غلام اور بائع نے اس عیب ہوگا بہاں تک کو اگر ایک بھی میں ہوگا بہاں تک کو اگر ایک بھی ہوگا بہاں تک کو اگر ایک بھی ہوگا بہاں تک کو اگر ایک بھی ہوگا بہاں تک کو اگر ایک کے اور اگر میں مشتری کے دوش والی کردے گا اورا کر میں مشتری کے دوسے غلام کی عیب بایا تو تمن میں ہوگا بہاں تک کو اگر بائدی شرکوئی عیب بایا تو تمن میں ہوگا بہاں تک کو اگر بائدی شرکوئی عیب بایا تو تمن میں ہوگا بہاں تک کو اگر بائدی شرکوئی عیب بایا تو تمن میں سے جو حصہ غلام کے عیب کے موش کے موش کی عیب بایا تو تمن میں میں تھی ہوئی تو بائدی والی کردے گا بیان تا کو تاضی خان میں تھی ہوئی عیب بایا تو تمن میں دیا ہوگی تاضی خان میں تھا ہے۔

نوادرائن ساعد ش اما مجد سروایت ہے کہ کی نے دوسرے سے ایک خلام خریدااور جفتہ کرنے سے پہلے اس میں کوئی عیب
پایااور بائع سے دوسرا غلام کے کرعیب سے سلح کر لی اور دونوں پر مشتری نے بغتہ کرلیا پھر دونوں غلاموں جس سے ایک کا کوئی حقد ارتکا اتو
جو غلام کہ حقد ار نے لیا اس کا حصہ ٹمن مشتری والیس کرے گا گویا اس نے دونوں فلاموں کو ایک بارخرید ہے اور اگر مشتری نے غلام پر
جفلام کی سلح بالل ہوجائے گی دیجید جس اور انسانی فاوی قاضی خان جس کھا ہے۔ اگر ایک مہید تک پی حاجت کے داسطے بائع
دوسرے غلام کی سلح بالل ہوجائے گی دیجید جس اور انسانی فاوی قاضی خان جس کھا ہے۔ اگر ایک مہید تک پی حاجت کے داسطے بائع
کے گھوڑ نے پر سوار ہونے کی شرط کی ہو جائز جس سے کہ خوات نے دونوں خان میں تکھا ہے۔ اگر ایک مہید تک پی حاجت کے داسطے بائع
ہونے کی شرط کی ہو اور اگر شہر سے باہر سوار ہونے کی شرط کی یا شہر کے اندریا باہر کا ذکر نہ کیا مطلق صلح کی تو جائز تہیں ہے یہ ذخیرہ
ہیں تکھا ہے۔ مشتری کے پاس سے چھ کسی اس کے حق دار نے لے لی اور اس نے اپنے بائع سے ٹن واپس کرنا چا بااور اس کے بائع نے بائع سے پر تاخی کی مسائل استحقاق میں تکھا ہے۔ کسی مشتری نے بائع سے بر رائع نے اس انکار کیا پھر کی قدر مال کے دونوں نے اس شرط پر مسلح کی کو مشتری کے بائد کی اور اس عیب سے بھی ہوئی تو بائع کو اختیار ہوگ کی اور اس عیب سے اچھی ہوئی تو بائع کو اختیار ہوگ کیا اور بائع نے اس انکار کیا پھر کی قدر مال کے دونوں نے اس شرط پر مسلح کی کہ مشتری

مشتری سے وہ ال جواس نے مسلح کے بد فیدیا ہوا ہی کر لے بیڈاوی مغریٰ میں کھا ہے۔

اگر کسی مشتری نے ہاندی کی آتھ میں سیدی ہونے کا عیب لگایا اور ہاتع کے ساتھ اس عیب سے اس شرط پر صلح کی کہ مشتری

اس کوا کیک درہم کم دے تو جائز ہے چراس کے بعد اگر سیدی جاتی دہی ہو فی ایک کو واپس کردے گا اور اس طرح آگر ہا تدی کے حمل

ہونے کا عیب لگایا اور ہائع سے اس شرط پر صلح کی کہ ایک درہم کم دے چر ظاہر ہوا کہ اس کوحل ندتھا تو مشتری پر درہم واپس کرنا واجب

ہواورای طرح آگر ایک باعدی خریدی اور اس کوکس کے نکاح میں پایا اور ہائع کو واپس دینا چاہا اور ہائع نے چھودہ م دے کر اس سے ملح

کرلی چر ہا تدی سے حوجر نے اس کو طلاق ہائن دے دی تو مشتری کو وہ وہ ہم دینا واجب ہے بیچیط عمل کھا ہے۔ کسی نے ایک کیڑ اخریدا

اوراس کی قیمی قطع کرائی اور اس کو ملاایا پھر اس کے بعد خواہ فرو خت کیا یا نہ فرو خت کیا یہاں تک کہ اس کے کسی عیب پر مطلع ہوایا عیب

ا قوار وخی آئے اور اس کے معلوم کرنے کی بیصورت ہے کہ غلام کی قیمت سالم اور قیمت عیب دار پر من تقلیم کیا جائے جس قد وفر ق مود می حصر عیب ہے تو میں بائدی کی قیمت ہوتی ہے تا۔ ظاہر ہونے کے بعداس کوفر دخت کردیا گاراس میب کے وقع چند درہم لے کرملے کر لی تو صلح جا کڑے۔ ای طرح اگراس کوسرخ رنگا گھر فروخت کیا یان فروخت کیا بہاں تک کہ میب سے ملے کر لی تو بھی جا کڑے اور اگراس کو قطع کرایا اور ندسانا یا بہاں تک کداس کوفروخت کر دیا چرمیب سے ملے کر لی تو صلے میچے نہیں ہے اور سیا ہ رنگانا ہام اعظم کے نزد یک فقا قطع کرنے کے ماند ہے اور صاحبین کے نزد یک قطع کرنے اور سِلانے کے ماند ہے میذ فجرہ میں کھھا ہے۔

فصل بغتر:

## وصی اور و کیل اور مریض کی بیع وشریٰ کے بیان میں

اگروسی نے میت کا مال فروشت کیاتواس کا عہدہ (حمان درک) اس کے ذمہ ہاد رحمیب کی دید سے اس کو وائیس کیا جائے گا۔
اگر کسی نے ایک غلام بزار درہ ہم کو تربیدا اور تمن اواکر نے سے پہلے اس پر قبند کرنیا پھر شتر کی ہوائے تمن کے ایک بزار درہ ہم کا قرض وار ہو

کرم گیا اور ہوائے اس غلام کے اس کا بچھ مال نہ تھا پھروسی نے اس غلام میں پچھرجب پایا اور بدوں قاضی کے تھے کے بائع کو وائیس کر دیا

تو قرض خواہ اس تعرف کو ٹیس تو رسکا ہے اور وسی بائع ہے آ دھا تمن لے کر قرض خواہ کو دے گا اور اس طرح آگر بغیر حیب کے اس نے

اتا لہ کرلیا تو بھی بھی تھم ہے بیچیا مرحمی میں کھا ہے اور آگر بائع نے وصی سے اس غلام کو وائیس نہ لیا یہ اس تک کہ قاضی کے سما ہے جھڑ ا

ور بائع تقصان میں گرفت کے مرض خواہ کے قرض ہو اور اس سے واقع اس کے بعد اور اگر قاضی واقف نہ ہوا اور وصی نے بائع سے

ور بائع تقصان میں کا ضامی نے ہوگا نہ قاضی کی تھے کر دیے ہے پہلے اور نہ اس کے بعد اور اگر قاضی واقف نہ ہوا اور وصی نے بائع سے

ور بائع تقصان میں کا ضامی نے ہوگا نہ قاضی کی تھے کر دیے ہے کہ اور جو تمن یا لئع کا میت کے اور پو تعاد و بائع وہ بائع سے

ور بائع تقصان میں جھڑ اکیا تو قاضی عیب کی دید سے غلام بائع کو وائیس کردے گا اور جو تمن اور کی ایس میا گیا کہ اور جو تمن کو کہ اگر جا ہے تو وائی کہ جس کو غلام وائیس دیا گیا ہے بھی کر گیا اور جا ہو گیا اور جا ہو تو وائیس کردے وہ بائی رکھے اور دو مل سے ترض خواہ کو گیا اور جا ہو گیا اور جا ہو تو وائیس کہ بی تھی اور دو مل سے تو من کھیا ہو رو ان کے تر ضری فرو سے نے درمیان آ دھا آور مو گیا اور جا ہے تو وائیس کردے تا کہ دو تو سے کہ خواہ کی تھر وہ تھی کہ وہ تھی تار کہا جاتے ہو کہا کہ اور وہ نگل کہا ہے۔

ل قال العرجم وذلك لا ندنما جعل ما نفتدوس عملة التمن اي عشره صار ما يوى من كراتصير عشره لان كل وربهم من العشر وعشر الثمن ونيما عشرالدر بهم و يوصية الصير فيكون في دربهم واحد عشر من الصير خليب قدر مااوي عل وجداكمسلم وبطل البياقي لا ندصار بمعزله مملم يدفع رأس ماله فليجا ال ١١-

ہے کو کیا تھے کو بدول تھے وہ کی نے اگر کوئی چیز فرو دخت کی پھراس ہے ہیاب ہیں جھڑا کیا گیا ادراس نے جیچ کو بدول تھم قاضی کے قبول کیا تو بھے وہ کل کے ذمہ نہ ہوگا اور موکل کے ذمہ نہ ہوگا اور ہی ہوجائے گی ادراس کو بیا فقیار نہ ہوگا کہ مؤکل سے جھڑا کر ہے اور اگر اس میں جھڑا کیا ادراس ہیں جھڑا کیا ادراس ہیں جھڑا کیا ادراس ہیں جھڑا کی ادراس ہیں جھڑا کی ادراس ہو گئا ہے اورا کر وہ جیب ایدا ہو کہ جس کے جا کہ ہو کہ جس کے جا دراس کی دورا کہ وہ جس کے جا دراس کی دوراس کے دوراس کی دوراس کی

اگروکیل کے پاس گواہ شہول تو اس کوا ختیار ہے کہ مؤکل ہے تم لے ہی اگروہ تم سے بازر ہاتو قاضی اس کووا ہی کردے گا اور اگر اس نے تتم کھالی تو وہ شے وکیل کے ذمہ پڑے گی اور بیسب جو ندکور ہوااس صورت میں ہے کہ وکیل آزاداور عاقل ہواور اگر مکا تب یا ایساغلام ہوکہ جس کو تجارت کی اجازت دی گئی ہوتو عیب کی وجہ سے واپس کرنے کا جھڑ اانہی دونوں کے ساتھ رے گا اور وہ

ا معنی واپسی میں جومحایا قالازم آتی ہے کہ یادہ قیمت کی چیز بعوض کم تمن کے واپس ہوتی ہے ا۔

خرید کے دکیل نے اگر کوئی با ندی مؤکل کے واسطیخریدی اوراس کومؤکل کے پردند کیا یہاں تک کداس میں کوئی حیب پایا تو اس کو واپس کرنے کا اختیار ہے خوا ہ مؤکل حاضر ہو یا غائب ہواور مؤکل کو پر دکردینے کے بعد اس کو واپس کرنے کا اختیار نہیں ہے گئن اگر مؤکل تھے کر دیتو ہو سکتا ہے پس اگر پہلی صورت میں بائع نے بیدوگئ کیا کہ مؤکل اس عیب پر راضی ہوگیا ہے اور مؤکل و ہاں موجود شقااور بائع نے وکیل یا مؤکل کی حتم طلب کی تو ہمار نے دیک اس کو بیا ختیار نہ ہوگا یہ فاوٹ کی قاضی خان میں کھیا ہے اور جبکہ وکیل سے خم نہ کی گئی اور وکیل نے باندی بائع کو واپس کر دی بھر مؤکل حاضر ہوا اور اپنے دعوی پر گواہ قائم کئے تو اس کے گواہ تو کے باس سے واپس کرنا چاہاتو اس کو بیا افتیار ہوگا ہے جا کی گا ان فاوئ واپس کرنا چاہاتو اس کو بیا احتیار ہوگا ہے تو اس کا اقر ارکیج ہے بہاں تک کداس کو چھڑ اکر نے کا حق شد ہے گا کذا فی فاوئ قاضی خان ۔ اگر وکیل نے بیا قرار کیا کہ موکل نے بر راضی ہو جائے گا ور اورائی ہوں کہ مول کے موکل نے باقع کو عیب سے بری کردیا تو اس کے آور ادکی اس کی ذات پر ضعد بی کی ہو اور مؤکل نے برواضی ہو جائے گا اور کولا نے ہوگ کے وہ سے بری کردیا تو اس کے آور ادکی اس کی ذات پر ضعد بی کیا تو موکل

اگراس سنلہ شی فرید کے وکیل کی جگہ جب می فصومت کرنے کا وکیل ہواور باقع دو کی کرے کہ مشتری جب پردامنی ہوگیا ہے و ہو وکیل کواس کے واپس کرنے کا اختیار نہ وگا یہاں تک کہ مؤکل خود حاضر ہو کر ہم کے بیچیا میں کھا ہے۔ فرید کے وکیل نے اگر کوئی چیز فریدی اور اس کوموکل کے بیر دکر دیا اور موکل نے اس میں پھر جب پایا تو وکیل کو واپس کردے پھر وکیل بائع کو واپس کر دے گا ۔ فرق خواوئی کر دیا تو میں خان میں کھا ہے۔ فرید کے وکیل نے اگر کوئی چیز فریدی اور اس میں قبضہ سے پہلے پھر جب پایا اور بائع کو جب سے بری کر دیا تو جا تز ہا اور بیج موکل کو لازم ہوگی اور اگر قبضہ کے بعد ایسا کیا تو جیج وکیل کو لازم ہوگی نہ مؤکل کو کذائی الخلاصہ جس فض نے وکیل سے فریدا ہوگی نہ مؤکل کو کذائی الخلاصہ جس فض نے وکیل سے فریدا ہو وہ جب کی وجہ سے وکیل جی کو واپس کر بے گا گر چیش مؤکل کے پاس بیج کی جب پر واقف ہوا تو وکیل کو لینے یا نہ لینے کا اختیار ہے خواہ جب چر امنی ہو گیا ہی جب اگر تھوڑ ا ہوتو و موكل يرنافذ موكى اوراكر بهت موتو وكيل كي ذمه موكى اور بياستسان بيكن اكرموكل راضى موجائة وي كا نفاذاى يرموكا يرفاوى

مغری میں تکباہے۔

الیک صورت عی اگر باکع اور مشتری دونوں نے دوبار واز سرنو پہلے ٹمن سے کم یازیاد و پر بیج کی پھراس کوجیب کی وجہ سے واپس کیا تو دوسرے بائع کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ اس عیب کی وجہ سے اپنے بائع کو واپس کرےخوا و پر عیب ایسا ہوکہ اس کے مثل پیدا ہوسکتا ہے یا خیس ہوسکا ہے بید ظامہ می تکھا ہے اور ایک صورت می اگر دوسرے مشتری نے شن می ایک معین اسباب برد ھا دیا گھراس نے قلام میں کوئی عیب پایا اور قاضی کے تقم ہے پہلے مشتری کو ایس کردیا تو پہلامشتری پہلے بائع کو دا پس کرسکا ہے اور گر دوسرے مشتری نے قلام میں کوئی عیب نہ پایا گی تو اسباب کی بچاس دیا تھی آو ایک تبائی نام کا مقدی ٹو ث جائے گا اور دیم ہے ان کے ملک میں آجائے کی پس آگر دوسرے مشتری نے اس کے بعد قلام میں کوئی عیب پایا اور باقی دو تبائی قاضی کے تھے ان کی ملک میں آجائے کی پس آگر دوسرے مشتری نے اس کے بعد قلام میں کوئی عیب پایا اور باقی دو تبائی قاضی کے تقم ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کو دا پس کردے اور آگر دو اسباب تھے نہ ہوا ہوگین مشتری نے تبائی قلام میں بی کا اقالہ کرایا پھر باتی میں عیب پایا تو دوسر امشتری اپنے کو دا پس کردے اور آگر دو اسباب تھے نہ ہوا ہوگین مشتری نے تبائی قلام میں بی کا اقالہ کرایا پھر باتی میں عیب پایا تو دوسر امشتری اپنے کو دا پس کردے اور آگر دو اسباب تھی نہ مائی اور دوسرے کی نے آپ کی فلام میں کوئی ایسا مشتری نے تاتھے اس کو ایک کو اپن کو دا پس کردے اور آگر دوسرے مشتری نے تاتھے کی ایسا دو جب پائی کو دا پس کردے اور آگر دوسرے مشتری نے تاتھے کہ بیا وہ تا کارکیا اور دوسرے مشتری نے تاتھے کی ایسا ور دوسرے مشتری کے جب پایا جو پہلے بائع کے پاس میں کوئی ایسا عیب پایا جو پہلے بائع کے پاس کا ہے تو اس کو افتیار ہے کہ اپنے کو اپن کردے اور آگر دوسرے مشتری نے تاتھے کہا کہ کا افتاد کر دوسرے مشتری نے تاتھے کہا کہ کہ نام میں کوئی ایسا عیب پایا جو پہلے بائع کے پاس مشتری نے تاتھے کہا کہا کہ کہ نام میں کوئی ایسا عیب پایا جو پہلے بائع کے پاس

کی نے ایک غلام خرید کراس پر قعند کرلیا اوراس میں کوئی عیب پایا اوراس کووائی کرناچا بااور بائع نے اس بات پر گواہ پیش کے کہ شتری نے بیاقر ادکیا ہے کہ مشتری نے بیافلام فلال فض کے ہاتھ فروخت کردیا ہے اواس کے کواہ مقبول ہوں کے اور شتری کووائی کرنے کا افتیار شہوگا خواہ وہ فلال فض حاضر ہویا غائب ہواورا کر بائع نے اس بات پر گواہ قائم کے کہ مشتری نے بینظام اس فض کے ہتھ وہ فوال ہوں کے بین بیس کرسکتا ہے بیز ذیرہ میں ہم قوالا ہوا ہوں خور تھا لیکن دونوں خرید فروخت سے انکار کرتے تھے تو پہلامشتری وائیں نیس کرسکتا ہے بیز ذیرہ میں کھی ہے۔ کس نے ایک فلام بارہ و بینار کو چکا با اور بائع نے دیے سے انکار کیا اور کہا کہ میں نے وہ تھے کو بید کردیا اور مشتری نے اس پر قبد کر کے بارہ و بینار بائع کو بید کردیا اور اس نے اپ قبد میں لے لیے پھرمشتری لیعنی جس کو بید کرا عمیا کہ بی کوئی اللام میں کوئی عیب بایا تو اس کووائی نیس کرسکتا ہے کذائی اللامیہ۔

اب نیر:

#### ے۔ ان چیزوں کے بیان میں جن کی بیچ جائز ہے اور جن کی بیچ جائز ہیں ہے اس میں در نصلیں میں

فصل (وَلُ:

# دین کی بیج بعوض دین کے اور ثمنوں کی بیج اور قبضہ سے پہلے بسبب جدا ہوجانے کے عقد کے باطل ہوجانے کے بیان میں

اگرفتظ آیک بدل پر حقیقا یا مکما بضر ہونے کے بعد وونوں جدا ہو جا کیں ہی اگر اس ایک بدل پر حقیقا بضر ہونے کے بعد
دونوں جدا ہوئے تو سوائے بیچ صرف کے اور بیچ کس جائز ہے اور بیچ صرف کی جائز نہیں ہے اور اس کی صورت ہے کہ کس نے ایک
دیاروں ورہم کوخر یدایہاں تک کہ بیچ صرف واقع ہوئی بھر دینار پر قبضہ کر لیا اور دی درہم پر وضہ کے اور اس کی صورت ہے اور اس پر دنہ کے یادی درہم پر قبضہ کر لیا اور دینار پر و
نہیں تک کہ دونوں جدا ہو گئے تو بی باطل ہو جائے گی اور اگر بھے یا طعام بعوض درہموں کے خریدایہاں تک کہ بیچ صرف ندوا تع
ہوئی اور ایک بدل پر حقیقا تبضہ کرنے کے بعد دونوں جدا ہو گئے تو بیچ جائز ہے اور اگر فقط ایک بدل پر حکما قبضہ کرنے کے بعد دونوں جدا ہوگئے تو بیچ جائز نہیں ہے خواہ بیچ صرف ہویا نہ ہوا وراس کا بیان ہیہ کہ کی فی کا دوسرے پرایک دینار قرض تھا اور اس دینار کے قرض
دار نے اس کورس درہم کومول لیا یہاں تک کہ تی صرف واقع ہوئی اور دس درہم اوا کرنے سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو ہوئی اور دس درہم اوا کرنے سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو ہوئی اور دس درہم اوا کرنے سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو ہوئی صرف واقع ہوئی اور دس درہم اوا کرنے سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو ہوئی اور دس درہم اوا کرنے سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو ہوئی اور دس درہم اور کی جدا ہو گئے تو ہوئی اور دس درہم اور کی دونوں جدا ہو گئے تو ہوئی اور دس درہم اور کی دونوں جدا ہو گئے تو ہوئی اور دس درہم اور کی دینار کر تھیں جدا ہو گئے تو ہوئی اور دس درہم اور کی دونوں جدا ہو گئے تو ہوئی اور دس درہم اور کر دونوں جدا ہو گئے تو ہوئی اور دس دونوں جدا ہو گئے تو ہوئی اور دونوں جدا ہو گئے تو ہوئی اور دس دونوں جدا ہو گئے تو ہوئی اور دس دونوں جدا ہوئی تو ہوئی اور دس دونوں جدا ہوئی دونوں جدا ہوئی دونوں جدا ہوئی تو ہوئی اور دونوں جدا ہوئی اور دونوں جدا ہوئی میں دونوں جدا ہوئی دونوں جدا ہوئی دونوں جدا ہوئی دونوں جدا ہوئی میں دونوں جدا ہوئی دونوں

ہادریاں طرح اگراس کے چیے یا طعام قرض تغاادراس میے یا طعام کے قرض دارنے چند درہموں کوخر بدااور درہم اداکرنے سے پہلے دونوں جدا ہو سے تو بھیاطل ہوجائے کی اورائی تعمل کا یا در کھنا واجب ہے مالانکہ لوگ اس سے عافل ہیں کذائی الذخیرہ۔

کی نے ودس سے ہزار ورہم بھون سود بنار کے مول کیے اور ورہموں کے فریدار نے دینار اوا کریے اور ورہم بیج والے نے درہموں کو نداوا کیا اور اس ورہم بیج والے کے درہم والے براس تھ مرف واقع ہونے کے پہلے سے ہزار ورہم قرض تھ پھراس ورہم بیج والے نے اس کو بدار سے کہا کہ میر نے ہزار درہم ہو تھے پر واجب ہیں اس مقدم فرف می جو درہم تھے پر واجب ہیں اس مقدم فرف می جو درہم تھے پر واجب ہوں نے میں بلور مقاصد لگا نے اور شر کا اس پر راضی ہو گیا تو یہ تھے مرف استحسانا جائز ہا ورہم مرف واقع ہونے کے بعد بسب خرید کے جو قرض واجب ہواس کے مقاصد کر لینے میں اختلاف ہے مثلاً کی نے دوسرے سے چند درہم والی وینار کے فرالے سے خرید سے اور دیناراس کو اوا کر ویا اور درہموں پر قبضہ نہ کیا گیا ہوئے کہا کہ دورہم خرید نے والے نے درہموں کے اگر ورہموں کے بائع نے درہموں کے مشتر کی سے بیکھا کہ جو میر سے درہم کھو پر اس کیڑ ہے کے بوض واجب ہوئی ایک دوائی کے درہموں کے مشتر کی سے بیکھا کہ جو میر سے درہم کھو پر اس کیڑ ہے کہ جو تھی میں اور اس کی دوائی سے وائی کی دوائی ہوگی اس کے درہموں کے مشتر کی سے بیکھا کہ جو میں اور وہوں اس پر راضی موسی کی دوائی سے وہوں اس کی دوائی میں دوائی کے درہموں میں لگا کے جو تیر سے درہم می کی وجہ سے واجب ہوئی ہی اور وہوں اس پر راضی میں کی کے جو تیر سے درہم می کی دون اس اشارہ ہے اور ایو حفیل کی دوائی سے میں کی اس طرف اشارہ ہے اور ایو حفیل کی دوائی سے کہ میری کی اس طرف اشارہ ہے اور ایو حفیل کی دوائی سے کہ میری کی اس طرف اشارہ ہے اور ایو حفیل کی دوائی سے کہ میری کی اس طرف اشارہ ہے اور ایو حفیل کی دوائی سے کہ میری کی اس طرف اشارہ ہے اور ایک سے کہ میری کی اس طرف اشارہ ہے اور ایک کھی کی دور سے موائن میں کی اس طرف اشارہ ہے اور اس میں کی اس طرف اشارہ ہے اور اس میں کی اس طرف اشارہ ہے اور کی دور سے میں کی اس طرف اشارہ ہو کر دی کی دور کی در سے اور کی دور سے دور کی کی در سے دور کی کی دور کی کی در سے دور کی کی دور کی دور کی کی در کی دور کی کی در کی دور کی کی دور کی کی در کی دور کی کی در کی دور کی کی در کی دور کی کی دور کی کی در کی دور کی کی در کی در کی در کی دور کی کی دور کی کی در کی

اگرایک معن پیردومعن پیروں کے وض پیچا تو معین ہونے کے سب سے کا جائز ہے پہاں تک کداگر تعذیہ پہلے ایک تلف ہو جائے تو بچ باطل ہو جائے گی اوراگر دونوں میں سے کوئی فخص اس کے مش اداکرتا چاہے تو اس کوریا مختیار ندہوگا پیٹرح طحاوی میں لکھا ہے۔اگرا یک غیر معین پیر بعوض دو غیر معین پیروں کے فروخت کیا تو جائز نہیں ہے اگر چددونوں ای تجلس میں تبعد کرلیں اوراگر ایک معین چیر بعوض دوغیر معین پیروں کے وض بچایا اس کا الٹاکیا تو جائز تھیں تا وقتیکہ جو قرض ہے اس پرای بجلس میں قبعد ندہوجائے ہے

محيط مزحى مى لكعاب\_

ناب یا تول کی چیزوں میں سوائے در ہم اور دیناراورفلوس کے آگر قرضہ ہوں تو کیا تھم ہے؟ امام محریّے جامع میں فرمایا ہے کہ آگر کسی نے دوسرے سے ایک کر طعام قرض لیااوراس پر بھند کرلیا پھر قرض لینے والے نے

قرض دیے والے ے وہ کر جواس پر قرض ہے سودرہم کوخرید لیا تو جائز ہے اور اس قرض دینے والے پر قرض لینے والے کا ای گر کے ما تندود سرا کر واجب ہوگا ہی اس کی خرید سے سے بخلاف اس صورت کے کہ اگر کر کے قرض دار کے سوائے دوسر مے تخص نے وہ کرخریدا تو جائز نبیس ہاور جب اس صورت می خرید جائز ہوگئ ہیں اگر ان سودر ہموں کوائ جلس می نفذادا کردیا تو خرید بوری ہوگئ اورا کر قبضہ كرنے سے يہلے دونوں جدا ہو محي تو خريد باطل ہوگئ اور بيصورت بخلاف اس صورت كے ہے كدا كر قرض لينے والے كا قرض ديے والے پر بھی کوئی گر کیہووں کا آتا ہو چر ہرایک نے دونوں میں سے اپنے قر ضہ کو بعوض دوسرے قرضہ کے خریدارادر دونوں جدا ہو گئے كيونكدالي صورت من سيع جائز إورمشائخ فرمايا بدريهم كتأب من ندكور مواامام ابوطيفة ورامام محد كاتول إورامام ابو بوسف كنزديك قرضهكا مركيبوول كاقرض لينه واليكى ملك ندموكا جب تك كدبعد فبعند كوه اس كو نابودندكر الى الحال قرض لینے والے کے ذمد کوئی چیز واجب نیس پی خرید سے شہوگی اور جب اس نے اس کونا بووکردیا پراب اس سے خرید اتو بلاا ختلاف خريدنا مجيح ب محراكر مشترى يعنى قرض لينے والے في سودرہم اى مجلس ميں اداكرديد براس بعند كريس مجوعيب يا يا تواس كوواليس نہیں کرسکتا ہے بلکے شن میں سے نقصان حیب واپس لے گا اور اگر د و کر قرض کہ جس پر قبضہ ہو چکا ہے تلف ہو گیا ہوتو اس کا تھم وہی ہوگا جو - ہم نے ذکر کیا ہے لیکن پہلی صورت میں اختلاف ہوگا اور دوسری صورت میں اجماع ہوگا اور اس طرح ہرنا ب یا تول کی چیزوں میں سوائے درہم اور دیناراور فکوس کے اگر قرضہ ہوں تو میں تھم ہاور اگر قرض لینے والے نے اس ٹر کو جواس پر قرض ہات کے مانند دوسرے كر كے وض خريد اتو خريد جائز ب بشرطيك يركين نقذ بواور اگردين جوكا توجائز نيس بيكن اگراى مجلس بي قبضه بوجائة جائز ہوگا ہیں اگر قرض لینے والے نے قرض میں پہرویب بایا تو پہلی صورت کے برخلاف اس کووا پس نہیں کرسکتا اور نداس کا فتصان عیب لے سکتا ہے اور اگر قرض لینے والے نے قرض لیے ہوئے کر کو بعید خریدا حالانکہ اس پر اس کا قبضہ ہو چکا ہے تو امام انو عنیفہ اور امام محر کے نزد يك خريدنا ميح نبيل إادرام هم ابويوسف كرزد يك ميح بادرا كرقرض دين والے فرض لينے والے ساى كوخريدليا توامام ابوطنيفة كنزيدك مح ب-اورامام ابويوسف كول يرجي نبس ب-يريط مل الكعاب-

ا نابودکرنے سے بیمراد ہے کمی طور سے خواہ انقاع حاصل کرنے میں یا کسی اور طور سے اس کومعدوم کرے اا۔ ع مینی اگر تلف ندہوا ہواا۔ اس جبکہ تلف ہوچکا ہے اا۔ سے قول دین لینی وصف بیان کرکے اسے ذمر شم رایا ہواا۔ هے کیونکہ اس کی ملک ہوچکا ہے اا۔

صورت میں اگر دونوں جدانہ ہوئے اور ای مجلس میں جوخر بدا ہاں کے ماند لے لیا تو تھے ہوجائے گی اور اگر مجلس ہے جدا ہو گئے تو تھے باطل ہوجائے گی اور چیوں کی صورت میں عقد تھے باطل نہ ہوگا اگر چہ جس چیز کوخر بدا ہے اس پر قبضہ کرنے سے پہلے مجلس ہے جدا ہو گئے ہوں بیذ خیر وش لکھا ہے۔

ا عالم بعض فرمایا کرما کم فقده دے کرسوالا کھج کیات یا در کھتا ہواور بعض فرمایا کہ جن پرمادی ہود با تحل بعد نف ب جیسا کرما کم مدیدی کی تعریف میں جی اا۔ تعریف پس اختلاف ہے فصلہ فی العبد یب اا۔ ع خواہ از جائب مشتری از جائب باقع الے سے بیچاندی کے تھم میں جی اا۔

امام اعظم مِن الله كرد يك مسئله مذكوره مين الع كس صورت مين باطل قراريائ كى؟

اگر کسی نے دوسرے سے ایک ٹیڑ ابعوش چند معین درہموں کے جواس متم کے تھے کدان میں ایک تہائی جا ندی اور دو تہائی

ا شرطة كوركا التبار بوكا السراد كل شايد مراد كرده بهاور يكى عالب استعال بوالله الله كالدينما بعد وكوفوف بين بها كهدو رئيل بهمراديب كرفر جائز بالدين الدين المراديب كالمراديب كالمراديب كالمراديب كالمراديب المراديب كالمراديب كال

بیشل تفاخ ید کیااور بیددہ مان اوگوں بی وزن یا گئی کے حساب سے چلتے تھاوراس نے بیددہ مادانہ کیے بہاں تک کدو صافع ہوگئے وقتے نہ و نے گئے اور محلوم ہوتا کہ شرق مان کے حل کئی یا وقت ہوگا کہ اس کی گئی یا وزن معلوم ہوتا کہ شرق مان کے حل کئی یا وزن کے حساب سے اوا کر سے جیساا ہام محد نے کتاب بی کھا ہے اورا کر گئی یا وزن معلوم نہ ہوتو تھے ٹوٹ جائے گی اورا کر درہم اس حم شے کہ جس بیں دوتھائی جائے گی اورا کر درہم اس حملے سے کے تھے کہ جس بیں دوتھائی جائے ہی اورا کی درہم اس کے اورا کر درہم اس حملام نہ ہوگا تو تھے ٹوٹ جائے گی اور کہ نے کے خلال ہو نے گی اور مشتری ان کے وزن کے حساب سے اورا کر درہموں بی دوتھائی بیشل ہوا ورا کر معلوم نہ ہوگا تو تھے ٹوٹ جائے گی اور اگر آدمی جائے گی اور آدمی ہوا تو کہ تو تھے گی اور اگر آدمی جائے گی اور اگر آدمی جائے گی اور اگر و خساب کے طور پر وزن کے حساب اگر آدمی جائے گی اور اگر و خساب کے طور پر وزن کے حساب اگر آدمی جائے گی اور اگر و خساب کے طور پر وزن کے حساب اگر آدمی جائے گی اور اگر و خساب کے طور پر وزن کے حساب کے خور اس کی درہم کا سمد (بیشن ہو) ہوگا کے کہا جائے گی اور اگر اس می جائے گی ایس کی ایسا تھی ہوا کے کہا ہو گی کہ لوگوں بی ان کی کہ درہم کا سمد (بیشن ہو) ہوگر ایسے ہو گے کہ لوگوں کی اسدہ اور زیوف کے اور اگر اس کے کہاں تک کہ ان کی طرف اشارہ کرنے سے متعین ہو جائی گی گی گی گی گوگوں کی ان کی طرف اشارہ کرنے سے متعین ہو جائیں گی کہ ان کی طرف اشارہ کرنے سے متعین ہو جائیں گی کہ درہم کی سے کہاں تک کہ ان کی طرف اشارہ کرنے سے متعین ہو جائیں گی ۔

ا در ایف آئی رساس را مک کے درہم اور شاید زیف سے مستوقہ مراد ہوں جو متائے کے مانعہ وقے ہیں ورند زیف کو بیت المال لینی فرزاد ہوں لیتا ہے اور اس کے موائے بازاری تا جروں میں برابر چلتے ہیں اور ستوق البند ہیں چلے ۱۳۔ سے دیوف جس می سمل ہواور پیشل بہت موالا کے دائم ہواا۔ سع مرود تحری ہے اا۔ سع مرجم کہتا ہے کہاس پرفتوئی تیس ہے چتا نچآ گے آتا ہے ۱۳۔ فأوي هالنكية ..... جلد 🕥 كتاب البيوء

ہاتھ لین دین کرنے سے جائز ہوگا میں اور پیچامع کبیر سے نہ کور ہے کذائی الحیط اور فرمایا کہ ہمارے مشاکع نے عدالی اور عظارف میں اس طرح کی تنج کے جواز پرفتو کانبیں دیا ہے کیونک مہی مال ہمارے ملک میں مہت بڑھ کر ہے ہیں اگر اس میں زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا جائز رکھا جائے تو سود کا ورواز و کھل جائے گا میہ ہدا میاور تبیین میں کھیا ہے۔

فعلور):

# کھلوں اور انگور کے خوشوں پتوں فالیزوں کی بیج اور کھیتی رطبہ اور گھاس کی بیج کے

#### بیان میں

تخدیش کھا ہے کہ امام ابو صنیقہ اور امام ابو بوسٹ کا قول سی ہے کذائی انتہ الفائق۔ اگر کمی نے تمام مجل فروخت کے اور
بعض غاہر ہوگئے تھے اور بعض غاہر نہ ہوئے تھے قو غاہر نہ ہب کے موافق بدیج سی خیر سے ہے۔ شس الائد حلوائی اور امام ضائی دونوں شی سی خیلوں اور بیکن اور خریدوں وغیرہ میں احمل گردائے اور جو محدوم ہوتے ان کو تالع گردائے اور اس کے میں تھا ہے اور اگر بیلوں کو مطلقا خریدا اور ہائع کی اور جو محدوم ہوتے ان کو تالع گردائے اور اس کے میں تھے جا رُنہیں ہے میں سوط میں کھا ہے اور اگر بیلوں کو مطلقا خریدا اور ان کی زیادتی مشتری کو حال ہے اور اگر بائع کی بلا اجازت ان کو چھوڑ رکھا اور وہ اپنی ذات میں اور کی محد قد کر دیا تو ان کی ذات میں ہوئی وہ محد قد کر دیا تو ان کی دور خت کے بعد بالا جازت ان کو چھوڑ رکھا اور وہ ان کی ذات میں ہوئی وہ محد قد کر دیا تو ان کی دور خت کو گردا تھا اور وہ تو تر کی اور اگر بائع کی دور خت کو گردا تو ان کی دور خت کو گردا تو ان کی دور خت کو گردا تو ان کو دور کر ہوا تو ان کو دور کر ہوا تو کہ کہ میں گھا ہے۔ اگر بھلوں کو مطلقا بدوں تو ٹر لینے کی شرط کے خریدا اور اس ورخت کے بعد بالا جازت ان کو دور خت کو دور تو ان کو دور کر ہوا تو کے تھا تو تی قاسد ہوجائے گی اور اگر بینے ہواتو کی قاسد ہوجائے گی اور اگر مشتری ہوئے گر کہ اور وہ بالم بائے گی اور اگر مشتری ہوئے کہ جو پھل نے آئے تیں وہ میرے ہوں تو اس کا حیار سے کہ جو پھل نے آئے تیں وہ میرے ہوں تو اس کا حیار سے کہ جو پھل نے آئے تیں وہ میرے ہوں تو اس کا حیار سے کہ جو پھل نے آئے تیں وہ میرے ہوں تو اس کا حیار سے کہ جو پھل نے آئے تیں وہ میرے ہوں تو اس کا حیار سے کہ جو پھل نے آئے تیں وہ میرے ہوں تو اس کا حیار سے کہ جو پھل نے آئے تیں وہ میرے ہوں تو اس کو کہ کہ کہ کی تھی اور میں ہوئے گردا اور اس کو کہ کہ کہ کی تھی اور مین ہوئی کی کھی ہوئی ہوئی کو کہ کہ کی کہ کی کو کہ کی تھی کہ کے کہ کہ کی کو کہ کی کو کہ کہ کی کہ کی کو کہ کو کہ کہ کی کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کر کے کہ کی کو کہ کو کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو

اگرانگور کے خوشے خریدے اوران میں کے بعض کے اور بعض کی سے بیں اس اگر برشم کے بعض کے اور بعض کی بیں ا تو بچ جائز ہاورا گر بعض شم کے کے اور بعض شم کے بیٹ کے بیل قو جائز نہیں ہاور سے یہ بیج دونوں صورتوں میں جائز ہاوریہ جوازاس وقت ہے کہ کل فروخت کردیا ہواورا گرتھوڑا سافروخت کیااوراس میں کے بعض کیے اور بعض کیے ہیں یاسب کیے ہیں فہ نہیں ہےاورای طرح اگروہ تاک دو مخصوں میں مشترک ہوااورا کیے نے اپنا حصد فروخت کیااوراس میں کے بعض کیے یاسب کیے ہیں قوقع جائز نہیں ہے اور یہ تھم اس وقت ہے کہ کی اجنبی کے ہاتھ سوائے اپنے شریک کے فروخت کیا ہواورا گرائے شریک کے ہاتھ فروخت کیا قورکن الاسلام کی سفدی نے بیٹو کی دیا ہے کہ بھے جائز نہیں ہے بیچیا وو خیرہ میں اکلما ہے۔ اس کے جواز کو اسطے حیلہ یہ ہے کہ کل فروخت کردے پھرآ دھی یا تہائی وغیرہ حصد کہ بھے خوج کروے اورا گرا گور کے فوضے پھنے اور کہ رہوجائے کے بعد فواہ مشاع ہو یا غیر مشاع کے ہوفروخت کے قوجائز ہے بیسراجیہ میں کھا ہے۔ اگرا گورش غلہ کے فرید کیااوراس پر قبضہ کرلیا ہیں اگر کا شکار رامنی ہوا تو بی جائز ہے اوراس کو کس میں سے حصد ملے گا اورا گروہ وامنی نہ ہوا تو جے جائز نہ ہوگی یہ بختی ارائنداوئی میں کھا ہے۔ اگر کچھ پھل خرید کہ جن میں اوران کا در خت پر چھوڑ رکھنا شرط کیا تو امام مجر سے کے دو کے ہوؤں کی بھنے کی جائز دیا وارا گرباتی کا میکنا ہے۔ ورک کی بھنے کی جائز دیا ورک کو بھوٹر کی کھا ہے۔ اگر کے ہوؤں کی بھنے کی بھنے کی جائز ہے اورا گرباتی کا میکنا ہم ہوتی ہے ہوتو کے ہوؤں کی بھنے جائز ہوران کا در خت پر خوالے مدین کھا ہے۔ اس کے ہوؤں کی بھنے کی بھنے کی جائز ہے اورا گرباتی کا بھنا ہم سے دیے ہوتو کے ہوؤں کی بھنے جائز ہے اورا گرباتی کا جن میں کھا ہے۔ اس کے ہوتوں کی بھنے جائز ہے اورا گرباتی کیا بہت دیرے ہوتو کے ہوؤں کی بھنے جائز ہے اور باتی کی بھنے ناج برخ سے بھلا صدین کھا ہے۔

اگرکی نے تاگ انگور کے عیب اس شرط برخرید کے دو مون ہیں پھراس بن ہے مرف نوے من نظاتو مشتری کو افتتیار ہے کہ باقع ہے در اس کے حصر شن کا مطالبہ کرے بیٹھیر یہ بن کھا ہے۔ کی فیشہوت کے پیٹے خریدے اور کا شنے کی جگہ بیان ندگی میں دو مور فا معطوم ہو بی سی سی مطالبہ کرے بیٹھیر یہ بی کھا ہے۔ کی فیتھیاں ند پہنچہ ہو دیا گھر ایک بدت تک چھوڑ دیا پھر ان کے کاشنے ارجادرا کر انگورا کے بدت تک چھوڑ دیا پھر ان کے کاشنے کا ادادہ کیا تو اس کو بیا فقیار ہے بشرطیکہ اس سے درخت کو فیتھیاں ند پہنچہ ہو یہ بر الرائن بی کھھا ہے۔ اگر سرخ شہوت کے پیٹے درخت پر فاجر ہو جانے کے بعد خرید ہے اور ان کو طعے نہ کیا بیال تک کہ وقت اس کا جاتا رہا تو فقیمہ الا پیمنز نے فرمانے کہ اگر سیا کہ اگر پیٹے موجود من شاخوں کے خرید ہے تا کہ ان کہ دوقت نگل جائے کی جد ہے تا کہ کو انہی کر سے ادراس کر سے دراس کی میں اگر اس شرط پر خرید سے کہ ان کو ان میں درخت پر چھوڑ درکھی کو تھوٹ تو کہ کو تھوٹ انہوں کہ کہ دوقت نگل جائے گا کہ اگر جا ہے تو تا کہ کہ کہ تو ہو ہے کہ ان کو ان کو ان میں درخت پر چھوڑ درکھی کو تو تھوٹ تو کہ گئے کہ دراسی ہو جائے کا دراسی ہو جائے اور اگر مرف سے بعدوں شاخوں کے خرید ہے کہ ان کو ان کو درخت پر چھوڑ درکھی کو تو تھوٹ تو کہ کو تھوٹ تو کہ کو تھوٹ کے کہ ان کو ان کھوڑ انھوڑ اکر کے تو ڈرلے گا ایاس شرط پر کہ ان کو درخت پر چھوڑ درکھی کو تو تھوٹ ہو تا کہ درخت پر ہے تو ڈرلے تو تا کہ ان کو درخت پر چھوڑ درکھی کو تو تھا جائز ہے اور اگر اس دو زیر قرنے فرح تا کو تا تھا دراگر کی فرد نہ کہ کہ درخت پر سے تو ڈرلیا تو تھے جائز ہے اور اگر اس دور نہ تو زیر تھوٹ کی ہو تا کہ کو تھا تو تا کہ کہ کو تا تھا دراگر کی قرنے نے دراگر اس کو تو تا کہ کو تو تا کہ کو تو تا کہ کو تو تا کہ تو تا کہ کو تو تا کو تا کہ کہ کہ دور تو تو تھا تو تا کو تا تو تا کہ کو تو تو تا کہ کو تا کہ کو تو تا کہ کو تو تا کہ کو تا کہ

ا مشترک فیرمقوم بویان والد ی محرمالک ذیمن کوافتیار ب کمشتری سے ابھی درفت اکمر وادے ای واسطے آ محفر مایا کیا گریدارادہ کیا آوالد

رطبدی تع بحی ای تفصیل بر ہاور سی عار ہاورای کونقید ابواللیث نے لیا ہے بیجواہرا طاطی میں اکسا ہے۔

شیخ نصیر میانید نے فر مایا کرتہائی پر کاشت کرنے والے نے اپنا کھیتی کا حصرز مین داریا دوسرے کے

باته فروخت كياتو جائز نبيس 🌣

فاوی مغری می فرکورے کو آگرایک درخت دو فخصوں میں مشترک ہواور ایک اپنا حصر کی اجنی کے ہاتھ فروخت کرے ہو

اگرزین دارنے فقازین فروخت کی ہیں اگر کاشکار نے بھے کی اجازت دی آفر ذین مشتری کی ہوگی اور کھیتی زیمن دار اور کاشکار کے درمیان مشترک رہے گی اور آگر کاشکار نے بھے کی اجازت ندوی آؤ مشتری کو خیار حاصل ہوگا اور آگرزیمن دار نے زیمن اور اپنا حصر کھیتی کا فروخت کیا اور کاشکار نے بھے کی اجازت دی آؤ مشتری زیمن کو اور زیمن دار کے کھیتی کے حصر کو بور نے ٹمن یش لے لے گا اور آگر کاشکار نے اجازت ندوی آفر مشتری کو خیار حاصل ہوگا اور پہنتہ ہونے کی صورت میں اگر کاشکار نے بھے آفے کرنی چاہی ہیں اگر بھے اور اگر کاشکار نے اجازت ندوی آفر وخت کی اور خیت کی اور تھی اگر کاشکار نے بھے آفر ہوجائے گی اور کھونت کی دونت کی دی آور میں کی اور زیمن دار کی کھیتی کے حصر کی بھے تافذ ہوجائے گی اور کا مشکار کے حصر کی بھے بھی جا فذ ہوجائے گی اور کھیتی کے حصر کی بھی بھی ہوگا اور اس کی بھی کے حصر کی بھی بھی ہوگا اور اس کی بھی کے حصر کی بھی بھی ہوگا اور اس کی بھی کے دیت اس کو اس اور کی کھونی کے دیت کی اور اس کی بھی کے دیت اس کو اس طرح کی کو خیار حاصل ہوگا اور اس کی بھی کے دیت اس کو اس طرح کی کو خیار حاصل ہوگا اور اس کے دیت اس کو اس طرح کی کا شکار کی کا شکار کی کو خیار حاصل ہوگا اور اس کے دیت اس کو اس طرح کی کا شکار کی کا شکار

ایک زشن شرکھتی تھی اور زشن دار نے زشن بدول کیتی کے یا کھتی بدول زشن کے فروخت کردی تو کی جائز ہے اورای طرح اگر آدی زشن بدول کھتی کے وفت کی تو جائز ہیں ہے لیکن اگر ایک کی خروخت کی تو جائز بین ہول کھتی بدول زشن کے فروخت کی قو جائز بین ہے لیکن اگر ایک کی خصن داراور کا شکار کے درمیان واقع ہوتو کا شکار کو اپنا حصر شن دار کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہونا جائے ہے بی قادی تا حصر کا شکار کا شکار کا شکار کا شکار کا جو تا جائز ہونا جائے ہے بی ہوئی ہوتو ہرا کے کا شکار اور زشن دار کو اپنا حصد دھرے کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہے۔ جامع الماصن کی ہوئی ہوتو ہرا کے کا شکار اور زشن دار کو اپنا حصد دھرے کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہے۔ جامع الماصن کے باب حرارحت میں کھتا ہے کہ اگر بین دار نے اپنا کھی کا حصد نین داریا دوسرے کے ہاتھ فروخت کیا تو جائز ہیں ہے کہ شکار نے اپنا کھتی کا حصد بدوں زشن کے کی ایجنی کے ہاتھ فروخت کیا یا کو خرد کیا یا کا شکار نے اپنا حصد کی ایجنی کے ہاتھ فروخت کیا اور کھتی اس دونت کی گئار نے اپنا حصد کی ایجنی کے ہاتھ فروخت کیا اور کھتی اس دونت کی گئار نے اپنا حصد کی ایجنی کے ہاتھ فروخت کیا اور کھتی اس دونت کی گئار نے اپنا حسد کی ایجنی کے ہاتھ فروخت کیا اور کھتی اس میں کے کہ شرکل کے اپنا حسد کی ایجنی کے ہاتھ فروخت کیا اور کھتی اس دونت کی گئار نے اپنا حسد کی ایجنی کے ہاتھ فروخت کیا اور کھتی اس دونت کی گئار نے اپنا حسد کی ایجنی کے ہاتھ فروخت کیا اور کھتی اس کے کہ فروخت کیا اور کھتی کے اپنا حسد کی ایکن کے باتھ فروخت کیا اور کھتی اس کی کی ایکن کی کھتار نے اپنا حسد کی ایکن کی دونت کیا دونت کیا کہ کو کھتار نے اپنا حسد کی ایکن کی کا شکلار نے اپنا حسد کی ایکن کی کے ہائے کو دونت کیا اور کھتار کے ایکن کو کھتار کے اپنا کو کھتار کیا کہ کی دونت کیا کہ کو کھتار کے کہ کو کھتار کے کہ کی کھتار کے اپنا حسد کی ایکن کی دونت کیا کہ کو کھتار کے کہ کو کھتار کے کہ کو کھتار کے کہ کو کھتار کے کھتار کے کہ کو کھتار کے کہ کو کھتار کے کہ کو کھتار کے کھتار کی کھتار کی کھتار کے کہ کو کھتار کے کہ کو کھتار کے کہ کھتار کے کہ کو کھتار کے کہ

نہ پنچ نا جائز قرار پائی تھی پھراس تر یک نے اس کے بعد اپنا حصہ بھی ای مشتری کے ہاتھ فروخت کردیا تو وہ بہلی تھے جائز ہوجائے گی یہ ذخیرو بھی لکھا ہے پھر جاننا چاہیے کہ آدھی بھتی بدوں زمین کے بچنا صرف ای موقع پر نا جائز ہے کہ جہاں بھتی والے کو بھتی برقرار دکھے کا استحقاق حاصل نہ ہوجیے کہ کی نے دوسرے کی زمین بطور استحقاق حاصل نہ ہوجیے کہ کسی نے دوسرے کی زمین بطور خصب چین کر زیردی اس میں بھتی کر لی تو آدھی بھتی کی بھی جائز ہوگی اوراسی قیاس پر یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر آدھی محارت بدوں زمین کے فعیب چین کر زیردی اس میں بھتی کر لی تو آدھی بھتی کی بھی جائز ہوگی اوراسی قیاس پر یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر آدھی محارت بدوں زمین کے فروخت کی بس اگر وہ محارت بنائی تھی تو جائز ہے یہ محیط میں محمد استحقال بھی تو جائز ہے یہ محیط میں کھیا ہے۔

جید میں ہے کہ بقائی نے ذکر کیا ہے کہ اگر کسی نے زیمن خریدی اور اس میں بھیتی ہوئی اور کھیتی اور زیمن میں شریک کرلیا تو جائز ہا اور اگر فقط بھیتی میں شریک کیا تو جائز ہیں ہے بہتا تا رہائے ہے۔ اگر در خت پر گلی حائے خریدی تو جائز ہے اور اگر ساگ کے کھیت میں لگا ساگ خریدا تو جائز ہیں ہے بہتھید میں لگھا ہے۔ اگر خربا کے در خت پر گلے ہوئے تا ذوجہوار نے فرید ہوئے خیک چھواروں کے ہوئی بدوں بیانہ کے خرید ہے تو جائز نہیں ہے بہتہذیب میں لگھا ہے۔ کی نے اپنی زمین دوسر ہے کو آدھے کی بٹائی پر اس شرط سے دی کہوہ اس میں دوخت کا در خت کے بعد زمین دار نے اپنی فرط سے دی کہوہ اس میں دوخت کر دیا تو بھی فاسد فرمان اور اپنا پودوں کا حصہ فرد خت کر دیا تو تھے ہے ہیں اگر جسنہ ہے پہلے مشتری نے دوسر سے کے ہاتھ اس کو فروخت کر دیا تو تھی فاسد ہوگی اور دیکھی خواری کے فاس دونوں کے بوگی اور دیکھی میں کہ بھا میں گھا ہے۔ میں میں کھا ہے۔

میاں کے کم میں سبتم کے چارے کہ جن کوچو پاید چے جی خواہدہ ختک ہوں یاتر داخل جی بخلاف درختوں کے کددہ عوام بیں بول کے کہ دہ عوام بیں بولک کے کہ دہ عوام بیل میں داخل نہ ہوگا یہاں تک کہ عوام بیں کونکہ کھاس دہ ہے جس کی ساق نہ ہوادر درخت دہ ہے۔ جس میں ساق ہو ہی درخت کھاس میں داخل نہ ہوگا یہاں تک کہ

ل قال ذلك ان آخول في الترجم اكرا في زين معمد كريد سكان في وفت كية حالاتكده الحكيم إتحديس آئة بيل وجار بين بسيعادي على باا-

فأوي مالم يجرية المعروب المعروب المعروب المعروب المعروب المعروب المعروب المعروب

اگرورخت اس کی زمین میں اُگے تو اس کوفرخت کرسکتا ہے اور کماۃ کا تھم کھاس کے ماندہ یہین میں لکھا ہے اگر اپنی کے شکار کے پرند کے اعرب کہ دوزو وہا تھو میں بیس آئے فروخت کے تو ان کا بچنا جائز نیس ہے کذائی الحاوی۔ فصل مو می :

مر ہوں اور اجارہ دی ہوئی اور غصب کیے ہوئے اور بھا گے ہوئے غلام یا باندی اور ارض قطعیۂ اجارہ اکارہ کی بیچ کے بیان میں

مرہون یعنی رہی کی ہوئی چیز کی بھے ش اختلاف ہے عامد مشائ کے کنز دیک اس کی بھے موقوف ہے اور بھی بھے ہے ہے ہواہر
اظلامی ش کھا ہے جی کہ اگر رہی کرنے والے نے قرض اداکر دیایا رہی دیکھوائے نے اس کو ضد معاف کر دیایا رہی اس کو پھیر دیایا
تھے کی اجازت دی اور اس پر راضی ہوگیا تو پہلی بھے تمام ہوجائے گی اور از سرنو مقد بھے کرنے کی ضرورت نہ ہوگی کذائی الخیاشد اگر مرتبی
نے بھے کی اجازت ندوی اور مشتری نے قامنی سے بیدر خواست کی کہتے میر سے پردکی جائے تو قامنی دونوں می مقد بھے تھے کہ دسے کا میریکھا ہے اور جی جی ہواں کی بھے مربوں کی بھے کے مائند عامد مشائے کے زد کی موقوف رہتی ہے اور بھی بھے ہواد
یہ بھیط میں کھیا ہواکہ ویری ہوئی چیز کی ہوئی چیز کی کہتے ہوں کی بھی کی بائند عامد مشائے کے زد کی موقوف رہتی ہے اور بھی بھی ہواں گی تھے کہ بائند عامد مشائے کے زد کی موقوف رہتی ہے اور بھی تھے ہواد

<sup>(</sup>۱) بعن كهاية ويتكل دے چكا إلى ال

اجاره كرنا ببلے اجاره كے فيخ كوشال ب يس جب و وقع مواتو بيع نافذ ع موجائ كى يرقديد مى ككماب.

اگر دائمن نے رئان کی ہوئی چیز بلا اجازت مرجن کی کے ہاتھ فردخت کردی پھر مرجن کی بلا اجازت دوسرے کے ہاتھ فردخت کی پھردوٹوں تے بھی سے ایک کی مرجن نے اجازت دی تو وہ تے ٹافذ ہوگی جس کے ساتھ اجازت مرجن الاق ہوئی اور شرس کی ماتھ اجازت مرجن الاق ہوئی اور شرس کی ہا کہ کے ہاں آئے گا کہ دوال بھی سے اپنا تی پورالے لیے یہ قادی مرخی ہے ۔ ایک صورت می اگر بجائے دوسری تھے کہ رہن یا اجارہ وہ اتحا ہوئی ہے تافذ ہوجائے گی رہن اور اجارہ ہا طل ہو جائے گا یہ ذخیرہ میں لگھا ہے۔ ایک مرجن سے لکراپ تے قینہ میں لانے سے جائے گا یہ ذخیرہ میں لگھا ہے۔ کی نے ایک رئی کیا ہوا غلام فروخت کیا اور مشتری نے اس کو مرجن سے لکراپ تے قینہ میں لانے سے بہا آزاد کر دیا تو وہ آزاد ہوجائے گا اور مشتری اس کی قیت مرتبن کو میان دے گا اور ہائع کا اس پر پکھٹن نہ ہوگا یہ بچیا سرخی بی کھا ہے۔ رئی کیا تو اور کہان تھا کہ فادر ہوجائے گا اور مشتری اور اور کی تھا ہے۔ رئی کہ وہائے کا نافذ ہو با اولی گا ہے بی اور کہ کی تھا ہے۔ اگر فات کی اور اور اور کی تھا ہے کہ اور اگرا تکارکیا اور کھوٹی تو تھے موجائے گی اور اگرا تکارکیا اور کی تھی موجائے گی اور اگرا تکارکیا اور کھوٹی تو تھے ہی کو جائے گی اور اگرا تکارکیا اور ہوگا تو تھے تو نوٹ جائے گی بوجائے گی اور اگرا تکارکیا اور ہوگا تو تھے تو تو جائے گی اور اگرا تکارکیا اور کہا تھا تھی تو تھی بھی تھی ہو تھے۔ اگر ہائع کے باس گواہ نہوں اور اس نے مشتری کو بہردنہ کی بہاں تک کہ دہ ہوگاتو تھے تو تو بھی بھی تھی ہے۔ اگر ان الغیا ہے۔ اگر ہائع کے باس گواہ نہوں اور اس نے مشتری کو بہردنہ کی بہاں تک کہ دہ ہوگی تو تو جائے گی یہ ذخیرہ میں تھی ہے۔

جس محفی نے دوسرے کی ملک کی کوئی چیز فردخت کی پھراس کودوسرے عصص خرید کرمشتری کے ہمروکر دیا تو جائز نہیں ہے اور نیج فاسر نہیں بلکہ باطل ہوگی اور صرف اس صورت میں جائز ہوگی کہ جب بھے کرنے سے پہلے اس کی ملکت کا سب قائم ہوجی کہ اگر خاصب نے فاک اور آگر خاصب نے مالک اگر خاصب کے ہوئی چیز فرو خت کی پھراس شے کے مالک کو متان دے دی تو تیج جائز ہو جائے گی اور آگر خاصب نے مالک سے اس کو خرید ایا مالک نے اس کو جب کی بیاس کو اس میں جی تھی تو اس سے پہلے اس کی بیج نافذ نہ ہوگی بیفسول محادیہ میں سے اس کو خرید ایا مالک نے اس کو جب کی بیاس کو اس سے میراث میں پیچی تو اس سے پہلے اس کی بیج نافذ نہ ہوگی بیفسول محادیہ میں

ل قال و ذلك لا شامارض باسقاط حقد با جارة الا جارة سقط حدثم تعارض أمين والا جارة قيقدم الادف و بوا أمين ١١ يعني وبي نافذ بولي ١٢ ارس

الکھاہ۔ بیٹر نے اہا م ابو بوسٹ سے دوایت کی ہے کہ اگر ایک مختص نے دوسر سے مختص کا طعام خصب کیاادراس کو صدقہ سے دجوع کر مسکینوں کے ہاتھوں عمل موجود تھا کہ خاصب نے اس کے ہالک سے اس کو ٹریداتو اس کی ٹرید چائز ہے اورا ہے صدقہ سے دجوع کر لے اوراس کی شم کے کفارہ کے فوق جائز نہ وگا اورا گرمسکینوں نے طعام کو بعد ٹرید نے کے تلف کر دیا تو وہ اس کے ضامن ہوئی گے اور اگر خاصب نے ٹرید نہ کیااوراس کی تیست کی صال دے دی تو اس کا صدقہ چائز ہوگا اور تم کا کفارہ اورا ہو چائے گا اور صدقہ سے دجوع نہ کرے گا اوراگر خاصب کے الک سے ٹرید نے کے وقت وہ طعام سکینوں کے ہاتھ میں تلف ہو گیا تو ٹرید ہاطل ہے لیان اگر خاصب کے الک سے ٹرید نے کے وقت وہ طعام سکینوں کے ہاتھ میں تلف ہو گیا تو ٹرید ہاطل ہے لیان اگر خاصب ہو سے کہ کہ میں اس طعام کو ٹرید ہاطل ہے لیان اگر خاصب ہو گیا تو ٹرید ہاطل ہے لیان اگر خاصب ہو گیا تو ٹرید ہاطل ہے لیان اگر خاصب ہو تی اس طعام کو ٹرید تا ہوں جو تیرا مجھ پر ہے تو ٹرید جائز ہاور صدقہ بھی جائز ہے۔

اگر غصب کرنے والے سے خرید کرکٹی نے آزاد کرویا پھراس کے مالک نے نیچ کی اجازت دی تو

قياسااس كاعتق نافذ نههو كاه

امام جر" نے جامع می ذکر فرمایا ہے کہ کی نے دوسر سے کا ایک غلام فصب کیا چر غاصب نے کی کو تھ دیا کرتو اس فلام کوائ کے الک سے میر سے داسطے فرید لیا تو خرید کی تو خوالا فقا فرید اس کے الافقا فریدا دو تام ہونے نے اور تھم دینے والا فقا فریدا و واقع ہونے نے تام ہوجائے گا ایک فقا میں ہوجائے گا ایک فقا ہوئے تو خرود نے این مائے تھے اور تام ہوئے کے بات خوالا فقا فرید کی تو خوال کی تو خوالا نواز کر ایک ہوئے تام ہوئی تو خوالا نواز کر ایک کو خوالا ہوئی تو خوالا نواز کر ایک ہوئی تام ہوئی تو خوالا نواز کر کوئی اسراب نور کر کوئی اسراب نور کوئی اس کے مالک سے کی چیز پر ملکے کی ہی آر مسلح کی بیٹی تو باطل ہو جائے گی بیٹی ہوئی تو بالا ہوئی تو خوالا ہوئی تو

اگرمشتری کے پاس اس کا ہاتھ کا اور مشتری نے اس کے وض کا مال لے لیا پھر غلام کے مالک نے غاصب کی تھے کی اجازت دے وی آ ہاتھ کا بنے کے وض کا مال مشتری کا ہوگا اور جس قدر آ دھے تن سے زا کہ ہوگا و مصدقہ کردے گا اور اگر غلام مرکیا یا آبیا گھر اس کی اجازت دی آو اس کی اجازت سے جسیل سے اور اگر مشتری نے غلام کو آزاد کردیا پھراس کا ہاتھ کا ٹا گیا پھراس کے یا آبی کی اجازت دی آبی ہوائی کے مالک نے عاصب کی تھے کی اجازت دی تو ہاتھ کئے کے وض کا مال غلام کو ملے گا بیتا تار خانہ میں کھا ہے۔ بشام نے امام ایو یوسٹ سے روایت کی ہے کہ کس نے ایک تھی کی اجازت دی لیس فران مالے کے اور اس کا مالک آیا اور اس کا مالک آیا اور اس کی اجازت دی لیس فر ملا

ا عروش كار جمداسهاب كم ما تحدا مطلاح مترجم ال

شم موجود ہے اور غامب اور غلام کا مالک دونوں دے ش موجود جیں اور اس کے مالک نے تھے کی اجازت دی تو امام محر نے فرمایا کہ اس کی اجازت کی اجازت دی تو امام محر نے فرمایا کہ اس کی اجازت کی اجازت دینا جائز اور اگر اس کا زندہ ما اس کی اجازت کی اجازت دینا جائز اور اگر اس کا زندہ ما اس کی اجازت دینا جائز اور اگر اس کا زندہ ما محردہ ہونا نہیں جاتا ہے تو اس کا اجازت دینا باطل ہے اور بیدو مرا تول امام ابو یوسٹ کا ہے کذائی انظیر بیداگر مالک نے عاصب سے جھڑ اکیا اور قاضی نے غلام اس کو دینے کا تھم دیا بھراس نے تھے کی اجازت دی تو طاہر الروایت میں سے م

بھا گے ہوئے غلام کی بیج سے متعلق فقہاء کی آ راء تھ

بھا گے ہوئے کی بھی نا جائز ہے ہیں اگر وہ بھائے ہے لوٹ آیا اور اس کوشتری کے پردکردیا تو امام محد ہے دوایت ہے کہ وہ بھائے جائز ہوگی اور ایک جماعت مشائخ نے اختیار کیا ہے اور ایسا بھی قاضی استیجا بی نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے اور ان کی شرح میں یوں نہ کور ہے کہ اگر بھا گا ہوا غلام حاضر ہوجائے اور با تع مشتری کے پردکردے تو تھے جائز ہوجائے گی اور دونوں میں ہے جو مختص انکار کوے خواد با تع میر دکر نے ہے یا مشتری جمد کے اور جائے گیا اور از سرنو بھے کرنے کی ضرورت نہ ہوگی کین

ا اس کا اجازت دینا مطلقاً مج بی جائز ہو جائے گیا ا۔ یہ دہ زعو ہے یا کیا حال ہا۔ سے لینی بجائے غلام با عری کے قرض کی جائے اس کا ایک بھن بجائے غلام با عربی کے قرض کی جائے۔ اس کی باعد کی ایک بھن کے قسم کے جس کی باعد کی ایک کے خص نے فسمب کرلی ہے تا۔ ہے ۔ بوجا پے فسمب کے تا۔

ا گرمشتری اس جھڑ ے کوقامنی کے رویرو چیش کرے اور بائع سے قبندلانے کی ورخواست کرے اور سرد کرنے سے اس کا بجز فابت ہو اورقاضی دونوں کے درمیان مقدی کوشخ کردے پھر فلام حاضر ہوتو اس وقت میں ٹی جے کرنے کی ضرورت ہوگی اور دوسری روایت محر ہے بیآئی ہے کدائی بیج جائز نہیں ہے اور نی بیج کرنے کی ضرورت ہوگی اور ایک جماعت مشائح نے اسی کواعتیار کیا ہے اور ابومبداللہ المجنى اى برفتوى ديية تصاور يخ الاسلام في شرح كتاب البيوع كرباب بيوع فاسده بس ايسانى ذكر كيا ب كذاني المحيط فتهاء في فر ملیا کہ مختار میں ہے اور میلی روایت کی تاویل بے ہے کہ غلام کے لوث آنے کے وقت وہ دونوں پھر باہم رامنی ہو جا کیں بے غیاثیہ میں الكعاب الراكي مخف بعا كے وسے غلام كے مالك كے پاس آيا اوركما كرتيرا بعا كا بواغلام ميرے ياس موجود ہاور مس فياس كو يكر اليا بي قواس كومير ، باتحد في وال اوراس في والاتو جائز ب- بيذ فيروش لكما ب- جب كداس كي في جائز بهوكي ليس اكر مشتری نے اس پر قبعنہ کرنے کے وقت اس بات پر گواہ کر لیے تھے کہ میں اس پراس واسطے قبعنہ کرتا ہوں تا کہ اس کے مالک کووالیس كرون تواب قابض شارند موكا يس اكرمشترى كوايس كرنے اور جديد قبينه كرنے سے يہلے وہ غلام مركباتو كي أوث جائے كى اور مشترى ابنائمن والى كرف اوراكراس في كواونيس كيه يتفتو قابض شار بهوكايد فتح القدريس كلماب اكراس في آن كريد كهاك و وغلام فلا المخص کے پاس موجود ہے اور اس نے اس کو پکڑلیا ہے تو میرے ہاتھ اس کو نے ڈال اور اس نے اس کی تقد یق کر کے اس کے التحدفروخت كردياتو تع جائز بيل بي كيكن بيرت فاسد موكى كداكراس برقيضه بالحكاتوما لك موجائكا بيربح الرائق م العاب الركوني غلام خريدااوروه قبضدے يہلے بعاك مياتواس عقد كے فتح كرنے كامشرى كواغتيار باور تاوفتيكه غلام بعا كا بوا حاضر ند بوبائع كويد ا تعتیار نہ ہوگا کہ مشتری سے تمن کا مطالبہ کرے بیز خبرہ میں لکھا ہے۔ اگر بھا گا ہوا غلام اپنے تابالغ بینے کے ہاتھ فرو خت کیا تو جائز نہیں ہاوراگراس بینے کو یا کسی يتم کوجواس كے پاس پرورش پاتا ہو و غلام بركرديا تو جائز ہادر بحامے ہوئے غلام كوكفاروش آزادكرنا جائز ہے بشرطیکاس کا زندہ ہونا اوراس کی جگدمعلوم ہورینہا سینس اکھاہے۔

اگر فصب کیا ہوا غلام غاصب کے پاس سے ہماگ گیا بھر مالک نے وہ غلام ای حالت بی کہ وہ ہماگا ہوا تھا عاصب کے باتھ فروخت کردیا تو تی جائز ہے اور مراداس سے اراض سواہ ہے اور بین مطیعہ کی تی جائز ہے اور حمراداس سے اراض سواہ ہے اور نین مطیعہ کی تی جی جائز ہے اور قطیعہ وہ نے ہیں کہ جو تراب پڑی تی اوراس کو کی فض نے اس کے مالک کے تعم سے لے کر آباد کیا افسا ہے۔ دواجع جو کہ ارض احارہ اس ذین کو کہتے ہیں کہ جو تراب پڑی تی اوراس میں زراعت کی اورارض اکا رووہ ذیمن ہے کہ جو کا شکا دول کے پاس ہواب ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک زیمن کو اس نے اوراس میں زراعت کی اورا گراس فض نے فروخت کیا جس کے پاس اس کا آباد کرنایا کا شت ہے قو جائز نہیں ہے۔ اگر ذیمن کو اس نے فروخت کیا اور وہ کی کا مواد اس نے تھی تو جو اور کہا شکا رہے ہو گا اور کہ وہ کا اوران میں کا جو اور کہا شکا رہے ہوں اور کہا کہ کا جو گا اور کہ وہ کا اوران کی کہا جو تھی نا جائز ہو گئی اور جو رہا انواز ل میں لکھا ہے کہ اگر کا شکا رہ نے تھی کی اجازت ہوگی اور بھی حال تاکہ نو تھی کہ جو اور کہا کہ کا جو گا اور کہ کی حال کہ اور کہ کہ کہا کہ اور کہا کہ کہ کہ کہا ہو گا اور اگر اس نے تھی کی اجازت ہوگی جو بائز نہ ہوگی اور کہی حال اور گر اس کے کہا کہ ذیمن کے مسلس کے کہا کہ ذیمن کے مسلسل کے جو اور اور کر ذیمن میں خور اور کہا طاہر شہوے ہوں تو تھے جائز ہے اور اہا می تھے جائز ہے اور اہا می تھی جائز ہے اور اہا می تھی جائز ہے اور اہا می تھی جائز ہے اور اہا می جاور اگر ذیمن میں جو کہ میں گر کھی طال تاکہ اور کہا ہوگی جائز ہے اور اہا می تھی جائز ہے اور اہا میں جائز ہے اور اہا می تھی جائز ہے اور اہا کہ کو تھی جائز ہے اور اگر خور کے اس کے تھی تھی تھی جائز ہے اور اگر نے کہ دو تھی جائز ہے اور اگر نے تھی جائز ہے ا

ل كينكه عاصب تما ١١ - ع الم السلمين خليد ١١ -

ظمیرالدین ای پرفتوی دیجے تنے کذائی الحیط اورا کر کاشٹکار نے ہنوز زراعت نہ کی لیکن ال چلالیا اور نہریں کھود لی ہیں تو ظاہرالروایت میں اس کی تھانڈ ہوجائے کی اور بھی اسمح ہے اورا کرتاک انگور کو پیچا تو اس کی تھے عامل کے تن میں نافذ نہ ہوگی خواہ اس نے تاک میں محددری کی ہویانہ کی ہویفسول محادید میں کھاہے۔

فعل جهار):

حیوانات کی بیع کے بیان میں

كتأب البيوع

من جارزی مرا تافرق ہے کہ آس مورت میں مع کا سے پہلے اگر ہر دکردیے پر قادر ہوجائے وہ جائزرہ کی اور مشتری کوخیاردویت رہے گاخواہ آس سے پہلے اس نے چھلی کودیکھا ہویانددیکھا ہواور بہتم امام ایواکسن کرخی کے نزدیک ہے اور مشام کے لیے نے فرمایا کہ اس کی سی جائز جس ہے اگر چدہ پر دکردیتے پر قادر ہوجائے یہ نیا تھے میں کھا ہے۔

امام محمد ومناهد كي الله كالمعيول كي الله الم

شہد کی تھیوں کو بہا کہ تھی موجودہوں کے کرنا جائز ہیں جاور ساما مقتم اورامام او بوسٹ کے زدیک ہے ہیں اگراس کے
پہتوں می شہدہواور چنے کومن ان تھیوں کے جواس کے اندر جی تر یہ کرے قو جائز ہا ورامام کی نے فر بایا ہے کہ اگر شہد کی تھیاں اکشی
جمع ہوں تو ان کا بھے کرنا جائز ہے۔ کذاتی الحادی۔شہد کی تھیوں کی تھے امام مجد کے زدیک جائز ہے اور ای پر لتوئی ہے سے خیاشہ
میں کھا ہے۔ قباد کی ابوالیث میں ہے کہ جو تک کا خرید کرنا جائز ہواداں کو صدر الشہید نے لیا ہے کذاتی الحیط اور بی مین رہے۔ اگر کی
حض کواس واسلے اجرت پرلیا ہے کہ وہ اس کے جو تک لگا دے تو بالا نقاق جائز ہے۔ یہ ظامہ میں کھا ہے اور کرم پیلے کے اغرے بھا
امام مجد اور امام ابو بوسٹ کے نزدیک جائز ہے اور ای پرفتوئی ہے بان میں ہوائے جملی کے مینڈک اور کی اور تھی جائز اور نی ان کی ہواؤر جی ان کی بھی جائز ہوائز ہے بیدو اقعات میں کھا ہے کہ رہ ان کی ہواؤر جی ان کی ہوئی جائز ہوائز ہے بیدی ہوئی جی ان میں ہوائے جملی کے مینڈک اور کی اور کی اور کی اس کے اور کی اس کی ہوئی جائز ہوائز ہے بیدی ہوئی جی ان کی ہوئی جائز ہوائز ہوائز ہے ہوئی جائز ہوائر کی کھا ہے کہ کی تھی جائز ہوائر ہو جائز ہو ہوائز ہے ہوئی جی سے کو ان کی تھی جن سے کو لغط حاصل ہو جائز ہے۔ یہ ان کی تھی جائز ہوائر ہو جائز ہیں ہوئی جائز ہوں کی تھی جن سے کو ان کی تھی جن سے کو لغط حاصل ہو جائز ہے۔ یہ ان کی تھی جن سے کو ان کی تھی جن سے کو لغط حاصل ہو جائز ہے۔ یہ ان کی تھی جن سے کو لغط حاصل ہو جائز ہے۔ یہ ان کی تھی جن سے کو لغط حاصل ہو جائز ہے۔ یہ کو کی تھی اس کی کھی جن سے کو کو تو حاصل ہو جائز ہے۔ یہ کو کو حالت کی کھی جن سے کو کو تھی حاصل ہو جائز ہے۔ یہ کہ کی کھی جن سے کہ کو تو حاصل ہو جائز ہے۔ یہ کو کی کھی جن سے کو کو تھی جن سے کہ کو تھی جن سے کہ کو تھی جن سے کو کو تھی جن سے کہ کو تھی جن سے دور اگر کی کھی جن سے کو کو تھی جن سے کہ کی کھی جن سے کو کو تھی کی سے کہ کو تھی جن سے جن سے کہ کو تھی جن سے کہ کو تھی کی کو تھی کو تھی کو تھی کو تو تو کی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تو کی کو تھی کو تو تو تو

سیکے ہوئے کے گئے ہمارے نزد کی جائزے اور اسک ہے بلی اور وحثی در غدہ جانوروں اور پر غدوں شکاری کی ہے ہمارے نزد کی جائزے خواہ وہ سکتھے ہوئے ہول یانہ ہول بیفادی قاضی فان میں اکھاہے اور جو کما کہ سیکھا ہوانہ ہواس کی ہے جائزے بشر طبیکہ وہ

ا ين شال ببرطرح كذريكاا ي قولدات ألخ كيكردات كوس غرار بيراليا بيراليا بيراكودون على عادما جارى باا-

سکھلانے کے قابل ہوورنہ جائز نہیں ہے۔ بہی جی ہے بیجا ہرا ظامی من لکھا ہے۔ امام جر نے فر مایا کہ شیر کی تیجے میں ہمی ہمارا بہی قول ہے کہ اگر و تعلیم قبول کر ہاوراس سے شکار کیا جا سکتو اس کی تیج جائز ہے کیونکہ چینے اور باز ہر حال میں سکے جاتے ہیں تو ان کی تیج ہمی ہم حال میں جائز ہے اور امام ابو ہر حال میں جائز ہے اور امام ابو ہوست نے فر مایا کہ چیوٹا بھی کی اور براور نول کر سے جائز ہے اور امام ابو ہوست نے فر مایا کہ چیوٹا بھیٹر یا اور براورنوں برابر ہیں بہتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔ ہائمی کا بچنا جائز ہے اور بندر کے بیچنے میں آمام اعظم سے دوروایتیں آئی ایک روایت میں ہے کہ جائز ہوار کی تھا رہے کہ جائز ہوار کی تھا ہے۔ کہ معظمہ کے گھروں کی ممارت بیخی جائز ہواران گھروں کی زمین بیخی جائز ہیں ہے اور اس کی کا شعد بھی تیں ہے کہ ان کہ بیخا جائز ہیں ہو سلطانی ہیں ان کا بیخا جائز ہیں ہواوراس میں کی کا شعد بھی تیں ہے کہ ان کہ دائی ۔ بیجا حائز ہیں ہو سلطانی ہیں ان کا بیخا جائز ہیں ہواوراس میں کی کا شعد بھی تیں ہے کہ ان خوائد ہیں۔ ان کا بیخا جائز ہیں ہواوراس میں کی کا شعد بھی تیں ہے کہ ان خوائد ہیں۔

فصل بنجم:

## احرام باندھنے والے کاشتکار کوئیج کرنے اور محرمات کی ہے بیان میں

امام الا ایوست سے روایت ہے کہ باندی کا وودہ بچنا جائز ہے اور بھی مخاب ہے۔ یہ خار انعاوی میں کھناہے۔ مائتے اور مضامین کی بچے منعقادیس ہوتی ہے اور ملاح راس کو کہتے ہیں جو ماوہ کرتم میں ہوقال المتر جم مضامین وہ نطفے ہیں جو باپ کی چینے میں ہول ۔ اس مضامین کی بچے منعقادیس ہوتی ہے اور اگرا آزادآ دی ہول ۔ اس مختور ہیں ہو الکا ہے کہ ہمن کرائی میں کرائی میں کرائی میں کہا اور شرک کا پیچنا اور اور ور ان وقول سے نفح اشانا جائز ہیں ہے۔ یہ تہذیب میں کھا ہے۔ کو یر اور میکٹنی کا پیچنا اور ان دونوں سے نفح اشانا جائز ہیں ہے تا وقتیکہ وہ منی سے نارائی ہیں ہائز ہیں ہے تا ور ای طرح کوہ کا پیچنا ہی جائز اور کوہ سے بھونے اشانا جائز ہیں ہے تا وقتیکہ وہ عالم ہو یہ جھا میں کھا ہے اور دباطات کا گو یہ بیچنا جائز ہیں ہے مگر جب اس کوکوئی مختص ہم کر جب اس کوکوئی مختص ہم کر وفت کر کے فروخت کر کے فروخت کر کے قروخت کر کے فروخت کر کے قروخت کر کے ایک ہو جائے ہیں گھا ہے۔ طال اگر جائز ہواں کا بیچنا اور جبہ کرنا جائز ہے یہ قید میں کھا ہے۔ طال اگر جائم کے ماتھ ل جائے ہیں گھا ہے۔ طال بی جائز ہواں کا بیچنا اور جبہ کرنا جائز ہے یہ تیونہ میں کھا ہے۔ کوتر اس وقت تک ہے کہ وال پر عال بی عالی کے برا بر شروجا ہے یہ جو میں کہ اور یہ جواز اس وقت تک ہے کہ وال پر عال بی عالی کے برا بر شروجا ہے یہ جو میں کھا ہے۔

بربط اورطبل اور مز ماراور دف اور نرداور ان کے مانند چیزوں کو بیجنا امام ابو حنیفظ اللہ کے قول میں

松二方向

کے ہاتھ بچتا ہے کہ جوان کواستعال میں لائے تو تو روئے ہے بہلے ان کی تاج ہائز ہاوراگر ایسے خص کے ہاتھ بیا کہ جوان کواستعال میں لائے اور اگر ایسے خص کے ہاتھ بیا کہ جوان کواستعال میں لائے تو تو روئے سے بہلے ان کی تیج جائز نہیں ہے۔ آج الاسلام نے فرمایا کہ جو تھم اصل کتاب میں مطلقاند کو رہے وہ اس تفصیل پر جو سر کہیر میں ذکور ہے محمول ہوسکتا ہے بیز فیرو میں لکھا ہے۔

اگران چیز ول کوکی فض نے تلف کردیا ہیں اگر تلف کردیا قاضی نے تھم ہے تھا تو کوئی تخص کے ضامن ندہوگا اور اگر قاضی کے محم ہے نہ قاتو کی صاحبین کے قول پر ہے بیتہذیب بیس کھا ہے۔ اگر کی نے بیانام ابو بوسف اور امام مجر کے بزویہ بی تھم ہے کذائی قاوئی قاضی خان فتی کی اس کے بوش کی یا اس کے موض کہ جس اس بی سال کے کوئی نے بیانام بعوض اس کے فوض کر وخت کیا اور اس کے کوئی نے بیانی پیوں گاتو جائز ہے اور اس طرح اگر تقام بائع یا مشتری کی باندی ہی ہے کی باندی کے موض فروخت کیا اور اس بیاندی کو میں نہ کیا تو تی مستقد ہوگی بیر میطام سرحی میں کھا ہے۔ امام ابوطنیفہ نے فر مایا کہ سوائے خریجی شراب کے جنی پینے کی چیز ہیں جم اس کی تھے جائز ہے اور ان کے تقد کے والوں کو صان ویٹی پڑے گی اور امام ابو بوسٹ اور امام مجر نے فر مایا کہ ان چیزوں کی تھے جائز نہیں ہے اور ان کے تقد کے والوں کو صان ویٹی پڑے گی اور امام ابو بوسٹ اور امام مجر نے فر مایا کہ ان چیزوں کی تھے جائز نہیں ہے دور کی تھے ہے تھی ہے تھی ہے تھی کہ جو اس کا کھیں ہے اور خین ایسے فی کھی خود میں اس کی تھی جائز نہیں ہے اور خین ایسے فی کھی خود میں کہ جو اس کا کھیں ہے۔ مرکا تب اور مدیراور ام ولداور جس فاام کا کھی حصر آز اوکر دیا گیا ہواں سب کی تھی جائز نہیں ہے سے تا تار خانے بیش کھیا ہے۔ مرکا تب اور مدیراور ام ولداور جس فاام کا کھی حصر آز اوکر دیا گیا ہواں سب کی تھی جائز نہیں کھی اور ان میں کھی اور اس سب کی تھی جائز نہیں ہے سے تا تار خانے بھی کھی اور اس سب کی تھی جائز نہیں کھیا ہے۔ مرکا تب اور دیر اور ام ولداور جس فاام کا کھی حصر آز اوکر دیا گیا ہواں سب کی تھی جائز بیں ہو اور کی شرکھا ہے۔

اكركس في ام ولدكوفرو خت كر يح سرد كروياتو مشترى اسكاما لك فد وكاور يمي علم اس غلام كالبي جمي حدا زاد موكيا ہواورا سے بیدر کا بھی جارے بزو کی میں علم بے بیقاوی قاضی فان میں مکھا ہے۔ اگر مکا تب فروخت ہونے برراضی ہو گیا تو اس باب من دوروايتي إن اوراظهريب كم جائز بيد مدايد عن الكماب مجمع من الكمات كم كاتب في الراعي و كا جازت د دى تو فاسدنه موكى اوريجى روايت عدّار باورعامه مشارخ اى يربي سيعد رالقتاوى من كلماب اوراكر آزاديا ام ولديام بريامكا تب مشترى كے پاس بلاك ہو محظاتو ووضامن ند ہوكا اور صاحبين (١) في فرمايا كديد براورام ولدكى تيت كا ضامن ہوگا اور بيامام ابوطنيقة عيمى مردی ہے بخلاف مکاتب کے کہ اگر مشتری نے اس پر قبضہ کیا اوروواس کے پاس مرکمیا تو بالا تفاق اس کا منامن نہ ہوگا بیکانی میں تکھیا ہے۔اگر کسی نے ایک جیتی مال بعوض مکا تب یام ولد کے خریدااور مال پر قبضہ کرلیا تویہ بند بطور ملک فاسد کے موگاادرام ولد کوائ ك باتعافر وخت كردينا جائز باورايي ىديركواى ك باته يجنا جائز بيرقادى قاصى فان عى المعاب الركى في مرداريا خون ك وفل ولى جزخريدى واس كاما لك ندموكا كونكريد مال نيس باس لي كداس يتمول نيس موتا باوراس قياس براكركس ف مرداری کھال کے موض کوئی چیز خریدی اور بیدالی کھال تھی کہاس کولوگ دہا خت کے واسلے رکھ چھوڑتے ہیں تو بیج منعقد ہو جائے گی اگر سى نے مردار ياخون كے وض غلام خريدااوراس پر قيعند كرايا اورو ومركياتو سيركبير بس لكھا ہے كہ امام اعظم كونز ديك مشترى اس كى قیت کا ضامن ند ہوگا اور صاحبین کے فرد کیے ضامن ہوگا کذائی محیط السرحى منس الائد سرحى نے ذکر کیا كدمشترى اس كى قیمت كا اشارالي انداد تحصن مانخستسب ومن لدنوع خصوصينة ١٧ \_ على المرجم وبعني ان يكون المراد بالخراسي ومن لغب اذ الخرعند وسطلق عليه على فل ولذلك اوروافظا في في الترجمة السيس كليسارعبادت فالدلعرانيان كرجامات سير مكاتب يرمراوب كدادام مكاتب رب اوراكرها جربوكر رقی ہوجائے تو فروخت ہوسکتا ہے ا۔ فی خودام ولد کے ہاتھ ۱۲۔ ان مترجم کہتا ہے کہ یعنی شلامکا تب کابیا مکاتب کی یاندی سے بیدا ہواتو وہ بھی بمنزلد اصل کے بینی باپ کے مکاتب رہے گااور بیم بوط ہے ابعدے واگر الواقك ے مالك اوك مراوبول فو عبادت ساطبق مے معلوم كيا جائے

(١) خلقاللشاني وائر الحديث في المديرة ا

محرحادی کہاں ہے دیا ایس عبارت شاہر بیس ہے ہاں ایسے ہی اوگ مکا تب دغیر ومراد ہو سکتے ہیں ا۔

ضائن ہوگا اور بی سی ہے ہے بی قاوی قاضی خان می لکھا ہا اور بائد ہوں کی اولا دجوا سے لوگوں کے ہو بھز لہ اصول کے شار کی جاتی ہے اور ای طرح حالت کتابت می خرید ہوا ہواور بیٹا اور ماں باپ کا بھی بی تھم ہے گرسوائے ان کے ناتے والے کی کتابت میں داخل نہیں ہوتے ہیں اور مکا تب کوان کا بچ کر دینا امام اعظم کے فرد یک جائز ہا درصاحبین کے فرد یک جائز نمیں ہے۔ بیحادی می لکھا ہے۔ فصل مرتم :

ر بو ااوراس کے احکام کے بیان میں

نى كريم مَا الْفَيْرِيم كى بيان كرده كىلى چيزى بميشد كىلى بى دىي گي

كانى شراكها ب\_

الم اگر کیلی چیز کووزن کے حساب سے یاوزنی چیز کوکیل کے حساب سے فروشت کیا تو جائز نہیں ہے اگر چہ جس طور پر فروشت کی گئی ہیں باہم برابر ہوں تاوفشکے ان کا برابر ہونا اپنے اصل طور کی نے معلوم ہویہ نہرالقائق میں لکھا ہے۔ شخصہ نے فرمایا کہ اس بات پر اجماع ہے کہ جس چیز کا کیلی ہونا صریح تھم سے ثابت ہو گیا ہے اگر اس کووڑن کر کے درہموں کے بوض فروخت کر سے قو جائز ہے ای طرح جس كاوزنى مونا صريح ثابت مواب اكريانه كحساب عدر بمول كعوض فروخت كى جائة تو جائز بيدة فيروض الکھاہے۔جوچیزیں کمثل تبل وغیرہ کےمنوں کیا وقیوں کےحساب سے فروخت ہوتی ہیں وہوزنی ہیں۔ بیعخارالفتاوی میں کھا ہے۔ الى جو چيز كدرطلى بيااو تد ك حياب سے بكى باكراس كوائى جن كے ساتھ كيل كے حساب سے برابر برابراس كى مقداركيل كے حساب معلوم ہواورجس قدراس کیل عس ساتا ہے اس کاوزن معلوم نہ ہوفر وخت کریں تو جائز نہیں ہے اور اگران دونوں کوکیل کے حساب سے زیاوتی سے فرو دست کریں اور وزن میں وہ دونوں برابر رہیں تو بھے بھیج ہے پیرفتح القدیر میں لکھاہے اور مبسوط میں لکھاہے کہ بد بودار گیبول اورجید گیبول ایک جنس بی اورایسے خرما می سیراب کردوز مین کا اور بحسی بینی زمین کا دونوں ایک جنس بی اور فاری چوارہ فع اوروقل دونوں ایک جنس ہیں باد جوداس کے کہومف عمل اختلاف ہے اورا سے علکہ اور رخوہ چھوراہ ایک جنس ہے بیظمیر سے مس الكعاب اور فقہاء نے يہتم كے مالوں مى سے جن مالوں على ريا اجارى ہوتا ہاس ميں جيد ہونے كا وصف اعتبار كيا ہے أس وصى كو یہ جائز نہیں ہے کہ اس کا جید مال ردی کے عوض فروخت کر سے اوروقف کے مال میں بھی ایسا ہی ہونا جا ہے یہ نہر الغائق میں اکسا ہے۔ ایک اغرے کا دوا غرول کے عوض اور ایک جمهوارے کا دو چموارے کے عوض اور ایک اخروٹ کا دواخروٹوں کے عوض بینا میج باورایک پیم معین کودومعین پیپول کے وض فروخت کرنا امام اعظم اور ابو بوسف کے نزدیک سیجے ہاورامام محد کے نزدیک جائز نہیں ب بدكاني ميل كلهاب رتر الكوركا خنك كے ساتھ برابر بيانہ كے حساب سے بينا امام اعظم كے نزد ميك سيح باور صاحبين كاس ميں ظاف ہےاورائ طرح ہر مچل کہ جو خشک ہوجاتے ہیں جیے انجیراور تشمش اوراخروث و کمنری کے اوراناراور آلو بخاراان میں تربد لے تر کے اور خنگ بدلے خنگ کے بیچنا جائزے بینہرالفائق میں لکھا ہے اور چھوارے کا حلوا چھوارے کے موض زیادتی کے ساتھ بیچنے میں کچھ خوف نہیں ہے لیکن اگریہ بیج الی جگہ واقع ہو جہاں چھوارہ وزن سے بکتا ہے۔ تو اس طرح ادھار بیجنا جائز نہیں ہے اور اگرالی جگہ واقع ہوکہ جہاں چھوار وہانہ سے بکتا ہے تو ادھار بھی جائز ہے بی قاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ ابوالحن کرفی نے ذکر کیا ہے کہ در خت خرما کے سب چل ایک جنس می اور باتی محلول می ہرتم کے درخت کے چل ایک جنس ہوتے ہیں جیسے کہ اگورسب ایک جنس ہیں اگر چراس کی اقسام مختلف ہیں اور ای طرح امرود ایک جنس ہیں اگر چداس کی بھی اقسام مختلف ہیں اور مہی حال سیب کا ہے یہاں تک کدایک تشم کا انگور دوسری متم کے ساتھ زیادتی سے بینا جائز نہیں ہاور می حال سیب اور امرود کا ہاور امرود کوسیب کے ساتھ زیادتی سے بینا جائز ہے

اورا یسے بی سیب کوانگور کے ساتھ زیادتی سے بینا جائز ہے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے۔ گیہوں کوآئے یا سنو کے عوض برابرزیادتی سے بیجنا سیجے نہیں کم

تاز واگورکو دوشاب کے ساتھ بچنا ہر طرح جائز ہوتا جاہے ہے تھیہ میں لکھانے نمناک گیہوں کو نمناک گیہوں کے ساتھ بخنا جاور ہے اور نے کوش بچنا اور تاز ورکا خال کے کوش بچنا ہی جائز ہے اور تاز ورکا خال کے کوش بچنا ہی جائز ہے اور تاز ورکا خال کے کوش بچنا ہی جائز ہے اور تاز ورکا خال کے کوش بچنا ہی جائز ہے اور تاز ورکا خال کے کوش بچنا ہی جائز ہے اور ایم کو بیٹر بھورے کے اپنے بھورے کے ساتھ بچنا ہی جائز ہے ہوئے کے ساتھ بچنا ہی جائز ہے اور ایم کا بغیر بھورے کے ساتھ بچنا اور بھورے کے اپنے بھورے کا بغیر بھورے ہوئے کے ساتھ بچنا ہی جائز ہے اور ایم کو بیٹر ہو جائز ہے اور ایم کے بیٹر ایک ہوں ہے کہوں ہو جائے کے دونوں خال ہو کہ کے بیٹر اور ہے ہوئے گیجوں بھنے ہوئے گیجوں ہے کوش بچنا جائز ہے کا اختلاف ہواور اور ہی ہورے کے بیٹر کی ہوں ہے کوش بچنا ہو تر بھنے ہوئے گیجوں ہوئے ہوئی بھنے ہوئے کوش بچنا ہوا تر بھر طیکہ وہ بیا نہیں ہے کوش بچنا ہوا ہو ہوئی بھنے ہوئے کہوں ہوئی بھنے ہوئے کوش بچنا ہوا تر ہے کہوں کو آئے کے کوش بچنا ہا ہم ابو بوسٹ کو بھر کوش بول کا مام ابو بوسٹ کے بیٹر کی دو بیا رہوں تو جائز ہواں مرح کا لئے کہا جائز ہوں کو کہا ہوں ہوگر ہو ہوئز ہے اس طرح کا لئے کہا جائز کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوگر ہوئی ہوں تو ہوئے آئے کے کوش بچنا امام ابو بوسٹ کوش بچنا اور چوکر کو تو کے کوش بچنا امام ابو بوسٹ کوش بچنا ہوں کوش بول کوش بول کوش دون کر کے بچنا ہوئی ہی کھی ہوں کوش بچنا ہوں ہوئی ہوں کوش بول ہوئی ہوں کوش بچنا ہوئی ہوں کوش بول ہوئی ہوں کوش بچنا ہوئی ہوں کوش بچنا ہوئی ہوں کوش بول کوش بچنا ہوئی ہوں کوش بچنا ہوئی ہوں کوش بول کوش بھیا ہوئی ہوئی کوش بول کوش بھیا تو ہوئی تو گوش بول کوش بھیا ہوئی ہوئی ہوئی کوش بھیا تو ہوئی کوش بول کوش بھیا ہوئی ہوئی کوش بول کوش بھیا ہوئی ہوئی ہوئی کوش بھیا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کوش بچنا ہوئی ہوئی ہوئی کوش بول کوش بول کوش بھیا ہوئی ہوئی کوش بھی ہوئی کوش بھیا ہوئی کوش بھیا ہوئی ہوئی کوش بھیا ہوئی کے ہوئی کوش بھیا ہوئی کو

روٹی وزنی ہے ہیں ایک کی تع دوسر ہے کے ساتھ زیادتی اور برابری ہے جائز ہوگی بشرطیکدونوں نقد اوا کے جائیں اوراگر
دونوں میں ہے کوئی ادھار ہو ہیں اگر روٹی نقذ ہوتو ہمار ہ سب اماموں کے زدیک تع جائز ہاوراگر گیہوں یا آٹا نقذ اوا کیا جائے اور
دوئی ادھار ہوتو امام ابو بوسٹ کے نزدیک جائز ہاور بھی امام اعظم ہے بھی روایت آئی ہاورای پرفتوئی ہے بظمیر بیٹ کھا ہام
ابوضیف نے فرمایا کہ روٹی کا ایک قرض بعوض دو قرضوں کے ہاتھوں ہاتھ بیچنے میں پھوٹی ڈنیس ہاگر چدونوں میں بڑے جھوٹے ہوئے
کا فرق ہواوراس سے صاف ظاہر ہے کہ اماموں کے نزدیک روٹی کا ہر طرح بیچنا جائز ہے بیت تھید میں لکھا ہے جہی میں لکھا ہے کہ اگر
ایک گروہ روٹی نقذ بعوض دوگر دوں روٹی اوھار کے بیچا تو جائز ہے اوراگر دوٹوں روٹیاں نقذ اوا کی جائمیں اورائی روٹی میں لکھا ہے اورائی اوھار ہوتو جائز
میں ہے اورائی روٹیوں کے کڑے فروخت کیو نقذ اورادھار ہر طرح جائز ہے بیٹم الفائق میں لکھا ہے اورائام اعظم کے نزدیک روٹی کا قرض لین جائز ہیں کھا ہے اورائی اورائی میں لکھا ہے اورائی جائز ہے اورائی پرفتو کی ہے۔ سیسین میں لکھا ہے اورائی جائز ہے اورائی پرفتو کی ہے۔ سیسین میں لکھا ہے۔ شرح جمع میں لکھا ہے کہ میں اورائی ہوتو کی میاتھ ہو یا زیادتی کے ساتھ ہو اورائی میں لکھا ہے۔ شرح جمع میں لکھا ہے کہ خوالوں کے ہوش بیتا خواہ برابری کے ساتھ ہو یا زیادتی کے ساتھ امام اعظم کے میاتھ امام اعظم کے دورائی ہوتو کی جو اورائی برندی دوتوں طرح ہے دیا تھا می اورائی ہوتوں کی جو اورائی میں تھی ہو یا زیادتی کے ساتھ ہو یا ذیادتی کہ اورائی میں کہ کہ ہوں کو گئر ہوں کے ہوش انگل پر بیتیا تا جائز ہے اورائی کہا کہ یکھا اس وقت ہے کہ جب گہوں

ا جوا فَ كُوا فَ كَرُوش يَجِ عَلَى مِان بوالاار

اتے ہوں کہ پیانے میں ناپے جاسکیں اور اگر تھوڑ ہے ہوں تو بعض کے ساتھ بیچنا جائز ہے اور ایسا بی تھم ہر کیلی اور وزنی چیز کا ہے اور اگر گیبوں بعوض گیبوں کے انگل پر بیچے مجھے پھر دونوں بیانہ کئے گئے اور دونوں برابر نکلے تو تیج جائز ہو جائے گی اور قاعدہ فنے کلیہ یہ ہے کہ جس جگہ دونوں بدلوں کا معیار شرکی میں برابر ہونا عقد تھے جائز ہونے کے واسطے شرطاً اعتبار کیا گیا ہو وہاں وقت عقد تھے واقع ہونے کے اس معیار کی راہ ہے برابر ہونے کاعلم شرط ہے بید خبرہ میں کھھا ہے۔

ا كركسى في مجمع طعام بعوض طعام مثل كخريد ااورمشترى في بيطعام بائع كے حوالد كرديا اورمشترى في جوخودخريد انتفااس كو چھوڑ دیااوراس پر قبضہ ند کیااور دونوں جدا ہو گئے تو ہمارے نز دیک اس میں پھھڈ رئیس ہے اور کھانے کو کھانے کے عوض اس کی جنس یا اس کے خلاف جنس کے ساتھ بیچنے میں دونوں کا ای مجلس میں باہم قبضہ کر لیما ہمارے نزویک شرطانیں ہے بیمسوط میں لکھا ہے اگر گیہوں کو جو کے وض زیادتی کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ لے کرفروخت کیا تو جائز ہے اگر چہ جو کہ اندر گیہوں کے دانداس قدر ہوں کہ جتنے جویس ہوا کرتے ہیںا ہے بی اگر گیبوں کو گیبوں کے موض فروخت کیا تو جائز نہیں ہے گر جب دونوں برابر ہوں تو جائز ہے اگر چہ ہرا یک میں جو کے داند موجو ہوں بیفآوی قاضی خان میں لکھاہے۔اگر کی نے پچھ گیہوں جو بالیوں کے اندر ہیں بعوض صاف کیے ہوئے گیہوں کے خریدے تو ہارے زریک جائز نہیں ہے لیکن اگریہ معلوم ہوکہ صاف کیے ہوئے گیبوں اس سے زائد ہیں تو جائز ہے بیٹل پیریہ می لکھا ہا کر گیبوں کی جری کی بیوں کے وض بیان یا انگل سے فروخت کیا تو جا رئے بشرطیکداس نے چھوڈ رکھنے کی شرط نہ کی ہویہ جوالرائق عن المعاب اصل میں ذرکور ہے کہ اگر زجنون کا تیل بعوض زجون کے تا تکوں کا تیل بعوض تکوں کے یا ایسی بحری جس کی پیٹے پر پیٹم تھی بعوض بیٹم کے یا اسی بکری کو کہ جس کے تعنول میں دود ھ تھا بعوض دود ھ کے باشیر ہ انگور کو بعوض انگور کے یا ترخر ما کو بعوض دوشاب کے یا دودھ کوبعوض روغن کے باروئی کوبعوض روئی کے جی کے باخر ماکی تھلیوں کوبعوض چھوارے کے باایا گھرکہ جس میں سونے کے بتر تنے بعوض سونے کے یا ایک تکوار کہ جس میں جاندی گلی تھی بعوض جائدی کے یاصاف کیے ہوئے گیہوں بعوض ایسے گیہوں کے جو بالیوں من بين فروخت كيابس اكر خالص ياجداكيا بوالوشيده ياسطي وئ سين اكد بوتوئ جائز باورجو جزعليد وري جاتى باكروه لى بوئى ہے کم یااس کے برابر ہو یا کی اور برابری معلوم نہ ہوتو بالا جماع تھے جائز نہیں ہے اور بیتم یعنی خالص کا زائد ہونا اس وقت ہے کہ جب دوسرے بدل كا فضلہ بہ يجمد قيمت ركھتا مواورا كراس كى يجمد قيمت نه موتو بيج جائز ندموكى جيسا كداكر تحى كومسكد \_ عوض فروخت كيا تو جائز نہیں ہے لین جب کہ یہ بات معلوم ہوجائے کہ خالص تھی اس تھی کے برابر ہے جومسکہ میں نکلے گاتو تیج جائز ہوگی اور بیرقید یعنی فضلہ کا قیمت دارہونا امام ابوطنیفہ ہے صراحاناروایت کیا گیاہے میرمیط مرحسی میں لکھاہے۔اگر کیاس کوبعوض اس کے سوت کے فروخت کیا تو امام محر کے بزد کی جائز ہے اور میاظہر ہے اور اگراونی ہوئی روئی کو بے اوٹی ہوئی روئی کے پچاتو جائز ہے بشر طیکہ میہ بات معلوم ہوجائے کہ غالص روئی اس سے ذاکد ہے جو بے اوٹی ہوئی میں نکلے گی اور اگر بے اوٹی ہوئی بعوض کیاس کے فروخت کی تو ضروری ہے کہ خالعی اس ے زیادہ ہوجو کیاس میں نکلے کی میز ہرالرائق میں تکھا ہے اور کیاس کوروئی کے عوض بالا جماع ہر طرح بیجنا جائز ہے میدہ امیر میں تکھا ہے۔ ا گرخوشبو کی چیز ملانے سے تیلوں میں فرق ہو گیا تو ان کو دوجنس شار کریں گے 🏠

رونی کے سوت کورونی کے کیڑے کے موض ہاتھوں ہاتھ فرو خت کرنے میں پچھاڈ رئیس ہے اس طرح ہرجنس کا سوت ای جنس

ا قولہ قاعد و کلیا یعنی جہاں تھ جائز ہونے کے بعد شرع نے بیشر طالگائی ہوکہ بیددونوں چزیں پیانہ یاد ان شریرا یرمونی جاہے ہیں ہتو یہاں یرا ہری معلوم ہونا تھ کے وقت شرط ہے تھی کہ اگر بینلم نہ ہوتو تھ باطل ہے اگر چہ انفاق سے دونوں پر ایر لکٹی ہاا۔ ع قولہ چری و پعنی گیہوؤں کا کھیت جس میں وانہ وار ہالیان نہ ہوں تا۔ سے معنی دوسرے میں جواورا لیک چزہے جسے کیہوؤں ٹیں بھوسہ اور کل میں کھلی وغیر واار

بلائے ہوئے کے برابر بیناجا زنیں بریط مل اکھا ہے۔

موشت کا اختبار اپنی اصل پر ہوتا ہے لیں گائے اور بھینس ایک جنس ہیں کدان میں سے ایک کا گوشت دوسر سے کے گوشت کے عوض زیادتی سے بیچنا جا تر نہیں ہے اور اونٹ میں بختی اور اعرائی ایک جنس ہیں اور ایسے ہی بھیڑ اور بھری ایک جنس ہیں یہ ذخیرہ میں کھوا ہے اور یہ گی گوشت ہے کے عوض برا بر بیچنا ہمارے اصحاب کے نزدیک جا تز ہے اور زیادتی حرام ہے لیکن میں ماف کی ہو گی اور مقطے مراد وائے گوشت ہوتا۔

میں لکھوا ہے اور یہ فرقا وی عمل ہیں مساف کی ہو گی اور مقطے مراد وائے گوشت کے کھال واو جو وغیر و ہے تا۔

میں میں مساف کی ہو گی اور مقطے مراد وائے گوشت کے کھال واو جو وغیر و ہے تا۔

میں میں میں میں میں میں کو گوشت ہوتا۔

اگر کے ہوئے گوشت میں پکھ مصالحہ پڑا ہوتو زیادتی حرام نہ ہوگی بیتا تارخانی میں کھیا ہے۔ اونٹ اور گائے اور بحری کے گوشت اور ان کے دود دو تنگف جنسیں ہیں کہ اس میں بعض کو بعوش بعض کے زیادتی کے ساتھ ذیادتی تھے ہوئے جائز ہے اور او حار میں فیر اس نہیں ہیاں کہ بعض کو بعض کے ساتھ ذیادتی تھے ہوئے جائوں ہاتھ بچٹا جائز ہے اور اس کے ادھار میں بہتری نہیں ہے بدتی اور پہنے کی چر بی گوشت کے تافع ہو اور وہ بیٹ کی چر بی اور چکتی ادھار میں بہتری نہیں ہے اور مور ہوئے کی چر بی گوشت کے تافع ہو اور وہ بیٹ کی چر بی اور چکتی کے ساتھ دوجنسیں ہیں اور ہاں سب میں ادھار جائز ہیں ہے اور سری اور پائے اور چیزے کو ہاتھوں ہاتھ ہر طرح بیچٹا جائز ہے لیکن ادھار جائز ہیں ہے دیکٹا جائز ہے۔ کذاتی الحاوی اور بھی خر مائے جائز ہے۔ کذاتی الحاوی اور بھی خر مائے گئی کی اس کہ اور کے مرکد کے ذیادتی ہے بیٹا جائز ہے۔ کذاتی الحاوی اور بھی خر مائے گئی کی اس کہ اگر سرکہ شیر و انگور کے وقت زیادتی ہے نو و دست کیا تو جائز ہیں ہے کو فی زیادتی ہے کو می زیادتی ہے نو و دست کیا تو جائز ہیں ہے کو نکو گئی ہیں اور ان الحال میں سرکہ و جاتا ہے بیٹھ ہیر یہ شمالے۔ اگر سرکہ شیر و انگور کے وقت زیادتی ہے۔ کہ میکھ ہے۔ اگر سرکہ شیر و انگور کے وقت زیادتی ہے۔ کہ کہ کو جائز ہیں ہے کو نکہ شیر و کا سرکہ الحال میں سرکہ و جاتا ہے بیٹھ ہیر یہ شمالے۔ اگر سرکہ شیر و انگور کے وقت نامیں کی کھیا ہے۔ اگر سرکہ شیر و انگور کے وقت نامی کی کھیا ہے۔ اگر می کھیا ہے۔

کپڑے کی جنس اسے اصول اورصفات کی وجہ سے مختلف ہوجاتی ہے اگر چہان کا نام ایک ہی رہے

اگر ایک کوزہ پائی کودوکوزہ پائی کے موض ہے تو الم اعظم اورایو ہوسٹ کے نزدیک جائزے کیونکہ پائی ان دونوں کے نزدیک

کیلی باوزنی نہیں ہے تو زیادتی کے ساتھ ہے تا جائز ہوگا اور برف اگروزن ہے بیکنا ہوتو اس کو برف کے موش ہے تا جائز ہے گر برابری شرط ہے بین کھوا ہے اور او با اور را نگا اور کا نسر سب مختلف جنسی نہر الفائق میں نہر الفائق میں تھا ہے۔ اگر کوئی کپڑا سونے کے
تاروں سے بنا ہوا خالص سونے کے موش فروخت کیاتو اس میں جواز کے واسطے بیانتہار کرنا ضروری ہے کہ خالص سونا ذائد ہو بہم یا اور سے سے باری اور مونات کی وجہ سے خلف ہوجاتی ہے اگر چدان کا نام ایک بی رہ جسے بردی و مروی اور مونات کی وجہ سے خلف ہوجاتی ہے اگر چدان کا نام ایک بی رہ جسے بردی و مروی اور جومری بغداد میں بنا جاتا ہے وہ اور داراس میں دوخت اور طالقائی دوجش میں بین ہوالفائق میں کھا ہے اور اراضی نمدہ کے اور طالقائی دوجش سے نین ہوالفائق میں کھا ہے اور اراضی نمدہ کے اور طالقائی دوجش سے نین ہوالفائق میں کھا ہے اور اراضی نمدہ کے اور طالقائی دوجش

ی عاباتز ہے اور سے خراب تسم خرما ۱۱۔ سے بیمال سے گاہر ہوا کہ ہندوستان بھی بحساب وزن کے بچھے نہونا جا ہے ۱۱۔ سے قولت اپید ملیات وغیر داورا گرموافق موف کے جمابہ کے ساتھ تغیر کی جائے تو مخیائش ہے 11۔ ھے قال فی الاصل کانپروی مع المروی بخل ان یراد کا لہروک الذی بہائے بالمروک واللہ اعلم ۱۲۔ یہ مدور جمہ لبدست وجا وفی الحدیث علیہ کسار البدائے ففن والمراونہ بنا کاؤکر ۱۱۔

رونی کا سوت کان کے توض یا صوف کو بالوں کے توض ایک حصہ کو و دھوں کے ساتھ یہے میں پھے ڈرٹیس ہے اور اگر کوئی ان میں کا ادھار ہوگا تو جائز ندہوگا کے تک بیوزن سے بلتے ہیں بیٹر ہیر بیش کا معاہ اور اس طرح ریشم کا تاگاروئی کے تاکے کے توض فقد افقد میں کا ادھار ہوگا تو جائز ندہوگا کے تو کہ سے بیٹا جائز ہے بیٹیا جائز ہے بیٹی جائز ہے بیٹا جائز ہے بیٹا جائز ہے بیٹا جائز ہے بیٹر بیٹر کھا ہے۔ جس تھوارے میں ہے تھٹی نکال ڈالی گئی ہواس کو بے تھٹی نکالے ہوئے کے ساتھ فقط برابر برابر بیٹیا جائز ہے بیٹر بیٹر کھا ہے۔ اگر ٹرد ہے کوصوف کے توش فروخت کیا ہیں اگر ٹردا ایسا ہے کہ دیڑے ہوجائے کے بعد صوف ہوجائے گاتو اس میں وزن کی برابری کا امتبار ہوگا اور اگر ایسائیس ہے تو اعتبار ندہوگا بیٹر آوئی قاضی خان میں کھا ہے۔ صابون کوصابون کے توش برابر برابر بھی جائز ہے ہوگا ور آگر ایسائیس ہے تو اعتبار ندہوگا بیٹر آوئی قاضی خان میں کھا ہے۔ صابون کوصابون کے توش برابر جو اور ہے تھا م اور آگا اور آگا ایسائیس ہے تو اعتبار نہوگا ہوئی قاضی خان میں کھا ہے کہ خلام اور آگا تھی میں ہوتا ہے آگر چہ اس کو تو جائز ندہوگا اور میں کا اور میں کا اس برقرض ہوکا دائی آسین اور حد براور ام ولد بھی غلام کے مائد ہیں کھا تب کے کہ اس کا بیٹر تھی ہوئیس ہوتا ہے آگر ہو اس کو تو جائز تربی کی خان آگر ہیں بھا فید میں باہم خرید وفرو خت کریں تو بھی سوڈیس ہوئیس ہوئی

فصل مفتر:

## یانی اور برف کی بیٹے کے بیان میں

جو پانی کو میں اور نہر میں ہے اس کا فروخت کرنا جائز نہیں ہے کذائی الحادی۔ اس کا حیلہ یہ ہے کہ ڈول اور ری کو اجرت پر و سے دے کے بید علی نرحسی میں ہے۔ جب اس پانی کو نکال کرا پئی مشک فی بااور کی بہ تن فی مجر لیا تو بیا حراز ہے ہیں اس کا حقدار ہو گیا تو مشل پکڑ ہے ہوئے شکار کے اس میں تصرف اور اس کوفرو خت کر سکتا ہے بید خیرو میں لکھا ہے ای طرح مینہ کے پانی کو اپنے بہ تن میں محرف کرنا ہے تو فی میں جمع کرلیا ہو تو تی جمع کرلیا ہے تو فی میں ہوئی ہوئی کی کیا ہوایا تا نے یا پیشل کا ہوتو بھی جرحال میں جائز ہے ہیں الاسلام معروف بخو اجرزادہ نے شرح کتاب الشرب میں ذکر کیا کہ اگر دو فی تی کیا ہوایا تا نے یا پیشل کا ہوتو بھی جرحال میں جائز ہے ہیں

ا شریکین بالمفاوض ا بعنی بالا تفاق ا سع عندالا کام اعظم ا سع خریدار کے ہاتھ اس کا پائی فروخت ندکرے بلک ڈول ری اس کواجرت پردے اور اجرت اس قدر برد حائے کہ پانی کی بھی قیت آجائے ا سع کال نی الاصل جرق لین کمڑاو فیرووا نماعدل تعیما ا استال اکثر فقیما نے شرط لگائی کدو برتن ایسا ہوکہ ذیادواس میں پانی جذب ندہ وجاتا ہوا ا

شخ الاسلام نے کو یاصاحب دوش کو یانی اپنے دوش می کر لینے کی دجہ سے پانی کا نگاہدار گردانا ہے لیکن شرط بیہ ہے کہ پانی کا جاری رہتا بھد ہوجائے تا کہ بھی فیر جھی فیر جھی کے ساتھ دخلط نہ دوجائے اورا گردش تا ہے یا بیشل کا یا تھی کیا ہوانہ ہوتو اس میں مشائح نے ایسا ہے اختلاف کیا ہی جیا کہ گرمیوں میں برف کے جمدہ کی اندر برف کے بیچنے میں اختلاف ہے اورا مام محد نے فر مایا کہ مختاراس مسئلہ میں یہ ہے کہ اگر بائع نے اس کو چکانے کے طور پر پہلے سپر دکر دیا بھر اس کے بعد تھ قرار پائی تو جائز ہا اورا اگر پہلے فروشت کر کے پھر سپر دکر دیا تو جائز ہا درا گر پہلے فروشت کر کے پھر سپر دکرا تو جائز ہوائی الحیط۔

سیح یہ ہے کہ سر دکرنے ہے پہلے اس کا بینا جائز ہے بشر طیکہ تمن دان تک میر دکر دے اور اگر بعد تمن دن کے میر د کیا تو بھ جائزند ہوگی بیمیط سرحس علی کھا ہے۔ کس نے ایک برف کا چہ بچے تھا تو اسم بیہ کہ بڑے جائز ہے خواہ پہلے میرد کر کے پر فروخت کیا یا کا كر كے چرميردكيا بواوراى كوفقيد الوجعفر في اختياركيا ہے۔ پہلے سردكر كے چرفروخت كرنے عن زياد واحتياط ہے بياقادي قاضى خان من الكعاب فقيد الونفر محر بن سمام البحق سيروكر في سي مبلياور بيهين كوجائز ركع تع جبك الح كرف اورسيروكر في من دياده مدت ندہوجائے اس طرح کہ بڑھے کے ایک یا دوون بعد سپر دکر دے اور اگر تین ون بعد سپر دکیا تو جائز نہیں کہتے تھے اور میں ندہب اکثر مشائخ ماورا والنهركا ب مرجب تع جائز مونى تومشترى كوسر دكرنے مين و يكھنے كوفت خيار رويت ثابت موكالي أكراس نے سروكى واقع ہونے کے بعدد کھا ہیں اگرسپروگی پورے تین دن گزر نے پرواقع ہوئی تواس کوخیاررد بت حاصل شہوگا اورا گرتین دن سے پہلے واقع موئى تو عقدى سے تين ون تك اس كو خيار ويت عاصل بي سيميط عن كھا ہے۔ اگر صرف منتج كايانى فروخت كيا لوجائز نيس ب اورا کریانی مع زمین فروخت کیا تو جائز ہے اورا گرا کے زمین کومع دوسری زمین کے پانی کے فروخت کیا تو امام محر نے اس صورت کوؤ کر نبیں فرمایا ہے اور فقیبہ ابونصر بن سلام نے کہا کہ بیاجائز ہے اور فقیبہ ابوجعفر کہتے ہیں کہ ای کی طرف امام محد نے اشارہ کیا ہے بیذ خیرہ یں لکھا ہے۔ کسی نے ایک سے سے کسی قدر مشکلین آب فرات کا کی خریدیں ہیں اگر مشک معین تھی تو امام ابو یوسف کے فزو یک جائز ہے كيونكه اوكون كاتعال جاور بكعال وكمزے وغيره كالبحى بى حال جادريہ جواز استحسانا اور تياس كى دليل سے جادراكراس مشك كى مقدارنہ ہوتو تنے جائز نہیں ہے اور بھی تول امام ابو حنیفہ کا ہے بیفاوی قاضی خان میں اکھا ہے۔ اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ مجھ سے ایک درہم لے کرتو میرے جو یاؤں کو است مہینہ یائی بائے تو جائز نبیل ہادراکر کہا کہ برمہیناتی مفکیس بادے و جائزے بشرطیکاس کومشک دکھلادے اور اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ میں سجے تیری زمین قراح سم پانی سے سراب کروں گا پھراس کے لیے نہر کھول كراس كوبراب كياتواس مخض كو يجهد مطے كااورا كركها كدائے جو يايوں كوميرى نهريا مير افلاں حوض سے يانى باا لے توبيہ جائز ہے كذاني الذخيرو\_

فعيل بنتر:

مبیع یاشن کے نامعلوم ہونے کے بیان میں

جس فخص نے بی میں مطلق جموز دیااس طرح کدمقدار ذکر کی اور مفت ذکرند کی تو اس شہر میں جونفذی زیادہ جاتی ہوگی ای برع واقع ہوگی اور اگر شہر میں نقو دمخلف رائج ہول تو بیج فاسد ہوجائے کی لیکن اگران میں سے ایک بیان کرد ہے تو یا کوئی زیادہ رائج

لے مجمد و جائے اجماع پرف وسیائی فی کماب النصب اسم اختلفوائیراعلی اللته صوراا۔ ع فرات بھنے آب خالص وشرین و نام دریائے معروف زیرکوف اور یکی یہال سراد ہے تاا۔ سے قراح بالنتخ زمینے کہ آب دور شت نداشتہ باشداا۔

مودوی ایا جائے گا اور بیتم اس صورت بیل ہے کہ جب ان نفتروں کی بایت مختف ہواورا کر بایت بیل برابرہوں و ج جائز ہوجائے گی اور جومقدار بیان کی ہودہ ہر ہم کے نفقہ بیل سے لی جائتی ہا اور اس کی صورت بیہ ہے کہ ایک ہم کے درہم آبادی ہوں اور دوسری ہم کے ثانی ہوں یا طاقی ہوں و شانی کے دویا طاقی کے دویا طاقی کے تین کی بایت کے ہا در تا گیا گیا تی ہے کہ ایک ہوں یا طاقی ہیں ہے ایک و ان کے عرف میں درہم بیل کہتے ہیں بلکہ درہم یا احادی میں سے ایک کو یا شائی میں سے دو کو یا طاقی میں سے تین کو کہتے ہیں بیکانی میں کھا ہے۔ اگر کسی نے دوسر سے کوئی چرخ رویا اور شمن کا ذکر تہ کیا تھا فی میں سے دو کو یا طاقی میں سے تین کو کہتے ہیں بیکانی میں کھا ہے۔ اگر کسی نے دوسر سے کوئی چرخ رویا اور شمن کی ایک کی ایک میں نے بیطام تیرے ہاتھ بلا ٹمن کا کوئی ہیں گیا ہم ہوگی بیٹھیر سے میں گھا ہے کسی نے اپنے قرض دار سے کہ جس پر بیٹھی اور اس نے کہا کہ کہاں تی ہے گڑا میرے ہاتھ دور دوست کیا تو میتی جائز ہے اور اگر اس نے بیل کہا کہ کیا ہے گڑا اور سے دوسرا کیڑا تو نے بیلی داموں کو بچا اور اس نے بیلی کہا کہ ہاں میں نے تیرے ہاتھ دور دوسر کو بچا اور اس نے کہا کہ ہاں میں نے تیرے ہاتھ دور دوسر کو بچا اور اس نے کہا کہ ہاں میں نے تیرے ہاتھ دور دوسر کیا تی دوسر کی ہوئی اور کسی کی ہو داموں کو بچا اور اس نے کہا کہ ہاں میں نے تیرے ہاتھ دور دوسر کیا تی دوسر کی ہو سے کھو داموں کو بچا اور اس نے کہا کہ ہاں میں نے تیرے ہاتھ نی نے داموں کو بچا اور اس نے کہا کہ ہاں میں نے تیرے باتھ دوسر کہا تی درہم میں سے کھو حداموں کو بچا اور اس نے کہا کہ ہاں میں دوسر کی کھو داموں کو بچا اور اس نے کہا کہ ہاں میں دوسر اس کی کھو داموں کو بچا اور اس نے کہا کہ ہاں میں دوسر اس کی کھو داموں کو بچا اور اس نے کہا کہ ہاں میں دوسر میں کہا کہ بال میں دوسر اس کی کھو داموں کو بچا اور سے دوسر اس کی کھو داموں کو بچا اور اس نے کہا کہ ہاں میں دیا میں دوسر کھو کی دوسر کے گئا کہ میں کہا کہ بال میں دوسر کی کھو کہا کہ کہا کہ ہاں میں دوسر کہا کہا کہا کہ ہاں میں دوسر کہا کہا کہ کہا کہا کہ ہاں میں دوسر کہا کہ کہا کہ کہا کہا کہ کہ کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ ک

پس اگر مشتری اور ہائع میں جھڑ اندہوا یہاں تک کہ ہائع نے سب کو پابعض کوتا پ کر مشتری کے سپر دکر دیا توجس قد رسپر دکیا ہوہ دسب اما ماعظم کے نزدیک مشتری کولازم ہوگا اور ہاتی کی تھ باطل ہوگی اور ایسائی اختلاف ہروزنی چزیں ہے کہ جس کے کلا ہے کہ مشتری کولازم ہوگا اور ہاتی کی تھے باطل ہوگی اور ایسائی اختلاف ہروزنی چزیں ہے کہ جس کے جس سے تیرے ہاتھ فروخت کردی تو امام ابوطنیفہ نے فرمایا کہ کل کی تھ جا ترنیس ہے میسب زمین اس میں سے ہرگز ایک درہم کے حساب سے تیرے ہاتھ فروخت کردی تو امام ابوطنیفہ نے فرمایا کہ کل کی تھے جا ترنیس ہے مین نہا کہ کر گئی تھے جا ترنیس ہے معلوم ہوجا کمیں تو اس کو خیار حاصل ہوگا اور اگر جانے کے بہلے دونوں جدا ہو گئے تو تھے کا فاسد ہوتا ہو جائے گا اور امام ابو یوسٹ اور امام میں نے فرمایا کہ اس کی ایک گڑ ایک درہم کے جارہ سے سب کی تھے جا تر ہے اور مشتری کو مجھ خیار نہیں ہے اور اس طرح اگر اس نے کہا کہ میں نے بیسب کیڑ اس کے ہردوگر درہموں کے حساب سے تیرے ہاتھ فروخت کردیا تو اس میں بھی ایسائی اختلاف ہاور درہموں کے حساب سے تیرے ہاتھ فروخت کردیا تو اس میں بھی ایسائی اختلاف ہاور

ل میناس کے بعد پر قرض خواہ نے کہا کریں نے تول کیا ۱۳

فأوي مالي ي سلام كالمراكب المهوم

یکی عظم ان وزنی چیز وں کا بھی ہے کہ جن کے گلا ہے کہ نے میں ہا کتا کو معزت پیٹی ہولیکن جو چیز ہیں گئی کی بیں ان میں لھا لا کیا جائے گا اگر وہ چیز ہیں بہم قریب برابر کے ہوں تو ان کا عظم وہی ہے جو کہی اور وزنی میں فدکور ہوا اور اگر الی گئی کی چیز وں میں ہا بہم تفاوت ہو مثلاً ہائع نے کہا کہ میں نے پیگلہ بکر یوں کا ہر بکری اس کی دس درہم کے حساب سے تیرے ہاتھ فروخت کیا تو اس میں ایسا ہی اختلاف ہے جیسا کہ گڑوں کے تاہے کی چیز وں میں فدکور ہوا اور اگر بائع نے بیا کہ اس گلہ کو ہر دو بکر یاں اس کی بیس درہم کے حساب سے میں نے تیرے ہاتھ فروخت کیا تو سب کے قول میں بالا تفاق ہورے گلہ میں بیج جائز نہیں ہے اور اگر مشتری کو ای مجلس میں سب کی گئی معلوم ہوگئی اور اس کے قبل میں سب کی گئی معلوم ہوگئی اور اس نے بیچ کو افتیار کر لیا تو بھی جائز نہیں ہے بیشر سے طوادی میں لکھا ہے۔

اگر کسی نے کہا کہ میں نے یہ گیہوں اور یہ جو ہر قفیز ایک درجم کے حساب سے فروخت کے اور سب

تفیر وں کی گنتی نہ بتلائی تو امام اعظم میشاند کے نزد کیک سب کی بیج فاسد ہے کہ

اگرمعین ڈھیری می سے سوائے ایک قفیز کے سب ڈھیری کو بچا تو سب کی بچے سوائے ایک تفیز کے جائز ہوگی بخلاف اس صورت کے کہ کہا کہ میں نے اس بری کے گلہ کواس میں سے ایک بری غیر معین کے سوافرو دے کیا تو بع فاسد ہے بیسراج الوہاج میں الكعاب-اكرايك موتى ال شرط يريح كريدايك متقال وزن من ب مرمشترى في ال كواس عن ياده باياتو ومشترى كرير ومحرديا جائے گار فاوی قامنی فان می لکھا ہے۔ اگر کی نے کہا کہ میں نے یہ گیروں اور یہ جو برتفیز کا ایک درہم کے حساب سے فروخت کے اور سب تغیروں کی گنتی نہ بتلائی تو امام اعظم کے نزو یک سب کی جے فاسد ہے یہاں تک کول قفیزیں معلوم ہوں اور جب معلوم ہو کسکی آتو اس کوخیار ہوگا کدا کر جا ہے تو ہرتغیر کیہوں کی ایک درہم کے حساب سے فرید لے اور صاحبین کے زدیک کل کی بی جائز ہادرا کر بائع نے کہا کہ دونوں میں سے ایک تغیر ایک درہم کو ہے تو ایک تغیر کی تاج جائز ہوگی کہ جس میں آ دھے گیبوں اور آ دھے جوہوں مے اور باتی کی تی جائز ندہوگی اور جب مشتری کوسب تغیر معلوم ہو گئی او امام اعظم کے زویک اس کوخیار حاصل ہوگا اور اگر بائع نے اس کواس شرط پر فروخت کیا که برایک دل تقیر ہے اور برتغیر ایک درہم کو ہے تو برایک آ دھے تمن ش مشتری کولازم ہوگی بہال تک کداگر بعد قعند كرنے كے ايك يس عيب يائے تو فقا اس كوآ د معن من واليس كرسكائے۔ اگراس ميس حساب سے بيچا كدونوں مي سے ايك تغیر ایک درہم کو ہے پھرایک میں حیب پایا تو خاص اس عیب دارکواس کے حصد من سے وض واپس کرسکتا ہے ہیں اگر کیموں کی قیمت جو کی قیت سےدو چند موتو جوکوایک تہائی شن می اور کیبول کودو تہائی شن میں والیس کرے گا اور اگر باکع نے کہا کہ تغیر دونوں میں سے ایک درہم کو ہے ہی کو یا کہ اس نے بیکھا کہ ہرفقیر ان دونوں میں سے ایک درہم کو ہے اور اگر کسی نے ایک ڈھیری کیبول کی اور ایک گلہ عجر بوں كااس شرط ير يجاكد و ميرى وس ققير ہاور كله من وس بحرياں بي اس حساب ے كدايك بحرى اورايك تغير وس ووجم كو ب اگرمشتری نے برایک کودس پایا تو تع جائز ہاور جو گلہ میں گیارہ بحریاں پائیں توسب کی تے فاسد ہادراگر گلہ میں دس بحریاں پائیں اور و میری میں میار وقفیزیں یا کمیں تو تھے سے اور اگراس نے ہرایک کونو بایا تو تھے جائزے ہوگی اور ہردس کوایک بری اور ایک تغیر پر تعتیم کیا جائے اور جو بکری کدزائد ہے اس کے ساتھ ان گیہوں میں سے ایک تغیر ملائی جائے ہی جب سب گیہوں کا حصر معلوم ہو جائے تو اس می سے دسوال تکال ڈالا جائے اور بقیدش کے موش سب کو لینے یا ترک کرنے کا وہ مخار ہو گا اور اگر اس نے گلہ کونو اور و مری کودس بایاتو و مری کی ایک قفیر کی تح فاسد مولی کونکه اس کاخمن معلوم نیس بیس واسطے که اس کاخمن نبیس پنجانا جاسکا محراس

ا قولد پر دکردیا آئے منافرین نے کہا کہ یہاں قیاس چوڑ کرفتوی ہونا جا ہے کہ بخے ردک جائے ا۔ ع بیدنکہا کہ گیبوں کی ایک تقیم یا جو کی ایک تقیم اا۔ ع قولہ بخاجا رُقول فع موجودہ میں بھی موجود ہے کہ برایک کو پایا حالانک بکریوں میں افتقال ہے اور شاید سے کہ بیران دی اور فقا گیبوں کو پایا ا۔

کے کہ بعد شن اس پراوراس بکری پر کہ جو کم ہے تقسیم کیا جائے اور امام اعظم کے نز دیک جب بعض میچ میں صفقہ فاسد ہوجائے تو کل میں فاسد ہوجا تا ہے اور صاحبین کے نز ویک کل میں فاسد نہیں ہوتا ہے اس لیے نو بحر یوں اور نوقفیز وں میں ان کے نز دیک تھے جائز ہوگی اور مشتر کی کو خیار حاصل ہوگا میرمحیط سرحتی میں لکھا ہے۔

اگر کی نے تاک کے اگوراس شرط برخرید ہے کہ وہ ایک بڑار من بیں پھر معلوم ہوا کہ نوسوئ ہیں تو با تع کوسوئی کا حدیمن حال ہے اور امام اعظم کے قیاس کے موافق باتی کا عقد فاسد ہوجائے گایہ بڑالرائق میں لکھا ہے۔ اگر بیج کیلی ہواور سب بیانوں کا شار بیانوں کا شار بیانوں کا ذرائق میں لکھا ہے۔ اگر بیج کیڈ ھیری اس شرط برفروخت بناور باتو جس قدر بیانوں کا ذرائی کے ساتھ مقد متعلق ہوگا مثلاً کی کہ بیہ تقییز ہے کہ برفغیز اس میں کی ایک ورہم کو ہے بایوں کہا کہ سوقفیز سودر ہم کو ہے اور برففیز کا ثمن بھی ملیحد و بیان کیا یانہ بیان کیا ہو کی کہ بیہ تقییز ہے کہ برفغیز اس میں کی ایک ورہم کو ہے باور کی کا ہوجائے گا اور اس کو خیار نہوگا اور اگر مشتری کے موافق بیاتو مشتری کو خیار نہوگا اور اگر مشتری نے ذھیری کوسو تقییز سے کہ باتو ہوگا کہ جس قدر بائع نے بیان کیا ہے اور اس میں محدث نہوگا دور اس کو خیار میں گا دور کی کہ خوا میں ہو بائل کا ایک بی کو خیار ہوگا کہ اس کو جیاں کیا ہو برطری دے کہ سورت میں بھی اس کو خیار ماصل نہ ہوگا اور اگر اس کو خیار میں کو خیار ہوگا کہ ایک ہوئی دھوئی تھی ہو بائل کا ایک بی بی تو اس کو باور ہواں کے بعد ہیں ان کا اعتبار نہیں اور میں تھی سب کیلی چیزوں میں اور سب وزنی چیزوں میں معرب دنی چیزوں میں اور سب وزنی چیزوں میں اور سب وزنی چیزوں میں کا میں کو بیا کی جین کی سب کیل چیزوں میں اور سب وزنی چیزوں میں کھی ہے۔ کہ مین کی جیزوں میں معرب نے کہ جن کے کرنے کو کرنے کو خیار سے کہ جن کے کرنے کو کرنے کرنے میں معرب نہ کی ہو بیان کیا تعبار نہیں تھی سب کیلی چیزوں میں اور میں کھی ہے۔

اگر کسی نے ایک کیڑ اوس درہم کے وض اس شرط پرخریدا کہ وہ دس گڑ ہے یا کوئی زمین سودرہم کے وض اس شرط پرخریدی کہ وہ سوگڑ ہے پھر ششتری نے اس کو کم پایا تو اس کو اختیار ہوگا کہ اگر جا ہے تو اس کو پورے تمن میں لے لے ورند ترک کردے اورا گرمشتری نے اس کو زیادہ پایا تو وہ شتری کا ہوگا اور باکنے کو خیار نہ ہوگا اور کم پانے کی صورت میں دصف مرغوب فوت ہوجانے ہے بسبب اختلال رضا مندی کے مشتری کو خیار حاصل ہوتا ہے گر ٹمن جس سے پچھ کم نہ کیا جائے گا ہے کافی میں تکھا ہے اورا گر کسی نے کہا کہ میں نے رہے کڑ ایا ہے

ا پنته است او سع علیمدوا و سع ایک واسال سع معنی عندالا مام اعظم والله امر بالا تفاق ۱۱ رو اسط کرش بمقابله اوصاف نیس بوتا بهتا و فتیکه علی نه پیدا کرید مشلانی من ایک در جم کو باا۔

ز بین تیرے ہاتھ اس شرط پر کہ بیدی گڑے ہرگز کوا کیے درہم کے صاب نے فروخت کیا پھر شتری نے اس کودی گڑ پایا تو وہ دل درہم کے عواس کے عواس کو بیدرہ گڑ پایا تو اس کو بیا اختیار ہے کہ اگر چاہے قسب کو ہرگز ایک درہم کے حساب سے خرید لے در شرک کر دے ادراگر اس نے لوگڑ پاس ہے کم پایا تو اس کواس کے حصہ شن کے عوض اگر چاہے تو خرید لے بیٹ تو خرید لے بیٹ یا تو اس کواس کے حصہ شن کے عوض اگر ساڑھے دی گڑ بیا تو اس کواس کے حصاب سے خریدا پھراس کو ساڑھے دی گڑ بیا تو اس کواس کے حصاب سے خریدا پھراس کو ساڑھے دی گڑ بایا تو اس کو بیا ختیار ہے دراگر جا ہے تو دی درہم کوخرید لے ادراگر ساڑھے دی گڑ پایا تو اس کوفو درہم کے عوض لیے کا اختیار ہے ادراگر ساڑھ دی گڑ پایا تو سمیارہ مورہم کو سے سکتا ہے ادراگر ساڑھے دی گڑ پایا تو ساڑھے دی درہم کو لیے کا ساڑھے دی گڑ بایا تو ساڑھے دی درہم کو لیے کا ساڑھے دی گڑ بایا تو ساڑھے دی درہم کو لیے کا ساڑھا ہے ادراگر ساڑھے دی گڑ بایا تو ساڑھے دی درہم کو لیے کا ساڑھا ہے ادراگر ساڑھے دی گڑ بایا تو ساڑھے دی درہم کو لیے کا اختیار ہے ادرائی میں تو اوراگر ساڑھے دی گڑ بایا تو ساڑھے دی درہم کو سے سکتا ہے ادرائی تو اس کو دی درہم کو سے سکتا ہو درہم کو سے سکتا ہے ادراگر ساڑھے دی گڑ بایا تو ساڑھے دی درہم کو درہم کو سے سکتا ہے ادرائی میں تو ادرائی ہے جو کہ اس کے کناروں میں تفاوت نہ ہوتا ہے ادرائر ایک چر ہو کہ اس کے کناروں میں تفاوت نہ ہوتا ہے ادرائر اس کو خرید سے ادرائی کوزا کہ پائے تو ذیاد تی میں جہ سے کہ جس بند ہو ہو تھی ہو کہ اس کو جس بھی سے کہ جس بھی سے کہ جس بھی سے کہ جس بھی سے خور میں بھی سے کہ جس بھی سے خور سے بھی میں بھی سے خور سے بھی میں بھی سے بھی ہوئی کی میں بھی سے بھی بھی سے بھی س

مفترى كوندى جائے كى يىجيد سرحى مى كھا ہے۔

میں علم گزوں سے ناپنے کی سب چیزوں میں ہے جیے لکڑی وغیرہ اور میں علم بروزنی چیز کا ہے کہ جس کے گلاے کرنے میں ضرر ہوتا ہے جیسے پنتیل یا تا نے وغیرہ کا و حلا ہوا برتن مثلاً بول کے کہ میں نے بیرتن تیرے ہاتھ سودرہم کے فوض اس شرط پر فروخت کیا کہ یدی من ہے پھرمشتری نے اس کو ہ تص یازا کد پایا تو اس کاوہ ی تھم ہے خواہ باکع نے ہرمن کائمن بیان کیا ہو یا نہ کیا ہو یہ ضرات میں کھا ہے۔ کسی نے دوسرے سے کہا کہ میں تیرے ہاتھ رہے گڑااس کنارے سے اس کنارہ تک بیٹیا ہوں اور وہ تیرہ (۱۳۰) گزے اور ناگاہ وہ پندرہ کر نکلا اور ہائع نے کہا کہ میں نے علطی کی تو اس کے کہنے پر النفات نہ کیا جائے گا اور یہ کپڑ اس مجون جواس نے بیان کیا ہے قاضی کے علم من مشتری کو ملے گا اور دیانت کی راہ سے زیادتی مشتری کے سپر دنہ ہونی جائے بیظمبرریہ هی الکھاتے۔ اگر کس نے جاندی کی ڈھلی ہوئی کوئی چیز اس شرط پر کہ اس کا وزن سومثقال ہے دس وینار کوخریدی اور ددنوں قبضہ کر کے جدا ہو سکتے مجرمشتری نے اس کاوزن دوسومتقال پایا توبیسب وس دینار کے عوض مشتری کو ملے گااور ثمن میں پچھ زیادتی ندکی جائے گی اور اگراس کومشتری نے اس (۸۰) یا نوے (۹۰) متفال یا یا تو مشتری کوخیار حاصل ہوگا اور اگر جردس متفال کے واسطے کوئی من علیحد و بیان کردیا اور کہا کہ من نے اس کوتیرے ہاتھ اس شرط پر پیچا کہ میرسومثقال دی دینار کو ہے ہروی مثقال ایک دینار کے حساب سے ہے اور دونوں نے قبعنہ کرلیا پھر مشتری نے اس کاوزن ایک سو بچاس مثقال پایا بس اگر جدا ہونے سے مبلے بدیات مشتری کومعلوم ہوئی تو اس کوا عتیار ہوگا کہ اگر جا ہے تو حمن میں پانچے وینارزیادہ کر کے سب کو پندرہ وینار کے بوش لے لے ورشر ک کردے اور اگر جدا ہونے کے بعداس کو بیہ بات معلوم موئى تواس ذهلى موئى چيزى ايك تهائى كى يجع باطل موجائے كى اور باتى مسترى كواختيار موكا كداكر جا بياتو وس (١٠) دينار كے وض اس كا دونهائى حصد لينے بررامنى بوجائے ورندسب كووالس كر كائے وينار پجير لے اور اگرمشترى في اس كو پچاس مثقال يا يا اور جدا ہونے سے بہلے یابعد بیمعلوم ہوگیا تو اس کو بیا تعتیار ہوگا کہ اگر جائے وہ چیز واپس کر کے اپنے سب دینار پھیر لے باراضی ہو جائے اور من میں ہے یا نج دیناروالی کر لے اورای طرح اگرسونے کی دھلی ہوئی کوئی چیز بعوض در ہموں کے خریدی تو اس کا تھم بھی ای تفصیل کے ساتھ ہے بیشر ح طحاوی میں لکھا ہے۔

اگر دھلی ہوئی چر کوای کی جنس کے وض پر ایروزن پر فروخت کیااورمشتری نے اس کوزائد پایا پس اگر جدا ہونے سے پہنے اس

ل اس كوافتيار با يعنى عندالله اس كوده فيمارد البيس باا

ا يسى كى برفروخت كيلازياد فى برفروخت كيااا \_ ع فك دفع كها كنايك كرياكم بين ا عركى بريقين شكياجاتيكا كينك ذائديات كن بين السر المعالم المن المعالم المن المعالم المن المعالم المن المنطقة منى فسدت فى لكل عنده علاقلهما ضلى هذا ينبغى الا يسود عندهما فى المناق الله عناه علاقلهما ضلى هذا ينبغى الا يسود عندهما فى المناق الله المناق المن

ا كركسى نے ايك كيروں كي تفورى اس شرط يركه بيدس (١٠) كيرے بي قروخت كى مجرايك كير الكمنايا يو حايايا تو چ فاسد ہو من كذانى الكانى اوراكر بركير عكاتمن بيان كرديا ميا تعااور برگهناتوباتى كى التي تسيح بادرمشترى كواختيارديا جائ كار ياب يامود دے ۱۱) اور اگر بر صاتو تے فاسد موجائے کی اور بعضوں نے کہا کہ امام اعظم کے نزد کی کھٹے کی صورت میں بھی کے فاسد موجائے کی اور سے ہے کہ اس صورت میں جائز ہوگی ہیمین میں تکھا ہے۔ کی تفس کے پاس میہوں یا کوئی ناپ کی دوسری چرچی یا تو ل کی چرچی کہ اس فض کے زویک وہ جار ہرارمن تھی اور اس نے اس کو جارفخصوں کے ہاتھ ہرایک کے ہاتھ اس میں سے ایک ہزارمن بعوض جمن معلوم کے فروخت کی پھراس میں کی یائی تو بعضوں نے کہا کہ چاروں مشتر یوں کوافتیار ہوگا کہ اگر چاہیں تو موجود ہ کو بعوض حصہ تن کے لے لیں ورنیزک کردیں تو تھیک جواب وہ ہے جوبعضوں نے دیا ہے کہ اس میں تفصیل ہے کہ اگر باکع نے ان سب کے ہاتھ ایک بار کی عل تعاتوالبت سي عم بجوز كور مواادراكراس في المع يجهي يها تعاتو تعنى يجيط مشترى بريات كى ببلوس برند برا حى ادراس كواختيار موكا كداكر ما بي وحس قدر ياتا بي كول له درنترك كرد بي قادي قاض خان عن لكما بام محرف وامع عي فرمايا كداكركي نے دوسرے مخف سے ایک مشک انتوان کا تیل سوورہم کے وض اس شرط پرخریدا کد مشک اور جو پھھاس میں تیل ہے سب اس کا ہوگا بشرطيكماس سبكاوزن سوطل مويمرمشترى في اس كووزن كيانوسبة عد (٩٠) رطل نكلاكه جس مي بيس (٢٠) رطل كي معك اورستر (۷۰) رطل تیل تعانو نتصان خاص کرتیل مین شار بوگا پس شن کومشک کی قیمت اوراسی (۸۰) رطل تیل کی قیمت رخشیم کریں مے پس جو کھے تیل کے پڑتے میں پڑے گاس میں سے تقعال طرح دے کر باقی مشتری پرواجب ہوگالیکن مشتری کو باقی میں اختیار ہوگا کہ اگر جاہے واس کواس شن پر جوہم نے ہتلایا ہے خرید سے ورندر کردے اور اکثر مشامخ نے فرمایا کدام اعظم کے فزد یک سب کا مقد فاسد موجانا جا با اورا كرمشترى في مفك كوسائه وطل افتيكل كوجاليس وطل بايابس اكرلوكوس كي آبس كي خريد وفرو فت يس مفك اس مقدار کنیں پہنچا کرتی ہوتو مشتری کوافتیار ہوگا کہ اگر ما ہے توسب کو بورے تمن میں لے لےورندر کروے اور اگرمشتری نے مشک کوسو (۱۰۰) رطل اور تیل کو پیاس (۵۰) رطل پایا تو تع قاسد ہوگی اور اگر مشک کاوزن میں رطل اور تیل کاوزن سو(۱۰۰) رطل پایا تو مشک اور ای (۸۰) رطل تیل بعوض بورے تمن کے مشتری کے ذمدال زم ہوگا اور باتی بائع کووالیس کردے گا اور ای طرح اگر مشک علیحد وتنی اور تیل علیحدہ تھا مجر شتری نے ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کرخریدا تو اس کا تھم بھی ای تنصیل کے ساتھ ہوگا جو ندکور ہوئی ہے بیمید میں

اگر کی نے ذیون کا تیل اس شرط پر قریدا کہ اس کومیرے برتن کے جمل وزن کرے گااور برتن کے جروزن کے بدلے بچاس رطل کم لگا تاجائے گاتو تھے فاسد ہے اوراگر اس شرط پر قریدا کہ جو بچھاس برتن کا وزن ہے اس قدر کم لگا نے گاتو جائز ہے بیجا مع صغیر علی کھا ہے۔ اگر کسی برتن علی سے تعی فریدا اور دونوں کو بدوں برتن کے اس شرط پر فریدا کہ بیسب سو (۱۰۰) وطل بین بحر تھی کو چاہیں رطل اور تیل کوما ٹھی رطل پایا تو تیل عمل سے دس رطل بائع کو داہی کردے گا اورا کی طرح آگر ایک کون کے گیروں اور دومری کون کے بغیر کون کے اس شرط پر فریدے کہ بیسب سو درس اور دومری کون کے بغیر کون کے اس شرط پر فریدے کہ بیسب سو درس اور دومری کون کے بغیر کون کے اس شرط پر فریدے کہ بیسب سوک بین تھی ہوتم کی چیز سوکی درس بی بی تھی ہے اورا کی طرح آگر ایک کون کے اور ای طرح آگر ایک کون کے این شرط پر فریدے کہ بیسب سوک بی تین تو ای کی بین تھی ہوتم کی چیز سوکی اور دومری کون کی طرف نسبت کیا تو مقدی جس برقیم کی چیز سوک

ا بجائے مثل کا کرکیا کہا جائے واظہراور قریب النہم ہے، محر بخوف جدال کا اثر مترجم نے ترک کیا محر سحید کردی مشک وہال کا تعاور وعرف ہے۔ الد ع صورت بیہ کہا یک مرتبان دیا کہاس ہی تیل و 0 جائے اور ہرتول ہی پچاس طل اس مرتبان کا وزن بحد کرکم کرتا جائے ہی اگرا یک تول می مورطل چا حاتو کویا بچاس وطل تیل اور پچاس والد رہاں کا وزن ہوا اور طوکہ تحدید ہے اس واسطے کے فاسد ہے۔ ا

ایک تہائی واجب ہوگی میر پیط علی تکھا ہے۔ایک معین کی برت کہ جس کی مقدار نہ معلوم ہویا ایک معین پھر کہ جس کی مقدار معلوم نہ ہود ونوں کے اندازہ پر بڑھ کرنا جا کز ہا اور سن نے امام اعظم سے روایت کی کہ جا تزئیس ہے اوراق ل اس ہے ہے کذانی الکانی ۔ پیٹم اس صورت میں ہے کہ وہ برتن منکبس کی مقبل ہے کہ وہ برتن منکبس کی استعمالی ہے جا کر ہے اور ای منکبس کی مقبل ہے کہ وہ برتن منکبس کی مقبل ہے ہوں تو بھی جا کر بہ اور ای طرح اگر پھر کے دیزہ دین ہوئے کر جھڑ تے ہوں تو بھی جا تر نہیں ہے۔ای ملی استعمالی بینے کے وزن کے انداز سے بیچا کہ جو خشک ہو کر کم ہو جاتی ہے جسے خریزہ کڑی وغیرہ تو بھی جا تر نہیں ہے تیجین میں تکھا ہے۔ای عقد تی کے صحت پر باتی دینے کہ واسطے پیشر طے کہ وہ برتن یا پھر اپنے حال کا باتی رہے ہیں اگر میچ کے ہر دکرنے ہے پہلے وہ تلف ہو گیا تو بھی فاسد ہو جائے گی میہ محرالہ تن میں تکھا ہے اور منتی میں نہ کور ہے کہ کی فخص کے پاس ایک درہم موجود تھا اور اس نے دوسرے سے کہا کہ میں مثل میر کراتے تھے ہے۔اس کے موش خرید تا ہوں اور میا شارہ اس درہم کی طرف کیا بھر بائع نے اس درہم کو مستوق پایا دوسرے کہا کہ میں مثل میر کھا ہے۔

ا گرکسی نے کوئی چیزاس کی رقم کے ساتھ خریدی اوراس رقم ہے مشتری کو آگا ہی نہھی تو عقد فاسد ہوگا 🌣

ا صورت اولی یوں ہے کہ ایک روپیہ کے وض بیٹھین ہیالہ ہم کے دس بیائے اور دوسرے کی صورت ایک روپیہ کا اس معین ہتم کے از ن محر ہے ا۔ ع منکیس بین کھڑا د بانے ہے اس کا ممتی کم شہو جاتا ہو بدوں زیادت قطر عرضی یا طولی اور ابغاض کی باعتبار قطر بن عرضی وطولی و اخساط زیادت باعتبار قطرین عرضی وطولی فاقیم ۱۲۔ سے رقم بسکون قاف الی علامت کہ جس سے مقدار ٹمن معلوم ہو جیسے کپڑے وغیرہ پرنشان ڈالادیے ہیں جس کوآ گئے کہتے ہیں ۱۲۔

ا اس مقام پرید عبارت بھی ذکور ہوالر قم اسکون المقاف علامت بعلم بہا مقدار مادتع بالیج یعنی رسم اسکون وہ علامت جس سے معلوم ہوکہ بھے کتنے پرواقع ہوتی ہے۔

ہوادم حرج نے پہلے لکھدی ہے اا۔ سے جو پکھائی تیست فلال فض اندازہ کرے یا فیصلہ کردے اا۔ سے دن کے گیارہ مع نفع یعنی ہردہائی پرایک نفع ۱۱۔ سے مشتری کی اجازت ۱۱۔ ہے قولہ جب کردار سوگر ہومتر جم کہتا ہے کہ بیرم اوٹیس ہے کرمائین کے زدیک جوازی کے واسطے بیشر طے کہ دارسوگر ہو میں ہے الے خاتم معلوم ہونا جا ہے ہے کہ جس کا حداکا ہواا۔ ال جائز ہیں ہے ۱۱۔

ے ایک گڑکی جانب معلوم سے فریدا تو جائز فیل ہے اور اگر بالکع نے اس کوکاٹ کرمشتری کے پیر دکر دیا تو تھے بھی جائز فیل آئے گئیں اگر مشتری اس کو قبول کر لے تو جائز ہے اور امام ابو بوسف سے دوایت ہے کہ بیجائز ہے اور امام محد سے کہ بیقا سد ہے لیکن اگر کاٹ کراس نے مشتری کے پیر دکر دیا تو اس کو بیا فقیار نہ ہوگا کہ اسکے لینے سے انکاد کر سے بیقید میں لکھا ہے۔ اگر کس نے کہا کہ میں نے اس کھر میں ہے جائنا ہو اس کھر میں سے جائز ہو جائز ہے بشر طیکہ مشتری اس کے حصد کی مقد ادکواس کھر میں سے جائنا ہو اگر چہ بائع اس کو نہ جائنا ہو اور امام محد گائے اور اگر مشتری اس کے حصد کو نہ جائنا ہوتو امام اعظم اور امام محد گئر دیا تو امام محد گئر دیا تو ایک کے تو اس کے حصد کو نہ جائنا ہوتو امام اعظم اور امام محد گئر دیا جائز ہیں ہے خوا مہائع کو اس کا علم ہو یا نہ ہو بیا تا ہو نے ان میں لکھا ہے۔

اکرکی نے دوسرے کہا کہ مل نے تیرے ہاتھ غلام اسے کو پیچا اور اس کا نام ندلیا اور اس کو مشتری نے بیس و کھا ہے تو ج باطل ہے اور ای طرح اگر کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ اپنا غلام بیچا تو تیج قاسد ہے بشر طبیکہ ہائع کا دوسرا غلام بھی ہو پس اگر ہائع اور مشتری دونوں اس بات پر شغق ہو گئے کہ جیجے یہ غلام ہے تو تیج جائز ہو گی اور قولہ تیج جائز ہوگی اس کے معنی میں مشارکے کا اس طرح اختلاف ہے کہ بعضوں نے کہا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ پہلی تیج اتفاق کے وقت جائز ہوجائے گی اور بعضوں نے کہا کہ بیس بلکہ دوسری تیج دست بدست منعقد ہوجائے گی نہ یہ کہ پہلی مطلب ہوکر جائز ہوجائے گی بیز فیرہ میں لکھا ہے۔ شرح کما اس احتاق میں ہے کہا گردوسرے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ اپنا غلام استے کو فروخت کیا اور اس کا ایک ہی غلام ہے لیس اگر اس نے کہا کہ اپنا غلام جو فلاں مکان فقہ میں موجود

ا الزم بین ہا۔ ہے جس قدر مشتری مقدار میان کرتا ہا۔ سے قولہ سموں سہم ونعیب وایک مصر کو نسط کے جس کو کہتے ہیں اا۔ سے واند نذین سے اا۔ ہے کہون لوگ ہیں اا۔ ال سیکہنا اس حال بی تھاکہ گائے زیر افحی اا۔ بے بی جی متبوضہ کی قیت کا ضائن ہوگا اا۔ مے تمام بحری یوزن اس کے جدے کے اا۔ ال یعنی مقام اا۔

فأوي عالمنكيرت ..... جلد ۞ كالتحري البيوء

نویں فعلی 🏠

## ان چیز وں کی بیچ کے بیان میں جودوسری چیز سے متصل ہوں اور ایسی بیچ کے بیان میں جس میں استثناء ہو

گیرون کا درخت بدول گیرون کے فروخت کرنا جائز ہے بیٹم پر پھی لکھا ہے۔ اگر سیپ فروخت کی اور موتی کانام شایا تو جائز ہے اور موتی مشتری کا موگا۔ بیٹلا مدھی لکھا ہے۔ اگر فر بوز ہے کا تعدر کے جاکئی نے فرید ناچا ہے اور بائع نے فروخت کردیے اور فرق مشتری کا موگا۔ بیٹلا مدھی لکھا ہے۔ اگر فر بوز ہے الکل جائز نہیں ہے اور بہی بیجے ہے گذائی جواہر الا فلاطی اور ای طرح اگر چھوار ہے کے اندر کی تھی اور تی کے اندر کی تھی اور تی کے اندر کی تھی اور تی کے اندر کے تیل کا بھی بہی تھم ہے اور اگر بائع نے اس کو مشتری ای مستری کے میر دکر دیا تو بھی جائز ہے نہیں ہے بیجاوی شی کھیا ہے۔ اگر کسی جوان ہے کو اپنا سوت دیا کہتو میر سے واسطے محامدا ہے رہٹی تار نے والی کرئن و سے اور اس نے بی دور اسے میں کھیا ہے اور عیون میں نکھا ہے اور اسے میں نام نوز کے بیون میں نکھا ہے اور عیون میں نکھا ہے اور عیون میں نکھا ہے اور عیون میں نکھا ہے اور کی تو اس می میں بنا ہے فرید کیا تو جائز ہے بیقد میں نکھا ہے اور عیون میں نکھا ہے اور اس می نمی جو اس نے میں میں بنا ہے فرید کیا تو جائز ہے بیقد میں نکھا ہے اور اس نے نکھوں میں نکھا ہے اور اس نے نکھوں میں نکھا ہے اور اس نے نکھوں میں نکل انکی بلود تاتا کے نام نکور اسے میں نکھوں کیا تو اور اس نے نکھوں کیا تو اور اس نے نکھوں کیا تو اور اس نے نکھوں کیا تھوں کیا تو اور اس نکھوں کیا تو اس نکھوں کیا تو اور اس نے نکھوں کر ان کان میں کرنگوں کیا تو اور اس نے نکھوں کی کرنگوں کیا تو اور اس نے نکھوں کیا تو اور اس نے نکھوں کیا تو اور اس نے نکھوں کیا تو اس نے نکھوں کیا تو اس نے نکھوں کیا تو اور اس نے نکھوں کیا تو اس نکھوں کیا تو اس نکھوں کیا تو اس نکھوں کیا تو اور اس نکھوں کیا تو اس نکھوں کیا تو اور اس نے نکھوں کیا تو اس نکھوں کی تو اس نکھوں کیا تو

س محمل ست كرمرادهم بركه باشديعن بيل كاندر كريج ١٢ ه ي معلب بوكرجائزن بوجائ كالد ل قوله تاريا تاندار

ہے کہ اگر منکا جو بیت کے اخد روکھا ہوا ہے کہ جس کا نکالنا بدوں درواز واقو ڑنے کے مکن ٹیل ہے فروخت کیا تو جا گز ہوا کہ بیت ہے ایک کو بیت ہے اہر الکر سپر دکرے اور اگر مشتری نے جاتا کہ بیت کے اندر ہائے اس کو مشتری کے ہر دکرنے کی قد رت بیس رکھتا ہے لیا اور نکا لے گا اور بعضوں نے کہا کہ بی باطل ہے بید تخار الفتاوی ہی لکھا ہے۔ اگر اس خاص کہا سے جو تخار الفتاوی ہی لکھا ہے۔ اگر اس خاص کہا سے بید تخار الفتاوی ہی لکھا ہے۔ اگر اس خاص کہا سے جو بو اس کے جو بائر فیل ہے اور مشتی ہی لکھا ہے کہ فقیمہ ابواللیث نے بیا تھیار کیا ہے کہ جائز ہیں ہے اور کھال اور او جو جو اگر کے دید بائع نے ذریح کیا ۔ اور کھال اور او جو جو اگر کے دید بائع مقد جائز نہ ہوجائے گا۔ بیز خیرہ می لکھا ہے۔ اگر کس کے ابوا ہے بیا اگر اس کے بود بائع نے ذریح کیا اور کھال اور او جو جو اگر کی جائی ہے گا ۔ بیز خیرہ می لکھا ہے۔ اگر کس کے ابوا ہے بیا ایک گز ایوا ہے با ایک گز کس کے ایک میں جو جو بست میں بڑا ہوا ہے با ایک گز کے بائع ہو ہی کہا ہو ہے بائع ہو ہو کہا کہ جو بائع ہو کہا کہ جو بائع ہو گا کہ ہو بائع ہو گا ہو ہو کہا کہ جو بائع ہو گیا ہو گا کہ دیا گو ہو ہو کہا کہ جو بائع ہو گا دو اس کے کہا کہ کوئی بائع ایسا فعل کر دیے گا اور اس کو خیا رائے ہو جائے گا اور اس کو خیا رائے ہو جائے گا اور اس کو خیا رائع اس بائع ہو گر کو کر کے کہ خوا اس سے کہا کہ کوئی بائع ایسا فعل کر دیے گا اور اس کو خیا رائع اس بائع ہو کہ کہ کوئی بائع ایسا فعل کر دیے گا اور اس کو خیا رائع ہو جائے گا دور اس کو خیا رائع ہو کہ کہ کوئی بائع ہو جائے گا دور اس کو خیا رائع ہو جائے گا دور اس کو خیا رائے دیا گر دیا گر ہو تو مشتر کی کے ذمہ لاز م ہو جائے گا اور اس کو خیا رائع ہو جائے گا دور اس کو خیا رائع ہو جائے گا دور اس کو خیا رائع ہو گر کے گر کہ کوئی بائع ہو ہو گر گا اور اس کو خیا رائع ہو کہ کہ کوئی بائع ہو گر کوئی ہو گر کی کوئی ہو گر کوئی کوئی ہو گر کوئی کوئی ہو گر کوئی گر کوئی گر کوئی گوئی ہو گر کوئی گر کوئی گوئی ہو گر کوئی گر کوئی

ا بني ديوار ميں شهتر (لينشر)وغيره رکھنے دينے کا مسکله 🖈

پس اگرہ ود کھے کرراضی ہو گیا تو ہاتی اُدھیڑنے کے واسلے ہا کع پر جرکیا جائے گا اور ای طرح زمین کے اندر کا جرکی بھی کا بھی بھی تھم ہے سے خلاصہ میں لکھا ہے۔ دکان کے اندر کی عمارت کے اور زمین کے درختوں کی بچ کے جائز ہونے کے واسطے بیشر طب کداس کے جدا کرنے

مں بائع کی ملک کوضرر نہ پہنچتا ہو یہ تعیبہ میں لکھاہے۔

ابن ساعد كيت بين كديس في امام محرّ بي كما كداكر بالغرض على في ايك فهتر غصب كرايا اوراس كوايك بيت كي حيت مي ڈالا یا میں نے کھے پختدا بنش خصب کرلیں اوراس سے ایک دار بنایا یا میں نے ایک چوکھٹ خصب کرلی اوراس کوایک درواز و میں لگایا مر من نوه بيت يا دروازه يا دار فروحت كرديا تو كياالى تع كوآب جائز بيحة بي ادر جب مشترى اس غصب سي كاو بدوتو كيااس كو والس كرف كا اختيار موكا توامام محد فرمايا كري جائز إورمشترى كواختيار ند موكا يرميط من المعاب يمي كاشكاري كمي فض كى زين ( کمیت۱۱) میں ممارت تھی کی اگر وہ ممارت کوئی منایا درخت تھا تو جائز ہے بشرطیکہ زمین میں چپوڑ رکھنے کی شرط نہ کی ہواور اگر کھیت کی موزائی بانبر کا اُ گارنایاس کے شل ہوتو جا زئیں ہے ظہیر یہ میں لکھا ہے۔ اگر میچ کوئی داریاز مین ہوکہ جود و فخصوں میں باتقتیم مشترک ہو پھرایک ان میں سے ایک بیت معین یا ایک قطعہ زمین معین تقلیم ہونے سے پہلے فروخت کردیا تو بیچ جائز نہیں ہے نداس کے حصہ کی اورنداس كے شريك كے حصد كى بخلاف اس صورت كے كداكراس نے دارياز عن مي سے اپناپورا حصد فروخت كردياتو وج جائزے يہ شرح طحاوی میں لکھا ہے۔ پانی بہنے کے راستہ کو بچنا اور مبدکر تا جا زنہیں ہے اور گزرگاہ کو بچنا اور مبدکر تا جا تزہے سیمین میں لکھا ہے۔ اگر كى بنے ايك الى باعرى كرجس كے پيين على يجيتما كرجس كے تن ميں بدوميت كى تى كى كريد بجد فلاں مخص كوديا جائے فروخت كر دی پرجس مخص کودے دیے کے واسطے وحیت کی تختی اس نے تج کی اجازت دے دی پرمشتری کے تبضہ کرنے کے بعد با عدی بچہ جنی تواس مخص کوشن میں ہے بچھے نہ ملے گا اور اگر قبضہ ہے پہلے جنی توشمن میں ہے اس کا حصیہ مو گالیکن اگر قبضہ ہے پہلے وہ بچے مرکمیا تو كي دهدنده وكااوراكر قفدے بہلے جن اوراس مخص نے كرجس كواسطے بچے كى دميت كى تى تا كى آجازت ندوى يا بچ كوآزادكرويا تو اب مشتری باندی کواس کے حصد تمن کے عوض لے لے گا اور بچہ جننے کے بعد اس مخف کا اجازت ویتا کسی حال میں میجی تنہیں ہے۔ یہ تا تارخانيه ش لكعاب- أكرمي من ساكى چيز كواشتناءكيا كه جس كاجدا بيخاجائز بو استناءجائز موكا چنانچه اكرايك و جرى فروخت كى مراك صاع اس مى سے يعنى ايك صاع كا استفاء كيا يا يول كها كد من في ميد عامرك يا تيل كا قروخت كيا محروس (١٠) سير ـاى طرح اگر کوئی عددی چیزیں ہوں کہ جو ہاہم قریب قریب ہیں اوران میں ہے استثناء کیا تو بھے جائز ہوگی اور اگر مجھے میں ہے ایمی چیز کا استناء کیا کہ جس کا الگ بیجنا جائز نہیں ہے واستناء سیجے نہ ہوگا جیسے کوئی باندی بدوں اس کے مل کے یا کوئی بکری بدوں اس کے کسی عضو کے یا ایک گلہ کریوں کا بدوں ایک بکری کے یا جا ندی عج جی ہوئی مکوار بدوں اس کے جاندی کے فروخت کی تو بھے جائز نہ ہوگی بیرمجیط مرحی ش لکھاہے۔

اگر کوئی عمارت یا دار فروخت کرنے عی اس عل کی لکڑی کواشٹٹناء کیا یا سیجی اور کی اینٹیں اور مٹی کواشٹٹناء کیا تو جائز ہے بشرطيك مشترى في اس كوتو روا النے كواسط فريدا موية تعيد عن اكھا ہا كردر خت بركے موئے كال فروخت كرنے عن اس عن سے چندرطل معلومه کا استثناء کیا تو جا تزنیس ہے اور اگر پھل ٹو نے ہوئے ہوں اور سب کوفر وخت کرنے بھی اس بیں ہے ایک صاع کا استثناء كياتو جائز إادرمثال نے كماكريدوايت هام حن بن زيادكى إور كى تول طحاوى كا إور طامرالروايت كموافق جائز مونا چاہے اورا کرایک خر ماکا باغ فروخت کیا اوراس می سے ایک درخت معلوم اسٹناء کیا تو جائزے بیراج الوماح میں اکھا ہے۔اگر ایک

لے سمی حمل کا تقیر ہو کہ جس سے آبادانی مقعود ہوتی ہادر یہ مراد نہیں ہے کہ کمر ہوا۔ ع یعنی خاص راستہ جومملوک ا۔ سے مثل دارث ناا۔ س قول جبکہ یا تدی ملاضرر چھوٹ سکتی ہوا۔ ہے بعنی عدم جواز کیا۔

دهیزی سودرہم کے عوض سوائے اس کے دسویں حصد کے فروخت کی تو مشتری کو پورے تمن میں اس کا نو دسواں حصد ملے گا اور اگر بائع نے کہا کہاس شرط پر فروخت کرتا ہوں کہاس کا دسوال حصد میرارے گاتو مشتری کواس کا نو دسوال حصد بعوض شمن کے نو دسویں حصد کے ملے كا اور امام محر سے اس كے ير خلاف روايت كيا حميا ہے كہ دونول صورتوں ميں بعوض بورے تمن كے ملے كا اور امام ابو يوسف سے روایت ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ علی تیرے ہاتھ بیسو بحریاں بعوض سودر ہموں کے اس شرط پر بچا ہوں بدید بحری میری د ب یامیرے واسطے ریکری رہے تو بیج فاسد ہاور اگر کہا کہ بدول اس بری کے بیچا ہول تو ننانوے (۹۹) بریال بعوض سودرہم کے مشتری کولیس کی كذا في فتح القدير اوراكر كماك بيسو بكريال تيرب ليے بعوض سودرہم كے بدول اس كة و هے كے بيل تو آدهي بكرياں بعوض سودرہم ہے ہوں کی اور اگر کہا کہ میرے واسطے اس کی آ دھی رہیں گی تو مشتری کواس کی آ دھی پچاس درہم کولیس کی بیرمحیط عس الکھا ہے۔ اگر پچھ بمريان ياكيزے كى تفورى بعوض سوور بم كفروخت كى اوراس ميں سے ايك غير معين كواشٹناء كيانو تيج فاسد ہے اورا كرمعين كااشٹناء كيا توجائز بكذانى الخلاصد يكي هم برالي عددى چيزون كاب جوباجم متفاوت بول يدفح القدير من تكعاب اليي باندى كي تي كديس کے پیٹ کا بچر آزاد کردیا محیا ہوجا تزمیس ہےاوراس مسلد کی نظیر محیارہ مسلداور ہیں یک وہ ہے کہ مقداورا سفناء دونوں جائز ہوں اوروہ سے ہے کہ باندی کے وے ویے کی کسی کو وصیت کی اور اس کے بیٹ کا بچراستناء کیایا پیٹ کے بچدکودے دیے کی وصیت کی اور باندی کا استثناء کیاتو استثناء سجے ہاور جارسکااس میں ہے وہ بین کہ جن می عقد اور استثناء دونوں فاسد ہوتے بیں اور وہ بہے کداگر باندی کو فروخت کیایااس کومکا تب کیایا اجرت پردیایا قرضدےاس کے دینے برسلح کی اوراس کے پیٹ کے بچے کا استثناء کیا تو بیسب عقو د فاسد جیں اور چید(۲) صورتیں اس میں ہے وہ ہیں کہ جس میں عقد جائز ہے اور استثناء باطل ہے اور وہ ریکہ اگر بائدی کو ہبہ یا صدقہ کر کے سپر د کر دیا پاس کومبر میں دے دیایا عمد اُخون کرنے کی صلح میں اس کو دیا یا عورت نے اسپنے خاوند سے خلع کرانے میں دے دیایا اس با تدی کو آزاد کردیایاان سب صورتوں میں اس کے پیٹ کے بچیکا استفاء کیاتوان سب عقود میں استفاء باطل ہے اور عقود نافذ ہوجا تمیں سے بیجیط سرحسی میں اکسا ہے اور امالی میں امام محر ہے روایت ہے کہ اگر کس نے دوسرے سے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ فروخت کیا بدخلام بزار ورجم كوكر نصف اس كايا يج سودرجم كوتو يور علام كى يت ايك بزاريا في سوود ١٩٠٠) درجم كوجائز باوراى طرح الركها كه كرنسف اس كا سودر ہم کو بیجا تو پوراغلام مشتری کوایک ہزارایک سودر ہم کو ملے گا اور بھی امالی میں امام محد سے مروی ہے کداگر کہا کہ میں نے بیغلام تیرے بإتحدايك بزار درجم كواس شرط يربيجا كدمير ب واسطهاس كا آدهابعوض تبن ودرجم ياتهائي ثمن ماسود بنار كرم بهاتوان سب صورتون میں تیج فاسدے بیجیط میں لکھاہے۔

اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ میں نے بیددار تیرے ہاتھ ایک ہزار درہم کوسوائے سوگز کے فروخت

كياتوامام اعظم مندية كنزويك تط فاسد ہے

سی نے فاص راستہ کارقباس شرط پر فرو دستہ کیا کہ باتع کواس میں آمدور دستہ کا تن رہے گا تو تی جا کزے اورای طرح اگر
دار کے مالک نے نیچ کا مکان اس شرط پر فرو دستہ کیا کہ اس کو بالا خانداس پر برقر ادر کھنے کا تن رہے تو جا تز ہے بیٹھ بیر بیمی لکھا ہے۔
این سائے نے اپنے نواور میں امام محمد سے روایت کی کہ اگر کس نے دوسرے سے کہا کہ میں نے بیدوار تیرے باتھ فرو دستہ کیا گراس میں کا
ایک راستہ اس جگہ سے اور دار کے درواز و تک اسٹناء کیا اور اس کا طول وعرض بیان کر دیا اور اس کواپنے یا غیر کے واسطے شرط کر لیا تو تھ
جا تز ہے اور جو تمن کہ ذکر کیا ہے دوسب سوائے راستہ کے باتی وارکا ہوگا اور اگر دارکی فرو دست میں بیشرط کی کہ اس میں ایک راستہ باقع کا

ومويق فعل

الیمی دو چیز دل کے فروخت کرنے کے بیان میں کہ جن میں ایک کی بیچ جا تز ہی نہ ہواور فروخت کی ہوئی چیز کو جتنے کو بیچا ہے اس سے کم پرخرید نے کے بیان میں جو خص آزاد وغلام دونوں کوجع کر کے فروخت کرے یا ذرج کی ہوئی اور مردار بکری دونوں کوجع کر کے فروخت کرے تو امام اعظم كيز ديك دونوں كى ج باطل بخواہ برايك كائمن عليحده بيان كيا ہويان كيا ہوا درصاحبين كيز ويك اگر برايك كائمن عليحده بيان کیا ہوتو غلام اور ذرج کی ہوئی بکری کی بیج جائز ہے بیکافی میں لکھا ہے۔اگر کھال مینجی ہوئی نہ بوحہ دو بکریاں خریدیں مجرایک بکری کی موی کے ہاتھ کی ذرج کی ہوئی تکی یا ایسے سلمان کے ہاتھ کی ذرع کی ہوئی کہ جس نے اس برعمد اللہ کا م مبس لیا ہے تو ایساذ بیداور مردار دونوں ہمارے مزویک برابر میں کذافی المیسوط اگر کسی فی غلام کواور مدبریا مکاتب یا ام ولد کوجمع کیایا اسے اور دوسرے کے غلام کو جمع کر کے فروخت کیا تو محض غلام کی بیج اس کے حصر شمن کے موض جائز ہوگی اور جس نے وقف اور ملک کوجمع کیا اور شمن کی تفصیل نہ کی تو اصح تول کے بموجب ملک مج کی بچ سیجے ہے بیکانی میں تکھا ہے۔ اگر کسی نے دو ملکے سرکہ کے خریدے بھرمعلوم ہوا کہ ایک شراب کا ہے پس اگر ہرایک کانمن علیحدونہ بیان کیا گیا تو دونوں کا عقد فاسر عم ہوگا اور اگر بیان کر دیا گیا تو بھی امام اعظم کے نز دیک فاسد ہے اور . صاحبین کے نزد یک سرکہ کی تیج جائز ہوگی بیذ خیرہ میں لکھاہے۔اگر دوغلام خریدے اور ایک پر قبعنہ کرلیا اور دوسرے پر قبعنہ نہ کیا یہاں تك كددونوں كوكس كے ہاتھ ايك بزاردرجم كواس طرح في ڈالاكہ برايك كى قيمت بائج سودرجم بي مقوض كى تي جائز باور غير مقوض كى تع جائزنه ہوگى يرميط يس تكھا ہے كى في ايك غلام فريدااوراس پر قبضه كرنے سے پہلے اپنے غلام كے ساتھ ملاكر فروخت كرديا تو ل قال المحرجم وفي الامل اذاباع بملية الاويناز االخ بيني سوم سوائے ايك دينار كے فہذا تحمل ان ملاحد بايراده ان ذكر لتميز في العصير بهذا الوجه معروف العامستين مندبعين ماذكر في المعضف وبذافعل احتلف فيدوقد ذكره في بالاستعناء في مواضع من الكتاب وعلى بذافيتعلق الحكم بنبوع اسلوب العربية ولامجال الترهمية في ذلك ويحمل ان يراد به كماذكره المعرج ما فالمراوج النمن ولما كان بداني صورة واحدة ووشع واحدثم يذكره في العوان فلينا ل ١٣ على وقال المحرجم قد قالواان الملك يكون بكل افتمن و يخيراذ الم يعلم بيوقت المعلد ١٢ - ٣ أيك من شراب ٢١١ - ٣ بالاتفاق١١ -

ہمارے تینوں اماموں کے فزد کیک فقط اس کے غلام کی تھے جائز ہوگی پی خلاصہ بھی لکھا ہے اگر کسی ایک مختص نے کمی بالغ سے ایک غلام بزار درہم کوخر بدااوراس پر قبعنہ کرلیااور قبحت ندادا کی یہاں تک کداس غلام کواپنے ایک غلام کے ساتھ ملاکراس بائع کے ہاتھ بزاردرہم کواس تغصیل ہے کہ برایک پانچ سوورہم کا ہے فروخت کردیا تو اس کے غلام کی تھے جائز ہوگی اور جوخر بدا ہے اس کی تھے جائز نہوگی بیذ خیرہ

لی میں ہے کہ مخص نے ایک داراورایک مسلمانوں کاراستہ جو محدود معلوم تھا جمع کرے خربدا بحرمشتری سے بعند کرنے كے بعدراسته كا استفاق ثابت كيا كيا لي اكروه راسته داركے ساتھ خلط تھا تو مشترى كوا عتيار ہوگا كه اكر جا بي تو داركووا لي كرد ي ورند اس کے حصر جمن کے عوض لے لے اور اگر ، متداس سے جدا ہوتو مشتری کو اختیار ندہوگا اور دارائے حصر جمن کے عوض مشتری کے ذمہ ر نے گا اور اگر راستداس طرح محدود ند ہو کہ اس کی مقدار دریافت ند ہو جائے تو تیج فاسد ہو جائے گی اور اگر بجائے راستہ کے مجد فاص كوملا كرخريد ية اس كانتكم راسته معلومه كانتم باورا كرمجرجماعت بوتوسب كى بيع فاسد موجائ كى اس لئے عمر كر مامع معجد کی ج جائز وحلال نیں ہے ای طرح اگروہ گری ہوئی ہوئی ہوئی اسیدان ہوکہ جس میں کھ مارت تو نبیں موجود ہے مردرامل وہ جامع مجد ہوتو بھی بی علم ہاور اگرز من دو مخصوں میں مشترک ہو کہ دونوں میں سے ایک نے بوری زمین اسپے شریک کے ہاتھ قروخت کر وی تو اما مظہیر الدین مرغینائی فرماتے تھے کہ بچ فاسد ہاورای طرح اگر مدعا علید نے مدعی کے دعویٰ سے ایک ایسے دار سی مسلح کی جو دونوں میں مشترک تعابقواس مورت میں بھی مجی فرماتے سے کھلے فاسد ہاورا کرکسی نے ایک غلام فرید کریا تج سورو پر نقرد یے تو یا تج سووہ جواس کے فلاں مخص پر قرض میے تمن میں تغیرائے یا پانچ سوکی بول معیاد تغیرائی کہ جب عطا ہوں ع تو دوں گاتو قد دری نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے کہ سب کی تے فاسد ہے بیمید میں لکھا ہے۔ کسی نے دوسرے سے ایک محدود زمین دی (۱۰) درہم اور ہزارمن كيهوك كوش كدجس كاومف بيان كرديا تعاخريدى ليكن كيهول اداكرف كى جكه بيان شكرف كى وجد اليهوك كحصرك الع المام اعظم كنزديك فاسد موكى بس آياي فساد باتى كالمرف المام اعظم كول كموافق متعدى موكايانبيس توالم اعظم كول ك موافق ع فرمایا کہ باتی کی المرف فسادستعدی نہ ہونا جائے بیذ خمرہ عل اکھا ہے۔ اگر کسی نے دوسرے کے ہاتھ خود کوئی چیز فروشت کی یااس کی طرف سے اس کے وکیل نے بچی اور مشتر ک نے ہوز حمن نیس ادا کیا ہے اور جی کی ذات میں مجونتصان بھی نیس آیا ہے تو الی عالت میں اس مشتری یا اس کے وارث سے نداس مخف سے جس کو جبد کی گئی یا اس کے لئے وصیت کردی می ہو باکغ کو بیرجا زنبیں ہے اور نداس کی طرف سے اس کے لئے ایسے مخص کو جائز ہے کہ جس کی گوائی اس کے حق میں مقبول ندہوکہ جینے کو بی ہے اس کی جنس سے اس ے کم حمن پراہنے واسطے یا غیر کے واسطے مشتری کے حمن اواکرنے سے میلے خرید کرے اور اس مقام پر اور شغعہ میں درہم ووینارا یک جنس شار کے جاتے ہیں کذائی الکافی۔ اگرمشتری رشمن اداکرنے میں کھے باتی روجائے تو بھی کی بھی ہے بی بھی اس الکھاہے۔

فاوی علی بیدی کھا ہے کہ اگر پہلے اس کوریناروں کے وض بیچا پھر درہموں کے وض کم پرفزید کیا تو جا زنبیں ہادراگر پہلے اس کوریناروں کے وض بیچا پھر چا ندی کے پیزوں سے کے وض کی سے فزیدا تو جائز ہے اوراگر پیروں کے وض کی پرفزیدا تو امام محد کے قول پر ناجائز ہے اور امام اعظم اور امام ابو یوسف کے قول پر جائز ہے بیٹا تار خانیہ میں لکھا ہے۔اگر دومری جنس شن کے وض فریدی یا

ا قول مجدفاص جوعام جماعت کے لیے ندہ واا۔ ع اصل عربی فرمودہ کہ این عبارت اور بعض تخ منتی یافتہ شدا۔ سے لین پورے دار پرا۔ سے اس لیے کدو فرہ عطاء وہ دوجہول ہے دکذا الاول اا۔ ہے قولہ من قال اکستر جم من سے مراد من شرقی جو تر یب سر کے موتا ہے اور ہم خطبہ ش تفصیل کر مجکا ا۔ او تاوقتیکہ پوراخمن ادان موجائے تب تک مجی تھم ہے اا۔ بے لیعنی مکرن تھا اا۔

عيب دار موجائے كے بعد خريدى توجائز ب\_ بيتهذيب على العاب الى مورت على اگر شن اول اداكرنے سے يہلے يا بعد كوزيادتى كساته فريدى توجائز إوراكرزخ كمت كيااورجي عى اس زخ كى وجد كمن آلى بربائع في اس كوجين كو يجا تعاان عم برخريد كياتو جائز نيس باورزخ كااعتبارت موكار بيظامه م اكساب اكربائع نے آدھے من ير قبعند كرليا برآ و مع كوآ دھے من سے كم ير خریدا تو جائزتیں ہاوراگر بائع نےمشری پرحوالہ کی کردیا پھراس کوئی کے ساتھ خریدا تو بھی بی تھم ہے بیتعید می لکھا ہے۔اگر مشتری نے اس کسی کے ہاتھ فرو دست کردیا تھر ہائع اوّل نے دوسرے مشتری سے جننے کو بچاتھااس سے کم پرخر بداتو جائز ہاوراگروہ چز (مع ۱۱) ملے مشتری کے پاس کمی ایسے سبب سے واپس موٹی کہ جس سے وہ تج سب لوگوں کے حق میں منع شار موقو مہلے بائع کی خرید کی کے ساتھ جائز نہ ہوگی اور اگر کسی ایسے سب سے والیس ہوئی کہ جس سے تع صرف ان دونوں کے تن جس تنفخ کا اور تیسر سے کے ت مس العاب كافريائع في من ير تبعد كرايا بحراس كواس من علم يرخريداتو جائز باوراكران در بمول كوريوف بايا (بالع نه ١٠)اور والى كردياتوجواز باطل ندموجائ كاوراى طرح اكر باكع في مشترى سالك كيزب يرحن مصلى كرلى اور باكع في اس يرقعنه يمي کرلیا پھراس چیز کوکی سے خربیدا پھر کپڑے میں کوئی عیب یا یا اور اس کووا پس کر دیا تو خربید فاسد نہ ہوگی اور اگر با تع نے ورہموں کوستو آ بایا ہوتو خرید فاسد ہوجائے گی اور اگراس چیز کوجس کوہا تع نے فروخت کیا ہے بائع کے باپ یا بیٹے نے کی کے ساتھ اپنے لئے خرید لیا تو یہ بائع کی زندگی اورموت کے بعد دونوں حالتوں میں جائز ہے اور اگر مضارب نے فروخت کیا مجر دب المال نے کی سے خرید لیا تو جائز منیں ہاکر چداس می نفع بھی ہواگر کی نے ایک غلام سودرہم کوخر بدااوراس پر بعند کرلیا پھر ہائع کے ہاتھ ایک بایدی تمن سودرہم کو فروضت کی پراس بائدی کوغلام اور سودرہم کے موض خرید اتو آدھی بائدی کی تئے جائز ہے بیتا تار خانید میں لکھا ہے۔ اگر کسی نے ایک غلام کوایک بزاردرہم اُدھار پر فروخت کیااور کی اجنبی کے واسلے نیار کی شرط کی مجراس اجنبی نے بچے کی اجازت دے دی مجراس اجنبی نے اس کویا تج سودر ہم کوشن ادا کرنے سے پہلے عظم خریدلیا تو جائز ہے اور اگر جوشش بالغ ہے وی خرید سے تو جائز نہیں ہے بیسراجید عمی الکھا

اگرمشتری نے فریدی ہوئی چرکی فض کو ہبہ کردی پھراس کے بعد جس کو ببدی ہاں نے ببہ کرنے والے بینی مشتری کو ببہ کردی پھراس کے بعد جس کو بینی مشتری ہے ہا تھے فروخت کردیا ہمراس سے فریدلیا پھراس نے بالغ نے کی پر فریدی تو جائز ہا ورا گرمشتری نے کی دومرے کے ہا تھے فروخت کردیا ہمراس سے فریدلیا پھراس نے بالغ کے ہاتھ جسے کواس نے بیا تھا اس سے کم پر فروخت کیا تو جائز ہا ورا گرمشتری نے زید کومثلا ہی بہد کر کے اس کے بہرد کردی پھراس ہے اگر کی نے اپنا غلام ایک ہزار درہم کو بیچ کے واسطے کی کووکل کیا اور وکیل نے اس کوفروخت کردیا پھر شن ادا ہونے سے پہلے وکیل نے بیقصد کیا کہ اس غلام کواسے یا دوسرے کے واسطے اس کے تھے کہ بیا ہاں سے کی پر فرید ہے تو جائز میں ہا ورا گرمد بریا مکا جب یا غلام نے دوست کی باتھ جا کہ بیا ہوتو اس کے مولی کو کی کے ساتھ فرید کرنا جائز میں ہے بیچیا میں کھا ہے۔ اگر اس نے فود فروخت کیا پھر دوسرے فنی کو

ا این مثلاً بائع نے اپنے قرض خواہ زید کوشتری پر حوالہ کر دیا یعنی اتر ادیا کہ اس ہے تو اس قدر لے لے ادر مشتری نے تیول کیا تو بھی بھی تھم ہے اور حوالہ کے شرافکا کتاب الحوالہ میں آتے ہیں انشاء اللہ تعالی اللہ علی ہے ستوتی کی تکسی خالب ہوتا ہے ادر وہ بس ور ہم بھی تاریش ہیں اس واسطی میں تحقق ندہ و نے سخو ید تانی باطل قرار دی جائے گی بخلاف زیوف کے کہذیوف میں اس کے بھس ہے اور تھا راوگ اپنے معاملات میں ان کور دیس کر عے ہیں بخلاف بیت المال کے وقد فسلنا کل ذک فی المقدمت اللہ سے لین مشتری ہے خریدا اللہ

وکیل کیا تا کہ وہ کی کے ساتھ خرید ہے تو امام اعظم کے نزدیک جائز ہے بیرفلا صدی لکھا ہے۔ جو چیز فروخت کی ہے اس کے ساتھ ملاکر وہ سری چیزشن اوا ہونے سے پہلے کی کے ساتھ خرید نے بیلے ہاں وہ سری چیزشن اوا ہونے سے پہلے کی کے ساتھ خرید نے بیلے ہانچ سودرہ ہم کو بیچا تو جس باندی کو نیس خریدا تھا اس کی رہے جائز اس کے ساتھ ملاکر ووسری کو با لئے کے ہاتھ تمن اوا کرنے سے پہلے پارچ سودرہ ہم کو بیچا تو جس باندی کو نیس خریدا تھا اس کی رہے جائز ہوگی اور خریدی ہوئی کی رہے فاسد ہوگی ہے بر الرائق میں لکھا ہے۔ قد وری میں لکھا ہے کہ کی چیز کو بحوض ایسے تمن کے جوٹی الحال اوا کیا جائے فروخت کر کے چراس کو ای ترین کے موض میعاد مقرد کر کے خرید کرنا جائز نہیں ہے اور اگر ایک ہزار درہ ہم کو ایک سال کے وعد ہ پر فروخت کیا اور پھراس کو ایک ہزار کو دو برس کے وعد ہ پرخریدا تو جائز ہے اور آئر شمن میں ایک درہ ہم یازیادہ برد ھائے تو جائز ہے اور شن کی اور سے تو بائز ہو اس کے قرار دی جائے گی جو میعاد برد ھانے کی وجد سے فابت ہوئی ہے کا دائی الحملاء

יוים פון:

ان شرطوں کے بیان میں جن سے بیع فاسد ہونی ہے اور جن سے بیع فاسد نہیں ہونی ہے جاننا جائے کے ایج میں جوشرط کی او والی شرط ہوگی کہ جس کوعقد تج جا بتا ہے بینی وہ عقد کے ساتھ بااشرط واجب ہوجاتی ے ہیں انسی چیز کی شرط کرنے سے عقد میں فسادنہیں آتا ہے جیسے کہ باکنا کے ذمہ ریشرط لگانا کہ چی مشتری کے سپر دکرے یامشتری کے ذمه پرشرط لگانا كيشن بائع كے سروكر ساور ياو والى شرط موكى كه جس كوعقدن جا بتا موليعنى بلاشرط عقد كے ساتھ واجب ندموليكن بيشرط اس عقد عاسب بيعن اس مقد كا استحام كرتى بمثلا اس شرط كے ساتھ رہ كرنا كمشترى شمن كا كوئى كفيل دے اور كفيل اشار و كرنے يانام لينے معلوم ہواوروہ اس مجلس من موجود ہواور كفالت قيول كرلے ياموجود نه ہواور دولوں كے جدا ہونے سے پہلے حاضر جوكر كفالت قبول كرالية استحسانات جائز موكى اوراى طرح اس شرط كے ساتھ تا كرنا كد مشترى فمن كے موض كچھ ربن دے اوروه ربن اشاره كرنے يانام لينے معلوم بوتو بھى تے استحسانا جائز ہے كيونكدرين اكر چەقتصيات عقد ميں سے بيس ہے كرمو جب عقد كاموكد ے اور منتقی میں اکھا ہے کہ اگر و ورئن معین شہولیکن اس کا نام لیے دیا گیا ہو ہیں اگروہ اسباب ہوتو جائز نبیں ہے اور اگر ناپ یا تول کی چیز ہوکہ جس کا وصف بیان کر دیا گیا ہے تو جائز ہے اور اگر رہن معین نہ ہواور اس کا نام بھی ندلیا گیا ہواور صرف دونوں میں بیشر طاقر ارپائی ہو کہ مشتری شن کے عوض کچھر ہن کر نے تو تھے قاسد ہو کی لیکن اگر دونوں رضامندی کے ساتھ ای مجلس می دور ہن معین کردیں اور مشتری جدا ہونے سے پہلے اس کو پاکع کے سپر دکروے یا بہ کہ شتری تمن کونی الحال اوا کردے اورمِعیا دکو باطل کرد دیتو سے ا کی بیجیط میں تکھاہے۔ اگر تفیل معین ندہواور نداس کا نام لیا گیا ہوتو عقد فاسد ہوگا اور اگر تفیل اس مجلس عقد میں موجود ہوخوا واس نے کفالت سے اٹکارکیا ہویا نہ کیا ہولیکن کفالت تبول نہ کی بہاں تک کہ دونوں جدا ہو گئے یا اس نے کوئی اور کام شروع کر دیا تو آج استحسانا فاسد ہو جائے گی خواہ اس کے بعد وہ قبول کر ہے بیاز قبول کرے بیاذ خیرہ میں اکھا ہے۔ اگر بیشر ط کی کہ جید کیہوؤں کا ایک عمر رہن کرے تو جائز ہے کیونک یہ جہالت مفسد ہے نہیں ہاور اگر ہے میں کسی رہن معین کی شرط کی پھرمشتری نے رہن کے سپرد کرنے سے افکار کیا تو اس پر جرنه کیا جائے گالیکن اس ہے کہا جائے گا کہ یا تو رہن یا اس کی قیمت یا تمن ادا کردیا حقد فنخ کردیا جائے گا بیرمحیط سرحسی میں

ا اگرمشتری نے ان سب مورتوں سے انکار کیا تو ہائع کو پنچا ہے کہ بچ کوشتے کرادے یہ بدائع میں لکھا ہے۔ اگر کوئی چیز اس

شِرط پرخریدی کدفلا پ فخص کفیل بالدرک رہے تو یہ بمنزلدا پسے شرطیہ خریدنے کے ہے کہ مشتری تمن کے عوض رہن دے یا اپنی ذات پر لفیل دے ہی بیج سیح ہوگی اگر تفیل اس جلس میں حاضر ہوا در کفالت کر لے بیافنادی مغریٰ میں لکھا ہے۔ اگر اس شرط پر فروخت کیا کہ بالك كسي فنع كومشترى يرحوالدكرد يكا كمثن اس سے لے ليتو تي قياساً واستحساناً فاسد باوراگريشرط بوئى كدمشترى بائع كوايے سوا ووسرے برشن لینے کا حوالہ کروے گاتو تیا سافاسد ہاوراستھا باجائزے بیلمیریدی لکھا ہاوربعض مشاک نے حوالہ کی صورت میں يها ب كدا كراس شرط برفروخت كيا كمشترى بورائمن ايخ ترضدار براتراد يوي فاسد وي اوراكر آ دهائمن ايخ قرضدار براترا دیے کی شرط کی تو جائز ہے اور ماکم نے اسے مختر میں ذکر کیا ہے کہ یہ جرطر ح جائز ہے اور پی سی جے سرحتی می اکھا ہے۔اگروہ شرطالك شرط موكه عقد كمناسب نبيس بيكن شرع بساس كاجواز وارد مواجيي شرط خياراور ميعاديا شرع بساس كاورودنيس مواليكن لوگوں میں متعارف ہے مثلاً کوئی تعلی اور اس کا تسمداس شرط برخریدا کہ بائع اس کوی دے تو تھ استحساناً جائز ہے بیجیط میں اکھا ہے۔اگر چڑااس شرط برخر بدا کہ بائع اس کا موز ہ یا قلنو و بناوے بشرطیکہ اس کا استراپنے پاس سے لگا دے تو اس شرط کے ساتھ تھ جا تز ہے كيونك لوكون كاتعال ياياجاتا بيايتا تارخانيدي لكعاب اى طرح اكرايك موزه كدجس بن شكاف تعااس شرط يرخريدا كه بالعاس كو ی و ب یا کوئی کیرا کہ جس میں چھیدتما کی کدڑی فروش سے اس شرط پرخرید اکد بائع اس کوی دے اور اس پر پیوند لگاد ہے و جائز ہے يدميط سرهي ش الكعاب- الركرياس اس شرط برخريدا كداس كقطع كركى دينوجائز نبيس ب كونك ايساع ف نبيس ب يظهيريده لكعاب-الرووشرط اليك شرط موكه جس كاشرع من جائز موناكس صورت عن واردنه موااورندو ولوكون من متعارف بيل المكاشرط من اگر دونوں عقد کرنے والوں میں سے کمی کا نفع یا جس بر عقد قرار پایا ہے اس کا نفع ہواور و غیرے بر کسی حق کے استحقاق کی المیت رکھتا ہوتو عقد فاسد ہوگا بید ذخیر و میں الکھا ہے۔ اگر کوئی غلام اس شرط پر بیجا کہ شن اداکر نے سے پہلے و ومشتری کے سپر دکر دے تو نی فاسد ہوگی مي الميريد على الكواب كرى في دوسرے سے كماك من في اينا غلام تيرب باتھ ايك براردر بم كواس شرط ير يجا كو اينا يوغلام مجيع عطا كرے ياكها كداس شرط يركرتو اپناييقلام ميرى مك كردے تو تا فاسد ہوگى كيونكداس نے تا كرنے من بدكى شرط كى اور اگركها كديس نے پیغلام تیرے ہاتھ ہزار درہم کواس شرط پر فروخت کیا کہ تو اپنا غلام جھے بطور زیادت فی کے عطا کرتو بیرجائز ہے اور بیٹن کے اندر زيادتى يس الرموكات بيفادي قامني مان على لكمايي

فاسد ہاورا گرفلاں محض اجنی کے قرض دیے کی شرطی آو جے جائز ہوگی بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ پھر جب اس خریدی ہوئی واسد ہاورر کے نفع کی شرطی آو مقد کا فاسد ہوجا نا صرف ای صورت میں ہے کہ وہ چزید ایات دھی ہوکہ دوسرے پراس کا استحقاق حاصل ہواور السکی چزر تی ہے اور سال ہوار کے نفع کی شرط پرخریدی لینی السی شرط کی خریدی لینی السی شرط کرخریدی لینی السی شرط کرخریدی کی اس کے کہ انہو کو گئی جن میں اس کا نفع ہے قو صقد فاسد نہ ہوگا یہ اس تک کہ اگر کوئی چیز سوائے دقت کے جوان میں سے اس شرط پرخریدی کی کہ اس کو فروخت نہ کرے گا تا ہوئی اگر چواس میں معقود علیہ کا نفع مشروط ہے بیچیط میں تکھا ہے۔ اگر کوئی غلام بیا تھی اس شرط پرخروضت کی کہ آو ہوئے جائز ہوگی اگر چواس میں معقود علیہ کا نفع مشروط ہے بیچیط میں تکھا ہے۔ اگر کوئی غلام بیا تھی فاسد ہوگی بیفات تو جائز ہوگی گئیت سے نکالٹا تو بیچ فاسد ہے بیدائع میں تکھا ہے۔ اگر کوئی فلام اس شرط پرخروضت کی کہ شرتری اس کو خصص کی اس کو مستحکی اس کو خصص کی تو تو تھا ہم الروا ہو ہے تا کہ کوئی فاسد ہوگی بیفات کی اس کو خصص کی تو تو خلام اس شرط پرخروضت کیا کہ مشتری اس کو آزاد کر دیا تو اس کا حتی نافذ نہ ہوگا اور اگر اس پر بھنے کیا جس کو آزاد کر دیا تو اس کا حتی نافذ نہ ہوگا اور اگر اس پر بھنے کیا جس کو اور اس کو اس کو تا کہ اس کو تو خلام اس خرد کی پرخس واجب ہوگا اور سان جی کے مقد جائز نہ ہوگا اور اس کی تو خلام کوئی اس کوئی دیا تھی ہوئے جس کی ہوئی کے مقد جائز نہ ہوگا اور اس کی بیچیط میں کھا ہے۔

امام محمد میشاند نے فرمایا کہ ہرالیی شرط جس کو بائع پرشرط کرنے سے عقد فاسد ہوجا تا تھا جب اجنبی ہرِ شرط کی جائے گی تو عقد باطل ہوگا ہے

اس بات پراجماع ہے کہ گروہ غلام مشتری کے پاس آزاد کرنے سے پہلے مرجائے تو اس کو قیمت دی پڑے کی اور ای طرح ا گرمشتری نے ممک کے ہاتھ فروشت کیایا اس کو مبدکرویا تو بھی اس پر قیمت واجب ہوگی بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔ اگر کوئی ہائدی اس شرط پرخریدی کمشتری اس کودیا کے (ریشی،) کیڑے بہتائے گایا یہ کداس کونیس مارے گایا یہ کداس کوایڈ اند پہنچائے گا تو تھ فاسد ہوگی ہے فاوی قاضی فان یس لکھا ہے۔آگر کوئی بائدی اس شرط پرفروشت کی کہشتری اس کو دیرینائے یا ام ولد بنائے تو تاع فاسد ہے بدیدائع میں اکھا ہے اور اگر منفعت کی شرط دونوں عقد کرنے والوں علی ہے ایک اور دوسرے اجنبی کے درمیان جاری ہوئی بایں طور کہ مشتری نے اس شرط برخرید کیا کہ باکع کواستے درہم فلاں اجنبی قرض دے اور مشتری نے اس کو قبول کرلیا تو صدر الشہید نے شرح الجامع میں ذکر کیا ہے کہ مقد فاسد نہ ہوگا اور قدوری نے ذکر کیا ہے کہ مقد فاسد ہوجائے گا اور جوقد وری نے ذکر کیا ہے اس کی صورت بہ ہے کہ اگر مشتری نے بائع سے کہا کہ میں نے تھے سے بیچ اس شرط پرخریدی کرتو جھکو یا فلال مخص کوقرض دے اور اس صورت میں قد وری نے ذكركياب كد مقد فاسد بيد فحروض لكماب منتلى على بكرامام مي في فرمايا كدبرالي شرط جس كوباكع برشرط كرف عد مقد فاسد موجاتا تعاجب اجنى برشرطى جائے كي تو عقد باطل موكا يعن قاعده بيك جوشرط باكع برلكاني نبيس جائز باكر غير باكع برعقد على مشروط ہوتو عقد باطل ہوگا از انجلہ مثلاً اگر کسی من ایک موڑااس شرط پرخریدا کہ باقع مشتری کویس (۲۰)ورہم مبرکرے توب باطل ساور اس طرح اگر بیشرط کی کدفلال محف مجھ کویس (۲۰) درہم ببدکرے تو بھی باطل ہاور برائی شرط کہ جس کو ہائع پرشرط کرنے سے عقد فاسدن اوتاتها جب اجنى يرشرطك جائے كي توعقد فاسدند اوكا (جائز اوكان) اوراس كوخيار حاصل اوكا يدخلا صديس لكعاب- اكركوني چيز اس شرط برخریدی کدفلال فخص اجنبی مجھے اس قدر مکنائے تو بھ جائز ہے اور اس کوخیار ہوگا کداگر جائے تو بورے شن می لے لے ورندتر ك كروے اور ابن ساعة في امام الوصنيفة عدوايت كى بكداكردوسر في سكوكى چيز اس شرط برخريدى كدباك مشترى ك ا خيص ايك يم كاعلوا بوتا عار ع تكت فهد وتمل الشرط بالنهوم المراد فاحمل ان يكون الكم بالقساد بهذ الوجدولذلك ذكره صاحب الذخيره فالبهم ١١-

سمی نے کوئی چیز اس شرط پر فروخت کی کدمشتری اس کواپی ذات کے داسطے خرید سے قو بیچ جائز نہ ہوگی اور اگر کہا کہ یہ چیز مں نے تیرے ہاتھ بعوض سودرہم کے حرام کمائی اوررشوت کی راہ سے فروخت کی تو بھتے جائز ہو کی بیڈناوی قامنی خان میں لکھا ہے۔اگر كوئى چزاس شرط يرخريدى كديس اس كافهن اس كفروخت ساداكرون كاتوئ فاسد موكى يد بحرالرائق يس اكما ب-اكركوئى واراس شرط برفرو دنت کیا کدمشتری اس کومسلمانوں کے لئے مجد بنادے تو تع فاسد ہے اور ای طرح اگر چی طعام اس شرط پر بھا کہ اس کو فقيرون برصدقة كروية بمى فاسد باوراى طرح اكرية شرط كى كداس داركوسقاني ياسلمانون كامقبره ينائية بمى تي فاسد بيد فآوي قامنى خان يس كلعاب - فقاوى عمايي ب اكرشيرة الكورش يشرط كى كداس كوشراب مناد عاد و الع جائز ب يها تارخانيش لكما ب\_اگركها كدش بيفلام تير بهاتموتين سودرېم كواس شرط بر بيخا مول كديدايك سال ميرى خدمت كريد يا تمن سودرېم كوبيخا مول اورشرط بيه بكربيا يك سال ميرى خدمت كرے كايا تين سودرجم على ليتا مول اوراكي سال تيرى خدمت كرے كاتو بيان فاسد ے کوتکہ اس تھ میں اجارہ کی شرط ہے اور ای طرح اگر کہا کہ ش اینا بیقلام تیرے ہاتھ ایک برس تیری خدمت کے واسطے بیتا ہوں تو بھی بھے فاسدے بیفادی قاضی خان می لکھا ہے۔ اگر کوئی کیڑااس شرط پر بھا کہ شتری اس کوجلادے یا کوئی داراس شرط پر بھا کہ اس کو وْ حائے تو بع جائزے اور شرط باطل ہے بید بدائع میں تکھاہے۔ اگر ایسی شرط ہو کہ جس میں نفع ہواور نہ ضرد ہے مثلاً کی کھا تا اس شرط پر يجا كمشترى اس كوكما في الوفى كبر ااس شرط بركماس كوين في جائز بيديد على الكما ب-الركوني باعدى اس شرط برخريدي كم اس سے وطی کرے یا بیک وطی ندکرے تو اہام محد کے نز دیک دونو ل صورتوں میں جائز ہے اور بھی سی ہے بیری طرحتی عمل لکھا ہے۔متعنی میں ہے کداکر بالغ نے کہا کہ میں اینا بیفلام تیرے ہاتھ ایسے بزار درہم کوجو تیرے فلال فض پر قرض ہیں وہ تھے کواس کی اطرف سے ادا كرف كي غرض سے بيتيا موں تو ي جائز موكى ادر بائع اس فلال مخص كى طرف سے اداكر في مسلوع قرار ديا جائے كا اور تو ادرائن ساعد ش امام محد سے دوایت کی ہے کہ اگر کسی نے اپنا غلام کس کے ہاتھ بعوض اس قرضہ کے جواس مشتری کا قلال پر ہے اور و والیک بزار

ا قولهاس قدرد بوے مثلاً تمن باره درجم على عبدارد بم دے اور اس عندالا نظور دید فیره دستوری جومعروف بوه بحول مشروط بوتی بهادراس عنظ فاسد بوتی باا حل قول بهاره بینی با عمد کر کر عمل کھلائے اس سقار میل فائدا اس سے قولہ جائز کین صاحبی کے ذریک محروہ باا ہے قول اوالیون عمن سے تیم بے قرض وار کا قرضہ تجھے اوا بوجائے اا۔

درہم ہیں فروخت کیااورفلاں فخص بھی راضی ہوا تو تھ جائز ہوگی اوروہ مال اس قرضدار پر جس پر قرضہ تھا باکع کا ہوجائےگا۔ بیر محیط میں لکھا ہے۔اگر کوئی غلام کمٹی مخض کے ہاتھ اس شرط پر فروخت کیا کہ شتری اس کا ثمن ہائع کے قرض خواہ کو اداکر بے تو تھ فاسد ہوگی اورای طرح اگر غلام کمی مختص کے ہاتھ اس شرط پر قروخت کیا کہ شتری اس کی طرف سے اس کے قرض خواہ کے واسطے ایک ہزار کا ضامن ہوتو تھے فاسد ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے۔

اگر تی نے دوسرے ہے کہا کہ تو اپنامی غلام فلال شخص کے ہاتھ فرو خت کرد سے اس شرط پر کہ میں تھے کوسول ورہم اس کام کے دول گا بس اس مخص نے اس فلال مخص کے ہاتھ بزار در ہم کوئے کیااور کے میں وہشر طاذ کرنے کا وی جائز ہوگی اوراس مخص کوسودرہم دیتا لازم نہ ہوں گے اور اگراس نے دے دیے ہول تو اس کواف یار ہوگا کہ اس سے رجوع کرے (داہس کرے ۱۱) اور ای طرح اگر کہا کہ تو اپنا غلام فلال مخص کے باتھاس شرط پرفرو حت کردے کہ میں تھے کوسو درہم ہبہکروں گاتو بھی میں تھم ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ منتنی میں ہے کہ اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ میں تیرابی غلام ان سوور ہموں کے توش خرید تا ہوں جوفلاں محقص پر ہیں تو بہ بی قاسد ہے اوراگر کہا کہ خس اپنا کیڑا تیرے ہاتھ بعوض ان سو (۱۰۰) درہموں کے جو تیرے فلال مخص پر آتے ہیں اس شرط پر بیچنا ہوں کہ وہ مخص اس سے جو تیرااس برآتا ہے بری ہوجائے تو بیجائز ہے بیمید مس اکھاہے۔ کس نے کوئی چزفروفت کی اور کہا کہ مس نے تیرے ہاتھ اتے اس کوٹر طریفر وخت کی کہ میں اس کے ٹمن سے اس قدر کم کروں گا تو بیاج جائز ہا اور اگر کہا کہ اس شرط پر کہ میں اس کے ٹمن سے اس قدر تھو کو برر کردوں گاتو جائز نہیں ہے اور اگر کہا کہ میں نے تیرے باتھ اسے کوای شرط پر فروخت کی کہ میں نے تیرے ذمہ اتا كم كرديايا كها كداس شرط يركداس قدر من في تحييكو ببدكياتوت جائز جوكى كونكه ببقل واجب مون كم كرف كالحم ركمتا إدر میلی صورت میں مبدی شرط بعدواجب ہونے کے تھی بی قاوی قاضی خان میں اکھا ہے۔ اگر کوئی غلام اپنی ذات کے واسطے ایک مهیندی شرط خیار کر کے اس شرط برخر بدا کہ اگر مشتری اس کوئیج کے واسلے پیش کرے یا اس سے خدمت لے توجمی وہ اپنے خیار پر باتی رہ گا توریع عظم فاسد ہوگی اور اگر کمی کا دوسر مے خض برایک دینارتما اور اس نے اس بے ایک کیڑا اس شرط برخریدا کہ اس دینار کا مقاصد نہ مرية فا برالروايه كيموافق مع فاسد بوكى يبال تك كماكر بجائ كيزے كوئى غلام بوادراس كومشترى في قيف سے يہلي آزادكر دِياتواس كاعتق نافذ نه بوگااورا كر تبضه كے بعد آزاد كياتوامام اعظم كنزد كيك استحساناً ووعقد جائز بوجائے كا يبال تك كه مشتري كواس كا حمن ویتارزے کا اور صاحبین کے فزویک جائز ندہوگا یہاں تک کہ اس کو تیت وی بڑے گی۔ بدمجیط عس اکسا ہے۔ اگر کسی نے انگور کے خوشے اس شرط برخریدے کہ بائع باغ کی دیواری بوادے و تع فاسد ہوگی اور اگر بائع نے کہا کہ و خریداور میں اس کی دیواری بوا دوں گاتو تھے جائز ہوگی اور دیواریں بنوانے کے واسطے بائع پر جرنہ کیا جائے گالیکن اگراس نے نہ بنوائیں تو مشتری کوا ختیار ہوگا کہ اگر واعق لے لےورندوائی کردے بی میربیش لکھا ہے۔

اگر کسی چیز کی فروخت میں بیقرار بایا کی شمن کو مشتری متفرق ادا کرے گا ہیں اگر تھے میں بیشر طقرار پائی تو بھے جائز نہ ہوگی اور اگر تھے میں بیشر طانہ می کیکن بعد ہے۔ ایسا ذکر کیا تو با لغے کو بید پہنچتا ہے کہ وہ یکبارگی لے لے۔ بید بختار الفتاوی میں تکھا ہے۔ اگر کوئی چیز اک شرط پرخر بیدی کہ اس کو مشتری کے مکان میں ادا کرے ہی لحاظ کیا جائے گا کہ اگر وہ چیز شہر میں ہواور اس کا مکان بھی شہر میں ہوتو استحدا نام اعظم اور امام ابو یوسف کے نزویک تھے جائز ہوگی اور اگر اس کا مکان شہر سے باہر ہویا وہ چیز شہر سے باہر ہو اور اس کا مکان شکر سے باہر ہویا اور اس کے مکان تک اور اس کا مکان شہر میں ہوتو بالا جماع جائز نہ ہوگی اور اس کا مکان شہر سے باہر ہویا وہ چیز شہر سے باہر ہولی کا مکان شہر میں ہوتو بالا جماع جائز نہ ہوگی اور اس کے مکان تک

ا قولہ مودرہم بیٹر طامغد ہے ہی جب بی کے وقت فدکور ندہو لی تو بھا جائزری ا۔ ع لین کھٹادیے کے تھم بی ہے اا۔ ع قولہ فاسد مین خدمت لیمنی با نواس بیں بیٹ کرنے کی شرط مغد ہے اا۔

اگرکوئی باندی اس شرط پرخربیدی کدوہ پیٹ ہے ہے وفلید الویکر بلی نے ذکر کیا ہے کہ مشائخ نے اس تھ کے جائز ہونے میں اختلاف کیا بعضوں نے کہا کدید بھی مانند جو پایوں میں حمل کی شرط کرنے کے جائز نہیں ہے اور بعضوں نے کہا کہ تع جائز ہے اور فقید ابو بکر نے فرمایا کہ بھی تول میرے نزدیک اس سے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے۔فلیمہ ابوجعفر ہندوائی نے کہا کہ بیشرط اگر بائع کی طرف

اگرکوئی دارخر بدااوراس دار کے ساتھ فناء دار کی شرط کرلی تو سے جائز نہ ہوگی 🏠

اگرکوئی باندی اس شرط پرتریدی کده الیا ایساداگ قتی ہے مجرده نا گاہ ایک نگی کو ناہمی نہیں جائی تو تیج جائز ہا اور مشتری کو خیار نہ ہوگا اور مشار کے نے فر بایا کہ میتم اس وقت ہے کہ جب اس مغت کو عیب ہے براءت چاہے کے طور پر ذکر کیا ہو بعتی گانا عیب ہا اور بالغ نے جب پر ذکر کیا تو یہ ذکر کرنا اس کا بطور اظہار عیب کے تعااور فاقا وی ش ندگور ہے کہ ایا م اعظم کے قول پر اور دوقو لوں ش سے اور بالم محد کے ایک آور کے ایک قول پر اس شرط کے ساتھ تھے فاسد ہا اور پہلا تھم اختیار کیا گیا ہے بعنی جواز اور اس بنا پر لڑنے والے مینڈ ھے اور لائے والے مینڈ ھے اور لائے والے مینڈ ھے اور الم من فرو سے بھی جائز ہوگی جبکہ بیر صفت اس میں بطور عیب کے براہ ت چاہے نے ذکر کی ہو یہ خیا شدہ ش لکھا ہے اگر و ساس شرط پر خرید اکرون کا وی بخیا شدہ سے اس کھوں ہے ہو کہ اس مورت میں کدا خرو دے بہت ہوں کہ جینے ایند میں کو اسطے خرید ہو اس میں کھا ہے۔ اگر کوئی کیوٹر اس شرط پر خرید اکرون کی اور نے فاض میں کھا ہے۔ اگر کوئی کیوٹر اس شرط پر خرید اکرون کی ساتھ کی فاصد ہوگی کیوٹر اس شرط پر خرید اکرون کی آور ہو جائز نہ ہوگی کیوٹر اس شرط پر فروخت کیا کہ وہ کوئی کہ اس میں کوئی وہ دیا کہ اور اس میں کہ کوئی کہ اس میں کوئی کہ اس میں کوئی نے میں کہ اور وخت کیا کہ وہ کہ اس کوئی کی بات پیدا کرے گا اور پر اس خرط کی کوئی وہ نہ اس میں کوئی فرون نہ میں کوئی خقد ار سے کہ اگر کوئی ذرخت کیا کہ وخت کیا اور کی اور اس کے کا کوئی حقد اور سے کہ اگر کوئی ذرخت کیا اور کی کر اس کی کوئی فرون کی بات پیدا کر سے گا اور پر اس نے کوئی کی کوئی خقد ار

ا تول سؤب یعنی فی الحال اس نے بچددیا ہے یا ابون یعنی قریب سال کے گزد چکا ہے کددہ گا بھن ہونے والی ہے ۱۱۔ ع ابواللیث ۱۲۔ سع حسام الدین اللہ سے قولہ یعنی برسوس میں استے من ۱۱۔ هے قولہ بین سیام کدان کون میں اتنا تمل ہے بدوں تمل لکا لئے کے محتی نیس معلوم ہوسکتا ہے گئی بدایات ہے ۱۱۔ اس معلوم ہوسکتا ہے گئی بدایات ہے ۱۱۔

المام دکن الاسلام علی المدفدی سے بوچھا کی کہ ایک زین کا قرآن دی درہم ہیں اور اس کے مالک نے اس کو پندر وورہم فراق برقرو خت کیا کہ اس پر باخی درہم اپنی دوسری زین کا خراج برخ مادی تو فربایا کہ بی فاصد ہے اور ایسے ہی اگر کم کر دیا ہوتو بھی بھی تھم ہے بھر دکن فاسلام سے بوچھا کیا کہ اگر اصل فراج اس ذیمن کا معلوم نہ ہواور با کھ اور شتری کی محادر ش اختلاف کریں مشتری کم کا دعویٰ کر سے اور باکنے زیادہ کا تو کہ اس کی اس کی مقدار ش اختلاف کریں مشتری کم کا دعویٰ کر کے دار باکنے زیادہ کا تو اس فرائی کو بہتم دلائے کہ وہ مشتری کم کا دعویٰ کر کے اور شری کا اتفاج کو بہتم دلائے کہ دہ میں بات کا دور سے کہ دور کے اس فرائی کو بہتم دلائے کہ اس کی مقدار ش افتا کہ بات میں بات کہ بات کا دور سے کہ در اس کے اس کی مقدار ش کا تو اس خواج کا اور اگر شری کے باب میں جائے کہ بات کا کہ بات کا کہ بات کی بات کہ بات کہ بات کہ بات کہ بات کی بات کہ بات کہ

ل قولدما كالحين ينوزاس عن بليال يس آلي بين ال عن جانا جاار س مين على معدى ال سع لين ووسم ولاسك جاار

اٹھا ہیں تو تیج فاسد ہےاورائ طرح اگراس شرط پر فروخت کی کہ مشتری ہے اس کی جبایت ندنی جائے تو بھی ہی تھم ہے اوراگران شرط پر فر بدی کہ دجبایت ندنی جائے تو بھی ہی تھم ہے اوراگران شرط پر فریدی کہ دجبایت اقل مشتری کے دست ہوگئے تو تیج جائز ہوگی بیر ظامہ میں لکھا ہے۔اگر کوئی زبین فروخت کی اوراس کا خراج اگراس تدرزیادہ ہے فروخت کی اوراس کا خراج اگراس تدرزیادہ ہے کہ لحاظ کیا جائے گا کہ اس کا خراج اگراس تدرزیادہ ہے کہ جولوگوں میں عیب کنا جاتا ہے تو مشتری کو بسب عیب کے خیار حاصل ہوگا اوراگر ایسانہ ہوتو اس کو خیار ند ہوگا ہوگا وی تاسی خان میں کہ جولوگوں میں عیب کنا جاتا ہے تو مشتری کو بسب عیب کے خیار حاصل ہوگا اوراگر ایسانہ ہوتو اس کو خیار ند ہوگا ہوگا وی تاسی خان میں کھیا ہے۔

اگر کوئی زین بچی اور کہا کہ اس کا خراج اس قدر ہے مجراس ہے زیادہ معلوم ہوا یس اگرو وزیادتی اس قدر ہو کہ جس کولوگ عیب محنتے ہیں تو مشتری واپس کرسکتا ہے اورا گر کوئی واراس شرط پرخریدا کہ اس پرنوا ئے نہیں بندھے ہیں پھرمشتری ہے نوائبِ طلب كئے محظے تواس كودا پس كرنے كا اختيار ہوگا اگر باكغ زندہ ہوتو اس كواور اگر مركبيا ہوتو اس كے دار توں كودا پس كردے اوراى طرح اگر داركو اس شرط برخر بدا كداس كا قانون آدهادا تك بهروه زياده فكلاتومشترى كودابس كرنے كا اختيار موكا إورا كركوئي دكان اس شرط برخريدي كداس على بين دربهم كرابية تا ب محرمعلوم بواكر ينده دربهم "تا بين اكراس ساس كي مراديقي كريبلي زمان على اس على بين درېم كرابية تا تفاتو عقد يخ فاسدنه بوگا اوراكر بيمراد تني كه سندو يهي اس ش اى قدرة تار ب كاتو عقد فاسد بوگا اوراكرمطلق جيور ديا اوراس لفظ کی تغییراوراس سے چھاراد وند کیاتو عقد فاسد ہوگا بیجیط می لکھاہے۔کوئی زمین اس شرط پر بی کداس می اس قدردرخت جیں اور مشتری نے ان کو کم پایا تو تھ جائز ہے اور مشتری کو خیار ہوگا کہ اگر جا ہے تو پورے تن میں خرید کے ور نہرک کردے اور اگر کوئی واراس شرط پر بیج کداس میں اس قدر بیت میں اورمشتری نے ان کو کم پایا تو بیج جائز ہاورمشتری کوای طرح خیار حاصل ہوگا اور اگر کوئی ز مین اس شرط پرفروخت کی کداس میں اس قدر درخت ہیں کدان پر پھل آھئے ہیں اور سب کومع مجلوں کے فروخت کیا اور اس میں ایک در خت ایساتھا کہ جس پر چھا نہیں آئے شے قوتے فاسد ہوگی جیسا کہ اگرایک بھری ذیح کی ہوئی فروخت کی بھرنا گاواس کا ایک یاؤں ران ے کٹا ہوا نکلاتو تے فاسد ہوگی بیفاوی قاضی عان میں تکھا ہے۔ اگر کوئی زمین اس شرط پرفرو خت کی کداس میں خرما کاور خت اور اس کے علاو واور درخت میں پھراس میں کوئی درخت نے کا اتو بھے جائز ہے اورمشتری کوخیار ہوگا اور اگر اس زمین کومعد درختوں اورخر ما کے درخت کے بچایا اس شرط پر بچا کہ اس میں خرما کے درخت یا اور درخت ہیں دونوں برابرے ہیں ادرا ک طرح اگر ایک دارم سیجے کے مکان اور بالا خانہ کے بچا پھرد مکھا گیا کہ اس میں بالا خانبیں ہے تو مشتری کوخیار حاصل ہوگا اور اگر کسی نے کہا کہ میں نے بیدار مع اس کے مہتر وں اور دروازوں اور مکر یوں کے تیرے ہاتھ فروخت کیا بجرمعلوم ہوا کہ اس میں نہ جہتے کے اور نہ دروازے اور نہ لکڑی تو مشتری کو خیار عاصل ہوگااور اگراس کے اندر دودرواز سے اور دوشہتر ہوں تو اس کوخیار نہ ہوگااور جھ اگرایک درواز ویا ایک شہتر ہوتو خیار ہوگااور اگر یوں کہا کہ یں نے اس دارکو تیرے ہاتھ جو کچھاس میں شبتیر واراوروروازوں اورلکڑ موں اورور فتوں سے بوفرو فت کیا چرمشتری نے ان چیزوں میں سے چھند پایاتو اس کوخیارنہ ہوگااور اگر کوئی تلوار اس شرط برخریدی کدوہ بقدر سودرہم جا ندی سے کلی جسیا کوئی جوتا اس شرط بركداس مى تىمدلكا ب ياكونى اعلى السرط بركداس كالليندياتوت بياكونى تلينداس شرط بركداس ميس و ف كا حلقه برا بي محرد يكها تو تسمده غیرون فکے یابد چیزیں شرط کے موافق تعیل کیکن قصدے پہلے ملف ہو کئیں تو مشتری کوان صورتوں میں اختیار ہو گا کداگر جا ہے تو باقی کو پورے تمن میں مے درندر کردے لیکن تھینے کی صورت میں جب بیٹر طکی کداس میں سونے کا حلقہ ہا اور حلقہ نہ بایا عمیا تو تئے

ا تول جہایت جوسلطان اپنی رعیت ہے پر مائند کئس کے ہاند ہے والوائ حرام ۱۳ سے تکد آئندہ نہیں معلوم ہوسکتا ہے کہ کتنے کرایہ پراٹھے گا ا۔ سے مونوں مورتوں کا تھم کیساں ہے ۱۱۔ سے دھنیان وغیروا۔ ہے تاج پوری ہوگی ۱۱۔ ایک چامی ہوئی تول تظر طیہ یعنی زیورے آرا- تناور تحلّہ وطبع عمی فرق یہ کہ صلیم جا تھی کہ ہو دس ہوتا ہے جو کیلہ وہوسکتا ہے بخلاف مجمع کے جو تعمل جائ

فاسد ہوگی اور قاعد واس باب میں یہ ہے کہ ہرشے جس کی تئے میں اس کا فیر مبعاً بلا ذکر واخل ہوجا ہے جب الی شے فروخت کی جائے اور اس کے ساتھ اس غیر کی تر طرکی ہوئے ہوں اس غیر کے پائی جائے تو مشتر کی کوخیار ہوگا کہ اگر چاہے واس شے کو پور ے حمن میں ہے اور اس کے ساتھ اس کا غیر تبعاً بلا ذکر واخل نیس ہوتا ہے وائی شے جب فروخت کی جائے اور اس کے ساتھ اس کا فیر تھے میں شرط کیا جائے بھر یہ فیر شیا یا جائے تو مشتری اس شے کو اس کے صدیمتن کے وض کے گاہ مید یا میں کہ ساتھ اس کا فیر تھے میں شرط کیا جائے بھر یہ بوتا ہے اور اس ہوجائے کی جیسا کہ اور کے سئلہ میں ذکور ہوا قافع ما آگر کوئی کرا اس شرط پر فروخت کی جساکہ اور کے سئلہ میں ذکور ہوا قافع ما آگر کوئی دار اس شرط پر بیچا کہ اس میں محاور اس محاور اس میں محاور سے بھر اس محاور سے بھر سے بھر اس محاور سے بھر سے بھر سے بھر اس محاور سے

مكان سينٺ كى چنائى كا كہدكر بيجاليكن بعد ميں پية چلا كەمنى اور چونے كى چنائى ہے 🖈

اگر كوئى داراس شرط ير يچا كداس كى عمارت بخة إينوس كى باوروه ولى اينون كى تكى تو تجريد عى ندكور ب كدري قاسد مو جائے کی پیضلامہ میں لکھا ہے اگر ایک کیڑا اس شرط پر بیچا کہ وہ عصفر (عمم ۱۱) کارٹکا ہوا ہے اور وہ زعفران کا رٹکا ہوا تکا اتو بچ فاسد ہوگی اورا گرایک کیراس شرط پرخریدا کداس کا تانالیک بزار ب مجروه گیاره سونکااتو کیرامشتری کے سپردکیاجائے گااورا گراس شرط برخریدا كدور چمكا باور وجا لكاتو مشترى كواعتيار موكا كراكر جاب تواس كوبور يمن مس في درندترك كرد بيد قاوى قامني خان مس ا الماہے۔ اگر کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ سے کیڑا قراف یا خز کا فروخت کیا اور اس کیڑے میں ملاؤ تھا ایس اگر تا ناشر ط مے موافق تھا اور بانا غیرتها تو بیج باطل موگ اور اگر بانا شرط کے موافق تھا تو بیج جائز اور قز کی صورت میں مشتری کو خیار ہوگا اور فز کی صورت میں اختیار نہ ہوگا بشرقر ماتے ہیں کہ میں نے امام ابو یوسیف سے بوجھا کہ ایک نے دوسرے سے ایک کیڑ ااس شرط پرلیا کروہ کتان کا ہے مجراس میں ایک تهائي سوف تكالة فرمايا كداس كودايس كرسكتا باورا كرقطع كرلياتو بجمدوايس بين السكتادرا كراس من اكثرسوت موتو يع فاسدموكي . بریمط من لکھا ہے۔ اگر سفواس شرط برخر یوے کہ اس میں ایک سیر مسکہ تھ کیا ہے اور دونوں نے قبضہ کرلیا اور مشتری اس کو دیکمتا تھا پھر فابر ہوا کہ اس نے آدھ سرے لے کیا ہے تو تیج جائز ہوگی اور مشتری کوخیار نہ ہوگا جیسا کہ اگر صابوں اس شرط برخر بدا کہ اس میں است مے تیل دیا ہے پر ظاہر ہوا کہ اس سے کم دیا ہے اوع مشتری ضابون خرید نے کے وقت دیکھا تھا تو با خیار ہے جائز ہوگی اورای طرح اگر ایک قیمی اس شرط پرخریدی کدوه دس گرکی بی ہاورمشتری اس کوو یکنا تھا مجروه نوگز کی بنی بولی تفکی تو تاج بلا خیار جائز بوگی اوراکر دوسرے عص کے ہاتھ کھا بریٹم فروخت کیااور بائع نے مشتری کوتول ویا ورمشتری اس کو لے کیا پھرا کے مت کے بعد آیااور کہا کہ م نے اس کوم پایا ہی اگریہ بات معلوم ہوجائے کہ یکی ہوا کے سبب سے اسمی ہو پا ایسا نقصان ہوکددودفعہ تو لئے سے آجا تا ہے قوبالغرر تجھلازم ندہوگا اور اگر نقصان ہوا ہے نہ ہوادراس قدر نہ ہو کہ دوبار ہ تو لئے سے دا تع ہوتا ہے ہیں اگر مشتری نے بیا قرار نہیں کیا تھا کہ مید اتين بيعن جس قدرتول دياس كاقرار نبيس كرچكاتها تواس كوانقيار موكا كه حصه نتصان كاثمن شدد بيادرا كرثمن اداكر چكاموتو واليس ادراكرمشرى في باقراركياتها كدائية من مرب قبدين أعمياب مركباكيس فيم باياتواس كوكى كانمن ندوي ياوالي لين كا ختيارنه وكا أكروانه مائ كندم كوخريدا بيراس من آوها بهوساياياتواس كوآو حيضن من المحا بخلاف الم مورت ك كداكراس في ایک کھنا گیہوں کا اس شرط پرخریدا کدوہ دس گزہے چراس نے کم پایاتو اس کوا تعیار ہوگا کداگر جاہے تو بورے شمن میں لے درندترک کر

ا قولة زياخ اس كي فيركماب اللهاس جلد جهادم على فيكور بي السيان فيل السكاب ال

دے ای طرح اگرکوئی کتاب اس شرط برخریدی که وه کتاب النکاح امام محدی تعنیف ہے چرمعلوم ہوا کہ وه کتاب الطلاق یا کتاب
الطب ہے یاوه کتاب النکاح محی محرامام محدی تعنیف نظی تو مشائخ نے فرمایا کہ بچ جائز ہوگی اس واسطے کہ سفید پر سیاہ تحریر یکی کتاب ہے
اور بیام جنس واحد ہے ہاں اختلاف اس میں فقط انواع کا ہوتا ہے اور وہ مائع جواز بچ نیس ہے اوراگرکوئی شاق اس شرط پرخریدی کہ وہ
مجیری ہے چروہ بکری نظی تو تھے جائز اور مشتری محتار ہوگا اوراگرکوئی اونٹ اس شرط پرخریدا کہ وہ چکی چلانے کا ہے چراس کوابسا تہ بایا تو
والیس کرسکتا ہے بید قاوی قاض خان میں لکھا ہے۔

ایک فخص نے دوسرے سے ایک طشت اس شرط پرخربدا کہوہ وس سیر کا ہے اور قبضہ کرلیا پھروہ یا نج

سیر کا تکلاتواس کوخیار ہوگا کہ اگر جا ہے تو پورے شن میں لےورند ترک کردے 🖈

آگرکوئی باندی بیبہ اس شرط پرخریدی کہ بالغ نے اس سے تا پردگی مشتری وطی ٹیس کی ہے پھر ظاہر ہوا کہ بائع نے اس سے وطی کی تھی تو تھے اور مہوگا ہر ہوا کہ بائع نے اس سے وطی کی تھی تو تھے اور مہوگی اور مشتری و اپس ٹیس کر سکتا۔ بیٹر بیش کھا ہے۔ اگر کوئی با ندی اس شرط پرخریدی کدوہ باکرہ ہے پھروہ باکرہ نہیں بایا اور بائع نے کہا کہ میں نے فروخت کر کے تیرے ہاتھ اس کو باکرہ سیردکیا ہے پھراس کی بکارت جاتی دی تو بائع کا قول تم سے معتبر ہوگا اور بائع یوں تم کھائے گا کہ میں نے اس کو بیچا اور سپردکیا ور حالیکہ وہ باکرہ

تھی اور بینذکورٹیش کہ قامنی اس کووائیوں کو دکھائے گا اور کتاب الاسخسان میں ندکور ہے کہ دابیکو دکھلائے گا بیرخلا صدیس اکھاہے۔ نواور ابن سامیں ہے کدایک مخص نے دوسرے سے ایک مجلی اس شرط پرخریدی کدوہ دس طل ہے اور اس کوتول کرمشتری کو دے دیا جر مشتری نے اس کے پیٹ میں ایک پاتر پایا کہ اس کا وزن مثلا تین رهل تھا اور مجھلی اینے حال پر باقی ہے تو مشتری کو اعتبار ہوگا کہ اگر جاہے واس کو بورے من میں لے ورندر ک کردے اور اگراس کے معلوم کرنے سے بہلے اس نے مجملی کو بھون لیا تو مجملی کے دس وال وزن کی قیمت اوراس کے سات رطل کے وزن کی قیمت دونوں کواعراز وکر کے جو پچوفرق ہوااس قدر صدیم مشتری واپس لے اوراگر اس کے پید یس ٹی یاس کے ماندالی چزیں بائی جائیں کہ جس کو چھلی کھاتی ہے تو بچے با خیار مشتری کولازم ہوگی امام مر نے فرمایا کہ اگرایک مخص نے دوسرے سے ایک طشت اس شرط برخریدا کدوہ دس سیر کا ہے اور قبضہ کرلیا مجروہ یا تجے سیر کا تکلاتو اس کوخیار ہوگا کہ اگر چاہے تو ہورے تمن میں لے ورنے کردے اور اگر مشتری کے پاس اس میں پھر عیب آھیا اور ہائع نے بسب عیب کے لینے سے افکار کیاتو دیکھا جائے گا کراس ملشت کے دس سر ہونے پراس کی قبت بس درہم تھی اور پانچ سر ہونے پردس درہم تھی اور میب ساس ش ایک درجم کا نقصان آسمیا تو مشتری با کتے ہے آ دھافٹن بسبب نقصان وزن کے داہی کے اور بھی دسواں حصرفن کا بسبب عیب کے واليس كرجوا يك درجم موتاب بيجيط عن المعاب-الركوني اونث اس شرط پرخريدا كدوه آوازنيس كرتا بجراس كود يكها كه آواز كرتاب تواس کوافقیادے کدواہی کردے اور بیجواب اس صورت عل ظاہر ہوتا ہے کہ جب اس کا آواز کرنا عادت سے زیادہ ہو کہ جس کولوگ عيب تاركرتے موں يافاوي قاضى خان يس لكھا ہے۔ اگركوئى باندى اس شرط پرخريدى كدو وجي نيس بي معلوم مواكدو و يجيجني بوق اس کووالیس کرسکتا ہے مظمیر یہ میں اکھا ہے۔ کسی نے دوسرے سے کہا کدانا غلام فلان مخص کے ہاتھ ہزار درہم کواس شرط پر فرو خت کر دے کہاس کا تمن میرے ذمداور غلام فلال مشتری کا ہوگاتو فلاہر الروایت کے موافق الی بچے جائز نہیں ہے اور اگر کہا کہ اپنا غلام فلال محض کے ہاتھ ایک بزار درہم کو چ ڈال اس شرط پر کہ علی تیرے لئے تن عل سے پانچ سودرہم کا ضامن ہوں تو کا جائز ہے بیافاوی قاضی خان یس لکھاہ۔

ل قولہ حصد یعنی تمام تمن اس کے دی رقل اور سات رقل کی قیت پر تقسیم کیا جائے گا کہی جس نند رونوں میں تفاوت ہوائی قدر صرفمن واپس لے ۱۲۵۔ عور ایر جسر نے بچا

مبرگان کے دعدہ پر بچ کرنا بھی ہے اور امام گر نے نوروز اور مبرگان کا مسلہ جامع صغیر میں ذکر کیا ہے اور تھم دیا ہے کہ بچ مطلقا فاسد ہوتی ہے اور سیح تھم یہ ہے کہ اگر بائع اور مشتری نے نوروز مجوس کا یا نوروز سلطان کا بیان نہ کیا تو بچ فاسد ہوگی اور اگر کوئی ایک بیان کر دیا اور دونوں اس کا وقت پہنچا نے میں تو بچ فاسد نہ ہوگی یہ محیط میں لکھا ہے۔

اگرایک اسباب بزاردرہم کودل مینے کے وعدہ سے اس شرط پر فریدا کہ جم کم کا نقداس وقت رائی ہوگاہ ہی تمن میں دوں گاتو

اللہ فاصد ہوگی اورا گرکی نے ایک غلام ایک بزارورہم کواس شرط پر بیچا کہ تھوڈ انٹن ہر ہفتہ میں اواکر سے بہاں تک کہ مہینہ کے گزر نے پر

پانچ سو درہم اواکر سے تو تی فاسد ہے بید قاوئی قاضی خان میں لکھا ہے۔ اگر مشک کوتول سے فریدااوراس میں را تک ملا ہوا پایا تو اس کو اختیارہ ہوگا کہ اگر چاہ تو تو تا تک وائی کر سے اورا گر چاہ کوترک کرو سے اورا گر چاہ تو تو تیج کوترک کرو سے اورا گر کی و اورا گر کی اورا کر جانو اس کے وفرن کے تمن میں ہوا کرتا ہے اور حیب فیوں گنا جا تا ہے تو اس کو پور سے خمن میں لے ورنہ چھوڈ و سے اورا گر اس فی چر ہوکہ گی میں ہوا کرتا ہے اور حیب فیوں گنا جا تا ہے تو اس کو چرب گنا جا تا ہے تو اس کے حصہ شن کے بوش کے اور اگر کسی نے ایک تھیلی براتی یا غیر براتی کیڈ وں کی یا میں ہوتی ہیں اگر چاہ تھیلی براتی یا غیر براتی کیڈ وں کی یا میں بوتی ہیں اگر چاہ تھیلی براتی یا غیر براتی کیڈ وں کی یا کہ فرید کی خوال کے فرید کی اورا سی برقبیل میں سے نکا لے میں اور خوال کی اورا سی پر قبضہ نہ کیا ہماں تک کہ بائع نے قصد کر کے کہ نے تھیلی میں سے یا چھوار سے فیجا اور میں میں کا لے بھر میں اورا سی برقبیل میں اس کے فیا اورا گرا کی اور وہ سیب تھیلی یا زمیل کے ان کے لینے سے انکار نہیں کر سکتا ہے ہیں لکھا ہے۔

ایک زمیل اور وہ سیب تھیلی یا زمیل کے ان کے لینے سے انکار نہیں کر سکتا ہے بی میں لکھا ہے۔

ایک داند موتی خرید ااوراس می دزن کی شرط کر کے دونوں نے قبضہ کرلیا پھراس کوئم پایا اور و واس کوتلف کر چکا ہے تو امام اعظم کے تیاں میں ہی کے حدوالی نہیں سے سکتا ہے لین امام نے اس کوفتیع جان کر قیاس این اس میں ترک کر دیا کیونکہ موتی کی ہے تمن میں سے بہت کچھٹ جاتا ہے اور بیتھ دیا کہ اس کو اختیار ہے کہ فقصان واپس کر لے اور باب قا جارواور آخر کتاب الصرف میں نکھا ہے کہ اگر

المستح عندى اطلاق محدّا ذلن يوجد ميلا دعيني عليه السلام في شير من الازمية الأجية فعلاً عن معرفة الد

موتی اس شرط پر پیچا کہ اس کا وزن ایک مثقال ہے بھر وہ دومثقال نکا اتو زیا دتی بادشن مشتری کے بیر دکی جائے گی اس لیے کہ جن چیزوں شی کلاے کرنا ضرر کرتا ہے ان میں وزن بمنولہ وصف کے ہوتا ہے بید فیرو میں لکھا ہے۔ ایک باغ فریدا کہ جس میں فرما وغیرہ کے درخت ہیں اور بیشر طبی کہ وہ دی جر بیب ہے اور بدون تا ہے کہ اس پر قبضہ کرلیا اور چند سال تک اس کے پھل کھائے بھر اس کو ایج اس کو ایج اس کو تھر اس کو ایج اس کو ایس میں اس کو وائیس نیس کر سکتا ہے اور نہ کھو وائیس لے سکتا ہے یہ محیط میں لکھا ہے اور امام مجر سے دوایت ہے کہ کس نے ایک فرید کے درخت ہیں اور چند سال تک اس کے پھل کھائے ہے کہ کس نے ایک زمین فرید کی اس کے پھل کھائے بھر معلوم ہوا کہ وہ یا گئے جریب ہونے میں کتنے کی ہوگی اور اگر دی بھر معلوم ہوا کہ وہ یا گئے جریب ہوتی کی ہوگی اور اگر دی جریب ہوتی تو بھی کھتے کی ہوگی اور اگر دی جریب ہوتی تو بھی کھوا ہے۔

ایک محتم کے پاس دوقعیر گہوں ایک زنبل میں ہیں پھرایک تغیر ایک درہم کوکی کے ہاتھ بچ ذالی اور اس نے جندنہ کیا تھا

کہ ہائع نے دوسرے کے ہاتھ اس میں ہے ایک تغیر ایک درہم کو بچ ذالے پھرایک تغیر تلف ہو گئے قو ہر سشری کو اختیار ہوگا کہ اگر

چاہت ہو ہرایک ان دونوں میں ہے ہائی تغیر کا آ دھا آ دھے تمن میں لے لیے ورند ترک کردے اور اگر ایک نے اپنا حصہ چھوڑ دیا اور
دوسرے مشتری نے ایک تغیر پر بقند کرلیا اور پہلے مشتری نے کی چیز پر بقند ٹیس کیا پھر دوسرے مشتری نے بہتنے ہوئی کہ
دوسرے مشتری نے ایک تغیر پر بقند کرلیا اور پہلے مشتری نے کی چیز پر بقند ٹیس کیا پھر دوسرے مشتری نے بہتنے چوڑ دیے کا اختیار ہے پھراگر
دوسرے مشتری کے بائع کو واپس دیا تو پہلے مشتری کی تی ٹوٹ جائے گی اور اگر بائع نے دولوں تغیر کون طایا اور وہ تغیر بسب میب کے
بائع نے دولوں تغیر وں کو ملا دیا تو پہلے مشتری کی تی ٹوٹ جائے گی اور اگر بائع نے داپس کی ہوئی تغیر کون طایا اور وہ تغیر بسب میب کے
بائع نے دولوں تغیر وں کو ملا دیا تو پہلے مشتری کی تی ٹوٹ جائے گی اور اگر بائع نے داپس کی ہوئی تغیر کون طایا اور وہ تغیر بسب میب کے
بائع نے دولوں تغیر وں کو ملا دیا تو پہلے مشتری کی تی ٹوٹ جائے گی اور اگر بائع نے داپس کی ہوئی تغیر کون طایا اور وہ تغیر بسب میب کے
بائع نے دولوں کی تعیر بہا تھا اور جو تغیر باقی میں اور اس میں ہے دھا آ دھا لی تو بائع کو یہ بنچتا ہا اور اگر کی کا لیا جا ہا تو اس کو اس میں ہوا کہ جس نے دھا آ دھا لی تو بائع کو یہ بنچتا ہا در اگر کی کا لیا جا ہا تو اس کے دھا آتھا ہے اور اگر جا بائو مشتری کو بنچتا ہا در آگر کی کا بیا ہو کہ جو میں کے دس میں جو مشتری کو اختیار ہے کہ اس کا آ دھا لیا وہ دسی تعیر بہا ہو کہ جس میں جس کی دیکھ میں کھو سے در اس کی ای کو است کی اس کا آتھا کے در سے بائی دیا ہو میں جس میں جس میں کہ کو استور ہو گی کو مشتری کو اختیار ہے کہ اس کا آتھ اس کے در اگر بائع کو در سے تعیر میں کو مشتری کو افتیار ہے کہ اس کا آتھ کو در سے تعیر میں کھور ہو سے کو مشتری کو افتیار ہے کہ اس کا آتھ کو در سے تعیر میں تعیر کو مشتری کو افتیار ہے کہ در اگر بائع کو در سے کہ اس کا آتھ کے در سے کہ جن ہند

کی نے ایک زہن مع اس کے پانی کے تربی ہو معلوم ہوا کہ اس کے سینچے کا پانی نہیں ہے اور مشتری نے چاہا کہ زہن کو اس کے حصد کے وقی لے اور میان کا حصد شمن ہائع سے وائی کر لے اس کو ساختیار ہوگا ہو ذیر ہیں لکھا ہے۔ اگر کچھ طسام کی ساند سے تربی کا اور اس کر حال کی اس کو دوبارہ پیانہ کہ کہ اس کو دوبارہ پیانہ کر سے اور اس طرح اگر بائع نے اپنے بائع سے اپنے مشتری کے سامتے بیانہ کر کے تربیدا تو بھی مشتری کو جائز نہوں کا بی بیانہ کہ کہ اس بیانہ پر اقتصاد کر سے اور اس کا بی بیا اور کھانا بدوں دوبارہ پیانہ کرنے ہوگا کو اتی اور کھانا کہ بیانہ کے اس کا کھانا اور کھانا کہ بیانہ کرنے ہوگا کو اتی اور کھانا کہ بیانہ کہ نے اس کا کھانا اور کھانا کہ بیانہ کہ بیانہ کہ کہ اس کا بیانہ کو کھا ہوں کہ بیانہ کرنے ہوگا کو اتی ہوئی کے اس کا بیانہ کہا تو اس میں تصرف کرنا جائز ہے اگر چہ بیانہ اور وزن کا اعاد بولی کے خاص کہ بیانہ کہا تو اس میں اس کا بیانہ کیا تو اس میں انہ ہونے کی صالت میں اس کا بیانہ کیا تو اس میں انہ کہا تو اس میں ان کہا ہوئی ہے کہ دوبار و بیانہ کرنا شرط ہے بیتا تارہا نہ بیشری کھا ہے۔

ا يهان شراب يعنى سنج كے بانى كو علم مين د عد يافلتهند ١١ ع قول طعام يعنى انا ج و تيل وكندم١١-

اگرکی نے دوسرے سے پھی گیہوں اندازہ و پرخرید ساور بعد قبضہ کرنے کان کو دوسرے کے ہاتھ بیانہ سے فروخت کیا تو ان جس ایک بی بار بیانہ کرنا کائی ہے اوراس طرح اگر کسی سے ایک کر گیہوں اسٹر طرح کہ دو ایک کیا جس النا ہی ہے اوراس طرح اگر کسی سے بخواہ میشتری بیانہ کر سے فواہ وہ ترش لینے والا ہائع اپنے مشتری کے حساب سے فروخت کیا تو اس جس بھی آیک بی بار بیانہ کرنا کائی ہے خواہ میشتری بیانہ کرنے کے دوسرے کے ہاتھ اندازہ سے فروخت کیا یا ہی سے بچھے گیہوں یا ہیں تھا تھا تو اور سے خواہ دوسرے کے ہاتھ اندازہ سے فروخت کیا یا تی مشتری سے بھے گیہوں یا ہیں تھا تھا تو اور سے فروخت کیا یا تس سے بھے گیہوں بیانہ اور بیانہ کرنے سے بہلے ان کو اندازہ سے فروخت کیا یا تس سے اور اس کے قبال ان کا اندازہ سے فروخت کیا بیان کا ان سام سے کہا ہوں ہو کہ بیانہ کا کا کا بالا مل میں اطلاق دلالت کرتا ہے کہ بینا جا کڑے اور این دستم نے اپنے فوادر میں ذکر کیا ہے کہ جا کتھ اندازہ پر بھے ڈالو امام میں سے بہلے بیانہ کو دسرے کے ہا تھ اندازہ پر بھے ڈالو امام میں سے بہلے بیانہ کے دوروایتی ہوگئیں اورواضی ہو کہ جو کم کیلی چیزوں میں سے بہلے بیانہ کے حساب سے فروخت کیا تو جا کر فیصل سے سملے میں دوروایتی ہوگئیں اورواضی ہو کہ جو کم کیلی چیزوں میں سے بہلے بیانہ کے حساب سے فروخت کیا تو جا کر فیصل سے سے بہلے بیانہ کی دوروایتی ہوگئیں اورواضی ہو کہ جو کس کی جی وں میں سے بہلے بیانہ کی دوروایتی ہوگئیں اورواضی کی جی دوں میں سے بہلے بیانہ کی دوروایتیں ہوگئیں اورواضی کی جی دول میں سے بیکھ میں کھی ہوں ہیں ہوگئیں اورواضی کی دوروایتیں ہوگئیں اورواضی کی دوروائی کی دوروائ

اگردوسرے مشتری نے اس کو کم پایا تو اس کو افقیار ہوگا کہ پہلے مشتری سے حصد فقصان الے خواہ یہ نقصان دوہارہ پیانہ کرنے سے آتا ہو پانہ آتا ہو پی اگر یہ نقصان ایسا ہو کدوہ بارہ پیانہ کرنے سے آتا ہو پانہ آتا ہو پی اگر یہ نقصان ایسا ہو کہ دوہارہ پیانہ کرنے سے آتا ہو پہلامشتری اپنے بائع سے کچھوا پس نہیں کرسکتا ہوا و اگر ایسانہ ہوااور ایسانہ ہوتا کو اہوں سے پاہائع کی تقد بی سے تابت ہوگا اس نقصان کو وائی لے سکتا ہوا در بین کو لید کا تقاادرا کر تھے مرا بحد ہوتو بھی بھی تھی ہوئی کہ اگر پہلے مشتری نے اس طعام میں سے ایک تغیر فروخت

ا قول انداز و بعنی بدول بیان سیخ هری خریدی ۱۱ سی می کوئی چزیکیودک کے موش فروشت کی ۱۱۔ سی سینی انداز پر فروشت کرتے ہیں ۱۱۔ مع واضح قول مجرّا لیکان انعس ۱۲۔ هے لینی بطور کے تولیہ کے ۱۱۔

کرے مشتری کودے دی پھر ہاتی کوبلور کے تولید کے اس شرط پر فروخت کیا کہ وہ ایک کر ہے پھر مشتری ٹانی نے اس کا بیانہ کیا اوراس کو پوراگر پایا تو بیجائز ہے اوراس کو خیار نہ ہوگا لیکن کر کاش اکتالیس حسوں پر تقیم کیا جائے گا پھر جو پھھا کی تقیر کے حصہ میں پڑے گا وہ دوسرے مشتری ہے ساقط کیا جائے گا اور ہاتی اس کو دیتار پڑے گا اورا مام جھڑکے نزدیک اس کو اختیار ہوگا کہ اگر چاہ توسب کو پورے مشن کے وش کے ورند ترک کردے اوراس مسئلہ میں اگر دوسری کے مراہ کھنا واور ہاتی مسئلہ اپنے حال پر ہے تو امام اعظم اورا مام

ایک گرسودرہ مکوائی شرط پر شریدا کدہ چاہی انفیز ہادراس کو بیانہ کرلیا اور دونوں نے ہاہم تیفنہ کرلیا گھرتری ہا کو موہ بچائی تفیز ہوگیا اوراس کو ہانی ہے اس کو مراسحہ یا بتولیدہ فروخت کیا اور کچھ بیان نہ کیا تو جا تزہ اور شری کا فی ہوائی ہوائی

قاعدہ یہ کہ اگر ہے معین مشارالہ ہو کر جو بھر اکل قروضت ہوتی ہوتی ہے ویا ندکر نے سے پہلے جوزیادتی اس میں پیدا ہودہ

یا تع کی ہوگی اور بیا ندکر نے کے بعد مشتری کی ہوگی اور اگر ہے معین مشارالیہ ند ہوتو بیا ندکر نے کے بعد مشتری کے بعد مشتری کی ہوگی اگر ہے مطام ایک درہم کو اس شرط پر قریدا کہ وہ ایک تغیر ہے ہم بیا ندکر نے

جوزیادتی ہودہ ہائے کی ہا اور بعند کے بعد مشتری کی ہوگی اگر ہے مطام ایک درہم کو اس شرط پر قریدا کہ وہ ایک تغیر کے ورند ترک کر

د ساورا گرمشتری کے سامنے بیاند کر نے کے بعد بعند کرنے سے پہلے ذاکہ ہوگیا تو زیادتی مشتری کی اور بسب تری کے اس کو فیارہ وگا

اورا گربعد بیاند کرنے کے کم ہوگیا تو پور نے تمن میں لے گا اورا گراس سے پہلے کم ہوا تو حصر تمن میں لے گا یہ بچیا مرضی میں اکھا ہے۔ اگر

مشتری کے اسطیس کے سامنے بیاند کر دیا اور وہ ایک تغیر نگا اور بخو ڈھشتری نے بعضہ نہ کی تعدد کیا تھا کہ دوبارہ بیاند کیے جانے سے اتنازیا وہ یا

معین ہوگی اور پہلے بیاند کی خطا کیا ہر تیس ہوئی حتی کہ اگر زیادتی یا نتصان اس قدر نہ ہوکہ جود وہارہ پیاند کرنے میں آجا تا ہے تو اگر

فأوي ما منيرة ..... جلد 🕥 كتاب البيوء

زیادتی ہوگی تو با نع کوواپس کی جائے گی اورا گر کمی ہوگی تو حصیمن میں دونوں مالتوں میں لے گا بیرمحیط میں لکھا ہے۔

باس گياره:

بیع غیرجائز کے احکام میں

واضح ہو کہ تھے دو ہم کی ہے ایک باطل اور دوسری فاسد ہیں باطل وہ ہے کہ جس کامل تھے قیت دار مال نہ ہوجیے کہ تراب یا سور
یا حرم کا شکاریام داریادم مسفوح خرید کیا اور الی تھے ملک کا فائد ہیں دہتی اور فاسد وہ ہے کہ جس کے دونوں بدل مال ہوں مثلاً کوئی چز
ہوض شراب یا سوریا صید حرم یا در بریامکا تب یا ام ولد کے خریدی یا اس می کوئی شرط فاسد لگائی یا شل اس کے والی تھے بعوض قیمت میں
ہوض شراب یا سوریا صید حرم یا در بریامکا تب یا ام ولد کے خریدی یا اس می کوئی شرط فاسد لگائی یا شل اس کے والی تھے بعوض قیمت میں
ہوض شراب یا سوریا صید حرم اور تبعث خابت ہو جاتی ہے کذائی محیط السرخسی اور مشائح نے اختلاف کیا کہ جے مثانت میں رہتی ہے المانت میں اور بعضوں نے کہا کہ مثانت میں رہتی ہے (بی بختار ہے اللہ فاوی میں کھا ہے۔ شرط سے کہ قبط المان کے المان کی اجازت اور با اجازت اور با اممانعت یا کھی جمجے پر قبضہ کر لیا ہی اگریہ قبضہ ای جمل میں ہوتو استحدا فاضح ہوگا اور کے فاسد میں مشتری نے بلا اجازت اور با اممانعت یا کھی جمجے پر قبضہ کر لیا ہی اگریہ قبضہ ای جار مک طابت نہوگی۔
ملک ٹابت ہوجائے گی اور اگر مجلس ہے جدا ہونے کے بعد قبضہ کیا تو قیا سااور اسخسا فادونوں المرح میمی نیس اور ملک ٹابت نہوگی۔

اگربائع نے تبضدی اجازت دی اور مشتری نے ای مجلس میں یا بعد جدا ہونے کے تبضد کرلیا تو تبضیح اور ملک قیا سااور استحسانا ثابت ہوجائے کی لیکن یہ ملک تو ڈے جانے کا استحقاق رکھتی ہے اور جو چیز مشتری نے بطور بھے فاسد کے فریدی اس میں تملیک یا نفع انحانے کی راہ سے اس کوتصرف کرنا مکروہ ہے لیکن باایں ہمراگر اس نے اس میں تصرف کرلیا تو اس کا تصرف نافذ ہوگا اور اس کے سبب سے بائع کا تن واپسی باطل ہوجائے گا خواہ یہ تصرف ایسا ہوکہ بعدواتع ہونے کے تو ڈریا جاسکتا ہے جیسے بھے وغیرہ یا ایسانہ ہوجیے آزاوکر یا

ا قولددونون حالتون شن آخ اقول حالت جوده مسئلداق ل محيط مرتسى بين آيا ب كراكراس سے بيليكم بوتو حصر تمن بين الحاور دومرى حالت وہ جو يهان خور باا ت قولدا يك تغير آخ لين ايك ذهرى بن ساك قفيز كروش ال سيع سمى دومرے و ما لك كردينا ١٢ ــ

کسی نے ایک کیڑ ابطوری فاسد کے تریدااور بھنے کر کے اس کوقطع کرایااور بنوز نہیں سلایا تھا کہ بائع کے پاس ودیعت دکھااور
وہ کفت ہوگیا تو مشتری قطع کرانے کے فقصان کا ضائن ہوگا اور اس کی قیمت کا ضائن نہ ہوگا یہ فاوئ قاضی خان میں کھھا ہے اور اگر ہی ایک زمین خالی تھی کہ اس میں مشتری نے کوئی گھر بنایا در خت لگا نے تو امام اعظم اور امام ابو یوسٹ کے نزویک ہائع کا حق منے باطل ہوگا
اور امام تھے کے نزویک باطل نہ ہوگا یہ محیط سرحی میں لکھا ہے اور زخ فاسد کے فرمین کی قیمت واجب ہوتی ہے اگر وہ قیمی جیزوں میں
سے ہویا اس کا مثل چیزوں میں ہے ہواور مینظم اس وقت ہے کہ جب جی مشتری کے پاس کلف ہویا وہ اس کو کلف کرے بابد کر کے برد
کردے اور بائع کا واپس کرنے کا حق بھی جاتا رہے اور اس طرح آگر اس نے رہی کی یا دوسرے کے ہاتھ فروخت کردی تھی تو بائع کو واپس کرنے اس وقت کردی تھی جاتا ہو ہا کہ جو ہر طرح سے ختاج و بائع کو واپس کر جاس دوری کے کہ اس کے پاس ایس سب سے آگئی کہ جو ہر طرح سے ختاج و بائع کو واپس کر لیا جاتھ کہ دیا تھی اور کی تھی تھی واپس کر لینے کا اختیار ہوگا اور یہ واپس کرنا ہی وقت تک ہے کہ قاضی نے مشتری پر قیمت اواکر نے کا تھی نہ کہ اور اگر ایسا تھی واپس کر لینے کا اختیار ہوگا اور یہ واپس کرخاس وقت تک ہے کہ قاضی نے مشتری پر قیمت اواکر نے کا تھی نے اور اگرائی اس کے کہتا تھی نے کہتے ہوگی کو تیت اور کیا تھی اور اگرائی کے اس کے کہتا تھی نے مشتری پر قیمت اواکر نے کا تھی نہ کیا ہواور اگرائی اس کے باتھ کو کہتا کہا کہ کہتا ہواور اگرائی کے کہتا تھی نے مشتری پر قیمت اواکر نے کا تھی نے کہتا کہ دوسرے کے کہتا تھی کے مشتری پر قیمت اواکر نے کا تھی کہتا تھی کہتا ہوا کہ کہتا تھی کہتا تھیں کے کہتا تھی کے مشتری پر قیمت اور کیا تھی کہتا تھی کہتا تھی کہتا تھی کے کہتا تھی کی کے کہتا تھی کی کے کہتا تھی کے کہتا

كاحق واليى جاتار باليظام مي لكعاب

پیداندہ وجیسے رنگ و فیرو آو بالنے کاحق والیس جاتارہ گا اور مشتری پر یا قیمت واجب ہوگی یا اس کامش اگر مثلی ہواور اس طرح آگری ہوگی۔
تھی کہ اس کو مشتری نے کا تا یا سوت تھا کہ اس کو بتایا یا، گیہوں تھے کہ ان کو بیسا تو بالنے کاحق جاتار ہااور مشتری کو قیمت یامش و بتا پڑے گی اور اگر زیادتی منفصلہ ہو پس اگروہ اصل سے بیدا ہوتو صفح کی مانع نہیں اور مشتری دونوں کو والیس کرسکتا ہے اور اگر با ندی میں بچہ جننے سے بچر نقصان آیا تو مشتری کو بچھو بتانہ پڑے گا کیونکہ اس کا بچہ اس نقصان کو پورا کرتا ہے اور اگر بیزیادتی مشتری کے پاس ملف ہوگی تو مشتری کے اور اگر میڈی کو مشان وال دے کا صاحن ہوگا اور اگر مشتری نے دو تلف کردی تو صاب و سے گا۔

اگرزیادتی منفصلہ اصل سے پیدانہ ہوتو باکع کواختیار ہے کہ بیچ کومع زیادتی کے واپس کر لے

اورای طرح اگرکوئی غلام فیر کے مال سے اس کی بلاا جازت خریدا تو غلام کاخریدار اس کا مالک ہوگا اور دومرااس مال پر تبعد کرنے ہے مالک ندہوگا تا دفتیکداس مال کا مالک تھے گی اجازت نددے اورای طرح اگر کسی نے کوئی غلام بعوش شرب کے یا لیا ایسے پانی کے جوجوش مالک ندہوگا تا دفتیکہ اس مالک مالک کے جوجوش مالوں کے جو بنوز کا نے نہیں مجے جیس خریدا تو اس کا بھی بھی تھم ہے بیشرح طحاوی میں مکھا ہے۔

ل سننج كاستررى حديدار ع يعين عمل ندر ما ال سع كذاتى النوند الموجودة واست اصله فلتر اجع المقدمة ال سع كيفكر كيول على المراسل على المراسل على المراسل على المراسل المرا

نسی نے ایک غلام بطور بھے فاسد کے فروخت کیا پھر قبضہ کے بعد دونوں نے بھے تو ژ دی پھر ہائع نے

مشتری کو قیمت سے بری کمیا بھر غلام مشتری کے پاس مرگیا تو اس پر غلام کی قیمت وا جب بو کی جند اگرایک غلام بطوری فاسد کر بدکر بالغ کی اجازت ہاں پر قبند کیا اور اس کا شن اوا کر دیا بھر بالغ نے جا ہا کہ غلام دائیں ہورا لے لیئے تک غلام کوروک در کھے ہیں اگر بالغ مرگیا اور سوائے اس غلام کا اس کا بھر مال دائی مرگیا اور سوائے اس غلام کا اس کے قرض خواجوں میں سے زیادہ حقد ار بیس اس کا حق اوا کرنے کے واسطے مو وحت کیا جائے گا بھرا کر دوسرائمن پہلے تمن کے برا بھوتو سب مشتری نے لے گا اور اگر زیادہ بوتو زیادتی بائع کے قرض خواجوں کے واسطے ہوگی اور اگر دوسرائمن پہلے تمن کے برا برجوتو سب مشتری نے لے گا اور اگر زیادہ بوتو زیادتی بائع کے حمد دسد شریک کیا جائے گا اور اگر دوسرائمن کم جوتو باتی کے باس مرگیا تو اس کے واسطے مشتری کی اور اگر مشتری کے باس مرگیا تو اس کے واسطے مشتری کی اور اگر مشتری نظر آئے حصد دسد شریک کیا جائے گا اور اگر وہ فاام مشتری کے باس مرگیا تو اس کو قیمت دبی بڑے گی اور اگر مشتری نظر آئے جو نظر است جو تر یہ نے اس غلام کو اجوش ایک برانو در بھی فاسد ہونے کی وجہ سے اس غلام کو والی لیت فرم میں کیا مول کی اجازت سے اس کوروکنا چا ہا تو اس کو یہ فیمتری اس بھو کے کی در میں تھا میں اس مقام کو ایک میں اگر بائع مرگیا اور اس پر بہت سے قرض فوروٹ کی کوروٹ کی میں کی در سے اس خوام مشتری کے باس تھا بھی کی اجازت سے اس کوروکنا چا ہا تو اس کو یہ فوروٹ کی اس مقام کا زیادہ حقد ار نہ ہوگا یہ میں کہ سے تھے فاسد ہوئی تو مشتری کے باس تھا میں اس مقام کا زیادہ حقد ار نہ ہوگا یہ کو مسلے موقو تھا مشتری کے باس تھا کی اس کوروٹ کی کوروٹ کی کوروٹ کی کوروٹ کی کوروٹ کا کوروٹ کی کوروٹ کی

مشتری کے پاس مرکمیاتو اس پرغلام کی قیمت واجب ہوگی اور اگر بائع نے بیکها کہ میں نے تخدکوغلام سے بری کیا پر مشتری کے پاس مر حمیاتو مشتری بری ہوگیا کیونکہ جب اس نے غلام سے بری کیاتو اس کی منانت سے بری کیا بس وہ امانت میں رہا بس امانت کے ہلاک ہونے سے منانت لازم ندآئے کی بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

كسى نے ايك غلام بطور رسى الله ك فروخت كيا بحر قبضه كے بعد دونوں نے تا تو زدى بھر باكع نے مشترى كو قيمت سے برى كيا بھر غلام

فأوي ما عمية ..... جلد 🗨 كات البيوم

و معنی اور منانت لازم ہوجائے کی اور پیلی ہے تع نہ ہوگی اور اگر پہلا بائع کی طرف ہے خرید کا وکیل تعااور اس نے اپ اس مشتری ہے اہے مؤکل کے سواسلے خرید کیا تو دوسری کی سیح ہے اور مشتری کائمن اس پر واجب ہوگا اور اس کی مثمان میلے مشتری پر واجب ہوگی ہیں اگردونوں تعوں میں برابری ہوتو دونوں برابر بدلا مجھ لیں اور اگر کسی زیادتی ہوتو د ودوسرےکودے دے میشرح طحادی میں تکھا ہے۔ اگریج کوئی کیرا تھا کہاں کومشتری نے مثلا سرخ یازردرنگا کہس ہے جی میں زیادتی ہوگئ تو امام محد سے مروی ہے کہ باٹع کو افتیار ہوگا کداگر جاہے تو اس کیرے کو لے ادر رنگ کی وجہ سے جوزیادتی ہوئی ہے مشتری کود سے اور اگر جا ہے تو اس سے اس کی قیت كى منان كاور بى سي جي بدائع عى الكماي راكركونى زعن بطورت فاسدك يى اورمشترى في اس كوم بحركروانا تو ظابر الروايت كموافق تاوقتيكاس ش عارت نديناد حق مح باطل ندموكا اور جب عارت بنالي توامام اعظم كزو يك مح كرف كاحق باطل بوكيا اور در فنوں کا بودینا عمارت بنائے کے مانند ہے میرفراوی قامنی خان میں لکھاہے۔نوادرابن سامہ میں امام ابو ایوسف ہے روایت مہے کہ ممی نے ایک غلام بطور سے فاسد کے خریدا محر مشتری نے اس کو تجارت کی اجازت دی اور اس پر نرض ہو گیا مجر بائع نے غلام واپس کر لينے من مشترى سے بھر اكياتو غلام اس كووالى دياجائ كا اور قرض خوابوں كواس غلام سے لينے كى كوئى راوليس سےاورمشترى غلام كى قیت اور قرض میں ہے جو کم ہووہ قرض خواہوں کو دے گار بیل الکھاہے۔ کس نے ایک با عری بطور نے فاسد کے فریدی اور بالع کی اجازت ساس يرقبف كيا بحريج فاسدمون كي وجد سيائع في جاباكداس كومشترى سدوابس في اورمشترى اس بات بركواواا ياك میں نے اس کوفلال مخص کے ہاتھ استے کوفرو شت کیا ہے ہیں اگر بائع نے اس کی تقد این کی تو مشتری سے اس کی قیمت کی منان لے اور اگر تكذيب كي تواس كو پير السكائب بس اكر بائع نے باندى واپس لى پيرو وقف جوعائب تعا حاضر ہوااور مشترى كي تول كي تعديق كي تواس کوافقیارے کہ باندی کوبائع سے بھیر لے اور اگر بائع اول نے مشتری کی تقیدین کرے اس سے قیت لے لی بھروہ فض حاضر ہوا توبائع کو بیا اختیار ند ہوگا کہ مشتری ہے ہا ندی والیس کر سے خوا واس مض نے مشتری اوّل کی تقید بی کی ہو یا محذیب کی ہواور اگر مشتری نے بدکھا کہ میں نے اس کوایک مخص کے ہاتھ فروخت کیا ہے اور اس کا ام عند نیا اور باکع نے اس کی تکذیب کی تو ہا تع اس باعدی کووائیں السكاي بالراس في والي في مراك فض آيا ورمشرى في كها كديس في السيع محف كوكها تما يس اكراس فخف في مشرى كي مكذيب كي قودائي موجانا مح ربااورا كرتقديق كي توجي ايسابي بيميط مي المعاب\_

اگردونوں مقد کے کرنے والے اختلاف کریں اس طرح کدا کیا تھے تھے ہونے کا دعویٰ کرے اور دوسر اکھے فاسد ہونے کا دعویٰ کرے ہیں اگر فاسد ہونے کا دعوی کے موافق صحت کے دگی کا کرے ہیں اگر فاسد ہونے کا دی کئی گر کے موافق صحت کے دی کا اور فساد کا دعویٰ کرتا ہے جو نسب دو ایخوں کے موافق صحت کے دی کا اور اگر فساد کا دعویٰ کی ایسے سبب سے کرتا ہے جو نفس مقد میں ہے مثلاً کہتا ہے کہ اس نے اس چنے کو بعوض ایک بڑار درہم اور ایک والی شراب کے فریدا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ صرف ایک بڑار درہم کو فریدا ہے تو بھی فلا ہر الروایت کے موافق بھے تھے ہوئے کہ دی کا قول اور دی فساد کے کواہ جیسا کہ پہلی صورت میں ہے معتبر ہوں کے بیر فاوئی قاضی خان میں کھیا ہے۔

ناس ناره:

## بیج موقوف کے احکام اور دوشر یکوں میں ایک کے بیج کرنے کے بیان میں

اگرکی فض نے فیرکا مال فروخت کیاتو ہارے نزدیک بین کا لک کی اجازت پرموقوف رہے گی اور اجازت کی ہونے اسے شرط بیسے کہ دونوں مقد کرنے والے اور جس چیز پر عقد ہوا ہے گائم ہوں اور شن اگر نقو دیش سے ہتو اس کا گائم ہونا شرط فیس ہا اور اس کا ساتھ ہوں ہوں گاہ کی تائم ہونا شرط ہے بدقاد کی قاض خان یش کھا ہے گھر جب اجازت ایک صورت میں سیح ہوکہ جس میں شن معین کرنے سے میں ہوسکتا ہاورو وہ شن قائم ہوقو شن بائع کو ملے گا اجازت دینے والے کوئیں لے گا اور اجازت دینے والا بائع سے اپنی اگر اس کی قیمت لے گا اگر اجازت ایک سے ہو یہ بیدا کی قیمت لے گا اگر مال فیتی چیز وں میں سے ہویا اس کا شک اور اگر شی چیز وں میں ہے ہو یہ بیدا کی اگر مال فیتی چیز وں میں سے ہویا تو امانت میں شکت ہوا اور اگر شیخ ہشتری کے پاس تھن ہو گی تو امانت میں شکت ہوا اور اگر شیخ ہشتری کے پاس تھن ہو گی تو امانت میں سیار ہوگا کہ دونوں (بائع دھنری ہو) گئر سے جس محفی ہو گیا تو امانت میں آگر اس نے مشتری ہو گیا تو امانت میں تو تو جائے گی اور اگر اس نے مشتری ہو گیا تو تا فذہ ہو جائے گی اور اگر پہلے بی کی میر پر دکی تو بی نافذہ ہو جائے گی اور اگر پہلے بی کی میر پر دکی تو بی نافذہ ہو جائے گی اور اگر پہلے بی کی میر پر دکی تو بی نافذہ ہو گیا وادر کی اجازت کے بعد مشتری اس نے بیان فر بیا تو قادر کی اجازت کے بعد مشتری سے جو گئی کی اس خوادر سے بہلے بیدا ہوئی ہو گیا تو فراد کی اجازت کے بعد مشتری اس نے بیان فراد کی اجازت کے بعد مشتری اس نے بیان خوان کی کھوان میں کھونان کی کھونان کی کھونان کی کھونان میں کھونان میں کھونان کی کھونان

اگر کی نے فیر فض کے واسلے فریدی تو یہ اس پرنافذہوگی کین یہ اگر مشتری اڑکا یا جور جھ موقوف دہ گی اور یہ کم اس وقت ہے کہ جب درمیانی نے فیر کی طرف نبست نہ کی ہوئیں اگر نبست کر دی اور یوں کہا کہ یہ غلام فلاں فض کے واسلے فرو فت کر و حداور بائع نے کہا کہ یم خلال فض کے واسلے فرو فت کیا تو بھی موقوف ہونے کہ و اسلے اس کو فلال فن کی می فلال فنی کی طرف نبست ہوا ورفروق کر اہیں میں لکھا ہے کہ اگر مشتری نے کہا کہ می فلال فنی کی طرف نبست ہوا ورفروق کر اہیں میں لکھا ہے کہ اگر مشتری نے کہا کہ می نے اس کو فلال فنی کے واسلے اسے کو فریدا اور بائع کہتا ہے کہ میں نے تیرے ہاتھ فرو فت کیا تو اس کے دواسلے بھا اور درمیانی آدی ہے کہا کہ میں نے بیغلام تیرے ہاتھ فلال فنی کے واسلے بھا اور درمیانی ہوئے کہ اس کے بھا تھی ہو اسلے بھا اور درمیانی ہوئے کہ می نے بیغلام تیرے ہاتھ فلال فنی کے واسلے بھا اور درمیانی ہے کہ می نے بھی ہوں کہا کہ میں نے بیغلام کو فلال فنی کے واسلے فیا اور درمیانی ہے کہ می نے بیغلام کو فلال فنی کے واسلے فیوا در درمیانی ہے کہا کہ میں نے نظال فنی کے واسلے فیوا در درمیانی نے کہا کہ میں نے فلال فنی کے واسلے فیول کیا یا فلال فنی کے واسلے فیول کیا یا فلال فنی کے واسلے فریدا اور میانی ہے کہا کہ میں نے فلال فنی کے واسلے فیول کیا یا فلال فنی کے واسلے فرو فت کہا کہ میں نے فلال فنی کے واسلے فیول کیا یا فلال فنی کے واسلے فیول کیا یا فلال فنی کے واسلے فرو فت کہا کہ میں نے فلال فنی کے واسلے فیول کیا یا فلال فنی کے واسلے فیول کیا گی کہ میں نے قبرے ہا تھ فرو و فت کہا کہ می کے واسلے فیول کیا کہ میں نے تیرے ہا تھ فرو و فت کہا کہ میں کے واسلے فیول کیا گی گی کہ کہا کہ میں کے واسلے فیول کیا کہ میں نے تیرے ہاتھ فرو و فت کہا تھ کہا کہ میں کے واسلے فیول کیا گی کہ کہا کہ میں کہا کہ میں کے واسلے فیول کیا گی گی کہا کہ میں کے واسلے فیول کیا گی کہ میں کے واسلے فیول کیا گی کہ کی کے واسلے فیول کیا گی کہ کی کے واسلے فیول کی کو کی کی کی کو کو کی کو

کی دومرے فض ہے کہ جس کا غلام ندھا کہ ٹی نے تیرایہ غلام اپنے واسطے ایک بزار درہم کوخریدا اوراس غلام کا مالک حاضر تھا اس نے کہا کہ ٹی نے حاضر تھا اس نے کہا کہ ٹی نے حاضر تھا اس نے کہا کہ ٹی نے اجازت دی اور سر روکیا تو امام گرت نے فر مایا کہ مالک کے کلام سے ای وقت تھے ہو جائے گی کس نے دوسر سے کا غلام بدوں اس کی اجازت کے فروخت کیا اور اس کے مالک نے کہا کہ تو نے اچھا کیا اور کا رصواب کیا اور تھے کو اچھی تو فیل می تو اس کے مالک من کے کہا کہ تو نے ایک کام بچے کی اجازت بھی شارنہ ہوگا اور مشتری سے اس کو والیس لے سکتا ہے اور اگر اس کے مالک نے شن الے اتو بیا جازت ہوگی

ا اسباب ترجه مروض وجومن اصطلاح المحريم كمانيطيل المقدمة السراع مجود جوتفرقات ميمنوع جوجيع غلام مجود بالا تعاق وحثلا آزاد سير مجود از نب قاضي صاحبين كرز ديك فتقال السراء

سمسی نے ایک غلام بطور بھے فاسد کے ایک ہزار درہم کوخر بدااوراس پر قبضہ کیا پھراس کو ہائع کے ہاتھ سودینار کو بچے ڈالا پس اگر ہائع نے اس پر قبضہ کیا تو یہ قبضہ بھے فاسد کے سطح کرنے میں شار ہوگا ہے

کسی نے دوسرے کا کیڑااس کی بلااجازت فروخت کیااور مشتری نے اس کورنگا پھر کیڑے کے مالک نے بھے کی اجازت دی تو جائز ہادراگراس کو قطع کرلیا اور سلالیا تو اجازت ہے بھی بڑھ جائز نہ ہوگی کیونکہ میں گفت ہوگئی یہ بھیا سرخسی شریکھا ہے۔اگر در میائی نے کوئی چیز دوسر نے مخص کے واسطے خریدی اور دوسر نے کی طرف اس کی نسبت نہ کی یہاں تک کہ خریدای در میائی کے واسطے ہوگئی پھر مشتری اور جس مخص کے واسطے خریدی ہو دونوں نے گمان کیا کہ خریدی ہوئی چیز ای کے واسطے ہے جس کے لیے خریدی ہے پھر مشتری نے تبدر کے بعدای جن کے مؤتریدی ہے بھر مشتری اور جس مخص کے واسطے خریدی ہے تی کوئی ہیر مشتری اور جس مخص کے واسطے خریدی ہے تی کوئی ہی ہوئی چیز ای کے واسطے خریدی تھی اس نے تبول کرلی پھر

مشتری نے جاہا کہ بدوں اس کی رضامندی کے اس ہے واپس کر لے تو اس کواریا اختیار نہیں پہنچا ہے اور اگر دونوں نے اختلاف کیا اس طرح کدا سرخ خور نے کہا کہ بیس نے بدوں تیرے تھے کو خرید اسطے خرید طرح کدا سرخ خور کہا کہ بیس نے بدوں تیرے تھے کو خرید اسطے خرید اسطے خرید اسطے خرید ہے اس کی جانب ہے اس خوس کا اس کو تیرے واسطے خریدا ہے تو بداس کی جانب ہے اس خوس کا اسلام کا اقراد کرتا ہے یہ بدائع بی تکھا ہے ۔ کسی نے ایک خلام بطور زی فاسد کے ایک ہزار درہم کو خرید الدوراس پر قبضہ کیا بھراس کو ہائع کے ہاتھ سود پنار کو بی قالد ہیں اگر بائع نے اس پر قبضہ کیا تو یہ قبضہ کیا تھا میں کہا ہے کہا تھی خواد در جب تک قبضہ نہیں کیا ہے تک تنا فاسد کے لئے کرنے بی شار ہوگا اور جب تک قبضہ نہیں کیا ہے تک تنا فاسد کے لئے کہ میں شار ہوگا اور جب تک قبضہ نہیں کیا ہے تک تنا فاسد کے لئے کا سرخ نے بی شار ہوگا اور جب تک قبضہ نہیں کیا ہے۔ کہا تھا سرخ نے ہوگی ہوگا ۔ نئی قاضی خان میں کھا ہے۔

اگر کی نے کہا کہ بیں نے تیرابی قلام اپنے سے اور قلال محض سے کل کے دن ایک ہز اردرہم کوخر بدا تھا ہی اس کے مالک نے

کہا کہ بیں راضی ہوں تو یکھ بیج جائز نہ ہوگی اور اگر کہا کہ بیں نے تیرابی قلام کل کے دن خرید ا آ دھا اپنے سو درہم کو اور آ دھا

فلال محض سے پانچ سو درہم کو ہی اگر مالک کیے کہ بی نے اجازت دی تو اس آ و صے کی بیج جس کو قلال محض سے خرید ا ہوگ کا اختیار ہے اور ایسا بی درمیانی کوئل اجازت مالک کے اختیار ہے بد جیر کو ان ایک کے اختیار ہے بور ایسا بی درمیانی کوئل اجازت مالک کے اختیار ہے بد جیر کر دری میں لکھا ہے اور بی ایک اس مجورلا کے کی بیج ہے کہ جوخرید و فروخت کو بحتا ہے کہ اس کا خرید و فروخت کرنا اس

ایک گاؤں دو فخصوں عمی مشترک تھا کہ ایک نے اس میں سے چند کھر اور دویا تمن قراح جنو فردخت کیے تو نصف عی جائز ہے

ا اس واسط کدیدا جارہ ہے اا۔ ع کوتک ان پوری تیس ہوئی اا۔ ع نیقیر نصف باتی سے پورا کرائے اا۔ ع قراح کمائی ہوئی زیمن جو کھیتی وباغ لگانے کے قابل ہویا کھیت ہواا۔

اگر کیڑے یا بکریاں یااس کے مانندجو چیزیں کہ مقسم ہوتی ہیں دو مخصوں میں مشترک تھیں 🏠

سن نے ایک مخص کا غلام بیچاا در مشتر کی نے غلام پھیردینا چاہا در کہا کہ تو نے اس کے مالک کی بلاا جازت فروخت کیا ہے اور پائع نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ میں نے اس کے مالک کے تھم سے فروخت کیا ہے پھر مشتری نے غلام کے مالک کے اس اقرار پر کہ اس نے بائع کوغلام کے بیجنے کی اجازت نہیں دی تھی گواہ بیش کیے یا اس بات پر گواہ بیش کیے کہ بائع نے ایسا اقرار کیا ہے تو اس کے گواہ مقبول نہ ہوں می اور اگر بائع نے قاضی کے سامنے اقرار کیا کہ غلام کے مالک نے اس کو تیج کی اجازت نہیں دی تو تیج باطل ہوجائے گ فآويٰ مانكية ..... جلد 🕝 كتاب البيوع

بار نبره:

## ا قالہ کے بیان میں

امام ابوضیفہ نے فرمایا کہ اقالہ دونوں عقد کرنے والوں کے تق ہیں کے اور ان دونوں کے سوادوسروں کے تق ہیں از سرنو کی جوتا ہے گراس صورت ہیں کہ اس کا تحق قرار دینا ممکن نہ ہو مثلا فریدی ہوئی با ندی پچے جی تو عقد باطل ہوگا یہ کا فی ہیں لکھا ہے۔اگر کوئی با ندی ایک بڑار کو نیکی بھرا کی بڑار پر اقالہ کے ہوگا اور باتی پانچ سو با قالہ کی بڑار پر بھی بڑار پر اقالہ کے ہوگا اور باتی پانچ سو کا ذکر لئو ہواورا کر دونوں نے پانچ سو پر اقالہ کیا ہیں اگر مینے مشتری کے پاس انسے حال پر باتی ہوادراس میں پھر عیب نیس آیا ہوتو یہ اقالہ ایک بڑار پر سے ہوجائے گا اور پانچ سو کا ذکر کا لغوہوگا کہ ایک بڑار مشتری کو والی کر ساورا گراس میں پھر عیب نیس آیا ہوتو ہوگا ہوں کہ ہوجائے گا اور دوس کے ہوتو اور ایس میں بھر دونوں نے امام اعظم کے نزد یک بیا قالہ کیا جس اور اگر اور دونوں نے کا امام اعظم کے نزد یک بیا تو اور اگر معفسلہ ہوتو اقالہ کیا ہی اگر معفسلہ ہوتو اقالہ کیا ہوگا اور اگر مینے اور ایک اور اگر بینے اور ایک اور دونوں نے امام اعظم کے نزد یک اقالہ باطل ہوگا اور اگر میں اگر متعملہ ہوتو اقالہ کیا ہوگا ہورا گر دیکر ایک اور دونوں کے امام اعظم کے نزد یک اقالہ باطل ہوگا اور اگر میں اگر متعملہ ہوتو امام اعظم کے نزد یک اقالہ باطل ہوگا اور اگر متعملہ ہوتو گر کی ایک ہو جائے۔

ا قیست غلام کا ضامن موکامات ع قولدزیاد تی متعلداقولی تفظازیاد تی کا استعال برسیل غلفانهام بهاورزیاد تی متعلد بیسے حسن دجمال وغیر واور منفصله جیسے بچدو غیر والا۔

ا كركسى نے كہا كدتو جھے سے اقالدكر لے اور على تھے كوشن على ايك سال تك تاخير دوں كايا كہا كد جھے سے اقالد كر لے اور

یں بچاک درہم تھی کو چھوڑ دوں گاتوا قالہ سے ہوگا اورتا خیراور کم کردیا می نہیں ہاورا مام ابو پوسٹ نے فرمایا کہ یہ بھی تھے ہا اوراس سے کہا مام ابو پوسٹ کے نزدیک اقالہ ایسے دولفظوں کے ساتھ کہا کی سے ہوا ور دوسر استعبل ہوتی جوجا تا ہے مثلاً ایک نے کہا کہ جھ سے اقالہ کرا لے اور دوسر سے نے کہا کہ جس نے اقالہ کیا تو اس کے نزدیک سے ہوا ور دوسر سے نے کہا کہ جس کے اقالہ کیا تھا ور مام مجھ نے نہا کہ مشری کے نفظوں کے ساتھ ماندی ہے کے اور فاوی میں امام مجھ کا قول مخارر کھا گیا ہے یہ دجیز کر دری میں لکھا ہے کی نے کوئی چیز نبی پھر مشری سے کہا کہ تو جھ سے نبی کا قالہ کر لے اور اس نے کہا کہ میں نے تھے سے اقالہ کیا تو فل ہوالہ والے سے نبیا کہ اور اس کے بعد بید ہے کہ میں نے تبول کیا بیر فاوی تا قالہ ہوگا ہے اور کہ کہا کہ جس نے تبول کیا بیر فاوی تا میں کھا ہے۔ اگر مشری کے ایک اور ای جو نبید کہا کہ میں نے تبول کیا بیر فالہ ہوگا بیر فلاص میں کھا ہے۔ اگر مشری کی ہے ہو تبویز کر دری میں لکھا ہے۔ اس نے کہا کہ تی اور ہا کہ جس کہ کہ جس نے تبول کیا تو بیا گیا ہوگا ہے تبویز کر دری میں کھا ہے۔ اس نے کہا کہ تو کہا کہ تی نا اور ہائع نے تبول کیا تو بیش بائع کے اس کہنے کے ہو تو جو سے اقالہ طلب کیا اور مشری کیا اور ہائع نے قبول کیا تو بیش بائع کے اس کہنے کے ہو تبویز کر دری میں کھا ہے۔ اگر ہائع نے مشری کیا ہو بیش بائع کے اس کہنے کے ہاکہ تو نا فر ہائع نے قبول کیا تو بیش بائع کے اس کہنے کے ہو تو جو سے اقالہ کرلے بین طام میں کھا ہے۔

## ولآل بائع کے مطلق ہ

تحکم ہے جا الے الے بعد من لے کر بائع کے پاس آیا اور بائع نے کہا کہ میں است کونیں دوں گا چرولال نے مشری کوفیر دی اور اس نے کہا کہ میں نے بھی نہیں چاہتا ہوں تو بحق نے نہ ہوگی یہ قدیہ میں لکھا ہے۔ تعالمی ہے اقالہ منعقد ہوتا ہے اگر چہا یک کی طرف ہے ہوا ور بی سی تھے ہے یہ نہرالفائق میں لکھا ہے مشری نے طعام پر قبضہ کرلیا اور بعض شمن پر دکیا بجر چندروز بعد کہا کہ شن گرال ہے بی بائع نے وہ بعض نمن کہ جس پر قبضہ کیا تھا وا بس دیا ہی اس فضل ہے فہ بہب پر کہ جو کہتا ہے کہا کہ یہ ہرے کا می کا فیس ہے قوال ہوا تا اللہ ہے اور بسی سی کھا ہے۔ کوئی فضل ایر پٹم خرید کر لے گیا بجر بائع ہے کہا کہ یہ ہرے کا می کا نیس ہے آوال کو لے اور میر الحمن وا باقی بھی بچیر دے اور اس کو لے اور میر الحمن وا باقی بھی بچیر دے اور اس کو لے اور میر الحمن وا باقی بھی بھیر دے اور اس نے اس قد رقیجہ کو قوا باقی بھی بچیر دے اور اس نے اب کہا کہ میر الحمن دے دیا ہو بائع ہے بائع نے دمشری ہے تا خرید قدید میں لکھا ہے۔ کی نے دوسرے کے ہاتھ ایک کپڑ ایجا اور اس کے کہا کہ میں قطع کرا لے اس نے دونوں کے جدا مشری نے اس کے ایک کیا اور زبان سے بچھ نہ ہو یہ گل تیں جرے ہاتھ اقالہ کیا ہے تو اس کی قیمی قطع کرا لے اس نے دونوں کے جدا مونے سے پہلے ایسانی کیا اور زبان سے بچھ نہ ہو یہ تا قالہ ہو جائے گا تھی خان میں لکھا ہے۔

رکی ہے گئی جیں فروخت کیا بھر دونوں نے اقالہ کیا اور وہ معین مال مشتری کے پاس موجود ہوتو اقالہ سے وقت موجود ہو یا تلف ہوگیا ہوا اور اگر اس معین مال کے تلف ہو ہو ہو ہو ہو ہو گا اور ای طرح اگر مال عین اقالہ کے وقت موجود ہو ہو ہو ہائع کو والیں دینے سے پہلے تلف ہو جائے تو اقالہ ہا طل ہو جائے گا اور ای طرح اگر ہے دو غلام ہوں اور بائع اور مشتری دونوں نے جند کرلیا پھر دونوں غلام مرکئے بھر دونوں نے اقالہ کیا تو سے نہ ہوگا اور ای طرح اگر ایک اقالہ کے وقت مرکیا تھا اور دوسر اموجود تھا اور اقالہ سے ہوگیا ور ای طرح اگر ایک اقالہ کے وقت مرکیا تھا اور دوسر معین کے وض باہم ہے ہوگیا ور ای کر دونوں نے ایک معین مال کو دوسر معین کے وض باہم ہے کیا اور اگر دونوں نے ایک معین مال کو دوسر معین کے وض باہم ہے کیا اور دونوں نے اقالہ کیا تو اقالہ ہو جائے گا اور اگر دونوں نے اقالہ کیا تو اقالہ کیا ہو جائے گا اور اگر دونوں نے اقالہ کیا تو اقالہ کیا ہو والے کر بھر ایک اور کر ایک کر لے اور ای طرح اگر دونوں نے اقالہ کیا اور عود میں کہ اور کی دونوں نے اقالہ کیا تو اقالہ کیا ہو ایس دینا ہائم میں دانوں مال میں اس وقت موجود تھے پھر اقالہ کے بعد داہیں دینے سے پہلے ایک تلف ہو گیا تو اقالہ باطل نہ ہوگا ہے جماری تھیں کہ سے سے پہلے ایک تلف ہو گیا تو اقالہ باطل نہ ہوگا ہے جماری کی سے سے پہلے ایک تلف ہو گیا تو اقالہ باطل نہ ہوگا ہے میں کھا ہے۔

اگردونوں واپس دینے سے سلے تلف ہوئے تو اقالہ باطل ہوگا یہ محیط میں اکھا ہے۔

اگرکوئی با ندی نیچی پھر بھے سے انکار کیا اور مشتری بھے کا دعویٰ کرتا ہے تو با نع کواس سے وطی کرنا طلال نہیں ہیکا اس کے نیک کر مین نے ایک گدھا خرید کر بھند کیا پھر چارروز کے بعداس کولایا اور بانع کوواپس دیا اور بانع نے مریحا تبول نہ کیا اور بانع اس کو چندروزا ہے کام میں لایا پھر شمن دا پھر میں لکھا ہے کی اس کو چندروزا ہے کام میں لایا پھر شمن واپس دینے سے اورا قالہ تبول کرنے سے انکار کیا تو بانع کواس سے وطی کرنا طلال نہیں ہے جب تک کرترک خصوصت پر عزم نہ کرے کو دکھیں مشتری کے انکار کیا اور مشتری ہوتی کے جب انکار کیا اور مشتری کا جوڑا اور بانع نے بی پھر بھے سے انکار کیا اور مشتری کا جھرا اور بانع نے بنائیا کہ اس نے جھڑا میں ہے جب کا کہ مشتری کے جھڑا جھوڑ دیا ہے دوئی کرتا جھوڑ ااور بانع نے بنائیا کہ اس نے جھڑا جھوڑ دیا ہے دوئی کرتا جھوڑ ااور بانع نے بنائیا کہ اس نے جھڑا جھوڑ دیا ہے دوئی کرتا جھوڑ ااور بانع نے بنائیا کہ اس نے جھڑا جھوڑ دیا ہے

ا تاکدین ہوجا کمی اا۔ ع لینی بائع نے تن پراور مشتری نے تع پر ۱۱۔ ع لین سکدار نیس ہمثلا جا تدی کا خاصدان وغیرہ ہے اا۔ ع لین مثلاً دیناراا۔ ع کیراگریائع نے ترک خصوصت پرعزم کرلیاتو اس کوطلال ہے کہ بائدی سے دلی کرے ۱۱۔

تواس کودکی کرنا طلال ہوگیا بیفناوی قاضی خان میں تکھا ہے۔ کی تخف نے ایک غلام بعوض باندی کے فرید کیا اور دونوں نے بعنہ کرلیا پھر
مشتری نے آدھا غلام کسی کے ہاتھ بیچا بعد از ال باندی کی تئے کا اقالہ جائز ہوگا اور اس پروا جب ہوگا کہ غلام بیچنے والے کوغلام کی قیمت
ادا کرے اور اس طرح اگر اس نے غلام فروخت نہ کیا لیکن اس کا ہاتھ کا ٹاگیا اور اس کے کوش کا مال اس نے لے لیا پھر باندی کی تئے کا
اقالہ کیا تو بھی بھی تھم ہے بیظ میر بید میں تکھا ہے۔ کس نے ایک غلام ایک ہزار در ہم کوشر بدا اور تمن دے ویا اور غلام برقبطة نہ کیا پھر بائع
نے اس سے ملاقات کے بعد کہا کہ میں میں نے تھے کوغلام اور تمن بر کیا تو یہ کہنا تھے کا تو ڈنا ہے اور تمن کا ہر کرنا تھے نہیں ہے بی تاوی

قاصی خان میں کھا ہے۔

ایک قوم میں موارقی اوراس میں کے کی فض سے ان او کوں نے کئی میں پھراس فریدا ہور ہوا ہے کہ اسباب فریدا ہوا ہور ہوا ہے ہیں اسباب بین میں اسباب بین میں اسباب بین اوراس بے اس اسباب بین اسباب بین اوراس بے ہیں اسباب بین اسباب بین اسباب ہور ہوری کی اوراس بین کا اقالہ کیا ہی انہوں نے بینے والے نے کہا کہ ہوری کی اوراس بین اسباب کو جو بھے اس اسباب کو جو بھے اس اسباب کو جو بھے اس اسباب کو جو بھی ہورا کی اوراس بین اوراس کے اس اوراس بین اسباب کو جو بھی استانا اقالہ کی اوراس بین اوراس بین اوراس بین کے اس اسباب بین اوراس بین کہ بین کہ بین اوراس بین کہ بین کو کہ بین کو بین کی بین کہ بین کو کہ بین کہ کہ بین کہ

امام اعظم کے زور یک فاسد شرطوں ہے اقالہ باطل نہیں ہوتا ہے کونک وہ تنے ہیدی اسر حسی شراکھا ہے۔ جس کا کی مخفی پر
معیادی قرض ہے اگر قرض دار سے اس قرض کے توش کوئی چیز خریدی اور قبضہ کرلیا پھر دونوں نے اقالہ کیا تو قرض کی معیاد تو د شکرے گی
اور اگر اس کو بسبب عیب کے قاضی کے تقم ہے اس طرح دالیس کیا جو ہر دجہ سے تنے ہوا تو میعاد کو دکرے گی اور قرض کا کوئی گفیل ہوتو
کفالت دونوں صورتوں میں ہوت نے شکرے گی بی فیآوئی کمری ایس انکھا ہے۔ ایک جو بے تیجی اور اپنے مشتری ہے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ
کفالت دونوں صورتوں میں ہوت نے نہ کی بی فیآوئی کمری ایس کی تھا اور پھی اور اپنے مشتری ہے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ
سی کے ساتھ فرو خت کی ہے ہی مشتری نے کہا کہ اگر سی ہوتو اس کو بچھ اور اپنے داسطے نوع افسااور جھے کو جیری اس گا ہے کا من جوتو نے
میرے ہاتھ بچی ہے گئے دیں ہائٹ نے نے اس کو بچھا اور نقع اٹھا یا ہوگا اور نقع مؤکل لین مشتری کی نے اس سے کہا ہوگا دائی جو دو سے دی تھے کہا کہ تا ہوگا اور نقع مؤکل لین مشتری کی ہوگا۔ ایک مورت نے بھی کو دو سے نے بچھ کی دو بار ہواں مورت نے بیٹے کی بالا جازت فرو خت کی تو تو جائز ہا در اس کورت نے بیٹے کی بالا جازت فرو خت کی تو تو جائز ہا در اس کورت نے بھی کی بالا جازت فرو خت کی تو تو جائز ہا در اس کی اجازت کی کہا ہوگا۔ اور اجازت دیے دا قالہ کی اور بیٹے نے تا کالہ کی اجازت دی پھر دو بار ہ اس مورت نے بیٹے کی بالا جازت فرو خت کی تو تو جائز ہا در اس کی اجازت ہوگی کی بالا جازت دیے داتے در کی بلکہ میں آجا تھی ہوگی اور اجازت دیے دالے کی ملک میں نہیں جائے گئی افال دا جب الا دا جب الا دا وہ جائے گئا۔

ایکل ہونا تالہ کی ایک در سیمیں ہے اس میں تھور کرنے دالے کی ملک میں آجا تھی ہود کرے گی بلکہ ٹی اکھی لگا کہا کہا اور اجازت دیے دار ایک ملک میں نہیں جائے گئی الحال دا جب الا دا وہ وہا ہے گئی ہو کہا گئی الکی الحرار دیا ہوگا اور کیا ہوگا کہا تھور کی بلکہ ٹی الکی کی بلکہ ٹی کا کی بلکہ گئی الحال دا جب الا دا وہ اس کور کے تو اس کی بلکہ گئی الحال دار جب الا دا وہ بالے گئی الحد کی بلکہ گئی الحدال دار کیا ہوگا کہا تھور کیا گئی ہو گئی ہو گئی گئی الحدال دار کیا ہوگا کہا گئی ہو تو کے گئی ہو گئی گئی الحدال کی بلکہ گئی ہو گئ

اگرکوئی زمین مع اس کی بھتی ہے تربیدی اور مشتری نے اس بھتی کوکاٹ لیا پھردونوں نے اقالہ کیا تو زمین کا قالہ اس کے حصہ شمن کے وض سے ہے بخلاف اس صورت کے کہ اگر بھتی پک جانے کے بعد اقالہ کیا تو جائز نہیں ہے بہ نہرالفائق میں تکھا ہے۔ کی نے کوئی چیز خریدی اور دونوں نے باہم بعنہ کرلیا پھر شمن کی مردونوں نے باہم بعد کرلیا پھر شمن کی اس در جموں کو واپس کر سے گا بہ خلاصہ میں تکھا ہے اگر کوئی الی زمین خریدی جس میں درخت سے کہ ان کو مشتری نے کا شالہ کیا تو الہ کیا درختوں کی تھمت سے بھر ہند سے گا اور درخت مشتری کو دے دیے جائیں گے اور دیکھم اس وقت میں ورند ترک کر دے بیت جانے ہی گا تو الہ کرتا جائز ہوگا کہ اور اگر اتو الہ کیا تو جائز ہوگا کہ اگر جا ہے تو ہوں ہے گا تو الہ کیا تھر اس بالکا تا تالہ کیا تو جائز اور اگر با جائے ہی گیا تو جائز ہیں ہوا در اگر اپنے باتھ بھی کیا تو بھی جائز ہوگا کہ ان کیا تھر اس رہی گا اتالہ کیا پھر اس بائع نے اتالہ کیا تو جائز ہورا کی طرح اگر اپنے بائع کے ہاتھ بھی کیا تو بھی جائز ہورا گر بائع نے کا تالہ کیا پھر اس بائع نے اتھ کی جائز ہورا کی طرح اگر اپنے بائع کے ہاتھ بھی کیا تو بھی جائز ہورا کیا تو الہ کیا تھر السرحی ۔ اتالہ کیا تھر کی جائز ہورا گرا ہے بائع کی جائز ہی جائز ہورا کی طرح اگر اپنے بائع کی جائز ہے کہ اتالہ کیا تو الہ کیا تھر السرحی ۔

ہیج مرابحہاورتولیہاوروضیعہ کے بیان میں

باب جوده:

كوخيار عاصل موكا بيميط سرحى من العاب.

اگرایک جنس کے دو کیٹروں کی بیچ سلم میں دس درہم دیاوران دونوں کی جنس اورنوع اور صفت اور حسیریت

محرر کی تعداد برابر بیان کردی 🖈

غلام کے فصب کرنے والے پر اگر وہ قیمت اوا کرنے کا تھم قامنی کی طرف سے دیا جائے کہ جو بھا گئے کے وقت غلام کی قیمت تھی پھروہ بھا گئے سے لوٹ آفٹ تو غاصب کو جائز ہے کہ مرابحۃ اس قیمت پر فروخت کرے جواس نے ڈانڈ دی ہے گروہ کے گاکہ بیغلام جھے کواشے میں پڑا ہے ایسے تی اگر ایک غلام شراب کے موض خرید ااور اس پر قبضہ کیا پھروہ بھاگ کیا اور قاضی نے اس پر تھم کیا کہ

ا جوکر آن کے برابر تھا اا۔ ع یہاں تک کر شتری کے ذمہ ہے اِنْ کا قرضہ اقدادہ کیا اا۔ سے خمن پردرہم ہوں یادیارہوں اا۔ سے تخط مرا محظ ال ہے خواد شامی ہویا کوئی اور ہوا ا ہے جائے ہے ہے ایرک کرے اا۔ یے قریب قریب برابرہوں اا۔ می برایک بظاہر یا چی درہم تک ہوتا ہے اگر چرتشری تھیں ہے اا۔ فی جو مدت نظام کر آنے کی تھری ہے اا۔

توجازت بدميد عم المعاب

جو کھواں مختص نے سنر میں اپنی ذات پرخرج کیا ہے کھانے اور کرابیدو فیرہ ہے وہ اس میں ندمانا نے کیونکہ اس می عرف کانہ مونا فلا ہر ہے بیمبوط میں کھانے کی اجرت اور غلام کوکوئی ہنر سکھلانے یا قر آن پڑھانے یا علم پڑھانے یا شاعری سکھانے کی اجرت یا مال کے مقاضل سے اور ای طرح غلاموں کے حافظ یا اناج کے محافظ کی اجرت یا مال کے مقاضلت ہے دکھے کے مکان کا کراید اس المال میں ندمان سے اور ای طرح غلاموں کے حافظ یا اناج کے محافظ کی اجرت

ا کوکد بهدبشر طاموش حل بیج کے بی کری شفیدتا بت ہوتا ہے اا۔ ع قال الحر جم اس کلام سے مراد ہے کداتنے وام کوئی انداز وکرنے والا انداز ونیس کرتا ہے اور بی مراد برجکہ ہے جیسا کرمتر جم نے مقدمہ بی تنبید کردی ہے اا۔

ہوگیا تواس کومرابخنا بیخاجا کزہے ۲

اگر بائع نے تھوڑ اجمن مشتری کوچھوڑ دیاتو مشتری باتی جمن پرمرا بحد فروخت کرے گا دراس طرح اگر بیچنے کے بعداس نے کم

ل كذاني المنخة الموجوة ١٦ ع المام عظم والمام ابويوسف أورامام محر ١٦ ع بانع اكثر فروشت كرتي بي اور فمن كوبوراا يكبار كي بيس ليتي بي ١١٠

کردیاتو مشتری دوسرے مشتری ہے بھی اس کومع حصہ نفع کے کم کردے گا اور گربائع نے بھے مرابحۃ ہے اس کو بھے تولیہ کردیاتو دوسرے مشتری ہے بھی ایسائی کیا جائے گا اور اگر مشتری نے بھی ایسائی کیا جائے گا اور اگر مشتری نے بھی ایرد تا اس کوامل اور زیادتی دونوں پر مرابحۃ ہے گا اور بید ذہب ایرد ٹلاشکا ہے اگر کوئی کیڑا خریدا کہ اس کے بعداس کوایک جمید ایرد ٹلاشکا ہے اگر کوئی کیڑا اخریدا کی ایس کی اور ایس کے بعداس کوایک جمید کی مہلت دے بیچیا جس کھا ہے۔ اگر مشتری کو پورائمن کی مہلت دے بیچیا جس کھا ہے۔ اگر مشتری کو پورائمن جب کردیا گیا تو جائے ہے۔ اگر مشتری کو پورائمن جب کردیا گیا تو جنے کو خریدا تھا اس پر مرابحۃ بیچنا جائز ہے بیروائی علی کھا ہے۔

عصاق ف مورث من سے اور ایے بی ان مے وہ کا جا ہے اور اس ہے اور اس مرس اس ہر مے ووں در ہم چرایک در ، م سے خرید اتو سب مور توں میں اس کا تھم وہ یاز دو کا تھم ہے سے ید میں لکھا ہے۔

الركمي تفس نے وویازدو كے تفت يا جواس كے مانند ب فروخت كيا يس مشترى تمن سے آگاہ ہونے كے وقت اگر جا ہے كا تواس کو لے گاورندر ک کرے گاورا کر عقد کے واقع ہونے سے پہلے تمن سے آگاہ ہواتو واپس نیس کرسکتا ہے اکر کسی نے ایک کپڑایا کچ درہم کوخریدااور دوسرے نے چدورہم کودوسراخریدا محردونوں نے دونول کٹرے ایک بی صفقہ میں تفع یا تقصان سے فرو شت کیے توان دونوں نے راس المال کے حساب سے تمن دونوں میں تعلیم ہوگا بیر ماوی میں اکھا ہے۔ اگر ایک کپڑ اجودس کی مالیت تھا دس درہم میں خریدا اوردوس نے ایک کیڑا چوہیں کی مالیت تھا دس میں خرید ااور اس کو تھم کیا کہ اپنے کیڑے کے ساتھ فروخت کروے ہیں اس نے بیچے وقت مشتری ہے کہا کہ دونوں مجھے بیس میں پڑے ہیں اور میں تیرے ہاتھ ان کودی درہم کے نفع سے بیچا ہوں ہی اس نے دونوں کوخر بھ كر تعدين ليا اور تهم دين والے كر كرے على عيب ياكروائي كرنا جا با اوركماكمين في دونوں كوايك صفقه على جي درہم كوخريدا ہاور جمن اور گفع کے تین گئرے ہو کر ہے کہر ادو مکث جمن پر وائیس کرتا ہون اور باکع نے کہا کہ دوسلاء میں تھے ہوئی ہیں آ د سے میں واپس كرتومشترى كاتول أس كاقتم معتر موكا كتم كمائ كاكهوالله عن بين جانباك ايساب جيساباكع كبتاب اوراكر دونوس في كواه وين كياتومشترى كے كواومقبول مول محاور بائع سے دو تمث ثمن واليس كر لے كاور مامورائے تكم دينے والے سے بندر و درہم لے كاور یا نج درہم دے گا اور اگرمشتری نے دوصفتوں کا دعویٰ کیا اور بائع نے ایک صفائد کا توبائع کا قول لیا جائے گا اور مشتری کے کوا میکانی میں لکھا ہے بی اگرمشتری نے بائع مامور کے کیڑے میں عیب پاکروایس کیا تو دی (۱۰)ورہم میں واپس کرے گا اور اگر دونوں نے کواہ جین کیا مشتری کے گواہ تبول موں مے اور اگر تھم دینے والے کے گیڑے میں عیب پایا تو اُس کو پندرہ درہم میں واپس کرے کونک مشتری نے اصل میں پندر و درہم کا دوئ کیا ہے اور بائع نے یا کیج درہم زائد کا اقرار کیا ہے ہی اگر جا ہے تو تصدیق کر کے اُس سے لے لے درنہ چوڑ دے درمشائخ نے فر مایا کہ بیتھم أس وقت ہے كہ باكغ كواپ اقرار پراصرار ہواورا كرايات ہوتو يه بانچ درہم نبيل فيسكنا ہے بیمیط میں لکھاہے۔

ا توليمن يعني وه ياز ده كحساب على حن كر موالال ع توليكم دين واليعني جس فروشت كالحكم ديا جس كا كبر اجس ورجم فيتي

فأوي عالم يسيد جلد ١٠٠٠ كالتي البيوء

کی نے کوئی چیز جتنے ہیں اُس کو پڑی ہے دوسرے کو بطریق آید دے دی اور مشتری کو نہ معلوم ہوا کہ کتنے کو اُس کو پڑی ہے تو تا سر جہل ہیں اُس کو آگاہ کیا تو بھے جبح ہوگی اور مشتری کو خیار ہوگا کہ اگر چاہتے اُس کو لے ور نہ بجو ڈ دے یہ کائی ہیں کھا ہے اگر کوئی کپڑ اوس (۱۰) ورہم کو خریدا بھر اُس کو وہ یا زدہ کی سے بھی ڈ الا تو داس المال کے ہر درہم کے گیارہ بڑے کے چائیں ہیں گے کہی سے بھارہ کا ایک بڑے کم کیا جائے گا اور وہ وس اور ہم ہوئے اور اس طور پر بیتھم سب صورتوں میں جاری کیا جاتا ہے مثلاً اگروہ دواز دہ آئی کی سے بیجا تو ہر درہم کے بارہ حصہ کیے جائیں گے ہی کل ایک سوسر اور اُس میں جیس (۱۲) ساقط ہو جائیں گے کہا گائی اور اُس میں سے بیل آگرہ وہ دواز دہ آئی اُلی ہے۔ اُس کے بارہ حصہ کیے جائیں گے ہی کل ایک سوسی سے اور اُس میں سے بیل (۱۲) ساقط ہو جائیں گے گذا فی اُلی ہے۔

باب بنرر قو (6:

## استحقاق کے بیان میں

ا تولدہ دوازدہ لین بارہ کی چیز دی (۱۰) کو کھٹی کے ساتھ ۱۱۔ یہ قولددورہ ایتیں بین ایک ردایت کے سوافق باتی والیس کرنے میں مختار ہے اور دوسری دوایت میں نیس بلکیاس کے حصر خمن میں لیما واجب ہے ۱۱۔

ا گرغلام کے مستحق نے قبل اس کے کہ غلام دلانے کا اُس کے داسطے تھم دیا جائے رہے کی اجازت دی تو

امام اعظمیم الله کے نز دیک بیج اور مبددونوں جائز ہیں 🖈

اگر بعند ہے پہلے بیٹے کا حقدار نکا اور ہائے اور مشتری دونوں نے ووی کیا کہ بائع نے اس کو سخق ہے تر یہ ااور بعند کرایا بھر مشتری کے ہاتھ بیپا ہے تو ان دونوں کے کواہ متبول ہوں گے اور اگر بائع نے کواہ نہ پائے مشتری کو ٹمن دونوں کے درمیان بھے تو ڈ دے گاور بائع مشتری کو ٹمن دائیں کردے گا بھر اگر ہائے جو ہوتو بائع مشتری کو ٹمن دائیں کردے گا بھر ہوتو اس کے درمیان بھے تو ڈ دی تھی باید بطور کہ مشتری افرا کر بدوں تھا قاضی کے دونوں نے بھر تو ڈ دی تھی باید بطور کہ مشتری نے اس سے ٹمن مانگا اور اگر مشتری نے بدوں بائع کی دضامندی کے بھر تو ڈ دی تو نہ مشتری نے بھلے یا خو نے گی تا وقتیکہ قاضی نہ تو ڈ می بیسے بائع میں مشتری کو بہد کیا بھر فالم کوئی حقدار نکا اتو مشتری کو بائع ہے من لینے کی کوئی راہ بیس ہے اور اگر خلام کے سختی نے بلے بعد بائع نے شرک مشتری کو بہدونوں جائز ہیں اگر بہتری پر بعد بائع ہے در کے دائم کو اسلے تھم دیا جائے تھی کی اجاز سے دی تو امام اعظم کے خود کے اور بہدونوں جائز ہیں اگر بہتری پر اس کے کہام دیا جائے تھی کی اجاز سے دی تو امام اعظم کے خود کے بعد بہدجائز بیس ہے ہی مشتری کو اداکرے گا اور قاد کرنے کے بعد بہجائز بیس ہے ہی مشتری کو اداکرے گا اور قاد کرنے کے بعد بہجائز بیس ہے ہی مشتری کو اداکرے گا اور قاد کرنے کے بعد بہجائز بیس ہے ہی مشتری کو اداکرے گا اور قاد کے بعد بہجائز بیس ہے ہی مشتری کو اداکرے گا اور قاد کرنے کے بعد بہجائز بیس ہے ہی مشتری کو اداکرے گا اور وقتام کے مشل مالک کا موقا ہے جسل میں کھا ہو کہ ہوگا ہے جید میں کو تو کہ کھا ہو کہ ہوگا ہے جید میں کہ موقا ہے جسل میں کہ موقا ہے ۔

زید نے عمرہ سے ایک غلام قریدا پھرائی کو بمرکو بہکردیا پھر بمر نے خالد کے ہاتھ بیچا پھرخالد کے پاس اُس کا حقدار پیدا ہواتو
زیدا پنا تمن عمرہ سے بیس لے سکتا ہے جب تک کہ خالد اپنا تمن بمر سے نہ لے اور جب اُس (خالد ۱۱) نے لے لیا تو وہ بھی (زیر ۱۱) لے گا یہ
ظمیر رید میں لکھا ہے زید نے ایک خلام فرید کر قبضہ کیا پھر بمرکو بہدیا صدقہ میں دیا پھر خالد نے آکر بکر کے ہاتھ سے اپنا استحقاق عابت کر
کے لے لیاتو زیدا ہے بائع سے حمن واپس کرسکتا ہے اوراگر زید نے عمرہ سے فریدا اور بکر کے ہاتھ فی کر پر دکردیا پھر بحر کے پاس سے
حقدار نے لے لیاتو امام اعظم کے فرود کے دوسر مے مشتری کے قمن واپس کرنے سے پہلے پہلامشتری اپنے بائع سے قمن تبیل لے سکتا ہے
میڈاوئ قاضی خان میں لکھا ہے۔ فریدی ہوئی بائدی مشتری کے باس بچہ بنی جو مشتری کا نہ تھا پھرائی بائدی کا گواہوں سے کوئی حقدار نکلا
تو استحقاق میں اس کا بچہائی کے تابع بوگا اور مشتری نے اقرار کیا کہ باعدی فلائ شخص کی ہو بچہائی کے تابع نہ ہوگا اوراگر حقدار کے
واسطے اصل شے کا تھم ویا گیا اور زوائد کا حال نہ معلوم ہوا تو زوائد قاضی کے تھم میں واخل نہ ہوگی اورا لیے بی اگریے زیادتی دوسر سے
واسطے اصل شے کا تھم ویا گیا اور زوائد کا حال نہ معلوم ہوا تو زوائد قاضی کے تھم میں واخل نہ ہوگی اورا لیے بی اگریے زیادتی دوسر سے کہا میں دوسر سے کہا کہا کہ کر دوسر سے کہا میں دوسر سے کو کو میں دوسر سے کو کھا کہ کو کھا کہا کہا کہ کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کھا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کے کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کھا کہ کو کہ کو کہا کہ کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ ک

ہاتھ میں ہواور غائب ہوتو بھی بیزوا کو قاضی کے زیر تھم ندداخل ہوں گی بیرکانی میں لکھا ہے۔

اگر کسی نے کسی مشتری ہے کہا کہ تو جھے کو ترید نے کہ میں غلام کم وں اور اُس نے ترید لیا پس وہ آزاد تکا اتو اگر با لغ حاضر ہویا اسلام ہوکہ پہپانا جاسکتا ہے مثلاً اُس کا اسلام علی بیانا جاسکتا ہے مثلاً اُس کا شوعلوم ہوتو مشتری بہپانا جاسکتا ہے مثلاً اُس کا شوق ہوتو مشتری بوتا بال شمن اُس فضل ہے لگا کہ جس نے اُس ہو بہا کہ قو جھے کو ترید کے کہ میں غلام ہوں پھر بیٹر فضل اگر قادر ہوتو جو اُس نے مشتری کو واپس دیا ہے اُس فضل سے لے کہ جس نے اُس کو بہا تھا یہ برالرائق میں تکھا ہے کسی فضل نے ایک دار میں اپنے جس کے جبول کا دھوئی کیا لیعن کسی فقد رکا دعوئی کیا اور مدعا علیہ نے اُس سے افکار کیا پھر سودر ہم برطح کی ان کو مدی نے لیا پھر دار کے گز ہے جس کے اُس کے بیدا ہوئے ہیں قو قاض کے کم میں فقد اصل چیز داخل ہوا در کھوڑی کے ان کو میں فقد اصل چیز داخل ہوا در کھوڑی کے دائے ہوئی کی اور مدعا علیہ نے کہ ساتھ کچھیز دائد بھی پیدا ہوئے ہیں قو قاض کے کم میں فقد اصل چیز داخل ہوا در کھوڑی ہے اور کسی فلام ہوں شام ہوں شان نے دیکر کے کہا کہ قو سرائی فلام خور یہ لیکھام ہوں شان نے دیکر کے اس خوام ہوں شان کے جس کے ان کے ایک کر نے اس خلام ہوں شان کے جس کے ان کام معلم ہوا۔

کا کوئی حقدار لکلاتو مناعلیہ مدی ہے ہوئیں لے سکتا ہے اور اگر اُس نے پورے دار کا دعویٰ کیا تھا اور سو درہم پر سلح ہوئی تو اب سکے کا وث جانا ضروری ہے اور اگر مدی نے اس پر گواہ قائم کئے تو اس کے گواہ مقبول نہ ہوں گے گراس صورت میں کہ بید ہوئی کرے کہ معاعلیہ نے میرے تن کا اقرار کیا ہے تو دعویٰ سے اور گواہ قبول کیے جا کیں گے بیکائی میں لکھا ہے اور اگر اُس شخص نے کسی مقدار معلومہ کا دعویٰ علیہ نے میں اُس کے میں اُس کے بیکائی میں لکھا ہے اور اُس کے اور گواہ آئی میں لکھا ہے اور اگر اُس کے موجوب کے میں اور ایس کر سکتا ہے اور اگر اس سے کم رہ جائے تو بھی اُس کے میں باتھ تاتی کے داہی کر سکتا ہے اور اگر اس سے کم رہ جائے تو بحساب استحقاق کے واہی کر سکتا ہے اور اگر اس سے کم رہ جائے تو بحساب استحقاق کے واہی کر سکتا ہے اور اگر اس سے کم رہ جائے۔

اكركونى باعرى خريدى اور قبضه كيا بحرأس في (باعدى اوري كياك وواصلى حرويا فلان عض كى ملك يا آزادكى مولى يام بياأس كى ام ولد باور فلا المحض في اس كى تقديق كى يامشرى سيقتم لى اورأس في اتكاركياتو بائع سيابنا ممن تبيس السكتا باوراكر فلال مخص اس بات بر موا ولا یا که بیستی کی ملک ہے تو معبول ند ہوں مے اور اگر بائع کے اس اقرار پر که بیستی کی ملک ہے گوا ولا یا تو معبول موں مے اور اگر مشتری اس بات بر کواولایا کہ بیاصلی حرہ ہاوروہ دوئی بھی کرتی تھی یااس بات بر کواہ لایا کہ بیافلان مخص کی ملک ہاور تج واقع ہونے سے پہلے اُس نے اُس کو آزاد کیا یا مربریاام ولعہ بنایا ہے تو اس کے کوا ومقبول ہوں محے اور شن بالغ سے واپس لے گاریکانی میں اکھا ہے کوئی با عری خریدی اور اُس پر قبضہ کیا چردوسرے کے ہاتھ فروخت کی چردوسرے نے تیسرے کے ہاتھ فروخت کی مجر باندی نے دعویٰ کیا کہ میں حروموں ہی تیسرے نے بائع اُس کے کہنے پرواہی کرویا اور اُس نے قبول کرایا مجرووسرے نے پہلے کو واليس كرنا جاباتو أس في قبول ندكياتو مشائخ في فرمايا كدا كروه باعدى آزاد بوف كادعوى كرتى تقى تو يهليكون قبول كرنا جائز باوراكر ومویٰ کرتی تھی کدو واصلی حروب بس اگر بیجے اور برد کرنے کے وقت فرما تیرداری سے دی تو یہ بمول اُزادی کے دمویٰ کے باوراگر اس ونت فر مانبردار نقى محرووى كياكدو وحره بي و بيل بالع كوقيول كرنا جائز نبيس بيكس في ايك باعدى فريدى اوروه والتي كوونت حاضر نقی اور مشتری نے اُس پر قیصنہ کیا اور اُس نے بندہ ہونے کا اقر ار نہ کیا چرمشتری نے دوسرے کے ہاتھ اُس کو بھا اور وہ اس وقت بھی حاضر نے می اور دوسرے مشتری نے اُس پر تبضر کیا چراس نے کہا کہ میں آزاد ہوں تو قاضی اس کا قول قبول کرے گا اور بدلوگ ایک دوسرے سے اینا تمن واپس کرلیں ہیں اگر پہلے مشتری نے کہا کہ باندی نے بندہ ہونے کا اقرار کیا ہے اور دوسرے مشتری نے اس سے ا تکارکیا اور پہلے مشتری کے پاس اس کے اقرار کے کوئی دلیل بیں ہے تو دوسرامشتری پہلے مشتری سے اپناتھن لے لے گااور پہلامشتری اسے بائع سے نیں لے سکتا ہے بیفناوی قاضی خان میں اکھا ہے کی کے پاس ایک غلام تھا کہ اُس نے ایک مخص کے ہاتھ اُس کا آدھا فروخت کیااور سپر دند کیا حتی کہ دوسرے کے ہاتھ اُس کا آ دھافروخت کر کے آ دھا اُس کے سپر دکر دیا پھر ایک مخص گواہوں ہے آ دھے غلام كاحقدار ثابت ہواتو أس كا استحقاق دونوں تع ميں سے ہوگا اور اگر پہلے مشترى نے قبضہ كيا اور دوسرے نے تبيس كياتو استحقاق صرف دوسرے کی طرف رجوع ہوگا اور اگر دونوں نے تبند کرلیا ہوتو استحقاق دونوں میں ہوگاکی نے دوغلام ایک مخص سے ایک بزاردرہم کوخریدے اور دونوں پر قبضہ کیا پر ایک معصوم غلام کے آ دھے کا کوئی حق دار اٹکا اتو دوسرا غلام مشتری کے ذمہ اینے حصہ محمن کے وض لازم موكاادراس غلام كي و حصص امام اعظم كرز ويك أس كوخيار حاصل موكا يولم يرييض لكما ب-

سی نے ایک باندی خرید کر قبضہ میں لی اور ثمن اوا کر دیا پھر گواہ کے ساتھ اُس کا کوئی حقدار نکلا اور

مشتری نے جام کہ اپنائمن بائع سے لے

اگر بائع نے آدھاأس کے ہاتھ بچاادر آدھاأس کے ہاس ود بعت رکھایا آدھا بچا پھر آدھا بعوض مردار یا خون کے فروخت کیا

تومشتری اس حقدار کا عاصم ندہوگا اور اگر آ دھا ایک کے ہاتھ بیچا اور آ دھا دوسرے کے باس ود بعت رکھا تو بھے ہوے کا آ دھا بھی قضاءً ولایا جائے گا بیکانی میں تکھا ہے۔کوئی زمین خریدی اور اس میں عمارت بنائی اور اُس کا کوئی حق دار پیدا ہوا تو جو چھاس نے اُس کی عمارت عص صرف كيا باس كوبائع سدوايس لين كى كوئى روايت نبيس آئى باور بعضول في كما كدوايس تد الحكا اورش الاسلام اوزجندی ہے یو چھا کہ کی نے ایک با تدی خریدی پر کھلا کہ وہ حرہ ہے اور بائع مرچکا اور نہ کھے چھوڑ ااور نہ کوئی اُس کا وارث وصی ہے مراس مرده بالع كابائع موجود تعاتو أنمول في فرماياكى قاضى اس ميت كى طرف سايك وسى مقرركر كمشترى اس سيتن واپس كر لے پرووميت كى طرف سے أس كے بائع ہے تمن والى كرے كابيميط عى لكھاہے كى نے كوئى چيز خريدى اورأس كے ياس سے استحقاق میں لے لے کی اور مشتری نے بائع سے اپنائمن لے لیا پھر کسی وجہ سے وہ جیج مشتری کے باس پیچی تو اُس کو بیتم ندویا جائے گا كربائع كيروكر اوراكرأس فريد في بعداقراركيا موكديه بائع كى ملك بادرباتى مسلم يمي موتوأس كوهم دياجائ كاكه بالع كيسروكرے بيفاوى قامى قان مى كى اكسا بىكى ئے ايك بائدى خريدكر قبضد مى كى اور شمن اداكرديا چركوا و كے ساتھ أس كاكوئى حقدار نکلا اورمشتری نے جایا کداپنائمن بائع سے لے اور بائع نے کہا کہ جھے کومعلوم ہے کہ یہ کواہ جھوٹے میں اور باعدی میری بی تھی مشتری نے کہا کہ ہاں میں گواہی دیا ہوں کہ وہ اندی تیری تھی اور گواہ جموٹے ہیں تو اس سے مشتری کاخمن واپس لینے کاخل باطل منہ وگا ہاں اگریہ باندی معی مشتری کے ہاتھ آئے تو اس وظم دیا جائے گا کہ باکع کے سپر دکرے بظہیر بیش لکھا ہے کوئی باندی خریدی ادراس ر بقد كيا پراس سدارالحرب كيلوكول فخريدنى برأن ساس فض فخريدلى بركوابول سأس كاكونى حقدار فكا اورقاضى نے اُس کے دے دینے کا تھم کیاتو مشتری اپنے پہلے بائع سے من واپس کرسکتا ہے میجیط میں اکھا ہے۔

کوئی با عدی خریدی اور کسی مخض نے اُس سے درک کی ضائت کرلی اور اُس نے دوسرے کے باتھ فروخت کی اور دوسرے نے تیسرے کے ہاتھ اورسب نے قبضہ کرلیا پھروہ استحقاق میں لے لی کی تو کسی کو اختیار نہ ہوگا اپنے یا نع سے واپس کرے جب تک قاضی أس يرتكم ندكر عادر يمي حال كفيل كاب تاوفتيك قاض أس يرتكم ندكر عديبالمشترى أس يحيدوابس مبيل المسكنا اكركس في ان میں سے اس بات پر کواو قائم کیے کہ غلام بالع کا ہے بعداس از انکہ قاضی نے مستحل کے واسطے علم دے ویا تھا تو اس کے کواہ تیول بنہوں مے اور اگر غلام کا کوئی بجائے بائدی محقدار نکلالیکن خوداس نے اُس پر کواہ پیش کیے کہ مس اصلی آزاوہوں یا یہ کہ مس فلال مخص کا غلام تعا پھراس نے جھے آزاد کردیایا کسی مخص نے گواہ پیش کیے کہ بیمبراغلام مدیر ہےاوراُن میں سے کی امر کا قاضی نے علم دے دیا تو برايك اين بالع عقاضى كي كم م ببله والى السكام اوراى طرح ببله مشترى كوا ختيار ب كفيل عظل بالع كرجوع ك

وایس کرے بیاوی ش لکھاہے۔

زید نے عمرو سے ایک بائدی خریدی بجر بحر نے اُس کا دعویٰ کیا اُس سے بھی زید نے خرید لی بھر اُس کا کوئی حقدار نکلا اور وہ مشتری کے پاس اس کا بچہ جن تھی تو امام محر نے فر مایا کہ دونوں تمن مردو باکع ہے واپس لے اور دوسرے محف سے خرید نے کے چید(۱) مہينے سے زياد و كے بعد اگر و و بچ جى تو دوسرے بائع سے اس بچه كى قمت جواس فے مستحق كواد اكى ہے واپس لے اگر أس وقت سے چر(١)مبيندے كمدت من جى تو دونوں باكع ميں ہے كى سے تيس لے سكتا ہے اور بھى امام محد فرمايا كم اگر خريدى موئى زمين ميں استحقاق ابت ہوتو بالع مشتری کوممارت بتانے اور درخت لگانے اور کمیتی ان سب کی ضان دے گا اور کمیتی کی ضانت کی صورت بدہے کہ 📑 و یکها جائے کہ اُس کی قیمت ہو وہائع اداکرے گار بچیا میں لکھا ہے ایک مخص نے ایک دارخرید ااور اُس پر قبعنہ کرلیا مجراُس کے آو معے كاليك حقدار تكلا بمرمشترى في كواه قائم كي كديس في اس كوستحق الياب اورأس كاكونى وقت ند بتلايا توامام محد في مايا كمشتر في

بائع ہے پہر خمن نہیں واپس کرسکتا ہے اور بیصورت الی ہے کہ کی شخص نے ایک دارخرید ایجراُس کا دوسرے نے دعویٰ کیا پھراُس سے مجمی مشتری نے خرید لیا ہی بائع سے پہر نہیں لے سکتا ہے اور اگر مشتری نے اس بات پر گواہ قائم کیے کہ میں نے اس کو مدی سے نصف کے استحقاق کے بعد خرید اہے تو گواہ قبول ہوں گے اور و وہائع ہے آ دھائن واپس کرسکتا ہے بیر فراوی قاضی میں کھا ہے۔

ائن ساعہ نے امام ابو ایست سے دوایت کی کہ کی نے دوسر سے سے ایک صاف زیمن فریدی اورائی میں محارت بنائی بجروہ زیمن استحقاق میں نکال کی اورقاضی نے مشتری کو محارت کرا تھا کہ کہ اس نے کرا کر تلف کر دی تو محارت کی قیمت یا نکع پر نہا ہے یہ تلف کرنا اس نے خوداعتیار کیا ہے اورا گراس نے تلف نہ کی لیکن بارش سے اس میں فساد آیایا کی نے اُس کو تو ڈویا تو محارت کی ہوئی اورٹوئی ہوئی کو اس حال میں لے لے اورائس کی می ہوئی اورٹوئی ہوئی کو اس حال میں لے لے اورائس کی می ہوئی کو گھیت اورٹوئی ہوئی کو اس حال میں لے لے اورائس کی می ہوئت کی گھیت اورٹوئی ہوئی کو مینا کر سے اورٹوئی میں جو نتھان آیا ہے اُس می جو نتھان آیا ہے اُس کے ہو طرح کو نتھان اُس قیمت سے اُس کی مرح ہی اگر اُس نے بیا فتیار کی خیار ہے کہ اگر چا ہے ایسا کر بے ورنہ ندکر بے اور اس طرح جو فساد کی کے جرم سے آجا ہے اُس میں مشتری اور بائع وہ وہ شتری کی خیار مورٹوں میں آگر کس پر متنق ہوں گے تو وہ اُن کے درمیان جاری کی جائے گی اور اگر اختلاف کیا تو وہ شتری کے جم سے آجا ہے گی اور اگر انتھان بدون کی کے جرم کے آیا کے قدم میں گھوڑ دی جائے گی اور بائع ٹو ٹی ہوئی اور بی کی ورمیان کی ذیارتی اوا کر سے گا اورائر فتھان بدون کی کے جرم کے آیا تو اورائم ابو یوسٹ کے خود دی کی اور بائع ٹو ٹی ہوئی اور بی کی اور زیادتی اور اگر نتھان بدون کی کے جرم کے آیا تو اورائم ابو یوسٹ کے خود دی ہوئی کے دور میان کی ذیارتی اورائر نتھان بدون کی کے جرم کے آیا تو تیار کی کیا افتیار ہے بی میط میں کھا ہے۔

كى نے أيك وارخر بدا اور أس من عمارت بناكر غائب ہو كميا بحر بائع نے دوسرے حض كے باتھ أس كوفروخت كيا اور دوسرے نے پہلے کی عمارت تو ڈکر اُس میں عمارت بنائی پھر پہلا آیا اور اپنا استحقاق ابت کیا پس اگر مشتری ٹانی نے اپنی عمارت اپنی مك كى جزول سے بنائى بوتو يہلےمشترى كوأس كى بنائى بوئى عمارت كے حصدكى صان دے اور ٹوٹن يہلےمشترى كا ہوگا اگر قائم بوادراگر مشتری ٹانی نے اُس کوتلف کردیا تو اُس کی قیمت پہلے مشتری کوادا کرے اور اگر دوسرے مشتری نے اینی عمارت پہلے مشتری کی عمارت تو زکرا ی کی چیزوں سے بنائی ہے تو پہلے مشتری کو اُسکی ممارت کا حصدادا کرے اور پہلے مشتری کو اختیار ہے کہ اس ممارت کوروک لے اور دوسرامشتری اُس کو دفع نبیس کرسکتا ہے ہیں اگر دوسرے مشتری نے ممارت میں بچھے زیادتی کی تو پہلامشتری دوسرے کوزیادتی کی قیت بدون کاریگروں کی اُجرت کے دے دے بیذ خیرہ میں لکھا ہے کی نے ایک باندی خرید کر قبضہ کیا اوروہ اُس سے بیج جن پھراُس کو آزاد کر کے اُس سے نکاح کیا مجروہ اُس سے دوسرا بچہ جنی مجراً س کا کوئی مستحق بیدا ہواتو مشتری برصرف ایک عقر جانے ہے اورا سے بی اگر بعد آزاد کرنے کے اُس سے نکاح نہ کیا بلکہ زنا کیا عیاذ آباللہ مجروہ اُس ساولا دجنی مجراُس کا کوئی مستحق پیدا ہواتو مشتری مستحق کو صرف ایک عقرادا کرے گااور بیآزاد کرنانہ کرنے میں شار ہوگااوراولا دکانسب ٹابت ہوگااورمشتری ان کی قیمت ادا کرے گااور با تع ے اُن اولا دکی قیمت جوآ زاد کرنے سے ملے بیدا ہوئی لے گااور جوبعد آزادی کے پیدا ہوئی اُن کی قیمت نہ لے گا میجیط میں لکھا ہے۔ اگرایک باندی کسی سے خریدی پھر ملک مطلق کے ساتھ اس کے پاس سے استحقاق میں لے لی می اور قاضی نے وہ باندی متحق کودے کا تھم دیااورمشتری نے بالع سے ثمن واپس کر ، جا بااور بائع نے اس بات برگواہ قائم کئے کہ یہ باندی میری ملک میں میری باندی سے بیداہوئی ہاورقامنی کا فیصلہ محق کے واسطے ناحق ہوا ہاور تھے کو جھے ہمن واپس لینے کاحق نیس ہو اس کے کواہ مقبول ہوں تے بشرطیکہ اُس نے مستحق کے سامنے قائم کئے ہوں اور بعض مشائخ نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ مستحق کے سامنے ہونے کی شرط نہ لگانی جا ہے اور ایسا ہی مشس الائد مرحس کافتو کا نقل کیا گیا بیظہر بدیس لکھا ہے ایک باندی دوخصوں میں مشتر کے تھی کدونوں نے أس لو سی سے خریدا تھااورایک نے اُس کواُم ولد بنایااور دوسر سے کواُس کی آدھی قیمت اور آدھاعقر اداکر دیا پھراُس سے دوسرا پیے پیدا ہوا پھر اُس کا کوئی شخص سخق پیدا ہوا اور قاضی نے ام ولد بنانے والے برتھم کیا کہ باندی اور دونوں بچوں کی قیمت اور عقر اُس کوادا کر ہے تو اُم ولد بنانے والا اپنے شریک سے جواُس نے دیا ہے لے گا پھر دونوں ابناشن با لَع سے لیس سے پھرام ولد بنانے والا با لَع سے دونوں بچوں کی آدھی قیمت بفتدر حصہ سخرید کے لے گااور باتی آدھی قیمت نہ لے گارد خیرہ میں اکھا ہے۔

پی اگر بائع نے اس طرح دفع کرنا جا با کہ بیگدها میرے بائع کی ملک میں پیدا ہوا ہے اور اس پر گواہ لا بایس اگر حقد ارکے سائے ہوتو گواہ متبول ہوں کے اور گھرے کا حاضر ہونا شرط ہے اور اما تظہیر الدین نے فرمایا کی گدھے کا ہونا شرط نیس ہے اور ایسے بی فلام کی آزادی کے دعویٰ کرنے میں اگر مشتری بائع ہے شن واپس کرنا جا ہے تو غلام کی حاضری شرط نیس ہے اور ستحق علیہ کا حاضر ہونا محد سے باب میں شرط نیس ہے یہ فلام میں کھا ہے۔

باس موليول):

## تمن میں زیادتی اور کمی اور ثمن سے بری کرنے کے بیان میں

فرو خت کیا ہے اور اگر خمن میں زیادہ کیا تو دوسرے کا أی مجلس میں تبول کرنا ضرور ہے جن کدا گر قبول نہ کیا اور جُد ا ہو گئے تو باطل ہوگا یہ

خلاصہ میں لکھا ہے۔

اور زیادتی اُ ی صورت می سی ہے کہ جب بی مقد ہو ہی اگر مشتری نے اُس کو اُجرت پردیایا رہن کیایا فرخ کیایا سلایایا
اُس کی موار بنائی یا غلام کا ہاتھ کا ٹا گیااور مشتری نے اُس کا ارش لیا تو زیادتی سیح ہوگی لیکن اگرا سنے مرتبن یا مساجر کے ہاتھ فروخت کیا یا فرخ کرنے یا سلانے یا دیر کیایا اُم ولد بنایا یا و مرگیایا آل کیایا برکیایا اُن کی دوئی کی ایس الله اِن مولد بنایا یا و مرگیایا آل کیایا برکیایا اُن کی دوئی کی ایس الله اِن ایس الله اے اور اگرا ٹا تھا کہ اُس کی دوئی کی اُن کی کہ اُن میں الله اے اور اگرا ٹا تھا کہ اُس کی دوئی کی اُن کی کہ وہ کی ایس الله اے اور اگرا ٹا تھا کہ اُس کی دوئی کیائی یا گوشت کا قلیدیا کہا ہا ہی اُن کی تو سی تھی ہو گیا تھی اور اگر شراب کی کہ ہوجائے کے بعد زیادہ کیا تو بلا فلاف ذیادتی می جو بی ہو گیا ہو گئی ہو گئی اور اگر مشتری ثانی نے کوئی اور اگر مشتری ثانی نے کوئی اس دینارا دوزیادہ کیا ہو دو سی کھا ہے اور اگر مشتری ثانی نے کوئی اس بی بیار دوئر یا تھا کہ گوئی داخل کی تو تھائی غلام کی تھے تو ث جائے گی اور اگر اُس نے دو اس بی بیان علی اور اگر اُن دوئوں نے ایک میں اقالہ کرایا پھردو تھائی عام کی تا تھی ہو گیا تو تھائی غلام کی تھے تو ث جائے گی اور اگر اُس نے دو تھائی غلام بسب جیب کے قاضی کے تھم ہو ایس کیا تو تھائی غلام کی تھے تو ث جائے گی اور اگر اُس نے دو تھائی غلام بسب جیب کے قاضی کے تھم ہو ایس کیا تو تھائی غلام کی تھے تو ث جائے گی دور آگر اُن سے جائی میں اقالہ کرایا پھردو تھائی تا میں کہ تھی ہو گیا تو پہلا مشتری ایٹ کو کھڑیش واپس کرسکتا ہے اور اگر اُن میں کھی ہے۔

ا تولد مزام بعنی مثان زید نے کھوڑی تربیدی اور بائع نے ایک کدی زیادہ کردی پھر کھوڑی سے بچہ بیدا ہواتو کدی بچھ بچہ پر زیادتی شعو کی بلکہ انتظامور ک

<sup>(</sup>۱) ایمری کے پارچہ پارچہ کرؤالے ۱۱۔

کی قیت پر چوعقد کے دن تھی اور دیے ہوئے نظام کی قیت پر چوشتری کے قبضہ کو دائی تھیے ہوگا پس اگر اُن بھی ہے کی بھی جیب پائے گا تو اس کے صدے موش والیس کرے گا اور اگر بائدی کی دونوں آئی بیس بھے کے وقت سے ہوں اور اُس کی قیت ایک بڑا رور ہم ہو پھر بائع کے کی مدونہ پہنچایا پھر اُس بھی پیدی آگئی پس اُس نظام کو اُس کے بالک نے بائع کو وے دیا پھر بائع نے مشتری کو ایک فیام نے بائع کو وے دیا پھر بائع نے مشتری کو ایک فلام نے بائد کی مصدمہ پہنچایا پھر اُس بھی ہوگا پھر جو بائدی کے حصد بھی پڑے گا اُس پر اور اُس نظام پر جو واپس کیا گیا ہے برابر مقتم ہوگا پھر جو بائدی کے حصد بھی پڑے گا اُس پر اور اُس نظام پر جو واپس کیا گیا ہے برابر مقتم ہوگا پھر جو بائدی کے حصد بھی پڑے گا اُس پر اور اُس نظام پر جو واپس کیا گیا ہے برابر مقتم ہوگا ہو اور اگر بائدی کی اور سب ہے ہوائے آگے پھوڑ نے کر جائے پھر بائع نے مشتری کو چھی بھی ایک کھوڑ اپنے حالا کی قیمت کہ ہو اُس نے اور اور اُس کیا گیا ہو اور اُس کیا گیا ہو ہو گیا ہو ہو گئی گھر جب مشتری کی جو بائع نے مشتری کو چھی بھی ایک کھوڑ اپنے حالا کی تیمت کہ ہو اُس کے ہوئے کے برائد کی مقادر دور کھوڑ اپنے حالا کی جو بھر کے اور اور کھوڑ اپنے حالا کی اور اُس کے ہوئے کے برائع کے ہوئے کے اس کے بھدے پہلے مرجانے کے اور دور کھوڑ اور دور کھوڑ اور دور کھوڑ اور دور کھوڑ اور کی جو نے اور کھوڑ اور کھوڑ اور کھوڑ کو اور کھوڑ اور کھوڑ کھوڑ اور کھوڑ اور کھوڑ اور کھوڑ اور کھوڑ کو اور کھوڑ کو اور کھوڑ کھوڑ اور کھوڑ کو اور کھوڑ کھوڑ کے اور کھوڑ کو اور کھوڑ کے اور کھوڑ کو اور کھوڑ کو اور کھوڑ کو اور کھوڑ کو اور کھوڑ کے اور کھوڑ کو کھوڑ کو اور کھوڑ کو اور کھوڑ کھوڑ کو کھوڑ ک

اگردوبا تھیاں ایک بزار کوٹر یہ ہی اور ایک باندی ایک پی جن اور کی گربائے نے ایک ظام بر حایا اور قیت برایک کی ایک بزار ہے اور پی کی قیت ایک بزار ہو حقی گران پر مشری نے بعد کیا تو پہلے وہ ٹس دونوں باتھ ہوں پر آو حا آد حاتشہ کیا ہا ہے گا گھر جو باندی کے حصہ میں پڑاوہ آس پر اور آس کے بیٹے پر تین گلڑے کر کے تشہ مہوگا بسب اس کے کہ پی کی قیت تبند کے دن کی احتبار کی باندی کے حصہ میں پڑاوہ آس کی باندی ہوگا گھر غلام زائد کی قیت پی اور آس کی بان کی قیت تبند کے دن کی اور آس کا حصہ بسب مرجائے کے ساتھ اور تھی گئی تر مارا کی بان کی قیت بھی کے دن کی اور آس کا دو بانچواں حصہ اور زعرہ باندی کے ساتھ تین یا تجاں حصہ ادا یا جائے گا گھر کی افتر اور آس کے باختبار دونوں کی قیت کے تشہ موگا اور دو (۱) پانچویں نیا تھی اس کی تبند کی تعلیم موگا اور دو (۱) پانچویں نیا تھی تبند کی تبند موالی کی تب موگا اور دو اس کی قیت دو بڑار تو بر چار اور کو ایک سیم گروانا جائے گا گہر دونوں کی قیت کے تسب موگا اور زعرہ باندی کی تب تراد ہا دونوں کی قیت کے تسب موگا اور زعرہ باندی کی قیت ایک بڑار ہے اور تین (۱) پانچویں باندی کی قیت ایک بڑار ہے اور تین (۱) پانچویں نیا تھی تب ہوگا اور دو باندی کی قیت ایک بڑار ہو تی اور تین (۱) پانچویں نیا تی تب ہم ہو کے اور تین (۱) پانچویں نیا کہ تین اور آس بی تو تب ہم ہو کے اور قدال کی قیت کے تب کی تارہ ہوگا اور اور باندی کی قیت ایک بڑار دونوں تو بسبب آس کے کہ قیت سیم ہو تا کو تین سیم ہو تا کو تا کہ بیک بڑار دوتی تو بسبب آس کے کہ قیت سیم برت کی تیت ایک بڑار دوتی تو بسبب آس کی کہ قیت ایک بڑار دوتی تو بسبب آس کی کہ قیت ایک بڑار دوتی تو بین ایک بران تی تو سبب آس کے کہ قیت کی بیا کہ درمیان تی تو سبب آس کی کہ تو تو کہ کی کہ تو تو کہ کی تو کہ کی تو کہ کی کہ کی تو کہ کی کہ کی کہ کے درمیان تی تو تھی کی درمیان تی تو تھی کی درمیان تی تو تو کہ کی کہ کے درمیان تی تو تو کہ کی کی کہ کی کہ

ا یعنی جونظام کدآ کھ پھوڑنے کے جرم میں باکع نے وے دیا ۱۳۔ سے اومعیٰ تولہ و مکٹ الٹمن للولد و بکذا فی النے الموجود قاوش النے علی الٹمن یعنی دو تہائی شمن ۱۲۔

سی نے ایک باندی بیچی اور ہنوز مشتری نے قبضہ نہ کیا کہ بائع نے دوسری باندی بڑھا دی پھر پہلی باندی استحقاق میں لے لی گئی تو مشتری باقی باندی کواُس کے حصہ ثمن کے عوض لے گا ﷺ

ا تولی کلی می کرنے کی صورت میں بچ کاباتی ہونا شر مانیس کیونکہ میر تھی ہے تو وجود موضوع منر ورٹیس بخلاف زیادتی کے کدوہ ایجاب ہے تو موضوع کا وجود ہونا ضرور ہے تا۔ ج قولہ ضامن ہے کیونکہ براہ ت بعد تبعد کے باطل ہے تو بچا پی تسست کے موض اس کی منانت میں دی اا۔

باب وصی اور قاضی کے نابالغ لڑ کے کا مال بیچنے اور اُس کیلئے خرید نے کے بیان میں

جائز ہاور جب باپ ندموجود ہوتو باپ کا باپ لیسی دادا بجائے اس کے ہوگا بیجیدا میں لکھا ہے۔

پراگر باب و بال سے بط جانے کے بعد آکراس مکان میں رہایا اس میں اپنا اسباب رکھایا اپنے بال بچوں کواس میں بسایا حالا نکدوہ مالدار آدمی ہے تو بمنزلہ غاصب کے شار ہوگا میر محیط میں لکھا ہے۔ کسی نے اپنے ٹاپالنے کڑکے لے لئے کوئی کپڑایا خادم خریدا اور اپنے مال سے اس کا تمن اوا کیا تو اپنے کپڑے سے نیس لے سکتا ہے مگر اس صورت میں کداس بات پر کواہ کرے کہ میں نے اس کواپنے لڑے کے واسطے قرید اہے۔ اگر اس نے تمن اوانہ کیا یہاں تک کرم گیا تو تمن اس کے ترکہ ہودا یا جائے گا پھر باتی وارث اس شمن کو اسلے قرید اسلے قرید اسلے ورا کر اسلے تھیں ہے اس کواس لڑکے کے واسلے قرید اسلے اس لڑکے سے نہیں لے سکتے ہیں بھر فیکہ میت نے اس بات پر گواہ نہ کے بوں کہ بھی نے اس کواس لڑکے کے واسلے قرید کے اور اسلے کوئی چیز قریدی پھر شمن کا ضام من ہو گیا پھر تمن کواوا کر دیا تو تیاں چا ہتا ہے کہ لڑکے سے لے اور استحدا با نہیں لے سکتا ہے اور اگر تمن اوا کر تا ہوں تا کدا ہے لڑکے سے لے لوں تو اس سے لے سکتا ہے بید قاوی قاضی میں کھا ہے اور اگر شمن اور اگر شری کے اسلے کہ وال کہ بیا کہ جمانا یا کیڑ افرید اتو آس کا ممن کے مول کوں کہ بیا کس پر واجب تھا میں کھا ہے۔ اور اگر کرید کی مول کہ وواجب تھا میں کو اسلے کھا تا یا کیڑ افرید اتو آس کا کھا ہے۔ اور اگر کرید کی مول کہ وواجب نہیں ہے بیرے اس کھی کھا ہے۔

باپ نے اگراؤ کے کا مال فروخت کیا اور پوراٹمن کینے سے پہلے پر دکردیا تو ٹئن پورا لینے کے داسطین کو واہی کر کے وک سکتا ہے بیہ ظامہ ش کھا ہے کی حورت نے اپنے بچے کے داسطے وئی زیمن اپنے مال سے اسٹر طرح بری کہ اسٹمن واپس نہ لے گاتو استجہانا جا از ہے اور ووجورت اپنی ذات کے داسطے مشتری ہوگی بھر ووز مین اس کی طرف ہے اُس کے نابالغ لڑ کے کو بطور صارح کے بہہ ہوجائے گی اور اُس کو بیا فقیار نہیں ہے کہ ووز مین اس لڑکے کہ ندو سے برقاوی قاضی فان جی تکھا ہے ایک کھر ایک مرداور اُس کی حورت جی مشترک تھا اور ان دوٹوں سے ایک لڑکا تھا بھر عورت نے کہا کہ بھی نے تھے سے اپنے لڑکے کے واسطے اُس کے مال سے خریدا اور باپ نے کہا کہ بھی نے اُس کو بچا تو جائز ہے بیوفلا مہ بھی کھا ہے اور اگروہ ووار باپ اور ایک اجبی کے درمیان مشترک ہواور عورت نے دوٹوں سے کہا گی نے کہا کہ بھی نے کہا کہ بھی اسے اور اگروہ ووار باپ اور دوٹوں نے کہا کہ ہم نے بیچا تو جائز ہے یہ قاویٰ قاضی خان بھی کھا ہے۔

اور ہشام نے ذکر کیا ہے کہ اگر باپ نے اپنے ال کوکی کا خلام اپنے واسط بطور کے فاسد کے تربیا ہی وہ فلام اس سے پہلے کہ باپ اُس کوکام میں لائے یا اُس پر بعند کرے یا اُس کوکی کام کا تھم دے مرکیا تو نابانے کا مال کیا اور اگر اپنا فلام اپنے واسطے تربیا ہی ہواتو لڑکے فاسد کے بتا ہو ہوائے ہوائے ہوائے ہوائے ہوائے ہوائے ہوائے ہوائے لڑکے بالنے ہوائے لڑکے کا مال اپنے واسطے تربیا ہم کے باتھ بلود کے فاصد کے بتا ہم مرک لڑکا بالنے ہوائو لڑکے کی طرف سے مہدہ باپ پر ہوگا یہ فاون میں تھا ہے اگر باپ نے کوئی فنس وکیل کیا کہ میر اغلام میر سے لڑکے کے باتھ فرد خت کر سے قب اُر بیس ہے بشر طیکہ وہ لڑکا اتنا چوٹا ہو کہ اپنے لاس کو جیس کے اور اس کے اور اس کے اور اس بات میں مشام کے نے اختلاف کیا ہے محقوق کے ان میں کہ باپ کا تقرف کے واسطے ہوگا یا تابائغ کی طرف سے تائب ہو کہ ہوگا اور جو تو تی باپ کی جانب سے ہیں وہ وکیل پر ہوں کے اور ای طرح سے اگر دو بیون میں سے ایک کیا اور وہ کو کی کیا تو جائز ہے دیم کی اور وہ کو کوئیل کیا اور وہ کوئیل کیا تو جائز ہے دیم کی کھا ہے۔

ہو کی جانب نے ایک فیم کووئیل کیا کہ میرے بیٹے کا غلام فروخت کر سے اور اگر دو قبل نے باپ کے ہاتھ فروخت کیا تو جائز ہے دیم کی کھا ہے۔

نوادرابن ساعد میں ہے کی نے اپنے نابالغ بنے کا غلام دوسرے کے ہاتھ ہزار درہم کو پیچا پھر اپنے مرض میں کہا کہ میں فلال محفی ہے کو علام کے معلی فلال محفی ہے دوسوو صول پائے محفی ہے دوسوو صول پائے معنی دوسوو صول پائے اور وہ مناتع ہو گئے تو تعمد لی کی جائے گی اور اگر اُس نے کہا کہ میں نے تعند کر کے اُن کو گفت کردیا تو سچانہ جانا جائے گا اور مشتری اُن وہ ہموں ہے ہدی نہ ہوگا اور مشتری کو رہ بھی اختیار نہ ہوگا کہ جب لا کے کے واسلے اُس سے من لیا جائے تو باپ یا اُس کے من سے وصول اُ

کرے بیجید بی تکھاہ اگر باپ نے صغیر کا کوئی دور تم الا کے کے مال سے خرید کیا تو بیٹھ باپ پرنا فذہو کی نے لاکے پر بیجیدا سرتسی بی الکھا ہے آگر بیوتو ف لا کے کے واسلے کوئی بائدی خریدی کدو فکاح کے ساتھ اُس کوا ہے تقرف بی لایا تو تیا ساوہ بائدی باپ پر لازم ہوگی اور اخل اس کے ساتھ اُس کوا ہے تقرف بی لایا تو تیا ساوہ بائدی بالا کے کہ واسلماس کے گیا ور استحاس کے مال سے ایسافی میں بیوتو ف لا کے کہ واسلماس کے مال سے ایسافی می خریدا جو اُس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا تو بیاتھ اُس پر نافذ ند ہوگی بلکہ باپ پر نافذ ہوگی ہمرا کر بیخر بدا ہوا تھی باپ کا قریب ہوتو اس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا اور اگر اجنبی ہوجیے نابالغ یا بیوتو ف کی مال یا بھائی یا بہن تو اُس کی (باپ کی ۱۱) طرف سے آزاد نہو جائے گا اور اگر اجنبی ہوجیے نابالغ یا بیوتو ف کی مال یا بھائی یا بہن تو اُس کی (باپ کی ۱۱) طرف سے آزاد نہو گیا ہے۔

اگر باپ نے بیٹے کی ملک فروخت کی اور بیٹے نے کہا کہ بی فروخت ہونے کے وقت بالغ تھا میر کی بلا اجازت فروخت کی اور باپ نے کہا کہ قاتو بیٹے کا قول سختر ہوگا اگر ایک جورت مرکئی اور اس نے چھوٹی اور بن کی اولا وچھوڑی چھرٹا ہائے کے باپ نے زکہ بی سے کوئی چڑ تابائے تھے ہوگی بور طیکہ بیری اولا وچھوڑی پھرٹا بالغ کے حصہ بی سے ہوگی بھر طیکہ بیری اس کی مشل قیمت پر ہو بیقتیہ بی لکھنا ہے اور اگر وسی نے بیٹیم کا مال سے واسطے خرید اتو امام اعظم کے زددیکہ جائز ہے بشر طیکہ اس میں بہتری بہوا ورحقار کے ساجے ول میں الائمہ نے بہتری کے میں کہ اپنا مال جو بندرہ ور ہم کا ہوتا ہو در ہم میں و بیاور میں المار جو زیر بیون کے ہیں کہ اپنا مال جو بندرہ ور ہم کا ہوتا ہو در ہم میں و بیاور ورد ہم میں المار ہو تی بیاور ورد کی ہوتا ہے واسطے بندرہ ورد ہم میں لے اور حقار میں بہتری بعضوں کے زدیک میہ ہم کہ اسے دو آئی قبت میں خرید ساور پیم کے ہاتھ آئے واسطے بندرہ ورد ہم میں لے اور حقار میں بہتری بعضوں کے زدیک میہ ہم کہ اسے دو اسطے ہو اور اس کے ایمی المام اعظم کے زدد یک ہے ہو کہنا جا ہے اور اس کو امام گئے گئے دو کہنا جا ہے اور اس کی ایمی کی اس می می کھا ہے کہ کی جو بس کے بہتری کی کہنا جا ہے اور اس کی المام اعظم کے زدد یک بیا ہم کہ کہنا جا ہے اور اس کی المام اعظم کے تردد یک بیا ہم اس کی بہتری کی ہم تری سے فروخت کیا کیک کیا ہے۔

ے فروخت کیا کہ اُس کانمن اپنی ذات پرخرچ کرے تومشائخ نے فر مایا ہے کہ بھے جا مُزہے 🖈

اگروسی نے بیم کا بال کی اجبی کے ہاتھ اس کی شل قیت پر فروخت کیاتو جائز اور بعضوں نے کہا کہ اُس کا تعرف مرف ان تین شرطوں میں سے ایک شرط پائی جانے کے ساتھ جائز ہے یا تو دوئی قیت پر فروخت کرے یا تابالغ کو اُس کے شن کی حاجت ہو یا میت ہوا اور میں ہے کہ منت پر ایسا قرضہ ہو جو بدوں اُس کے فروخت کرنے کے اوانہ ہو سکے اور ای پر فتو کا ہے بیر بحیط سرتسی میں کھھا ہے اور اگروسی نے کسی موسی کو وکسل کیا کہ بیٹی کے بال میں ہے کوئی چیز فرید ہے اور اُس نے اپنے موفل کے واسطے فریدی تو جائز ہیں ہے بیڈ آوئی قاضی خان میں کھا ہے اگر ایسے لا کے نے کہ جس کو فرید وخت کی اجاز ت دی گئی ہے اپنا مال وسی کے ہاتھ کھے ہوئے خسارہ کے وصی کے فروخت کی اجاز ہے اور اگر ایسے لا کے بیان کی بہتری ہے ساتھ فروخت کیا تو امام اعظم کے فروخت کیا تو امام اعظم کے فروخت کیا تو امام کی بہتری ہے وار اگر ایسے لا کے ایک جائز ہے اور اگر اور اس کے فروخت کیا تو مشائخ نے فرمایا ہے کہ بی جائز ہے اور اگر اس کے فروخت کیا تھی خان میں کھا ہے۔ وسی نے بیم کا کوئی عقار کہ جس کے بیچے میں اُس کی بہتری ہے فروخت کیا گئی وات پر فرج کر کے ومشائخ نے فرمایا ہے کہ بی جائز ہے اور اگر اس نے فروخت کیا تو مشائخ نے فرمایا ہے کہ بی جائز ہے اور اگر اسے اور اگر ایسے لو می کے ایک میان دے گا یہ قاضی خان میں نکھا ہے۔

اگروسی نے بیتیم کے واسلے دوسرے بیتیم ہے کوئی چیز خریدی تو جائز نہیں ہے اور ای طرح اگر اُس نے دونوں کو تجارت کی اجازت دی تا کہ دونوں خرید فروخت کریں تو بھی جائز نہیں اور ای طرح اگر دونوں کے غلاموں کو تجارت کی اجازت دی اور ایک نے

ا قولددولون جريعي ش فريداادر علاا - ج يعنى اتن كى كوكونى ائدازك في والا اعداز و ركر اا-

دوسرے کے ہاتھ ہے گی تو بھی جائز نہیں ہے اور اگر ہا ہو تی ہوتو وونوں بیٹوں یا اُن کے دونوں غلاموں کے اجازت دینے ہے ایک ہے ورست ہے یہ محط سرحی شی تکھا ہے۔ قاضی نے اگر اپنا مال بیتم کے ہاتھ بجایا اُس کا مال خود قریدا تو جائز ہیں ہے یہ فاوی قاضی خان میں کوئی جیزوسی ہے ہیں تکھا ہے اور اگر قاضی نے اُس کو وسی بنایا ہو یہ فاوی کری شی تھا ہے اور اگر قاضی نے اُس کو وسی بنایا ہو یہ فاوی کری شی تھا ہے۔ ایک وسی بنایا ہو یہ فاوی کری شی تھا ہے۔ ایک وسی بنایا ہو یہ فاوی کری شی تھا ہے۔ ایک وسی بنایا ہو یہ فاوی کری شی تھا ہے۔ ایک وسی بنایا ہو یہ فاوی قاضی کے ہاتھ فرو خت کیا تو امام اعظم کے زود کہ نہیں جائز ہی تا والی قاضی خان میں کہ ہو تھا ہو کہ اور اگر ایسا مقطم کے نود کی تیم کے قرضدار ہے کہ کمان جس کی قیمت پہلی سی خریدا تھی ہیں میں فریدا ہو کہ ہو اس اور اگر ایسا نہ ہو کی اور اگر ایسا نہ ہو کیا اگر بیدت ایک ہو حکم ہو کہ ایسا کہ اس کہ ہو کہ اور اگر ایسا نہ ہو کیا آس سے می خوف ہو کہ وہ وہ میعار پر شکر کا مال کی مدت کے اُدھار پر نہیں فرو خت ہو تا ہو تھا جائز نہو گیا اور اگر ایسا نہ ہو کی ایک محض نے میں کہ جا تھا ہو کہ ہو کہ نہیں ہو کہ وہ میعار پر شکر کا مال کی مدت کے اُدھار پر نہیں فرو خت ہو تا ہو تھا جائز نہ ہوگی اور اگر ایسا نہ ہو تھی جائز ہوگی ایک محض نے میں کہ خوف نہ ہوتو تھا جائز ہوگی ایک محض نے میں کہ خوف نہ ہوتو تھا جائز ہوگی ایک محض نے میں کہ خوف نہ ہوتو تھا جائز ہوگی ایک محض نے میں کہ خوف نہ ہوتو تھا جائز ہوگی ایک محض نے میں کہ خوف نہ ہوتو تھا جائز ہوگی ایک میں کہ خوف نہ ہوتو تھا جائز ہوگی ایک محض کے جاتھ فرو خت کرے یہ فرائ کا توضی خان میں لکھا ہے۔

اگروسی نے ترکہاہیے سواد وسرے کے ہاتھ فروخت کیا ہی اگروارث ٹایا لغ ہوں تو اُس کا ہر چیز کا فروخت کرنا خواہ زمین ہو يا عقاريا اسباب جائز بخواه ورشه حاضر مول ياغائب مول خواه مينت يرقرض مويا نه موليكن مرف مثل قيمت يرياا يسے دامول بركه جننا تو ٹالوگ ائداز و بی اُ شاتے ہیں فروخت کرسکتا ہے اور حس الائمہ نے شرح ادب القامنی میں فرمایا کہ بیفتوی سلف کا ہے اور متاخرین كنزديك عقارى تخ ان منول شرطول على كراك كرون كرساته جائز موكى يايدكمشترى أس كى دوچند تيت ويناجا بانا بالغ كوأس كے فمن كى حاجت ہوياميت برايبا قرض جوكہ جدوں أس كے بيچنے كے ادانہ ہوسكے پس اگرسب وارث نابالغ ہوں اور حاضر ہوں اور میت برقرض نہ ہوتو وصی کوتر کہ میں بالکل تفرف کرنے کا اختیار نہیں ہے لیکن میت کے قریضے وصول کر کے وارثوں کو وے دے اوراگرمیت پرقرض ہوپس اگروہ تمام تر کہ کو تھیرے تو اُس پراجماع ہے کہ وصی تمام تر کہ کوفرو خت کرے گااورا کر ایسانہ ہوتو بقدر قرضہ ك فروخت كرے اور قرضدے زائد كو بھى امام اعظم كے بزوك فروخت كرے اور صاحبين كے بزوكي نفروخت كرے اور اگر ترك یر قرض کند ہے لیکن میت نے چندومیتیں کی ہوں ہی اگروہ وصیت تہائی یا اس سے کم میں ہوتو وصی اس کو جاری کردے اور اگر تہائی ہے زیادہ ہوتو بقدرتہائی کے جاری کرے اور باتی وارثوں کا ہوگا اور اگروسی نے کسی چیز کور کہ ہے وصیت جاری کرنے کے واسطے پیجنا جا باتو اس پراجماع ہے کہ بفقر وصیت کے فروخت کرے اور وصیت ہے زائد میں ویہائی اختلاف عے جوند کور ہوا اور پیم م اس وقت ہے کہ وارث اپن خاص ملک سے قرضہ یا وصیت کونداد اکر دیں اور اگر اُنھوں نے ایسا کیا تو وصی کوتر کہ بیچنے کا اختیار بالکل ندرہے گا اور اگر وارث عائب ہوں جس کی میعادا مام محر ہے تین دن روایت کی گئی ہے ہیں اگر تر کر بر قرضہ یا دمیت نہ ہوتو وسی مال منقول ج سکتا ہے اور عقارتیں جے سکتا ہے اور گرعقار کے ضائع ہونے کا خوف ہوتو مشائخ کا اُس میں اختلاف ہے اور اسح بدہ کدوہ مالک نہ ہوگا اور اگر تركدير بتعنيه وتواسباب من علم يدكراس كوبقدردين كادرأس ازاكد بالكل فروخت كرسكتا بادرعقارك باب من وى اختلاف ہے جوہم نے ذکر کیااور اگر وارتوں مل بعض تا بالغ اور بعضے بالغ موں ایس اگر بالغ غائب موں اور تر کد پر قرضه اور ومیت نه موتو وصی مال منقول كوزيج سكتا باورتمار من سے نابالغوں كا حصر فرو دت كرسكتا بادر بالغول كے حصر من وي اختلاف ب جوندكور بوااور الى

ع ۔ تولے قرض ندہولیتی میت قرض وارٹیس مراکیونکہ اگر قرض وارہوتو ترکہ سے قرضہ اواکرنا بالاجماع مقدم ہے اللہ سے امام کے نزویک فروخت کرے اور صاحبین کے نزویک نہیں ہا۔

صورت میں اگرتر کہ کوتر ضر تھیرے ہوئے ہوتو عقاراور منقول دونوں کو بچ سکتا ہے اور اگر تھیرے ہوئے نہ ہوتو بالا جماع عقاراور مال منقولہ میں سے بقدر قرضہ کے بچ سکتا ہے اور اس سے زیادہ کی بڑھ میں وہی اختلاف ہے جوند کور ہوااور اگر مانع وارث حاضر ہوں اس اگرتر کہ پر قرضہ یا دصیت نہ ہوتو بالا جماع تا بالغوں کا حصہ عقار ومنقول سے فروخت کرسکتا ہے اور بالغوں سے حصد کی بڑھ میں وہی اگرتر کہ پر قرضہ ہوئیں اگر وہ قرضہ تھیرے ہوتو وہ کل کو بچ سکتا ہے اور اگر تھیر سے ہوتو ہوتو وہ کل کو بچ سکتا ہے اور اگر تھیر سے ہوتو بھتر در قرضہ ہوئیں اگر وہ قرضہ تھیرے ہوتو وہ کل کو بچ سکتا ہے اور اگر تھیر سے ہوتو بھتر در فرد سے در خاور نیادہ میں اختلاف ہے بیر خلاصہ میں کھا ہے۔

جو تھم ہم نے باب کے وصی کا ذکر کیا وہی باپ کے وصی کے وصی کا اور دادالین باپ کے باپ کے وصی کا اور اُس کے وصی کے وصی کا اور قاضی کے وصی کا اور اُس کے وصی کے وصی کا بھی تھم ہے اس قاضی کا وصی بھی بمز لدہ باب کے وصی کے ہے تر صرف ایک صورت می فرق ہےاوروہ یہ ہے کہ قاضی نے اگر کسی کو کس قتم کا وسی کیا تو بدوسی اُس خاص قتم کا ہوگا اور باب نے اگر کسی کو ایک نوع کا وصی کیا تو وہ ہرطرح کاوسی ہوگا بیفآوی قاضی خان میں تکھا ہے نوا در ہشام میں امام محمد ہے مروی ہے کہ اگروسی نے بیٹیم کا کوئی غلام بیٹیم کے لیے ایک ہزار درہم کوفروشت کیا کہ قیمت اُس کی بھی ہزار درہم ہاورائے واسطے خیار کی شرط کی پھر مدت خیار کے اند غلام کی قیمت برے کردو بزارورہم ہوگئ تو وصی کو بیج کا نافذ کرنا جا ترمیں ہاور میں تول امام اعظم اور امام ابو پوسف کا بھی ہے بیمچیط میں اکھا ہے۔ کس عورت نے اپے شوہر کا سباب اُس کے مرنے کے بعد فروخت کیا اور بیزعم کیا کہ وہ اُس کی طرف سے وصیہ ہے اور اس کے شوہر کے چھوٹی چھوٹی ٹابالغ اولا دہیں پھرایک مدت کے بعداُس عورت نے کہا کہ میں وصیہ نہتی تو امام ابو بکر محمد بن الفصل نے فرمایا کہ مشتری كے تن ميں أس مورت كى تقعد يق شكى جائے كى اور تا بالغوں كے بالغ ہونے تك أس بيع ميں تو قف ہوگا يس اگر أنحوں نے بالغ ہونے کے بعد اُس عورت کی تقدیق کی کہ بیدومیر تھی تو اُس کی جائز ہوگی اور اگر تکذیب کی تو باطل ہوجائے گی ہیں اگر مشتری نے اُس سے خریدی ہوئی زمین میں کھاود ہے کراس کودرست کیا ہوتو عورت ہے کچھوا لیس ندکر سکے گااور سے تھم اُس وقت ہے کہ عورت نے بچے کرنے کے بعد بیدوی کیا ہوکہ میں وصیہ ندیمی اور اگر کسی لڑ کے نے بیدوی کیا کہ اُس عورت نے فروخت کیا حالانک وصیہ ندیمی تو لڑ کے کا دعویٰ قابل ساعت ہو گا بشرطیکہ اُس اڑے کو تجارت یا خصومت میں ایسے مخص کی طرف سے کہ جو والی خصومت ہے جیسے قاضی یا وسی و نمیرہ اجازت دی گئی ہوپس اگروہ زمین کے واپس لینے سے عاجز ہوتو اُس مورت سے اس چیز کی جواس نے قروضت کی تھی قیمت کی ضان لے گابنابراس روایت کے کہ بالع عقار کوئ کردیے اور میر دکردیے ہے اُس کی قیمت کا ضامن ہوتا ہے بیفناوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ لڑ کے پاپیوتوف کا باب یا باپ کا باپ یاومی موجود ہاور قاضی نے اس اڑ کے یا بیوتوف کو تجارت کی اجازت دی اور باپ نے انکارکیا تو اُس کی اجازت جائز ہے آگر چہ قاضی کی ولایت باپ یاوسی کی ولایت مے مؤخر ہے کذافی القدید ۔

باب (نهارهوله:

بیع علم کے بیان میں اس میں چونصلیں جی

فصل (وَلُ ١٠

اُس کی تفسیر اور رکن اور شرا نظ اور حکم کے بیان میں

بي سلم ايك ايساعقد هي كدأس مي بالنعل ملك ابت موتى باورتمن مس كسي مدت بر ملك ابت موتى باورزكن یج سلم کابیہ کے دوسرے سے کہے کہ میں نے تھے کودس (۱۰) درہم ایک ٹر گیبوں کے عوض سلم میں دیئے یاسلف میں دیئے اور دوسرا کہ كديس في إور كي اور حسن كى روايت كيموافق تع ملم لفظ تع كرماته بعى منعقد موجاتى باوريمي اصح بيديط مرحى بي الكها ہے تیاسلم کی شرطیس دوطرح کی ہیں ایک وہ کیفس عقد کی طرف رجوع کرتی ہے اور دوسری بدن کی طرف رجوع کرتی ہے جوشر ط کنفس عقد کی طرف رجوع کرتی ہے وہ ایک ہے اور وہ بہے کہ دونوں عقد کرنے والوں کو با ایک کواس عقد می شرط خیار ندہ و بخلاف مستحق کے خیار کے کداس سے بی سلم باطل نہیں ہوتی ہے جی کرداس المال کا اگر کوئی محض ستی پیدا ہو صالا نکہ دونوں عقد کرنے والے تبعنہ کر کے غدا ہو بے ہوں پر مستحق اجازت دے تو تع سلم سے باور اگر خیار شرط والے نے بدنی عُدائی سے پہلے اپنا خیار باطل کر دیا اور راس المال مسلم اليك كي باس قائم بي تووه عقد مهار يزريك جائز موجائ كاوراكر داس المال تلف موكيايا أس في تلف كرديا موتوبالا جماع جائز ندہوجائے گابیدالع میں اکھاہے اور جوشرطیں کہ بدل کی طرف رجوع کرتی ہیں وہ سولہ (۱۲) ہیں اُن میں سے چھ (۲) راس المال میں اور دس (۱۰)مسلم فید میں ہیں ہیں راس المال کی شرطوں میں ایک رہ ہے کہ راس المال کی جنس بیان کرے کہ وہ درہم ہیں یا دینار ہیں یا ناپنے کی چیزوں میں ہے مثل گیہوں یا بھؤ کے ہاور دوسرے بیاک اُس کی نوع عمیان کرے کہ بیدر ہم عطریفی ہیں یا عدالی یا دینار محودی بی یا بروی بی اور بیتم اُس وقت ہے کہ اس شہر میں نقو دختلف رائج بون اور اگر ایک بی تتم کا نفد رائج بوتو جنس کا ذکر کرنا كانى باورتيسرى (٣) صفت كابيان كرنا جا ہے كدوه چيد بياروى بيا ورميانى بيكدانى النهابياور چوكسى (م) راس المال كى مقدار بیان کرنا جا ہے الی چیزوں میں کہ جن کی مقدار کے ساتھ مقدمتعلق ہوتا ہے جیسے کملی اور وزنی اور عددی چیزیں اگر چداُس کی طرف اشاره کردیا میااورامام ابو بوسف اورامام محد نفر مایا کداشاره معین کردیے کے بعداُس کی مقدار کا پہچانناشر طنیس ہے بس ا گر کس نے دوسرے سے کہا کہ میں نے بیدراہم ایک ٹر گیہوں کے وض تھے کوسلم میں دیتے اور درہموں کا وزن نہ معلوم ہوایا أب نے كہا کہ میں نے بدگیہوں بچھ کواتنے من زعفران کے موض سلم میں دیئے اور گیبوؤں کی مقدار نہ معلوم ہوئی تو امام اعظمی کے نز دیک سیجے نہیں ہاورصاحبین کے زو یک سیج ہے کذانی الکانی۔

دو ختلف چیزوں میں بیع سلم تھہرائی اور راس المال کیلی یاورنی چیزوں میں سے ہے تو امام اعظم کے قول کے موافق جب تک دونوں میں سے ہرا یک کا حصدراس المال میں سے نہ بیان کرے شکم جائز نہ ہوگی ا

آگرداس المال الى چیز و سیس ہوگہ جن کی مقدار کے ساتھ مقد متعلق نہیں ہوتا ہے اُن میں مقدار ہے آگاہ کرنا شرط تیں ہے بالا جماع اشارہ پر اکتفا کیا جائے گا یہ بدائع میں تکھا ہے اوراگر دو مختلف چیز و اس میں تاج سلم تھر انی اور داس المال کیلی یا ورنی چیز و اس میں سے ہوتو اہم اعظم کے قول کے موافق جب تک دونوں میں ہے ہرایک کا حصد داس المال میں ہے نہ بیان کر سے سلم جائز ندہوگی اورا گر راس المال کیلی اور وزنی چیز کے سوا ہوتو اس تفصیل کی حاجت نہوگی اورا مام ابو بوسٹ اورا مام مجر نے فرمایا کہ ان سب میں جائز ہوگے ہی جاکز انی الحادی۔ اگر دوجنسیں سیسلم میں دیں اورا کیکی مقدار نہ بیان کی تو دونوں کی سلم سے جائز ہوئے کی شرط درہم اور و بیناروں کا منعقد ( برکمنا ) ہوتا جا ہے اور رہمی امام اعظم کے فرد کیک مقدار ہے آگاہ کرنے کے ساتھ جائز ہونے کی شرط

ا واستى بوك اكردى در بم زيد نے ايك كركيبول يے وض عروكود يئ تو زيداب اسلم باور عروسلم اليد باور كيبول مسلم فيد بي اوروى در بم راس المال بين اوراس كويا در كهنا جا سيخ السياس عن مثلاً چروداريا چيونى كولى يا جيسورى يامرشد آبادى يا انكريزى بناا سياس مثلاً در بم اوردينارا ا

ہے بینها بیش لکھا ہے اور چھٹی (1) بیکر اس المال مجلس کم میں تعند میں آتا جا ہے خواہ وہ داس المال وین ہویا عین اور بیعام علاکے مزد یک استحمانا شرط ہے خواہ اوّل میں تعند کیا یا آخر میں کوئکہ ملک کی سب ساعتوں کا تھم ایک ہے اور ایسے ہی اگر اُس پر تبعد ندکیا ہماں تک کدکھڑے۔ مہاں تک کدکھڑے۔ مہاں تک کدکھڑے۔

نواور می کھا ہے اگر دونوں نے عقد ملم کیااورا کی میل یازیادہ چلے اورا کی دوسرے کی نظر سے قائب نہ ہوا گھر راس المال پر
جند کر کے دونوں جدا ہو گئے تو جائز ہے یہ ذخیرہ میں کھا ہے اگر دونوں یا ایک سوگیا ہیں اگروہ دونوں بیٹے تھے تو یہ جدائی میں شارتیں ہے
کیوں کہ اس سے احر از کرنا دشوار ہے اورا کر دونوں لیٹے تھے تو یہ خدائی میں شار ہے یہ فاوئ قاضی خان میں لکھا ہے۔ نوازل میں لکھا
ہے کہ کی نے دی (۱۰) درہم دی (۱۰) تغیر کیہوں کے وغیر سلم میں دینے اور درہم اُس کے پاس نہ تھے بھر وہ اپنے کھر میں داخل ہوا تا
کہ درہم لائے ہیں اگر ایس جگہ کیا ہے کہ اُس کو سلم الید دیکھا تھا تو سلم باطل نہ ہوگی اور اگر اُس کی آ تھے سے پوشیدہ ہوا تو باطل ہوجائے
گی یہ خلاصہ میں لکھا ہے اور اگر ایک مختص بانی میں تھسا اور اُس میں خوط لگا یا ہیں اگر بانی ایسا صاف تھا کہ بعد خوط کے نظر آتا تھا تو جدائی
تا بہت نہ ہوگی اور اگر گندلا تھا کہ بعد خوط کے نظر نہ آیا تو خدائی ٹا بہت ہوجائے کی یہ مخار الفتاوی میں تکھا ہے اگر مسلم الیہ نے راس المال پر

مجل من بعندكرف عا فكادكياتو ماكم أس يرجركر على يعيط من لكعاب-

جوشرطين كمسلم فيدي موتى بين أس على الك يه ب كمسلم فيدى جنس مثلاً كيبون يادة بيان كرنا جا بي اوردوسرى أسى كى ملم كرمثل فظى كيبول يا يهارى عى بيان كرنا وإي تيرى كيبول كى مفت كدجيد إلى ياردى يادرميانى بيان كرنا وإي بينهايش اللهاب الرسى نے كيبوں كے ملم من بيان كيا كەكندم نيكويا نيك ياسره يعنى كمر عق جاز بادر يكي سيح بي منابي من كلما بادر چوشی بیکمسلم فید کی مقدار پیاند بیاوزن باعدد باگز سے معلوم ہویہ بدائع میں اکھا ہاور بیرجا ہے کداس کی قدرا کسی مقدار سے معلوم ہوکہ جس مقداری لوگوں کے پاس سے کم ہونے کا خوف نہ ہواور اگر اُس کی مقدار کی معین بانہ سے معلوم کی جائے جیسے کہا کہاس خاص بتن کے پیانہ یا اُس پھر کے وزن سے لوں گا تو جا رہیں ہے بشر طیکہ بینہ معلوم ہوکہ اس برتن میں کی قدر ساتا ہے یا اس پھر کا کیاوزن ہے یہ جوابرا فلافی عی تکھا ہے اورا سے بی گروں سے مکنے کی چیزوں میں جا ہے کدأس کی مقدارا بے گروں سے بیان کی جائے کہ جس كالوكول كے ياس سے كم مونے كاخوف ندموليس اكركوئي معين ككري كوبتلا ياكدجس كى ناپ بيس معلوم بياسين باتھ كى ناپ يافلال مخص کے ہاتھ کی تاب بتلائی توجا ترمیں ہے بدذ خیرہ میں اکسا ہا گر کی تعان یا اُس کا گر عام لوگوں کے گر اور پر ان سے معام ہو تو أس ك حساب عن علم مي نيس باوراكرأس كاكريا بيانه عام لوكول كموافق موتو أس كي قيد لكانا لغوموكي اورسلم جائز موكى بينيا تع من لکھا ہے اور میضروری ہے کہ بیاندایساند ہوکہ جو گئی جاتا ہو یا کشادہ ہو جاتا ہوجیے بیا لے اور اگر زمیل یا تھیلی کے ماند ہوتوسلم جائزنہ ہوگی محوصرف یانی کی مشک میں بسبب تائل کے جائز ہادیا ہی امام ابو یوسٹ سے روایت کیا گیا ہے یہ بدایہ میں الکھا ہے اور پانچوین شرط بدے کرمسلم فیدمیعادی اور میعاد معلوم ہوجی کرنی الحال کی سلم جائز نہیں ہواوانی میعاد کد بدوں اس سے سلم جائز نہیں بام محدی تقدر برایک مبینے اورای برفتوی بر بیط می لکھا ہاور رب اسلم سے مرفے سے معاد باطل نہیں ہوتی ہاورسلم اليد كرم نے سے باطل موجاتى بے حى كرملم أس كرك سے فى الحال فى جائے كى بدفاوى قاضى خان يى كھا باور چمنى بدكمسلم في مقد كودت ب ميعادا في تك موجود مونا جا بي حتى كراكر عقد كودت ند مواور ميعاد كودت موجود مويا أس كاعس مويا عقد ك ونت اورمیعاد کےونت موجوداور درمیان عل موجودت موتو جائز نبیل ہے بیٹ القدیر عل اکساے اورموجود مونے کے منی بدیل کہ بازار می آئی رہے اور موجود نہونے کے بیم علی ہیں کہ بازار میں نہ آئی ہواگر چہ کھروں میں پائی جائے بیران الوہائ میں لکھا ہے اگرایی چیز میں سلم کی کہ جو میعاد تک پائی جائی ہے اور اُس پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کہ وہ بازار ہے جائی رہی توسلم اپنے حال پر رہے گی اور رب اُسلم کوا نقتیار ہے کہ چاہے ساتو میں شرط بیہے کہ مسلم فیدائی اُسلم کوا نقتیار ہے کہ چاہے کہ کہ درہم وہ بنار میں سلم سے نہیں ہواد بتروں میں روایت صرف کے قیاس پر جائز ہے بائز ہیں سلم سے نہیں ہواد بتروں میں روایت صرف کے قیاس پر جائز نہیں ہے اور کتابت الشرکت کے قیاس پر جائز ہے بینہا بیش کھا ہے۔

ا تول قدر معنی راس المال ومسلم فيدهي متحد قدر وجنس كی طلت شهويايد بات شهويس او هار جائز شهواوراس كی مثال شرع مسئلفسل دوم عس آتی

فعلور):

اُن چیز وں کے بیان میں جن میں سلم جائز اور جن میں جائز نہیں ہے

اگرکوئی ہردی کیڑا ہردی کیڑے کی سلم میں دیا تو جائز نہیں ہاورا گرایک تغیر گیہوں کوایک تغیر ہو کی سلم میں دیا تو بھی جائز نہیں ہے بیذ خبرہ میں کھا ہا اورا گرکیلی چز کووزنی چز کی سلم میں دیا تو جائز ہے بشرطیک وزنی چز مسلم فیہ و نے کی صلاحیت رکھتی ہواس طرح کداس کا وصف بیان کردیے ہے جی متعین ہوجائے اورا گرابیا نہ ہوتو جائز نہیں ہے جن کدا گر گیہوں کورے نے باجائے می کی سلم میں دیا تو ہار نہیں ہوا میں کھا ہوا وہ دائر کی کورزنی کی سلم میں دیا جائز نہیں ہے اور وہ کی اور دن کی جز کو کیلی چز کی سلم میں دیا جائز ہیں ہوا میں کھا ہوا اور وزنی کی سلم میں دیا جب کہ دولوں عقد میں تعیین ہوجاتے ہوں جیسے لو ہا اور زعفر ان تو جائز نہیں ہوا ورا گر در ہم وہ بنا رکو وہ میں کہا تھریا ڈھلا ہوا سوتا جائدی وہ خطران کی سلم میں دیا تو امام ابو یوسٹ کے وزنی کی سلم میں دیا تو جائز ہوں کووزنی چز کی سلم میں دیا تو جائز ہوں کو ان جائز ہوں کو ان کی ہوں تو جائز ہوں کو ان کی ہوں تو جائز ہوں گر جب جیوں کو آئی جس میں دیا تو جائز ہیں گر برتوں کو ان جائر کر جن کو ان کو جائز ہوں تو جائز ہوں آگر بیش میں دیا تو جائز ہوں گر جب جیوں کو آئی جس میں دیا تو جائز ہوں آگر برتوں کو آئی جس میں دیا تو جائز ہوں آگر برتوں کو ان جس میں دیا تو جائز ہوں آگر برتوں کو آئی جس میں دیا تو جائز ہوں تو جائز ہوں کو جائز ہوں تو جو تو جو تو جو تو جو تو جو ت

جس كے ساتھ بياتو جائز نبيل ب بيشرح طحاوي مل أكما بـ

کی چرکو کی چیزی کم میں دیا جا ترقیس ہاوراگر کی یاون فی چیز نہ ہواوردونوں کی متح فقف ہوتو اسی ایک چیز کودو کے موض ہاتھوں ہاتھ بیخ میں کچھوٹر تیس ہے اوراگر ایک شہوتو جا ترقیس ہے جس کھوٹر تیس ہے جس کھوٹر تیس ہے اور اگر ایک شہوتو جا ترقیس ہے جس کہ گرا ایک جو ہر یا موتی کے ملم میں دیا تو جو جا کہ کہ گلی جو بر یا موتی کے مارے میں جا ور میں تھی ہاتھوں ہوگی ہوتا ہوا ہو گر کی اوروز کی جز کی ملم میں دیاتو امام المقتم کے جو کوئی آب ہوتوں ہوگی ہوتوں ہاتھوں ہوگی ہوتوں ہوگی ہوتوں ہوگی ہوتوں ہاتھوں ہوگی ہوتوں ہوگی ہوتوں ہوگی ہوتوں ہوگی ہوتوں ہاتھوں ہوگی ہوتوں ہوگی ہوتوں ہوگی ہوتوں ہاتھوں ہاتھوں ہوگی ہوتوں ہوگی ہوتوں ہوگی ہوتوں ہوگی ہوتوں ہوگی ہوتوں ہوتوں ہوگی ہوتوں ہوتو

اگردودھ کے موجود ہونے کے وقت اُس میں بھساب پیانہ یاوزن معلوم کے سی میعاد معلوم تک سلم

تهراني توجائز ہے 🛠

گیہوں کو میعادی ورہموں کی سلم میں دینا ہمارے نزویک جائز نہیں ہاور جب اُس کاسلم سیح نہیں ہواتو عیسی بن ابان نے فرمایا کہ بھی تی ہوں ہے سے سلم الکرکیلی چیز میں بحساب وزن کے سلم قرار دی تو اس میں دوروایی ہیں اور جائز ہونے پراعتماد ہادرای طرح اگروزنی چیز میں بحساب بیانہ کے سلم قرار دی تو بھی بی ادر جائز ہونے پراعتماد ہادرای طرح اگروزنی چیز میں بحساب بیانہ کے سلم قرار دی تو بھی بی اختماد نسب ہوا کو دورہ کے موجود ہونے کے وقت اُس میں بحساب بیانہ یا اور کسی میعاد معلوم تک سلم اختماد نسب ہوا کو جائز ہے اور ایک میں موجود ہونے کے وقت اُس میں بحساب بیانہ یا اُن کے شہروں کے موافق ہم مرکداور شیر وانگور کا ہے پھر شمس الائمہ نے فرمایا کہ دورہ میں وقت کی قید لگا ٹا اُن کے شہروں کے موافق ہم اس لیے کہ اُن کے یہاں بھی بھی دودہ کا باز ارش آ ٹا موقوف ہوجا تا ہے اور ہمارے طکوں میں موقوف نہیں ہوتا تو ہروقت جائز ہاور اس کے مال سرکہ کا ہے گر شرر وانگور ہروقت نہیں بایا جا تا ہی اُس کی سلم میں وقت کی شرط کرنی جا ہے بید فیروش کھا ہے۔

اور کی کی سلم میں بیا نداوروزن سے بیچنا جائز ہے گرام محد سے ایک روایت میں آیا ہے کہ وزن سے نیس جائز ہے اورا ہے

نی ہر چیز جور طل ہے تو لی جائی ہے اس کا بیا نداوروزن سے بیچنا جائز ہے بیتا تار خاند میں لکھا ہے اگر کسی نے گیبوں کی سلم قر اردی موجودہ ونے سے پہلے بیچ قر اردی تو ہمار سے نزد کی سے جاورای سے نکلتا ہے کہ اگر کسی خاص مقام میں گیبوں می سلم قر اردی تو بھی لیس اگر اس کے جاتے رہے کا گمان شہوتو سلم جائز ہوگی اورای طرح اگر کسی بڑسے شہر شاس موقد و بخارا کے بائ میں سلم قر اردی تو بھی کہ تھم ہاور ہمار سے بعض مشارخ نے فر مایا کہ شہر کے انا جمی جائز بیس ولایت کے اناج میں جائز ہاور ہوئے کہ جس جگہ کا اناج معدوم ند ہوتو وہ سلم جائز ہوگی خواودہ کوئی دلایت ہو یا بڑا شہر ہواورا گر آس کا اناج معدوم ہونے کا خوف ہوجے کوئی خاص زمین یا گا ڈل تو آس کی سلم جائز نہ ہوگی ہی بیدائع میں کھا ہے اورا گر قریدی طرف نسبت کرنا صرف صفت میان کرنے ہوگی ہوا سطے ہوجیے بخار کی چشم دنی تو سیح ہے بیکانی میں کھا ہے اورا گر قریدی طرف نسبت کرنا صرف صفت میان کرنے واسطے ہوجیے بخار کی چشم دنی تو سیح ہے بیکانی میں کھا ہے اورا گر قریدی طرف نسبت کرنا صرف صفت میں کہا ہے۔

امام الديوسف عدوايت بكرجب عددى چيزول كاعداد غداغد اقيت سے بكتے بول يعنى برايك كى تيت علياد و بود و عددى متفادت كبلاتى بي اور جن كے برايك عددكى قيت بكسال بود وعددى متفادب بين يعنى با بم برابر بين اور بھى امام الويوست سے عددى متفادت كبلاتى بين اور بھى امام الويوست سے

ا قولہ دقت لینی جس دقت میں شیر و موجود ہواس دقت جائز ہے در نہیں اا۔ یہ قولہ صفت مینی جہاں کا عمر و کیبوں مثلاً مشہور ہواا۔ ۔۔ سے قولہ ہالوں الخ عربی اصل میں شعر لکھا ہے ادر بظاہر غلاا لکاتب ہے اا۔ سے قولہ نیس ہے جیسے کلید ووغیر و ہوتا ہے اا۔

روایت ہے کہ اگر بط کے انٹروں کومرخی کے انٹر سے کی سلم میں دیا یا اخامہ کے انٹروں کومرخی کے انٹروں کی سلم میں دیا تو جا تزہ اور اگر مرخی کے انٹروں کو ان دونوں (ہڈیا افامہ ۱۱) میں سے کسی کے انٹروں کی سلم میں پس اگر ایسے وقت میں دیا کہ دونوں کے انٹر سے طبح بیل تو جا تزہ ورنہ جا تزمیں ہے میں جو میں مکھا ہے اگر کا غذ میں گنتی کی راہ سے سلم تغیر انی تو جا تزہ اور اگروزن سے تغیر انی تو میں نے قاویٰ میں دیکھا ہے کہ یہ بھی جا تزہے میں معمرات میں مکھا ہے اور بیوں میں گنتی سے سلم تغیر انا ظاہر الروایت میں جا تزکذ افی النیا تھے اور میں گئی ہے مینہا یہ میں خان میں مکھا ہے۔

حسن نے روایت کی ہے کہ پیاز اور ایسن کی سلم پیانداور گئی ہے جائز ہے کیونکہ وہ عددی متقارب ہے بیچیط سرحی میں لکھا
ہے اور اہام نے فرمایا کہ شیشہ کی سلم میں بہتری ٹیس ہے گرائی صورت میں کہ ٹوٹا ہوا ہو لہن اُس کا وزن معلوم شرط کیا جائے اور بھی حال
ز جائ کی کا ہے بیہ سوط میں لکھا ہے ہیں لکھا ہے کہ اگر سونے اور چائدی کے برتن میں سلم قرار دی اور راس المال میں سونا تغہر ایا تو
سلم جائز نہیں ہے بیٹا تار خانیہ میں لکھا ہے اور جو برتن شیشہ ہے بتائے جاتے ہیں اُن کی سلم بھائز نہیں ہے کیونکہ وہ عددی متفاوت
ہیں تا ہے کی سلم جائز ہے جب کہ اُس کی کوئی ہم معلوم بیان کر دی جائے اور شی کے بختہ برتنوں کی تی سلم اگر اُس کی کوئی اسی تو عیان
کی جائے جولوگوں کو معلوم ہے قو جائز ہے اور کوزوں کا بھی بھی تھم ہے بیٹلم پر سیس لکھا ہے۔ بچی اور پیانہ مولوں کی تی سلم بروائے جب
کہ اُس کا بیانہ معلوم بیان کر دیا جائے اور بیانہ معلوم ہونے کی بیصورت ہے کہ اُس کا طول اور ہوش وقتی عام لوگوں کے استعمالی گز سے
بیان کر دیا جائے اور اگر اُس شہر کے لوگوں نے ایمنوں کا ایک بی بیان کر نے کی جائے جواوگوں گاہد ویار سے میں اُن کا طول و ہوش معلوم گز سے بیان کر نے کہ بعد جائز ہے خواہ کیڑ ارو تی کا ہو یا رہے کہا اور سوت کے کیڑ ہوں کی بھی سلم میں اُن کا طول و ہوش معلوم گز سے بیان کرنے کے بعد جائز ہے خواہ کیڑ ارو تی کا ہو یا رہے کا اور سوت کے کیڑ ہو

ہوتو جائزے کم

ا بیشایدان کے ملک میں ہواور ہمارے ملک میں گئی ہے جائز تیل ہواور بیگوں کا بھی بی حال ہے ا۔ ع زجاج آ بیندواس کا جو بر حروف ہے اور بیگوں کا بھی بی حال ہے ا۔ ع تو اور اس کی حم ہمارے دیار میں معروف ہونا مشکل ہے اا۔ سے رقعہ سے مراداس کا مرتبہ ہے اا۔ می قولدو اور سی لیسی بازاروں کے درمیانی کڑے درمیانی طور پر نایا جائے اا۔

اصل می تکھاہے کہ انجیری سلم میں اگر اُس کا پیانہ معلوم ہواور پیاندائس کا وہ جوال ہے جس میں انجیر بھرے جاتے ہیں قو جائز ہورنہ بہتر نہیں ہاور مشارکنے نے اُس کے باب میں اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ وہ ہر حال میں کملی ہاور بعضوں نے کہا کہ اگر لوگوں میں وزن سے بکنے کا عرف ہوتو وزنی ہے اور اگر بیانہ سے بکنے کا عرف ہوتو کہنی ہے بیر بھیل میں اگر گر معلوم اور صفت معلوم اور کی مٹی مٹی بھی سلم جائز نہیں ہے بیرتا تار خانیہ میں تکھا ہے بچھونے اور چنائی اور بور یوں کی بھی سلم میں اگر گر معلوم اور صفت معلوم اور مفت معلوم اور وقعت معلوم اور وقعت معلوم ہواور طول وعرض اور دقعہ صنعت معلوم کی شرط کی ہوتو جائز ہے بیرحاوی میں تکھا ہے اور جوال اور موز سے اور حوال کی اگر صفت معلوم ہواور طول وعرض اور دقعہ معلوم ہوتو جائز ہے اور نہیں ہے کیوں کہ اُن میں باہم تفادت ہوتا ہے بیرمجیط مزحمی میں تکھا ہے۔ اونٹ اور گائے اور کری کے چڑے کی بھی سلم میں بہتری نہیں یعنی تاروا ہے اور اگر اُس میں سے کئی کوئی قتم معلوم بیان کردی تو جائز ہے بیرو خیر و میں تکھا

اگرچونی مجیلوں میں پیانہ یاوزن سے ملم منہ ان تو سے کہ جائز ہے کد انی الیمائے اور بڑی تجیلیوں میں امام اعظم سے دو استیں ہیں ہیں خاہراروایت میں جائز ہے اور بی صاحبین کا قول ہے اور اصل میں لکھا ہے کہ پر عدوں میں ہے کی میں سلم مخبرا نا بہتر نہیں ہے یہ چوا مزنی میں ہے اور جن پر غدوں میں آغاوت نہیں ہوتا ہیے کجھک تو بھی بعض نے کہا کہ جائز نہیں ہے اور سہی اصلے برغدوں کے گوشت میں بھی جائز نہیں ہے اور جن سرخوں مشاک نے کہا کہ بیان پر غدوں کے تن میں ہے جوجمع کر کے اعلا ہے ہی کے واسطے نہیں رکھے جاتے ہیں ور نہ جو اپنے موں ان کی نبست بعض مشاک نے کہا کہ امام اعظم کے زود یک جائز نہیں ہے اور صاحبین کے زود یک جائز ہے اور اعظم اور امام اعظم اور امام اعظم اور امام عظم اور امام اور امام علی میں تجوب کے اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور امام عظم اور امام اور ام

رونی کو کیبوں یا آئے کی سلم میں دینا جا رَنبیں ہاور صاحبین کے زور کی جائز ہاورای پرفتو کی ہے تہذیب می لکھا ہے

فأوي ما ليمية ..... جلد اللهوء

اور طبہ کی سلم میں بہتری نیس ہے بید فر وہی لکھا ہے اور سوت مٹلی چیز وں میں ہے اس کو مس الائمہ سرحی نے بیان کیا ہے اور طواوئی نے ذکر کیا ہے کہ جووزنی چیز ہے وہ مٹلی ہے بیچیا میں لکھا ہے اور طشت اور معمداور موزوں اور ایک چیز وں کی بیچ سلم میں خوف نہیں ہے بیٹر طبید میں لکھا ہے اور کٹ کی بیچ سلم میں وزن کے حساب سے پھی خوف نہیں ہے بیٹر میں ہور نہ بہتری نہیں ہے بیٹر ایس سلم میں اور کٹ کی بیچ سلم میں وزن کے حساب سے بیٹر سلم میں اور کٹ کی بیچ سلم میں معلوم کھا نہ بنا ہے تو جا از ہے اور میں جا بڑ ہے اور اس میں جا بڑ ہوگی کذائی فراوئی قاضی خان۔

فعل می:

یا جین اسال کے گیروں ۱۱ سے قول صوف اقول ای طرح بالوں کو موف کی کم جی دیا جی جائز ہیں ہاورا کر بال دھوف کو کمل دندہ کی کم جی دے تو دیکھا جائے کہ اگر دہ اور کی ایس اسلام کے کھل کر بال ہوجا کی ہے جیے اکثر ندہ ہوا کرتے ہیں تو نیس جا در اگر بدون اس سے مسال کے دیا ہو اور کی جی اور اسلام نے تول کیا تو کا پہنی شروط سے ذیادہ تھا اور کی کی صورت میں کو یا اس نے مقصود طیے کو تبدیل کیا حالا کہ دہ بھی ادحار ہے اور اگر بدون اس کے دب السلم نے تول کیا تو کو یا چھے ہی ہوت کی کہ مسال میں کو یا چھے ہی ہوتو نیا دتی کی جو تو نیا دتی ہوگئی ہاں آگر جین مال میں نیادتی یا کہ ہوتو ذیا دتی وکی جائز ہے اور کی جائز ہے کہ کی جائز ہے کی جائز ہے کہ کر جائز ہے کہ کی جائز ہے کہ کی جائز ہے کی جائز ہے کہ کی جائز ہے کہ کی جائز ہے کی جائز ہے کر کی جائز ہے کر جائز ہے کر جائز ہے کہ کی جائز ہے کہ کی جائز ہے کر جائز ہے کر جائز ہے کر جائز ہے کہ کی جائز ہے کہ کی جائز ہے کر جائز

أن احكام كے بيان ميں جوراس المال اور مسلم فيه پر قبضه كرنے سے متعلق بيں

مسلم اليكوجا رئيس بكراس المال سورب السلم كويرى كرد ساورا كرأس في برى كيااوررب السلم فيراءت تبول كرني تو عقد سلم باطل موجائے كا اورا كر قبول ندى تو باطل ند موكا يەيجىلا مى تكھاب اور يەجائز قبيس بے كەراس المال كے يوش كوئى چيز أس كے غير جنس كے لے اور اگر أى جنس سے أس سے جيديا أس سے دوى ديا اور مسلم اليد نے روى كو اختيار كرايا تو جائز ہے اور اگر أس كے حق سے جیددیاتواس کے لینے پر مجور کیا جائے گا اور امام زفر نے فرمایا کہ مجور نہ کیا جائے گا اور اپنی رضا مندی سے لے گا اور یمی مخار ب يمراح الوماح من لكعاب اورمسكم فيد يعوض كوئى جيز بدلنا جائزنيس باورا كرمسلم اليدف بجائ ردى كے جيدديا تو مارے نزدیک رب استم پراس کے تبول کرنے کے واسطے جرکیا جائے گا اور اگر بجائے جید کے ردی دیا تو جرند کیا جائے گا اور اگر سلم میں جید كرا الخبرا تعاادر ووردى لايا اوركها كوة أسكوك اورجى ايك ورجم تحدكووالي دول كاتواس مع كآخد مستل نطلت بين جارستك مروں کی چیزوں میں اور جار کیلی اور وزنی چیزوں میں لیس گزوں کی چیزوں کے بید ہیں کدا گرسلم میں ایک کیڑ انفہرا تھا پھرسلم الیا اس ے وصف میں بڑھ کریا گزیں بڑھ کرالیا اور کہا کہ تو اس کو لے لے اور جھ کوایک درہم بڑھادے تو جائز ہے اور بیدرہم کی زیادتی بمقابلہ ذیادتی خوبی یا گز کے ہوگی اور اگرردی کپڑ الا یاباو والیگر کم تھااور کہا کہ تواس کو لے اور میں تھے کوایک درہم واپس دوں گااور اُس نے ایسا ای کیاتو جائز نہیں ہےاور اگرائی نے روی دے کریدنہ کہا کہ علی تھے کو ایک درہم والی دوں گااور رب اسلم نے تول کرلیاتو جائز ہےاور میدوصف سے بری کرنے میں شار ہوگا اور اگرسلم کیلی یا وزنی چیزوں میں ہومثلاً دی قفیر کیبوں کے عوض دس ورہم دیے تھے اور وہ جید كيهون لايااوركها كدائ و في اورا يك درجم برها و يا و جائز نبيل باوراكر كيار وتفير لايااوركها كدائ كوليا ورأيك درجم برهاد ي یا نوفقیر لا کردیں اور کہا کدایک درہم واپس کردوں کا اورأس نے تیول کرلیا تو جائز ہےاورا گروس قفیز روی گیہوں لایا اور کہا کہ تو اس کو تيول كر في اور من ايك درجم والهن دول كاتو جائز تين باورامام الويوست عمروى بكرسب مورتون من جائز بيد قاوى قامنى خان بى لكعاب-

راس المال کے وض کوئی شے دہن کرنایا کی پرحوالہ کرنیایا اُس کا تفیل کرویتا سے ہیں اگر رب السلم اور سلم الیہ داس المال پر جند ہونے ہے ہے ہیں پر اُتر ایا ہے جلس میں موجود ہواورا اگر دونوں مقد کرنے والے ہے ہیں پر اُتر ایا ہے جلس میں موجود ہواورا اگر دونوں مقد کرنے والے ہیں ہیں موجود ہوں تو تغیل کا یا اُس خنس کا جس پرحوالہ کیا ہے جدا ہو جانا معزنیں ہے اور اگر داس المال کے عوض کچھر بن کرلیا اور دونوں جدا ہو گئے حالا نکہ دبن قائم ہے تو عقد ٹوٹ جائے گا اور اگر دہن ای جلس میں تلف ہو گیا تو عقد سلم اپنی صحت پر رہے گا اور اگر مسلم فید کے وض دبن کے وض دبن لیاور وہ تلف ہو گیا تو رہ السلم کو ابنا پورائن ال کیا اور دبن تلف نہ ہوالیکن مسلم الیہ مرکیا اور اُس کو تدویا جائے گا بلک اُس کے قرضہ مسلم الیہ مرکیا اور اُس کو تدویا جائے گا بلک اُس کے قرضہ کی جنس میں بچاچا جائے گا بلک اُس کے اور سلم فیہ کی جنس میں بچاچا جائے گا بلک اُس کے اور سلم فیہ کی جنس میں بچاچا جائے گا بلک اُس کے اور سلم فیہ کے درمیان سے دوک اُن خادی تو وہ ما تندا ورقرضوں کے اس پر بھی قابض شار ہوگا یہ فان می تکھا ہے۔

اورسلم فیدکائسی پراُٹرانا جائز ہے اور ایسے بی کفالت کرنا یمی جائز ہے لیکن اُٹرانے کی صورت میں مسلم الید بری ہوجائے گا اور کفیل کرنے کی صورت میں بری نہ ہوگا اور رب اسلم کوافتیا رہوگا کہ اگر جاہے تومسلم الیدے مطالبہ کرے یا کفیل سے مطالبہ کرے نآوي ماليجية ..... بلد 🔾 🚓 (٢٥٥) کيکو الهوء

اکرکس نے ایک عمر میں کے سلم عمر ان تھی اور لیتے وقت رہ السلم نے سلم الیہ کوتھم دیا کہ میر سے تعلوں علی اس کوناپ
دے اور اُس نے ایسانی کیا اور رہ السلم اُس وقت عائب تھا تو یہ تبنین ہے تی کہ اگر وہ تلف ہوجائے قوسلم الیہ کا مال تلف ہوگا یہ
ہواریش نکھا ہے اور اگر رہ السلم اُس وقت عاضر ہوتو بالا تفاق قابض ہوگا خواہ تھیے اُس کے ہوں یا سلم الیہ کے ہوں یہ فتح القدیم میں
میں انہ اور اگر رب السلم نے اپنے تھیلے سلم الیہ کود ہے اور اُس عمل اناج تھا اور کہا کہ جومیر اتھے پر جاہے ہے وہ ان تعملوں عمل تاپ کر
مجرد سے پھرائس نے ایسانی کیا اور دب السلم اُس وقت عائب تھا تو مشائح کا اس عمل اختلاف ہے اور تی جہوں وہ قابض شار ہوگا یہ
فراوی قامنی خان عمل کھا ہے اور اگر اُس نے رب السلم کے تھم ہے اُس کو پہایا تو رب السلم قابض نہ ہوگا یہ حادیٰ عمل کھا ہے اور اگر رب السلم نے تھم دیا کہ اس کو دریا جس مجینک و سے اور اُس اسلم نے تھم دیا کہ اس کو دریا جس مجینک و سے اور اُس اسلم نے تھم دیا کہ اس کو دریا جس مجینک و سے اور اُس اسلم نے تھم دیا کہ اس کو دریا جس مجینک و سے اور اُس اسلم نے تھم دیا کہ اس کو دریا جس مجینک و سے اور اُس اسلم نے تھم دیا کہ اس کو دریا جس محینک و سے اور اُس اسلم نے تھم دیا کہ اس کو دریا جس مجینک و سے اور اُس اسلم نے تھا در اُس اسلم نے تھا دور ایس میں کو دریا جس مجینک و سے اور اُس اسلم نے تا اور اُس کے دریا اسلم نے تکھا دور اُس کی کھیا ہے اور اُس کے تھا دور اُس کی کھی کے اور اُس کو تھا کہ دور اُس کی کھیں کو دریا جس مجینک و سے اور اُس کو تھا کہ دور اُس کی کھی کے دور اُس کی کھیل کے دور اُس کی کھی کے دور اُس کی کھی کہ دور اُس کی کھی کے دور اُس کی کھی کھیل کے دور اُس کی کھیل کھیل کے دور اُس کی کھیل کے دور اُس کی کھیل کی کے دور اُس کی کھیل کی کھیل کے دور اُس کی کھ

نے ایسائل کیا تومسلم البہ کا مال کیا بیمنا یہ س لکھا ہے۔

فأوي فالمنيمة ..... جلد المبدع

طرح اگرمسلم نے رب اسلم کوئی پر تبعند کر لینے کا تھم کیااورائی نے تبعنہ کیا تو بھی دو دفعہ ناپنے کا تخارج بہلے مسلم الیہ کی طرف سے اُس کا نائب ہوکر پیانہ کرے پھراپنے واسلے پیانہ کرے اورا یک بی پیانہ کا ٹی نہیں ہے اورا کی طرح اگرمسلم الیہ نے پچودرہم رب اسلم کواپنے واسطے بشرط پیانہ گیہوں ترید نے کو دیئے اور اُس نے خرید کر قبعنہ کرکے ناپ لئے پھران کواپنے تن سے موض لے لیا تو اُس پر دوبارہ پیانہ کرنا واجب ہے بیچیط میں لکھا ہے۔

اگرراس المال درہم اور دینار میں ہے ہواور اُس پر قبضہ کرلیا اگراُس میں پچھ عیب یایا تو یا اُس کو

استحقاق یائے گایاستوق یائے گایاز یوف یائے گا م

ا كرمسلم اليد في اندازه على المريد على إلى زين على على المراث ياب يادميت من ياعد اوران كورب اسلم كوادا كرديااورأس كےسامنے ناب دياتورب اسلم كو بكبار بياندكر ؟ كانى ب بينهايديس لكما ب اور اگراس نے بجوانات بياندے قرض ليا اوررب اسلم کے سرد کردیا تو دوبارہ بیاند کرنے کی حاجت ندہوگی بیجادی میں اکھا ہے اور جو تھم کیلی چیزوں میں معلوم ہوا دہی وزنی چے وں میں ہے بیجید میں کھا ہے اگر داس المال میں ہوکہ اس کوسلم الیدنے ایسایایا کہ اُس کا کوئی مستحق ہے یا عیب دار پایا ہی اگر مستحق نے اجازت ندی یامسلم الیعیب بررامنی ہوا توسلم باطل ہوجائے کی خواہ جدا ہونے سے پہلے ہویا بعد ہواور اگرمستی نے اجازت دے دى يامسلم اليدعيب برراضى مواتوسلم جائز موكى خواوراس المال بر بصدكر في سيلي عبد اموسكة مول ياندموس موادر محرستى كو راس المال کے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی اور اُس کوا عقیار ہوگا کررب اسلم سے اُس کا حل لے لے اگروہ ملی ہور بدائع می العاب اور اكرراس المال درجم اور ديناريس سے موااورأس پر تبعنه كوليا اكرأس من كريب پاياتويا أس كواستحقال يائے كاياستوق يائے كايا زیوف پائے گااور یا مجلس میں ایسایائے گایابعد غدا ہونے کے ہیں اگراس نے مجلس کے اندایسایا یا کدائس کا کوئی حقد ارہ ہے ہیں اگر مستحق نے اجازت دے دی توسلم جائز ہوگی بشرطیکدراس المال قائم ہوبیجامع شراصرت کذکور ہے اور اگر اجازت نددی تو اس قدر کا تبعنہ نوث جائے گا اور ایسا ہوجائے گا کویا اُس نے بعندی نہیں کیا ہی اگر اُس نے اُس جلس میں اس کے حل پر بعند کرلیا تو جا زنہ ہورنہ جا رُنہیں كذاني محيط السرحسي اوراكر أن كوستوق بإيابس الرجلس مقدين بإيااورمسلم اليدنية اس ي يثم يوشي كي توسلم جائز (١) ند بوكي اورأن كو والیس كر كے بچائے أن كے اى مجلس ميس كمرے درجم لے لئے قو جائزے كذائى الحيط اور اگر أن كوز يوف يا بنهر ويا يا اور مجلس عقد ميس بى ايها موايس الرمسلم اليدني اس بي چيم پوشى كى تو جائز باوراگروايس كرك اى مجلس ميں بدل ليتے تو جائز باوراگريد لئے ب ملے عُدا ہو محے توسلم باطل ہوجائے گی بدذ خیرہ میں لکھا ہے اورا گران ورہموں میں سے کچھ درہم ایسے بائے جن کا کوئی مستحق ہے اور مجلس سے بدا ہونے کے بعد ہوا ہی اگر منتحق نے اجازت دے دی اور ہوز راس المال موجود ہے تومسلم جائز ہوگی اور اگر اجازت دى توبالا تفاق بعدرأس كے ملم باطل موجائے كى اور اگر كچىدر بم أن عن سے ستوق بائے اور يولس سے جُدامونے كے بعد مواتو بعدر أس كے سلم باطل ہوجائے كى خواد ير تموز ، بول يا بہت ہوں خواد مسلم اليد نے چٹم پوشى كى ہويا وايس كر ديا ہوخواد بجائے أن كے بدل ليے ہوں یاند بد لے ہوں اور جلس كے بعد چر قبضة كرنے سے ورئ سلم جائز نہ ہوجائے كى كذائى الحيط۔

ا کران میں سے پچھورہم زیوف پائے اور بینجد اہونے کے بعد ہوا ہیں اگر اُس نے چیٹم پوٹی کی تو جائز ہے اور اگروا ہی کیا تو

ا تولد بشرطیکه مسلم الید نے خوداس کوندنا پاہو بلکدا ناج فروخت کرنے والے کے کہنے پراختیار کرلیا ہوتا۔ سے کینی کی دوسرے کی حقیقت میں تا۔ سے زیوف کو بیت المال کھوٹار کھتا ہے نتا جر بھی وکرنا جربھی دوکرتے ہیں تا۔ سے مستخق بیٹن اصلی ما لک دوٹا بت ہواتا ا

<sup>(</sup>١) كوكرستوق هيكادر بم يس ال

بالاجهاع اكرأس نے واپسى كى جلس ميں نہ بد لے تو بقدروا يس كيے ہوئے كے سلم باطل موجائے كى اور اكر واپسى كى جلس ميں بجائے أسكے بدل ليے تو روايت استحسان كے موافق اگر واپس كيے ہوئے تحوزے ہوں تو باطل ند ہوكى اوراك كو ہمارے علانے ليا ہے اور اگر بهت مول أو امام اعظم كنزويك باطل موجائكي اورصاحبين كنزويك استسانا باطل ندموكي بدذ خيره مي لكعاب محرروايات طامره مشہورہ میں بالا تفاق امام اعظم سے مروی ہے کہ جونصف سے زیادہ ہے اور نصف کے باب میں دولے روایتیں آئی ہیں اور ایک روایت عملة باب كرتهانى بهت باور يكى روايت اصح باوراحوط بيريط سرحى على المعاب اور حاوى مى المعاب كالعيرروايت كرت بين كرشدادة ماتے تے اكرمسلم اليه بعد عُدا مونے كے درہموں كوزيوف بائے تو جاہيے كه بدل كو يہلے لے لے بحرزيوف كودا پس كرے اورفقيد فرمايا كمايماكرنا احتياط ب(واجبين ب١١) يس اكرأس فريوف كووايس كيااور يحرجد اموف سيلي بدل كولياتو بھی ہارے علی کے فزویک جائزے بشر طیک میز ہون نصف ہے کم ہوں میتا تارخانیہ علی لکھا ہے اور اگر مسلم الیہ کے ذمدراس المال کے برابررب أسلم كاقر ضدووة أس كى دومورتن بي يايةر ضرببب عقد كان مآيا بيا تبندكر في سال زم آيا بي اكر عقد كى وجد سلازم آیاتو أس کی بھی دوسور تیں اس مقداس عقد سلم سے پہلے ہے یاس کے بعد ہے ہیں اگر عقد سلم سے پہلے کا عقد ہوسٹا رب اسلم نے مسلم الیدے ہاتھ کوئی کیڑادی (۱۰)درہم میں بھا تھا اور درہموں پر قبعندند کیا یہاں تک کدائی کودی (۱۰)درہم سلم کے کیہووں میں دینے کے واسطے عقد کیا ہی اگر دونوں اپنا اپنا قرضہ برابر کرلیں یا بدلا کر لینے پر راضی ہوجا عیل تو بدلا ہوجائے گا اور اگر ایک نے انكاركياتوبدلانهوكا اوربيا تحسان إاوراكربسب إيع مقدك لازم آياجومقد كم عيجي عقوبدلانبس موسكتاع اكرچدونون باہم بدلاكرنا جا إي اوراكرو وقرضه بسبب قيضه كے لازم آيا ہے مثلاً مسلم اليه في بطور غصب يا قرض ليا تو و وقرضه بدلا ہوجائے كاخوا وو دونوں اُس کو بدلا کریں یاند کریں بشرطیکددوسرا قرضد (ضب وغیروالا) اس عقدے پیچے ہواور بیتھم اُس وقت ہے کدونوں قرضہ برابر مول اورا كرزيادتى مواورايك نقصان برراضي موتو دوسراا تكاركر عقود يكساجائ كااوراكرزيادتى دالاا تكاركرتا بيتوبدلا ندموكا اوراكركي والاا نكاركرتا بقربدلا موجائ كابيبداكع مس ككماب

ام می نے زیارات بی اکھا ہے کہ کی نے دوسرے کوئی سلم میں سور (۱۰۰) درہم ایک گرورمیانی کیبوں کے فوش ایک میعاد معلوم تک کے واسطے دیے بھررب اسلم نے سلم الیہ کے ہاتھ ایک غلام بعوض ایک کر درمیانی کیبووں کے بوشل سلم فیہ کے بیں فروخت کیا اس کر پر قبضہ کرلیا اور خلام اُس کے بہردتہ کیا یہاں تک کہ بسب غلام کے مرنے کے یا خیار شرط کے یا خیار روایت یا خیار عبب کی وجہ عبب کی وجہ سے قاضی کے تھم سے یا بعد قاضی کے تھم سے والیسی کی وجہ سے معدی میں اور تھی کہ وہ کہ ہوئی کہ وہ کر جواس نے غلام کا شمن لیا ہو وہ غلام کی بھے تھے معدی میں اور اُس کی قام کی وہ ہوئی کہ وہ کر جواس نے غلام کا شمن لیا ہو وہ غلام کی بھے تھے وہ نے کی وجہ سے سلم الیہ کووا ہی کرنے ہی اگر غلام بیجے والے نے یعنی رب اسلم نے کہا کہ میں وہ گہر ہے وہ غلام کی بھے تھے وہ کہ وہ بھی وہ کا اور اُس کی اسلم نے کہا کہ میں وہ گہر ہے وہ خار مسلم بھی میں اور ایس کی میعاد آگی تو وہ کر جوغلام کا شمن ہے وہ کہ وہ کہ اور اُس کی میعاد آگی تو وہ کر میل میں میں ہو بات خواود دنوں بدلا کر میں یا نہ کر میں اور ایس بی کا کر کے مقدیج عقد کے دونوں میں خلام کی میعاد آگی تو وہ کر جوغلام کی میعاد تھی ہوئی لیکن وہ کر جوغلام کی میعاد تھی ہوئی لیکن وہ کر جوغلام کی میعاد تھی ہوئی کی دیت ہوئی کی دیت آبا نے کہ جو مسلم الیہ ہو اُس کی میعاد تھیں ہوں سے جوہم نے ذکر کے مقدیج دونوں میں خلام کو جو کیا تو تھے سلم کی میعاد تہ جو اس میں تھی ہوئی اور اگر غلام کے تربیدار نے کہ جومسلم الیہ ہاس غلام کو جوز کے بعد باہمی رضا

ا دوروایتی بین ایک بی نصف بهت باوردوئم بی بین ۱۱- ی عقد بین ملم ایدنے کوئی سعا لمددے کر ظهرایا جس کے معاوض بی اس کواتارو بید دینا جا ہے یا تبعدے بین مسلم الیدنے فصب وغیر و کے طور پر اتارو بید لیا تھا جواس پر قرض موالاا۔

مندی ہے واپس کیایا اقالہ کرلیا اور باتی مسئلہ اپنے حال پر رہاتو وہ گر جوش ہے دونوں صورتوں میں سلم کا بدلانہ ہوگا خواہ دونوں بدلا کریں یانہ کریں اور اگر عقد سلم ہے ہیلے عقد ہے واقع ہوا اور اُس نے گیہوں پر قبضہ کرلیا اور باقی مسئلہ اپنے حال پر ہے تو وہ کر جوغلام کا شن ہے سلم کا بدلہ نبوہ وگا اگر چہدونوں بدلا کریں بریجیط عمل لکھا ہے۔

الررب السلم يركوني ايها قرضه موكه جوبسب بعدمتمون كصانت عن موكيا ب جيك كمسلم اليدى كوئى جز بعدمكم ك غضب كرلى توايسا ترضه بدلا جواجائے كا أكر عقد ملم يہلے غصب كى اوروه أس كے پاس موجود ہے يہاں تك كملم كى ميعاد آمنى بس بدلاكر نے سے بدلا ہوجائے كا خواہ دونوں عاضر مول يانہ ہوں بشرطيكہ و مسلم فيد كے مانند موادر عقد سلم سے بہلے يا بعد ايك كررب السلم کے پای ود بعت ہو پرمسلم الیدنے اس کو بدلا کرنا جا باتو بدلان موگا مراس مورت میں کے کر دونوں کے سامنے موجود ہو یارب اسلم أس يردوبارو تعنيكر في اوراكر ملم كى ميعادات يهي بعد عقد كايك لرغصب كيا بعرميعادا مى توبدا موجائ كااوراكر عقد ملم ے سلے غصب واقع ہوا تو بدلا کرنے سے بدلا ہوگا اور بیسب أس وقت ہے كہ جب مسلم فيد كے مانند ہوا كرأس سے جيديا كمتر ہوگا تو جید کی صورت میں بدلانہ ہوگالیکن اگرمسلم الیدرامنی ہوجائے توبدلا ہوجائے گا اور کھٹیا کی صورت میں بھی رب اسلم کی رضامندی سے بدلا ہوگا یہ حاوی ش اکھا ہے ذید نے عمر وکوسودر ہم ایک عمر کی سلم میں وے جم عمر و نے زیدے ایک عمر اس کے ماند بعوض دوسودر ہم کے معادی اُدھاد پرخرید کر کے بعد کرلیا ہی اگر عراس کے پاس ہادرب اسلم نے جایا کہ سلم نید کے وض اُس پر فضر کر لے تو جائز تہیں ہاورا گرأس نے قبعنہ کرلیا اوراس کو بیایا تو اُس کواس کے مانندوینا داجب ہوگا دربیوا جب سلم کابدلانہ جائے گا اگر چدوونوں أس برراضى موجاتي بس الرمسلم اليدف حنان كل محرمسلم فيد يحوض أس كوادا كيا توجائز إدراكراس في شديها ياليكن أس میں اس کے پاس عیب آعمیا توسلم الدکوا عمیارے کہ جا ہے اُس کو لے یا اُس کی حمان لے پس اگر اُس کا مثل منان میں لیا تو بدلا (۱) نہ موكااوراكر في كريم اداكردياتو جائز باوراكرأس كركاويد لينااعتياركيااوروايس ندليا بعرأس كوبدلاكياتو جائز ببرطيك وونولاس پرراضی ہوجا سی اور اگر بدلا کر لینے پر دونوں نے سلح کی پہلے اس سے کے سلم الیکسی چیز کوا فقیا رکر سے قوا مام محد نے کتاب میں اُس کوذکر خیں کیا ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ جائز ہے اور اگر اُس نے بدلان کما اور مسلم الیہ نے وہ حیب دار عمر لے لیا جررب اسلم نے اُس کو غصب كرابيا اور رامنى مواتوبيدلا موجائ كااورمسلم اليدكى رضامندى ندديعى جائ كى اوراكرمسلم اليدي وكركسى اجنبى فيعسب كر لیا پرمسلم الیدنے رب اسلم کوغامب پر آزیادیا کہ اُس سے لے عرسلم میں قبعد کرے توبیہ جائز نبیں اورحوالد کرنا باطل ہے ہی اگروہ اجنی کے پاس عیب دار ہوااوررب اسلم اس عراضی ہے و جائز ہوگا اورا سے بی گروہ کرکسی اجنی کے پاس ود بیت ہواوررب اسلم أس سے داخی موجائے تو بھی میں تھم ہے لیکن فرق یہ ہے کہ غصب کی صورت میں اگرو وٹر قبضہ سے پہلے تلف ہوجائے تو حوالہ باطل نہ ہوگا اورود بعیت کی صورت میں باطل ہوجائے گار بھیط سرحی میں اکھا ہے۔

کسی نے دومرے سے ترجیوارے کی ایک تغیر ہی سلم تھرائی اوراُس کی میعاواُس کے پائے جانے کے وقت ہی مقرد کی تاکہ ہے سلم تعرف کی میں مقرد کی تاکہ ہے ہوارہ تاکہ ہے ہوارہ تاکہ ہے ہوارہ تاکہ ہے ہوارہ ہوگئی کہ اُس نے ایک تغیر خشک جہوارہ ہوں ہے سلم تعرف کی گو اس نے ایک تغیر خشک جہوارہ ہیں ہے سلم تعرف کی آو مام اعظم کے نزدیک میں ہے ایک تعرف کے نزدیک میں ہوائی ہوں ہوں اور بجائے اُن کے خشک اواکرے تو ہر حال میں تاجا تزہاور بدایدا ہے کہ کو یا جا تزہاور بدایدا ہے کہ کو یا

ا حاضر مرادیدکدونوں کی موجود گی ایک مجلس علی مویان موادر آگائی بھی ضروری نیس ال سے دوبارہ بھی وائیں جاکر بلاممانست کے قابض مونے پر قادر مواا۔ سے خیان بعنی اینے مال فصب کے شل تاوان لیا ۱ا۔ سے اُس کے لینے یا بدلد کرنے پر راضی ہے اا۔ (۱) افتیار کیا تو صرف افتیارے بدلان موگا ۱۱۔

جونها فعن

کردیے ہیں تو رب اسلم کی گوائی کے موافق ایک ہی مقد کا تھم دیا جائے گااورا مام اعظم اورا مام ابو یوسف کے نزویک ہرصورت میں رب اسلم کی گوائی کے موافق ایک ہی مقد کا تھم دیا جائے گا بیجیا میں لکھاہے۔

اگر مسلم نے کی مقدار میں دونوں اختاف کریں تو اس کا اور مسلم نے کہ بن میں اختاف کرنے کا ایک تھم ہا اور اگر مسلم نے کی اور اس من ہے کہ اور اس من ہے کی اور اس من ہے کہ ہے کہ

اوراصل بیہ ہے کہ اگر مسلم فیہ کی جنس یا مقدار یا صفت میں یاراس المال کی جنس یا مقدار یا صفت میں دونوں اختلاف کریں اور دونوں کواہ چی کریں تو امام اعظم اور ابو بوسٹ کے نزویک جب تک ممکن ہوگا ایک ہی عقد کا تھم دیا جائے گا اور جب ناممکن ہوگا تو دو عقدوں کا تھم دیا جائے گا اور جب معتدر ہوگا تو ایک عقد کا تھم دیا جائے گا اور جب معتدر ہوگا تو ایک عقد کا تھم دیا جائے گا دی خود کی اور جب معتدر ہوگا تو ایک عقد کا تھم دیا جائے گا در جب معتدر ہوگا تو ایک عقد کا تھم دیا جائے گا در جب معتدر ہوگا تو ایک عقد کا تھم دیا جائے گا در جب معتدر ہوگا تو ایک عقد کا تھم دیا جائے گا در جب معتدر ہوگا تو ایک عقد کے تعین نہیں ہوتی ہے ہی اگر مسلم فیداد رواس المال کی جنس میں اختلاف کیا اور دونوں کے پاس گواہ نیس جی تو تیا سانوا سخسا تا دونوں ہے ہم کی جائے گی اور اگر مسلم فیداد رواس المال کی جنس میں اختلاف کیا در اگر دونوں نے گواہ چیش کے پس اگروہ دونوں مجلس عقد سے جُد انہیں ہوئے تو

ا منیں اگی ماند درہم ودیناروفیروال سے قولدوعقدوں مینی کویادی درہم بعوض ایک کر گیہوں کے دیے اور ایک دینار بعوض دوسرے ایک کر کے دیا ۔ میں اندار کی درہم ورینار بعوض دوسرے ایک کر کے دیا ۔ میں اندار کر تی کوا ہوں نے اپنے معاملہ کی کوائی دی لیکن اس میں اشکال بیہ بے کہ دونوں فقا ایک بی عقد کا دعویٰ کرتے ہیں ابندا کرفی کی روایت میں ایک فریق کو ترجی دی اور وہ سلم الید ہے کہ وکائی دولا ہے اور سے اور ایا میں کو ترجی دی اور وہ سلم الید ہے کہ وکلدوی گیہوں اوا کرنے والا ہے اور سے تولہ ایام محتری ان کے زویک اصل بیہ کہ مرکوائی سے جو عبد ہوں کا بیت ہوں وہ منظم مولی کی میں آگر ایک صورت واقع ہوکدہ ہاں دوعقد ہیں تو بھی درکا ایک مقد کے کہ میں گاری کے میں ایک مقد کا کام ہوگار کی کی گار ان کے دیار 18۔

میں اختلاف کرنے کا تھا ہیں جو تھم وہاں معلوم ہوا ہے وہی یہاں ہے بیدؤ خیرہ میں لکھا ہے۔ میں اختلاف کرنے کا تھا ہی جو تھی دیں گئی میں اس کے بیدؤ خیرہ میں انگھا ہے۔

راس المال اور سلم فیددونوں کی جنس میں اختلاف کیا اور کس نے گواہ ندد یئے تو قیا سافوات سافادونوں تئم کھا تیں گے آگرایک نے گواہ چیش کے تو اس کے گواہوں پر فیصلہ کیا جائے گا اور اگر دونوں نے گواہ چیش کے تو دو عقدوں کا تھم ویا جائے گا اور اگر دونوں کی مقدار میں اختلاف کیا اور کس نے دلیل چیش کی تو مقبول ہوگی اور اگر دونوں نے گواہ دیا ہوگی اور اگر دونوں نے گواہ دیا تو سب کے زویک کی تو مقبول ہوگی اور اگر دونوں نے گواہ دیا تو سب کے زویک کے حقد کا تھم دیا جائے گا اور ہر ایک کی ولیل زیاد تی کے تابت کرنے میں مقبول ہوگی اور اگر داس المال اور مسلم فید کی صفت میں اختلاف کیا اور کس نے دلیل نہیش کی تو تیا سافوات سے افتاع کی تو آس پر فیصلہ اور مسلم فید کی صفت میں اختلاف کیا اور کس نے دلیل نہیش کی تو تیا سافوات کی دیو گیا ہوگی اور ذیا دی دیو گی کے تابت میں ہرایک کی دلیل مقبول ہوگی یہ ذخیرہ میں ہوگا اور آگر دونوں نے ولیل چیش کی تو ایک مقد کا تھم دیا جائے گا اور ذیا دتی دیو گی کے تابت میں ہرایک کی دلیل مقبول ہوگی یہ ذخیرہ میں کھا ہے۔

اگردونوں نے اواکرنے کی جگدیں اختلاف کیاتو امام ابوصنیفہ نے قرمایا کہ سلم الیہ کا قول لیاجائے گا اور دونوں منم نہ کھا کیں گے اور صاحبین نے کہا کہ دونو لکتم کھا کیں اور بعض مشامخ نے کہا کا اختلاف اس کے برعکس ہے اور بہلی روایت اسم ہے بیفاوی قاضی غان میں لکھا ہے اور بینکم اُس وقت ہے کہ کوئی مخص دلیل نہ پیش کرے اور اگر کسی نے دلیل بیش کی تو خواہ و و طالب (می) ہویا مطلوب (مرماعلية ١١) أس كى دليل بر فيصله كيا جائے گا اور اگر دونوں نے دليل بيش كى تو طالب كى دليل بر فيصله كيا جائے گا اور ايك عقد كاتھم ديا جائے گا برميط من المعاب اگرمسلم كي ميعاد على مي دونوں نے اختلاف كيا تو أس ميں اختلاف كرنے سے باہم قتم كھانا اور باہم واليس كرنا لازم میں آتا ہے اور سے ہمارے تینوں اماموں کے نزدیک ہے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اس اگراصل میعاد میں اختلاف کیا اور رب السلم ميعاو مون كامدى تعابق أس كاقول معتبر موكا اوراكر مسلم البدأس كامدى تفااوررب أسلم منكر تعابقو مسلم البدكا قول معتبر موكا اورامام اعظم كيزد يك استحسانا عقد بح رب كاورصاحبين كيز ديك رب السلم كاقول معتربوكا اورعقد فاسد موجائ كاكذاني الحاوي اوريتكم أس ونت ہے كہ جب كى نے دليل نہ چيش كى ہواور اگر كى نے چيش كى تو أس كى دليل مقبول ہوكى اور اگر دونوں نے دليل چيش كى تو مدى معاد کے گواد مقبول ہوں سے میرمحیط میں لکھا ہے۔ اگر میعاد مقرر ہونے پردونوں نے اتفاق کیالیکن اُس کی مقدار میں اختلاف کیا تورب السلم كا قول فتم كيكرمعتر موكا بي فآوي قاضي خان مين لكها باورقول كامعتر مونا أس ونت بركه جب كوئي مخض كواه پيش نه كرے اور ا كركسى نے كواہ پیش كيے تو أس كے كوابول ير فيصله كيا جائے كا اور اكر دونوں نے كواہ پیش كيے تو مطلوب كے كواہ ليے جائيں كے اور بالاجهاع دوعقدوں كا تعلم ندديا جائے گابية خيره ش لكھا ہے اور اگر دونوں نے اتفاق كيا كهدت ايك مهيئة في كيكن أس كے كز رجانے میں اختلاف کیاتو مطلوب کا تول معتر ہوگا کذانی العہذیب اور اگر کسی نے کواہ پیش کیے تو اُس کے کواہ متبول ہوں مے اور اگر دونوں نے م واہ چیش کیے تو مطلوب کا بینہ لے جائے گی بیرمحیط شل *لکھا ہے اور اگر مد*ت کی مقدار اور اُس کے گزرنے دونوں میں اختلاف کیا تو مقدار میں رب انسلم کا قول لیا جائے گا اور گزرنے میں مسلم الیہ کا قول معتبر ہوگا اورا گر دونوں نے گواہ پیش کئے تو اس زیادتی کے ثابت کرنے کے واسطے کہ مدت ابھی تہیں گزری ہے سلم الید کے گواومعتبر ہوں سے کذانی شرح الطحاویٰ۔

آ تول ذیادتی آلخ مثلاً راس المال کی مقدارایک نے سودرہم اوردوسرے نے ڈیز ہسودرہم بتلائی اور ہرایک نے گواہ دیئو دونوں قبول ہوکر بیتھم ہوگا کہ ایک سو بچاس دورہم پرمقد مداور سلم فید بھی مسلم الیہ نے کہا کہ بندرہ من تغیر ساور ہرایک نے گواہ دیئو قبول ایک سو بچاس دورہم پرمقد مداور سلم فید بھی مسلم الیہ نے کہا کہ بندرہ من گیہوں ہے اور ہرایک نے گواہ وں سے اور انہا کیا کہ بعوض ڈیز ہوسودرہم کے بندرہ من گیہوں پرسلم تغیری ہے اا۔ ع قولہ ہرایک کی مشلا مالک سلم کے گواہوں پر درہم کھر دورہ میا وغیرہ صفات تابت ہوں سے اا۔ ع قولہ ہوں سے اور س

قالُ في العاشية كذافي جميع النسخ العاضرة والظاهران يقال اثبات زيادة الاجل دانه لمر يميض انتهى قال لمترجم لاوجه لظهورة بل الظاهر هو مافي النسخ الحاضرة فا المغي ان البيئته في المقدار بنية رب السلم ايضاً ولكن عدم لمغى زيادة على مقدار الاجل فيقبل فيها بنية المسلم اليه فهم المحشى وهم فا فهم - اوراكرراس المال يجلس من بعدر ت میں دونوں میں اختلاف موااوررب اسلم مواه لایا کدراس المال پر قعند کرنے سے پہلے دونوں خدا ہو مے اور مسلم اليد كواه لايا كدخدا ہونے سے پہلے راس المال پر قبضہ ہو گیا ہے ہیں اگر راس المال مسلم الید کے ہاتھ میں ہوتو اُس کی دلیل لی جائے گی اور سلم جائز ہوگی كذانى الذخير واوراكرو ودرائم معيندرب السلم كے باتھ من بين اور مسلم اليد كے كه من في أس كو قيف كے بعدود بعث ويت بين يا أس نے غصب کر لیے بیں اور قبضہ ہونے پر کواو قائم ہو سے مول تو اُس کا تول معتبر ہوگا اور درجم اداکرنے کا عظم دیا جائے گا کذائی الحادی۔ اورا كركسى نے كواہ چین كيے تورب السلم كے كوا و مقبول شد بول كے اور سلم اليد كے كوا و مقبول بو تقے اورا كركسى نے بينہ چیش ندى پس اگر و و در ہم مطلوب (مسلم اليہ ١١) كے ہاتھ من بين اور طالب (رب اسلم ١١) أس يرغصب يا و د بعث كا دعو كانبين كرتا ہے صرف راس المال بر قصندنكر في كادعوى كرتا بي ودونوں ميں سے كى يوسم ندا ئے كى اور اكر طالب في ميس قيندكر في سے انكاركر في سے بعد غصب یا در بعت کا دعویٰ کیا تو مطلوب کا قول معتبر ہوگا اور اگر و و درہم رب اسلم کے پاس ہوں اور مطلوب نے قبضہ کا دعویٰ کیا اور طالب (رب الملم ١١) پر غصب کر لینے یاود بعت رکھے کا اس کے بعد دعویٰ ندکیا تو دونوں میں ہے کسی پرتہم ندا سے کی اور اگر مجلس میں راس المال پر قبضہ كرنے كے دعوے كے بعد مطلوب نے غصب يا وہ بعث كا دعوىٰ كيا اور طالب نے الكار كيا تو مشائخ ميں سے بعض نے كہا كہم لےكر مطلوب كا قول معتر موكا يس أس عضم لى جائ كى اورسلم جائز موكى اورداس المال كورب السلم عديد في اوربعض مشارك في كما كريتكم أس وقت ب كرجب طالب في يرقول كرتوف تبعنهين كياب جُد اكر كاس طرح كها موكدي في تحقو كوسلم عن دية جمر غاموش و كركها مرتوف بعنه نبيس كيايايوس كهاك من في تحدوكهم من ديئاورتوف بعندند كيانوي كا موكا اورا كرأس في طاكركها كرتو نے قبضنیس کیاادرمطلوب کہتا ہے کہ میں نے قبضہ کیاتو اس مسلم مل طالب کا تول معبول ہونا واجب ہے اورمطلوب کا قول معتبر ندہوگا

اگرجکن ہے بندا ہونے کے بعد سلم الیہ آ دھاراس المال لے کر آیا اور کہا کہ میں نے اس کوزیوف پایا ہے ہیں اگر رب اسلم
نے اُس کی تقدیق کی تو اُس کو اختیار ہوگا کہ رب اسلم کو واپس کر دے اور اگر اس کی بحذیب کی اور سلم الیہ نے دعویٰ کیا کہ یہ تیرے
در ہموں میں سے ہے ہیں اگر سلم الیہ نے اس سے پہلے بیا قرار کیا تھا کہ میں نے جید در ہموں پر قبضہ کیا ہے تی پر قبضہ کیا ہے یا
راس الممال پر قبضہ کیا ہے یا کہا کہ میں نے در ہموں پر قبضہ کیا تو ان چار صورتوں میں اُس کا دعویٰ ند سُنا جائے گا اور رب اسلم ہے شم
نہ کی جائے گی اور اگر میا تر ارکیا تھا کہ میں نے در ہموں پر قبضہ کیا تو تیاس چاہتا ہے کہ رب اسلم کا قول معتبر ہوا ور استحسانا مسلم الیہ کا قول
معتبر ہوگا اور اگر اُس نے کہا تھا کہ میں نے قبضہ کیا تو مسلم الیہ کا قول معتبر ہوگا کذائی الذخیرہ۔ اگر مسلم الیہ نے اقراد کیا کہ میں نے
در ہموں پر قبضہ کرلیا ہے بھر دعویٰ کیا کہ وہ ستو ق جی تھول نہ ہوگا اور اگر قبضہ کرکے بچھا قرار نہ کیا پھر ستو ق ہونے کا دعویٰ کیا تو اُس کا

ا قوارتعالی الخ بحثی فے شرح محاوی کی همارت براچی فہم کے موافق احتراض کیا تعاادر مترج نے جواب دے کرظا ہر کیا کے شرح محاوی کا سندائی عبارت سے بالک درست ہے اور بحثی کی بچھ کا قسور ہے اا۔ ع قولہ متوق کیونکہ یددر مقیقت درج منیں ہیں اور بنہر و کھونے اور دصاص را تک کے درجم پر علی کا مع ۱۱۔ عالم کی کا مع ۱۱۔

<sup>(</sup>۱) منتق تبضيره واتفايا تبين ال

قول مقبول ہوگا یہ فقاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر پچھراس المال بنہر ہ نگلا یا اُس کو کسی حقدار نے لے لیا پھر دوتوں نے اختلاف کیااور رب اسلم نے کہا کہ وہ تہائی مال تھا اور سلم الیہ نے کہا کہ آ دھا تھا توقتم لے کررب اسلم کا قول معتبر ہوگیااورا گرستوق یا رصاص نگلا تو مسلم الیہ کا قول معتبر ہوگا بیرحادیٰ میں لکھا ہے۔

اگررب السلم نے کہا کرتو نے مجھے شرط کی تھی کہ سلم فیہ فلا ان محلّہ میں اوا کروں گا اور سلم الیہ نے کہا کہ میں اور کروں تو رب السلم پر قبول کرنے کے واسطے جر

\$ 82 lely

اگریہ اور کہ کہ مسلم فیہ کو پہلے فلان محلہ میں اوا کرنے کے بعد پھر میرے کھر میں اوا کرے قو عائمہ مشائ نے فر مایا ہے کہ یہ قیا ساؤ استحسانا جا کز نہیں ہے اور فقیمہ ایو پر محر بن سلام فریاتے تھے کہ استحسانا سلم جا کڑ ہے کذافی المحط اور اگر بیشر ط کی کہ اُس کو پہلے میرے کھر میں اوا کرے قو بعض مشائ نے فر مایا کہ قیاس جا ہتا ہے کہ جا کڑ نہ ہواور استحسانا جا کڑ ہے اور حاکم شہید نے فر مایا ہے کہ یہ قیاس اور استحسان اُس صورت میں ہے کہ جب اُس نے اپنا کھر بٹلایا ہواور مسلم الیدنہ جانتا ہوکہ س محلّد میں ہواور اگر اُس نے بیان کر دیایا مسلم الیدنہ جانتا ہوکہ س محلّد میں ہواور اُس نے بیان کر دیایا مسلم الید ہوات ہوتو قیا سافور استحسانا جا رہ ہے بید خیرہ میں اکھا ہے دب اُسلم نے سلم کی میعاد آ جانے کے بعد مسلم الید ہوائے اس میں اوا کرنے کی شروا محل الید کے جب اس اور اگر میں ہوائے گئر واقعیاں ہوائی تھر میں اور شروی ہواؤں ہونے کے جو اس میں ہواؤں ہونے کے ہواؤں ہونے کے جو اس میں ہواؤں ہونے کے ہواؤں اور شروائی ہونے کے ہواؤں ہونے کے ہواؤں اور استحسام فید کی قرمائی ہونو قیا اس میں ہواؤں ہونے ہونوں ہونوں کے میں اور کرنے کی شروائی ہونوں ہونے کے ہواؤں اور کرنے کی شروائی ہونوں ہونوں

نآوي ما ليجية ..... بلد 🕥 ڪي 🕜 (٢٦٥) ڪي وابيوء

کہ ہمارے ذیانے کے بعض مفتیوں نے بیفتوی دیا کہ اس کودوسرے شہر میں مطالبہ کرنے کا اختیار نہیں ہے اور بیٹھ جھے کو پہندہ مگرالی جگہ جہاں ضرورت واقع ہوتو مطالبہ کرسکتا ہے مثلاً مسلم البہ کی دوسرے شہر میں جارہاتو رب اسلم اپنا بوراحق لینے سے عاجز کی ہوجائے گا بیقنیہ میں لکھا ہے۔

نعل ينجر:

بیج سلم میں اقالداور شلح اور خیار عیب کے بیان میں

جائنا جا ہے کہ ملم میں اقالہ جائز ہے یہ پیدا میں اکما ہے ہیں اگر تمام مسلم فیہ میں اقالہ کرایا تو جائز ہے خواہ بعد میعادا جائے کے اقالہ کیا ہویا ہی ہویا ہو پھر جب اقالہ جائز تھم الی اگرداس المال مسلم الیہ کے پاس موجود ہویا تلف ہوگیا ہو پھر جب اقالہ جائز تھم الی اگرداس المال الیا ہے کہ جو معین کرنے ہے ہے جو مسلم الیہ پر واجب ہے کہ اُس کو بعید رب اسلم کودا پس کرے اور اگر وہ الیا ہے کہ جو معین کرنے ہے متعین ہوتا ہے تو اُس کو حق وہ ایس کرتا چا ہے اور اگر شل نداوتو اُس کی قیمت والی کرتا چا ہے اور اگر دو الی المال ایسا ہوکہ جو معین کرنے ہے متعین نہیں ہوتا ہے تو اُس کو شکل والی کرنا واجب ہے خواہ وہ تلف ہوگیا ہویا موجود ہواور اس المال ایسا ہوکہ جو معین کرنے ہے متعین نہیں ہوتا ہے تو اُس پڑش والی کرنا واجب ہے خواہ وہ تلف ہوگیا ہویا موجود ہواور اسلم پر مرک اگر درب اسلم نے مسلم فیہ پر قبد کرلیا پھر دونوں نے اقالہ کیا اور وہ اُس کے پاس موجود ہو اقالہ جائز ہوا درب اسلم پر مالم بعد میں اُس نے قبد کرلیا پھر دونوں نے اقالہ کیا اور وہ اُس کے پاس موجود ہو اقالہ کا کر بعد میا دا آجائے ہوگیا تھیں اگر بعد میا داتھ کے تو معلوم ہے جیسے کہ دھایا تہائی یا چوتھائی وغیرہ اور باتی کی سلم کی میعاد کے تو اقالہ جائز ہوگا اور اگر میعاد آنے ہے پہلے اُس نے اقالہ کیا ہی اگر اقالہ میں باتی کائی الحال لیں شرط ہوگا توں اور اگر میعاد آنے ہے پہلے اُس نے اقالہ کیا ہوگا توں وہ اُس کے کہ کھی اور اگر اُس نے باتی کائی الحال لیں شرط ہوگا توں وہ اُس کے کہ کہ اُس کی اور اگر اُس نے باتی کائی الحال لیں شرط ہوگی توں اور اقالہ میں کو کہ اور اور اگر اُس نے باتی کائی الحال لیں شرط ہوگا توں وہ کہ کو کہ اور اور اور اگر اُس نے باتی میں کھی کہ اس کے کہ کھی اور اور اور اگر اُس نے باتی میں کھی کہ اس کے کہ کہ اور اور اگر اور اگر اُس نے باتی میں کھی کھی ہو ہو جو میں ہو تھیں کہ کھی ہو کہ کہ کہ کہ کہ کو توں اور اور اگر اُس کے کہ کھی کھی ہو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو تھی کہ کہ کو کہ کھی کہ کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ ک

رب اسلم نے مسلم فیدکو مسلم الیہ کے ہاتھ بعوض راس المال کے بااس سے زیادہ پر فروخت کیاتو سی نیس ہے اور ندا قالہ ہوگا ۔

یہ قلیہ میں کھا ہے اگر سلم میں دونوں نے اقالہ کیا چر راس المال میں اختلاف کیاتو مطلوب (مسلم ایدہ) کا قول معتبر ہوگا اوراگر رب اسلم نے مسلم فیہ پر قبضہ کیا اور وہ اس کے پاس موجود ہے چر دونوں نے سلم کا اقالہ کیا چر راس المال کی مقدار میں اختلاف کیا تو دونوں ہم کہ ما کی سے برجی یا رونوں ہم کہ کی نے دوسرے سے ایک کر گیبوں میں سلم تظہر اتی چر رب اسلم نے مسلم الیہ سے کہا کہ میں نے تھے کو آدمی سلم الے بری کیا اور مسلم الیہ نے قبول کرلیا تو اُس پر واجب ہے کہ آدمی اراس المال واپس کرے کیونکہ یہ کہا کہ میں نے تھے کو آدمی سلم ایا ہے ایونعر محمد بن اسلام اور فلیم ہدا ہو کراسکاف نے بیدہ خبرہ میں کھا ہے۔ رب اسلم نے اگر

مسلم في مسلم اليكوب كردى توبيه لم كا قالة باوراس المال والهى كرنالازم بي قاوى قاضى خان من لكعاب فآوى على بيس الكعاب كداكر دونوں في سلم كا اور راس المال كوئى اسباب تعاكداً من كورب السلم في مسلم اليد كے باتھ فروخت كيا تو جائز باور دوسرے كي باتھ و بين المال كوئى اسباب تعاكداً كركى نعرانى في مرايك مسلمان ہو كيا توبية و دوسرے كي باتھ و بينا جائز بيل في مرايك مسلمان ہو كيا توبية مثل اقالد كي بيان تك كد بعد فتح كوراس المال كوئى بدل ليما جائز بيس بيتا تا رخانيد من لكھا باؤورورائن رستم من امام مير المال كوئى بدل ليما جائز بيل بي بيتا تا رخانيد من لكھا باؤورورائن رستم من امام مير الكي كوئى المام مير الكي كركى في دوسرے كومثلاً زيد في عمروكورس (١٠) در بم ايك كركيبوں كى سلم ميں و سي اور عمروكا اور بھى زيد پر ايك كر بي ميل كي تا ہے ہي ذيد بي ايك كر بي ميل كوئى الحال اواكر دے تو اقالہ جائز ہا اور قرض

اے دقت علی کے کاریجیا میں اکھا ہے۔

اکرسلم نے گیہوں تھاوراس المال سودہ م تھے مجردونوں نے اس شرط پرسلے کی کدرب اسلم کودوسودرہم یاؤیز ہودوہ موالی کرے قسلے باطل ہواوا کو ہوں کہ اکر ہیں کہ تھے ہے تاہم میں سودہ مراس المال پرسلے کی قو جائز ہاورای طرح اگر کہا کہ راس المال میں ہے بچاس ورہم پرسلے کی قو بہ ہوسلے کہ اس کے اور مراد یہ بہ کہ المال ہے دوسود دہم پرسلے کی قو بہ ہوسلے کی قو بہ ہوسلے کہ اس کے اور مراد یہ بہ کہ المال ہے دوسود دہم پرسلے کی قو بہ ہوسلے کہ تو بہ ہوسلے کہ ایس کہ ہوسلے کہ بولا ایس کے اور اس المال ہے دوسود دہم پرسلے کی قو بہ ہوسلے کی تو بہ ہوسلے کی ہو

جب راس المال ازجنس نقو دلینی در ہم و دینار میں سے ہو کہ جومعین نہیں ہوتے ہیں تو اس میں فقہاء

کے مابین اختلاف بایاجاتا ہے

سیافتلاف ای صورت میں ہے کہ جب دونوں نے دی (۱۰) درہم مشترک کی فضی کوایک کراناج کی سلم میں دیے ہوں اور اگر دی مشترک نہ ہوں بلکہ دونوں نے دی درہم پر سلم عمر ائی بھر ہرایک نے پانچ درہم آکر دیے تو بیصورت امام محد نے نہیں ذکر فرمائی اور بعض مشائخ نے شرح ہوئے ہے کہ ایک سلح بالا جماع سلح کرنے والے کے حصہ میں جا کز ہا وربعض مشائخ نے کہا کہ یہ داو بت سیح نہیں ہے کہ امام محد نے ذکر نہیں کیا بلکہ امام محد نے کہا الا جماع کی سے میں یہ صورت ذکر کی ہے اور اس میں امام اعظم کا وہ بی قول ذکر کیا ہے جہ کہ بیان صورت بھی ہے اور اگر دونوں رب اسلم میں سے ایک نے بعد دائے حصہ کے ملم کا اقالہ کیا تو یہ صورت بھی کی

ا قولدا قالد به يكوتك ببد باطل بية والمحالد في بوكريك عم بوكا وارج قولدا يك يعنى رب السلم ياسلم الدكوني سلمان بوواد سي لين شرط باطل

كاب من مذكورتين إوراس من بحي مشامخ كاويهاى اختلاف بجيبا بهلي صورت من بم في ذكركيا به كذا في كحيط أكركس نے سلم عمرائی اوراس کا کوئی نغیل لے الیا بحراقیل نے رب اسلم سے راس المال برصلح کی تومسلم الیدکی اجازت برموتوف رہے کی خواہ كفالت أس كي عم عدويابدون أس كي عم كيهويس اكرأس في اجازت دي توصلح جائز موكى ورنه باطل موكى اور يع ملم اين حال ر باتی رہے گی اور سامام ابوصنیقہ اورامام محتر کے مزور کی ہے اوراگر اجنبی نے رب اسلم سے راس المال رصلح کی تو بھی بھی تھم ہے اور سے تھم اختلافی اس صورت میں ہے کہ جب راس المال ازجنس نقو دلینی درہم و دینار میں ہے ہو کہ جومعین نبیں ہوتے ہیں اور اگر غلام یا كير ، وغيره ك ما نند معين موتوصلح بالا تفاق مسلم اليدكي اجازت يرموقوف ركى اوراكر تغيل في اقاله كيا اوررب إسلم في قيول كيا تو اس میں مشائخ کا ختلاف ہے ہی بعضوں نے کہا کہ اقالہ اور ملح یکسان ہیں اور بعضوں نے کہا کہ بالا جماع مسلم الیہ کی اجازت مر موقوف ہوگا مظہر بیش الکھا ہے؛ گررب السلم نے سلم کے جمہول قبضہ سے اورو وأس کے پاس عیب وار ہو مجے پھراس میں کوئی اُدانا عيب بإيانوامام اعظم كزويك الرمسلم اليرتيهون كون عيب كساته قبول كرية بيسلم بمرعودكر في اوراكراس في الكاركياتوا مس کواختیار ہےاورامام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ اگر عیب دار کوتیول لرنے سے اٹکار کرے تو رب اسلم مثل اُن کیہوں کے جواس نے قبضہ عل لئے میں واپس کروے گا اور جیے اُس نے سلم عن شرط کے میں ویے لے گا اورا مام محر نے فرمایا کہ اگروہ واپس لینے سے افکار کرے تورب اسلم راس المال من سے بقدر نقصال کے واپس لے گاریکا فی من تکھا ہے اگر دب اسلم فید پر قبضہ کیا پھراس میں کوئی عيب باياتو أس كودا پس كرد ساور اكرأس من دوسراعيب باياتومسلم اليدكوا عتيار ب كداكر جا بينو زيادتي حيب برراضي موكر قبول كراءادرب اسلم كوب عيب مسلم فيدسروكر اوراكر قبول سا فكاركياتوا ما ابوحنيفة فرمايا كدرب السلم كاعتدوا يسى اورنتهان عیب لینے کاحق باطل ہوگا اور بیکم اُس وقت ہے کہ عیب کی زیادتی رب اسلم کے پاس آسانی آفت یارب اسلم کے قعل سے ہواورا اگر اجنی کے تعل ہے ہواور رب اسلم اُس سے نقصان کی قیمت لے لے تو اُس کوعیب کی وجہ سے واپس کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور زیادتی عیب کے ساتھ مسلم الیہ کواس کا قبول کرنائیس لازم ہاور بیام اعظم کے نزدیک ہے بیشرح طحاوی میں اکساہے۔

ل قولتيس الخيس بهال فقط مح كرانے سے محمد عديا كر چرسلايات والبذاية اور كاروايت باا۔

نے کہا کہ بیدورہم گیہوں کے درہموں میں سے ہاوررب اسلم نے کہا کہ بڑ کے درہموں میں سے ہو امام نے قربایا کہ اگر مسلم الیہ ابنا پورائن عاصل کرنے کا قرب ارکر چکا ہے تو رب اسلم کا قول معتبر ہوگا ورندائی کا قول لیا جائے گا اوراگر دونوں نے بچ کہ دیا کہ ہم نیں جانے کہ کس میں سے ہوتا امام نے قربایا کہ آ دھا درہم گیہوں میں اور آ دھا تھ میں رکھا جائے گا لیس بیبواں کے حصہ گیہوں میں سے اور دسوان حصہ بو میں سے کم ہوجائے گا اوراگر میصورت واقع ہوکہ اُس نے بندرہ درہم ایک بی صفاتہ میں اوا کئے ہوں تو گیہوں کے دسویں حصہ کی دو تھا آئے اور بھر کی ایک تھا کی کو انی اکھیا۔

فصل متم:

بیع سلم میں وکیل کرنے کے بیان میں

اگرکس نے ایک مخف کو وکیل کر کے پھردہ م اس واسطے دیے کہ ایک گر تیہوں کی سلم میں دیے اوراس نے وہ درہم ہے سلم کی شرطوں کے ساتھ دیے تو ایک ہے میں اس المال شرطوں کے ساتھ دیے تو جائز ہے بیشر تکملہ میں کھا ہے اور میعاد پر مسلم فیر پر دکر نے کا مطالبہ وکئل ہی کرے گا اور وہی راس المال پر دکر سے گا پھر اگر وکیل نے موکل کے ورہم اوا کئے ہیں تو مسلم فید کو لے کرموکل کرد سے گا اور اگر اس نے اپنے درہم اوا کئے ہیں اور موکل نے اُس کو کچھ نہیں دیا ہے تو بعد راسینے درہم کے موکل سے لے گا کذائی الذخیر واور وکیل کو اختیار ہے کہ ملم پر قبضہ کر لے اور قبضہ کر کے مؤکل کو شد سے بہال تک کہ اُس سے اپنے ہوتو امان موسل کر لے اور اگر مسلم فیدائی کے قبضہ میں گف ہوجائے ہیں اگر کر کے مؤکل کو دینے ہوئی تو اما ابو یوسٹ اُس کا تعدروک لینے کے تلف ہوئی تو اما ابو یوسٹ نے فرمایا کہ قرمایا کہ تا کہ کہ کہ کہ کہ کا خوادر میں کی قیمت ہو یا ذیا وہ مواد کی گفت ہو یا دیا کہ کرمایا کہ کا خوادر میں کی قیمت ہو یا ذیا کہ کو کی اور امام کو کرمایا کہ کرمایا کو کرمایا کہ کرمایا کہ کرمایا کہ کرمایا کہ کرمایا کہ کرمایا کہ کرمایا کرمایا کہ کرمایا کہ کرمایا کرمایا

منس الائم مرحى نے ذكر كيا ہے كہ بيتول امام اعظم كا بيد فاوى قاضى فان من لكھا ہے۔

پس اگرائی نے تاخیری پاسلم الیکوسم کی کردیا تو جائز ہادور کھی پیلی ایک ہے دین لیا تو جائز ہے ہیں اگر میعادا نے کو وقت
وکیل نے تاخیری پاسلم الیکوسلم سے بری کردیا تو خاصة ویکل پر جائز ہادر پینے مؤکل کو صان در گا اور ای اطرح آگرائی نے مئی تی یا غیر تنی پر حوالہ کی اور پہلے کو اس نے بری کردیا تو خاصة ویکل پر جائز ہادر اپنے مؤکل کو سلم فیہ کی ضان ور کا اور اگر ویک نے ملم کو پاہم نے مسلم فیہ کوا پی شرط ہے گھٹ کر لے لیا تو جائز ہادور مؤکل کو اختیار ہوگا کہ شل شرط کے اس سے حنان لے اور اگر ویک نے ملم کو پاہم مرکز دیک اپنی خوار ہو ہو گئر ہو اور ایا م اعظم اور ایا م ایک کو اصلا میں دے گا بیٹ آو کی قاض خوا کہ ایک اور ایک ہو دیک اور ایا م اور ایا م اعظم اور ایا م ایک کو اضاف جی کہ اور ایا م ایک کو ایس کے موجود ہو گئی ہو گئر ویک کے اور ایس کو گئی کو اور ایسے تو اگر دیک اور ایس کو گئی کو میں اگر دیک نے عقد مرکز دیک میں گئی ہو گئی ہو

ل انان والے نے جوسلم الیہ ہے تھ سلم کے لئے اپن طرف ہو کیل کیا میصد لال ہوتے ہیں اا۔ سے بعنی وکیل کے اا۔

تو و کیل ضائون نہ وگا بیرحادیٰ ہیں لکھا ہے اگر کی کواس واسطے و کیل کیا کہ دس درہم طعام کی سلم ہیں و بیئے و ہمار نے در کیا اسحار کا اسلاق ہے مراد گیہوں اور آس کا آٹا ہے اور مشارکنے نے کہا کہ بینظم اُس دفت ہے کہ جب درہم بہت ہوں اور تھوڑے ہوں تو بی تول مطلق رو نے وں کی طرف رجوع کرے گا اور آئے کے باب میں دوروایت ہی دوایت ہیں و ہمز لہ گیہوں کے ہاور دوسری روایت میں بمز لہ دوائی کے ہور ایسانی قیاس نے باب میں دوروایت ہی آئی ہیں ایک روایت ہیں و ہمز لہ گیہوں کے ہاور دوسری روایت میں بمز لہ دو آئی کے ہور ہم رہم طعام کی سلم میں دیے اور ایسانی قیاس نے درہم و کی میں ہوا ہم کی سلم میں دے و بیٹو اُس نے خالفت کی اور موکل کوا ختیار ہے کہ وکیل ہے اپنے درہموں کی صاب لے اور ایسانی آئی جیا ہے و رہموں کی صاب اور موکل کوا ختیار ہے کہ وکیل ہے اپنے درہموں کی صاب اگر جا ہے تو اُن کومسلم الیہ ہے لے بیمبسوط میں لکھا ہے۔

اگرایسے شریک کوجواس کے ساتھ شرکت عنان رکھتا ہے سلم الیہ بنایا تو جائز ہے

ا كركسي ذي كوعقد علم كروا سطويل كيا تو كراجت كرماته جائز بريزن الالمل بين لكعاب وكيل علم في الريح من محلا ہواٹو یا اُ اُٹھالیا تو جا رَنہیں ہے بیدآ وی قاضی خان می لکھا ہے اگروکل نے سی کواس واسطے وکل کیا کہ لم پرسلم الیہ سے لے کر قبضہ كر اورأس في تعند كيا تومسلم اليديري موجائ كالس الروكيل كاوكيل ياأس كاغلام ياأس كابينا موجواس كى يرورش بس بياأس کا چر ہوتو یہ قبضہ موکل پر جائز ہوگا اور اگر کوئی اجنبی ہوتو تو پہلا وکیل طعام سلم کا ضامن ہوگا اگر آس کے وکیل کے پاس تلف ہوجائے اور اگراس تک بڑے جائے تو وہ اور اُس کاوکیل منان ہے بری ہوجا نیس سے بیماوی میں لکھا ہاوروکیل سلم کو بداختیار نبیس ہے کدوسرےکو وكل كرے مرجب مؤكل يه كهدوے كدجوتو جائے وه كدية خزائة الائل بي لكھا ہے دكل سلم في اگرائي كويا اپنے مغادض كويا اپنے غلام كوسلم اليد بنايا توجائز نبين باوراكرابي شريك كوجوأس كساته شركت عنان ركحتاب سلم اليد بنايا توجائز ببشرطيكه سلم فيدأن دونوں کی تخوارت میں نہ ہواور اگراہے بنے یا اپی زوجہ یا مال باب میں سے کسی کو بتایا تو امام اعظم کے مزد کیے نیس جائز ہے اور اس میں صاحبین نے اختلاف کیا ہے بدفاوی قاضی فان میں لکھا ہے اور اگر کہا کہ جو کھ میر اتھے پر جا ہے ہو وایک مر کیبوں کی سلم میں دے وے بس اگراس نے کی حض کو عین کیا تو بالا جماع و کالت سی اور اگرمعین ند کیا تو بھی صاحبین کے زویک جائز ہے اور امام ابوطنیقہ نے فر مایا کہ محالت سے خونیں ہے یہ نیا تھے میں ہا گروکیل نے تھے سلم عمرانے میں دوم أس جيز کی سلم میں وے دے جس كاموكل نے تھے كيا تفااورمسلم اليد كاس اقرار بركديس في درجم بورے يا ليے بيل كوانيس كي برمسلم اليدزيوف درجم واليس كر في كولايا اوركها ك من نے اُنھیں درہموں میں بائے میں تو اُس کی تعدیق کی جائے گی ادر اگر کیل نے مسلم الیہ کے اس اقرار پر کواوکر لیے مول تو پھراُس ك دوى كى تقد يق ندكى جائے كى اورأس كمعنى يەيى كداكرمسلم اليدف اقراركياكمى نے جيدورجم بورے حاصل كر ليے يا اپتابورا حق الياياراس المال يورا ليلياتو بمرأس كابيدوي كرناكه وه درجم زيوف بين أس كاقرار كوتو ثاب بس أس كى ساعت ند بوكى اوراس کے کواہ بھی مقبول ند ہوں مے اور ندمد عاعلیہ رہتم آئے گی اور اگر اس نے پورے درہم پالینے کا اقرار کیا ہوتو درہم کالفظ زیون اورجیددونوں کوشائل ہے ہی اس کا دعوی اس کے اثر ارکونہ و رسکا میمسوط عی اکساہے۔

اگرتطن می سلم عمرائی تو اس می دراجم فلند یا جائے گا جیسائے میں ہادرائ پر ہمارے زیانے کے مشائخ متنق ہیں بشر کے امام ابو بوسف ہے روایت کی کرکسی نے دوسرے کوایک کر کیبوں کوسلم میں ایک غلام دیا پھر مسلم الید نے وہ غلام کسی کے ہاتھ فروخت کر کے امام ابو بوسف کے دوسر کر کے اس غلام میں کوئی عیب یا کرمسلم الید کو بغیر تھم قاضی کے والیس کیا پھر درب اسلم اورمسلم الید نے ۔ کرکے اُس کے میر دکر دیا پھر مشتری نے اُس غلام میں کوئی عیب یا کرمسلم الید کو بغیر تھم قاضی کے والیس کیا پھر درب اسلم اورمسلم الید نے

ل قولہ قیاس لیعنی اگر فرید کے واسلے وکیل کیا توسلم کی طرح اس بی بھی بھی کھی ہے تا۔ ج بھتا کوئی ایماز وکرنے والا انداز ونہیں کرتا ۱۳ ا۔ سے قولہ جا ہے تاس معاملہ بھی اپنی دائے ہے کس کرنا ۱۴۔ سے زیوف ہونے کادموئی ۱۴۔ ہے قولہ دراہم ناکارہ یونے لی ہوئی فتم ہے ۱۴۔

فأوي ما تكية ..... جلد ١٠٠٠ كالكار ١٧١ كالكار كتاب الهيوء

تے سلم کا قالہ جا اپنی آگردب اسلم نے کہا کہ براغلام جھے واپس و ساور بی نے تھوکوسلم سے بری کیایا کہا کہ بیوش اس غلام کے بی نے تھوکوسلم سے بری کیایا کہا کہ بیوض اس غلام کے جھے سلم کا اقالہ کر لے قویہ سلم باطل ہے اور اگراس نے کہا کہ بیھے سلم کا اقالہ کر سے تھوکوسلم سے بری کر و ساور اپناراس المال لے لے اور غلام کا ذکرتہ کیا توسلم ٹوٹ جائے گی اور اُس کوراس المال میں غلام کی قیمت ملے گی روجیو جی کھا ہے کی نے دوسرے کے ہاتھ ایک غلام بیوض ایک کپڑے کے جس کا وصف بیان کر کے المال میں غلام کی قیمت ملے گی روجیو جی کھا ہے کی نے دوسرے کے ہاتھ ایک غلام بیوض ایک کپڑے کے جس کا وصف بیان کر کے اپنے ذمہ دکھا ہے فرو و حت کیا تو اُس کی دوسور تی جی ایک ریک کپڑے کے اوا کرنے جی میں جا دورو دوسری ہے کہ نہ ہودوسری صورت جا ترجیل صورت جا ترجیل میں اگر قبنہ سے پہلے دونوں بُد اہو گئو عقد باطل نہ وگا ہے واقعات صامیہ بی انکھا ہے۔

اگررب اسلم نے راس المال میں کچرین حایاتونی الحال اداکرنا جائز ہے اور میعادی جائز تہیں ہے ہیں آگرائس کو کہلی میں اداکر دیاتو میج ہوا دیاتو می ہوا ہو می ہوا ہوا ہے گی اور سلم الیہ نے کچرزیا دہ کیاتو و یکھا جائے گا کہ راس المال معین (مثلا موقی ہونوں المرب الحال اور میعاد پر دونوں طرح جائز ہوا در اور اگر در ہم یا دینارزیادہ کیاتو میں میں خیر معین جے نہا دیا ہوا کہ الحال اور میعاد پر دونوں طرح جائز ہوا وراگر در ہم یا دینارزیادہ کیاتو میں میں کھا ہے۔

بار رانيمواله:

## قرض اور قرض لینے اور کوئی چیز بنوانے کے بیان میں

جوچزین شکی ہیں اُن کا قرض جائز ہے جیسے کیلی اور وزنی اور عدوی متقارب ما ندا غرب وغیرہ کے اور جوچزیں مثلی نیس ہی جیسے حیوان اور کپڑے اور عدوی متفادت اُن جی قرض جائز ہیں ہے اور قرض فاسد میں اگر مقروش چیز پر بقند کیا ہے اُس کا ما لک ہو گیا ہے جیسا کہ ناخ فاسد میں بند کی ہوئی چیز کا مالک ہو تا ہے لیکن قرض فاسد میں جس چیز پر بقند کیا ہے فاص اُس کو وائی کرے اور قرض جائز میں اگر قرض متبوض قرض لینے والے کے پاس موجود ہوتو وہی وائیس کرنے کے واسطے مین نہ ہوگا بلکہ اُس کو اختیار ہوگا کہ جائے اُس کو وائیس کرے یا اُس کا حش وائیس کرے یا اُس کا حساب میں اُس کا فرو حت کرتا جائز ہے کذائی المماد بیاور روئی کا وزن کے حساب سے نہ گئی کے حساب سے قرض لینا اہم ایو یوسٹ کے نو وائی اُس کا فرو حت کرتا جائز ہے کذائی اسماد بیاور وہی کھا ہے توادر بشام میں اہم ایو یوسٹ سے روایت ہے کہ اُنھوں نے قرم ایل کے جو اسے گئیوں اور آئے کا وزن سے قرض لینا فرو ایس میں ہوا تو اُس میں ہوا کہ جو اس میں ہوا تو ہو جہاں میں چیز ہیں وزن کی جی بین میں کھا ہے۔

اصل میں ندکور ہے کہ اگر آتا تول کر قرض لیا تو اس کووزن سے ندواہی کر سے لیکن دونوں کی قیمت پر سلے سے کر لیں اورانام ابو ہوست سے ایک دوائے میں آس کا وزن سے قرض لیما استحسانا جائز ہے جب کہ لوگوں میں اُس کا وزنی ہو ہا ان کے ہوجائے اور اس سے بین میں اُس کا وزنی ہو ہا رائح ہوجائے اور اس کی پرفتو کی ہے بینے بین میں اور سر خوشبودار چیزی اور سراک کا قرض لیما جائز نہیں ہے لیکن حینا اور دستال و میں کہ خوشبودار چیزیں کہ جو بیانہ سے بی بین اُن کے قرض لینے میں بی خوف نہیں ہے بیضول عادیہ میں کھا ہے اور کا غذ کا گنتی وسراور ختک خوشبودار چیزیں کہ جو بیانہ سے بی بین اُن کے قرض لینے میں بی خوف نہیں ہے بیضول عادیہ میں کھا ہے اور کا غذ کا گنتی

ا قاضی فان وظهیریاا۔ ع لین فرودت کی وجہ عبار ہونان ٹی ٹیل ہا۔ ع روان ٹی اا۔ ع قولہ قبت لین بعد ملے جا ب

ے قرض لیما جائز ہے یہ غلاصہ میں لکھا ہے اور اخروٹ کا بیانہ سے قرض لیما اور بیکنوں کا گفتی سے قرض لیما جائز ہے یہ بیط میں لکھا ہے اورفاوی عمابید می این سلام سے قال کیا ہے کہ کی اور کی اینوں کا گنتی ہے قرض لینا جائز ہے بشرطیکدان میں تفاوت ندموبیتا تار جاتیہ مل لکھا ہے اور گوشت کا قرض لینا جائز ہے اور یکی اسمے ہے بیمچیط سرتھی میں لکھا ہے اور گوشت کا وزن سے قرض لینا جائز ہے بیاقاوی مغرى شرائكما إدر مارے شهرول شرخيركو وزن عقرض لينا جائز اور يمي مخارے بيمخارى الفتادى ميں ككما باور دعفران كو وزن تقرض لینا جائز ہے اور پیاندہے جائز نہیں ہے رہتا تارخانیہ ش لکھا ہے اور برف کووزن سے قرض لینا جائز ہے اور اگر گرمیوں على قرض ليا اور جاڑوں ميں اوا كيا تو أس كے عہدہ ت<sup>ح</sup> سے نكل كيا اور برف أن چيزوں ميں ہے كہ جن كے يوض قيمت لي جاتي ہے اور اگر برف والے نے کہا کہ میں اس سال جھے سے ندلوں گا تو ابو براسکاف نے فر مایا کہ میں اس مقام پرسوائے اس کے کوئی حیات ہیں جانا کہ جس خفس پر برف آتا ہے وہ اس کے برابر برف تول کر برف والے کے کھتے میں پھینک وے تاک قرض سے بری ہوجائے اور قاضی خر الدین نے فرمایا کرمیرے نزدیک چھٹکارہ اس میں ہے کہ یہ بات قاضی کے سامنے پیش کرے تا کہ جس قدراُ س پر قرض ہے اپنے لینے یر قاضی اُس کو مجبور کرے جیسا اس صورت میں کہ کس نے دوسرے سے کیبوں قرض لیے پھراُس کا بھاؤیدل جانے کے بعد اُن کے مثل گیہوں اُس کودیے تو قرض خواہ کواُن کے قبول کرنے پر قاضی مجبور کرے گا میرفتار الفتاویٰ میں لکھاہے اور سونے اور جایدی کووز ن ہے قرض لیناجائز ہاورعدد ہے قرض لیناجائز نہیں ہے ہوتا تارخانیہ ش اکھا ہے۔امام محرد نے جامع میں فیرمایا کہ اگرا ہے درہم ہوں کہ جن شل ایک تهائی عاندی اور دو تهائی پیتل ہے اور ان کو کسی تحض نے تنق ہے قرض لیا اورو ولوگوں میں بھی گنتی ہے رائج بین تو سیحے مضا لقد منیں ہادرا کرلوگوں میں فقط وزن سے رائج بیں تو صرف وزن سے اُن کا قرض لیما جائز ہو گا اور اگر ایسے درہم ہوں جن میں دو تہائی عاندی اور ایک تبائی پیشل ہے تو اُن کا قرض لیما فنظ وزن سے جائز ہے اگر چہلو کول کامعمول ہو گیا ہو کہ اُن کے ساتھ گنتی سے فروخت كرتے ہول اور اگرور ہمول من آدهي جائدي اور آدھا پيتل ہوتو اُن كا قرض ليما بھي فقط وزن سے جائز ہے رہي يا من لكھا ہے۔

. امام محمد عميشية نے كتاب الصرف ميں فرمايا كه امام ابو حنيفه عميشية ہرايسے قرض كوجو نفع ببدا كرائے مرده حانة تح ١٠

جس سركيس كافروخت كرناجا مزب أس كاقرض لينابهي جائز عنال المحرجم يعني كوبرون بس سه كمادكا بيناجائز بوأس كا قرض ليما بحى جائز باوروه واقعات حساميد عى الكعاب كرسرتين كالف كرف والع برأس كى قيمت واجب موتى باوروه اليى چیزوں میں ہے کہ جس کا مقابل قیمت ہوتی ہے تو اس روایت کے موافق اُس کا قرض لینا جائز نہ ہوگا اور تجرید میں لکھا ہے کہ اگر میعادی قرض دیا یا بعد قرض کے مت معرر کی تو مت باطل ہوگی اور مال فی الحال دینا واجب ہے بخلاف اس صورت کے کہ سی نے اسینے مال می سے فلاں مخف کوایک مہیند کے واسطے قرض دینے کی ومیت علی کذانی النا تارخانیداور قرض کے تلف کردینے کے بعد مدت مقرر كرنے ياأس سے بہلے مدت مقرركرنے من كروفرق نيس بري سي جو بات القدر من لكما ہے اور قرض كى ميعادلازم ہوجانے مى يحلب كرقرض لين والاقرض واركا قرض كى برأتراوو عيرقرض لين والاأس فض سه كرجس برأترايا بدت مقرركر لي

ل قول بلكون اقول مارے ديار على يكم مشكل ج علاد ورين اس على مود جارى باور بر كمل كى عليد وقيت بيا۔ ع يعنى بسب عرف كے بنا ريسترجم كوديار بن خيراورا في كاقرض ليناجى وزن مدوا والوالي الما مع توله عبده بعنی ذمدداریاک بوگیا اگرچه بیموسماس کوادا کیا ۱۲\_ س وميت يني اس وميت كونا فذكرنا جائية اورقرض بس دت أصل نيس باا\_

میعادلانم آئے گی یہ برالرائن میں اکھا ہے۔ امام محقہ نے کتاب العرف میں فرمایا کدام ابوطنیقہ برا یسے قرض کو جو تفتی پیدا کرائے مکروہ جائے تھے اور کرٹی نے فرمایا کہ یہ بھم اُس صورت میں ہے کہ جب اُنع قرض لینے میں شرط کیا گیا ہو مثلاً غلہ کے درہم اس واسطے دیے کہ اُس کو مجمع درہم اداکر دیاتو اس میں پی فیوف فیس ہاور اُس کو مجمع درہم اداکر دیاتو اس میں پی فیوف فیس ہاور ایس کو کی جو فرف فیس ہاور اس میں بی فیوف فیس ہاور اس میں جو اور اگر میں اُس کی اگر کی درہم اداکر میں اُس کی کی فی اسباب کران شن میں فرید ہے تو کروہ ہے اور اگر میرشرط نہ ہواور قرض لینے کے بعد اُس نے کران شن میں فرید ایس میں فرید ایس میں فرید ایس کے اور اگر میرشرط نہ ہواور قرض لینے کے بعد اُس نے کران شن میں فرید ایا تو کرفی کے قول پر پی خوف نہ ہوگا اور خصاف نے اپنی کتاب میں اور اگر میرشرط نہ ہواور قرض لینے کے بعد اُس نے گران شن میں فرید ایا تو کرفی کے قول پر پی خوف نہ ہوگا اور خصاف نے اپنی کتاب میں

لكعاس

قرض دار کامدیانے میں کو خوف بیل ہے اور اگریہ بات معلوم ہوکہ وہ قرض کی وجہ سے ہدید بتا ہے وافعل ہیہ کہ اُس کا مدید اور اگریہ معلوم ہوکہ وہ قرض کی وجہ سے بیش دیا بلک قرابت یا دوئی کی وجہ سے دیا ہے و اُس سے بر ہیز نہ کر ساور ایسے بی اگر قرض دار طاوت اور کرم میں مشہور ہوتو بھی پر ہیز نہ کرنا چاہیے کذائی محیط السرخی اور اگر اُن میں سے کوئی ہات نہ ہوتو یہ صورت مشکل ہے ہی چائی چاہیے کہ اُس سے بر ہیز کر سے جب تک کہ یہ بات ٹابت ہو جائے کہ اُس نے بسب قرضہ کے جہ بینی بیجا ہے اور اہام محر نے فر مایا کہ جس پر قرض ہے اُس کی دورت قبول کرنے میں بچھ ڈرنیس ہاور شخ الاسلام نے فر مایا کہ بی تھا شرقی طور پر ہے اور اُفعنل یہ ہے اُس کی دورت تبول کرنے میں بچھ ڈرنیس ہاورشخ الاسلام نے فر مایا کہ بیتا می اُس کی دورت کرتا ہے یا اُس کو دورت فر ضہ کی دورت کرتا ہے یا اُس کو اس کے دورت میں الائمہ نے فر مایا کہ جوامام محر نے ذکر کیا وہ ایک صورت پر محول کیا جائے گا کہ اگر قرض دار قبل قرض لینے کے امریکی اورجائے اور میں الائمہ نے فر مایا کہ جوامام محر نے ذکر کیا وہ ایک صورت پر محول کیا جائے گا کہ اگر قرض دار قبل قرض لینے کے اس کی دورت فر میں الائمہ نے فر مایا کہ جوامام محر نے ذکر کیا وہ ایک صورت پر محول کیا جائے گا کہ اگر قرض دار قبل قرض لینے کے اس کی دورت فر میں الائمہ نے فر مایا کہ جوامام محر نے ذکر کیا وہ ایک صورت پر محول کیا جائے گا کہ اگر قرض دار قبل قرض لینے کے

ا مین وُن ملے ہوئے اا۔ ع پیدا کرائے لین قرض کے ذریعہ ہے کی لاح مینچاوری محابہ ہے مرت کمنتول ہے اا۔ سے قول خوف فیل الخ اس می اشارہ ہے کہ پیکل خوف ہے پہر فیل ہے اا۔

اس کی دعوت کیا کرتا تھا تو بعد قرض کے بھی اُس کی دعوت قبول کرے اور اگر بیصورت ہو کہ وہ پہلے اس کی دعوت نیس کرتا تھا یا پہلے ہر جیموں میں اُس کی دعوت کرتا تھا اور بعد قرض لینے کے ہر دس دن میں اُس کی دعوت کرنے لگایا دعوت کے کھانے طرح طرح کے بڑھا دیے تو اس دعوت کا قبول کرنا حلال نہیں ہے اور وہ کھانا جدیت ہوگا اگر قرض کا بدلا واضح ہونا قرض میں شرط نہ کیا ہوتو کچھ ڈرٹیس ہے یہ محیط میں لکھا ہے۔

کسی دوسرے پر کچھدرہم قرض تھے اور اُس نے قرض دار کے درہموں پر قابو پایا تو اُس کو اُن درہموں کے لیے کا اختیار ہے بشرطیکا سے درہم جیدنہ موں اور قرض میعادی نہ ہواگر اُس کے دیناروں پر قابو پایا تو ظاہر الروایت میں بیس لے سکتا ہے اور یہی سنج ہے قرض دارنے اگر قرض کوجیسا اُس پر جا ہے تھا اُس ہے جیدادا کیا تو قرض خواہ کوقیول کرنے پر مجبور کیا جائے گا جیسا کہ تھیا ہونے کی صورت میں جبرند کیا جائے اور اگر اُس نے خود قبول کرلیا تو جائزے چنانچدا گرقرض دارنے اُس کی جنس کے برخلاف دیا اور اُس نے قبول کرلیا تو جائز ہےاور یکی سیجے ہےاور اگر قرض میعادی تھااور قرض دار نے میعاد آنے سے پہلے اداکیا تو قرض خواو قبول کرنے پرمجبور کیا جائے گا ادر اگر قرض دارئے جتنا أس بر تھا أس سے زیادہ وزن میں ادا کیا ہی اگر أس قدر زیادتی ہو جودو بارہ وزن كرنے ميں آجاتی ہے تو جائز ہاوراس پراجماع ہے کہ سودرہم میں ایک وانگ ایسا ہے کہ جودوبار ووزن میں زیادہ ہوجاتا ہے اور اگر وہ الی زيادتى مونى كددونون وزن ين مينين ألى ب مثلا ايك درجم يادودرجم موتو بهت بادرجا ترفيس باورة د معدرجم بن اختلاف بايو نعرد ہوئ نے فرمایا کمودرہم میں آ وحادرہم زائد ہے ہیں اُس کے ما لک کووایس کیاجائے اور اگر قرض دارکوزیادتی کی خبر نہ بوتو زیادتی كثيره أس كودايس كى جائے كى اور اكرأس كوخبر مواور أس نے اپنا اختيار سے دى موتو زيادتى كے تبضر كرنے والے كوحلال نبيس بے اگر بدویے ہوئے درہم شکت ہوں یا ثابت ہوں کہ جن کو گاڑے کرنا مررتبیل کرتا ہے تو بدزیادتی جائز نہ ہوگی بشرطیکدویے والے اور لینے والے کوخبر مو کذانی فاوی قاضی خان اور اگر بیدر ہم تابت موں اور شکت کرنا ان کومعنر ہو پس اگر بیذیا دتی اگر اس قدر موکد بدون تو زے ے اس کا جدا کرنامکن ہے مثلاً ان درہموں میں ایک درہم کم حقدار کا مواور ای قدرزیادتی بھی موتوزیادتی جائز میں ہواورا کریدزیادتی الى موكد بدون ورئے كے أس كا جداكر نامكن ندموتو بطريق بيد كے جائز باورا كركوفديس أس شرط عةرض ديا كدأس كوبعرے شل اداكر يو جاير نبيل بكذاني الحيط اورع سفتي مروه بيكن اكرمطلة قرض ديا اور بدون شرط كرقرض دار في دوسر يشرش ادا کیاتو جائزے متلی مں اکھا ہے کداہرا ہیم نے امام محد سے روایت کی کسک نے دوسرے سے کہا کہتو جھے کو ہزار درہم اس شرط پر قرض دے کہ میں مجھے کواپنی بیز مین عاریت دوں گا کہ تو اس میں مجینی کرنا جب تک کہ تیرے درہم میرے پاس رہیں پس قرض خواہ نے مجینی لی تو کوئی چرصدق نکرے گااور میں اس کے لیے بدعاصل مروہ جاتا ہوں بیجیط می اکھاہے۔

اگر کمی نے پیے یا عدالی قرض کیے مجرہ وکا سدہ و می تو امام ابوطنیفہ نے قربایا کدائس پراُن کے حل کا سدادا کرنا واجب ہیں اوراُن کی قیمت کی طان شدے گا اورا مام ابو بوسف نے فربایا کداُن پر قبضہ کرنے کے دن جوان کی قیمت تھی ادا کرے اورامام جرگ نے فربای کیان کے دائج ہونے کے آخری دن جوان کی قیمت تھی وہ ادا کرے اورای پرفتو کی ہے کذائی فناو کی قاضی فان اور ہمارے ذیائے کے بعض مشاکح نے امام ابو بوسف کے قول پرفتو کی دیا ہے اور ہمارے ذیائے میں اُنہیں کا قول قریب الصواب ہے میچیط میں اکھا ہے۔ کی مضام کے بخار کی در ہم قرض دیے۔ پھر قرض دارے ایے شہر میں ملاکہ جہاں وہ فض ایسے در ہموں پر قاصد نہ تھا تو اہام ابو بوسف نے فربایا اور بھی قول امام ابوطنی کی کا کی کوسافت اندازہ ہے آئے جانے کی مہلت دے اور اُس کی طرف ہے کو کی فیل کے کرا پی مضوطی کر لیا ورندان کی قیمت لے لیاور بھی مثار کے نے کہا کہ بین کم اُس وقت ہے کہ جب اُس سے ایے شہر میں ملاکہ جس میں بید در ہم چلتے ہیں کی یا گئیں جاتے ہیں تو وہ اُس کو بقدر مسافت کے آئے جانے کی مہلت دے گا اور اگر ایسا شہر ہو کہ جس میں بید در ہم چلتے ہیں کین یا گئیں جاتے ہیں تو وہ اُس کو بقدر مسافت کے آئے جانے کی مہلت دے گا اور اگر ایسا شہر ہو کہ جس میں بید در ہم چلتے ہیں کین یا گئیں جاتے ہیں تو وہ اُس کو بقدر مسافت کے آئے جانے کی مہلت دے گا اور اگر ایسا شہر ہو کہ جس

میں بدور ہم نہیں چلتے ہیں آو اُن کی تیمت لے لے کابد فاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

سمی تخص پر دوسرے تخص کے جید درہم قرض تھے اور اُس نے اُس سے زیوف یا نبہرہ یا ستوقہ لے

لیےاوراُن برراضی ہوگیاتو جائز ہے ☆

اگر کسی اور ایس نے دومر نے اور ان کوشرات فرض دی چرقرض دیے والاسلمان ہوگیا تو شراب کا قرضہ ساقط ہوجا ہے گااور
اگر فرض دار مسلمان ہوا تو امام ابو حنیفہ نے ایک روایت میں ساقط ہوٹا آیا ہے اور دومری روایت میں یہ ہے کہ اس پرشراب کی قیت
واجب ہے اور یہی تو ل امام محدکا ہے یہ بر الرائق کے متفرقات میں لکھا ہے کی نے درنی یا کیلی چرقرض کی پھر بازار میں اس چرکا آنا
موقوف ہوگیا تو قرض خواہ کومہلت دیے برمجور کیا جائے گا بہاں تک کھی کی ہو جائے اور بیام اعظم کا قول ہے اور بھی مختار ہے اور
ای پرفتو کی ہے بی بختار الفتاوی میں لکھا ہے۔ کسی خوص پر دومر فرض کے جید دوہم قرض شے اور امام ابو یوسف سے دوایت ہے کہ ذیوف یا نبیرہ اس پرفتو گئی ہے بی اگر اس کے اس کے ایک اس کے دیوف یا نبیرہ واست سے دوایت ہے کہ ذیوف یا نبیرہ واس کا قرض لیما کروہ ہے اور آمام ابو یوسف سے دوایت ہے کہ ذیوف یا نبیرہ واس کے جس اور قرض اور آئی کی قبت واجب ہول کے جس اگر ان کاروائی جاتا در ہے تو اُس پر اُن کی قبت واجب ہوگی کی کا قرض لیما کہ جہاں ہو طعام ارزاں ہے پھر قرض خواہ اس سے دوسر سے شہر میں ملاکہ جہاں یہ طعام گراں ہے پھر قرض خواہ اس سے دوسر سے شہر میں ملاکہ جہاں یہ طعام گران ہے پھر قرض خواہ اس سے دوسر سے شہر میں ملاکہ جہاں یہ طعام گران ہے کہ قرض خواہ کی قاضی خان میں کا مدین میں کا معنو خواہ کے اُس بر قرض اور اُس کا طعام قرض آئی شہر میں جہاں اُس نے قرض لیا ہوائی قاضی خان میں کا میں کی کا مضوطی کرد سے اور اُس کا طعام قرض آئی شہر میں جہاں اُس نے قرض لیا ہوائی قاضی خان میں کاما ہو ہو ہو کی کو مضوطی کرد سے اور اُس کا طعام قرض آئی شہر میں جہاں اُس نے قرض لیا ہوائی قاضی خان میں کا معام قرض آئی تو شری کے اس کی کا مضوطی کرد سے اور اُس کا طعام قرض آئی تھی جہاں اُس نے قرض لیا ہور اُس کی خواہ میں میں کی کی کہ کرد کھی کا مقبل کی دوسر سے میں کو کی کو کو کی کی کو کی

اگرأئ تركوجوأس يرقرض بأى كے مثل كر محوض خريدا توجائز ب بشر طيك نفقه موادرا كرقرض موتو جائز نبيس بي محرجب

ل محتی بینی بیان جو بیاندوفیرو ، برا بعده بازار می آنے مگیاور می کیتی کئے سےمراد ہے ال یعنی کواہ نہ تھاؤ ملح فرکور میں الخ ۱۲۔

اگر کسی کواس واسطے بھیجا کہ فلال شخص سے ہزار درہم قرض لے اور اس شخص نے اُس کو قرض دیے اوروہ اُس کے پاس ضائع

ا تولیس یا آخراش کین جب قرض دار نے اس کوخر یا حالانک بیا تع ہے کہا محالم قرض کوٹ کیا ہیں جواب دیا کہ فظ تھ باطل ہے اور محالمہ قرض کا افراد من کے ان کا ان من کی ان کی ان کی خواہوں تو ڈالازم نیا ہے گار من کی اللہ من کے اور محالمہ قرض خواہوں کے موا اُس کو سے گام کی ورمکا تب طفل اا سے وی دی قرض خواہوں کے موا اُس کو سے گاا۔ اور دونوں شکلوں عمل فرق بیہے کہ اقل عمل می می ہے گا اور دونوں شکلوں عمل فرق بیہے کہ اقل عمل می می ہے اور دوم عمل بینام پینام پین

ہو گئے پس اگر اپنی نے بہاتھا کہ فلال بینے والے کے واسطے قرض دی قیددہ م بینے والے کے ضائع ہوئے اور اُسی کو منان دی پل پڑے گی اور اگراپٹی نے بہاکہ کہ جو کو قرض دے فلاں بینے والے کو سطے اور آس نے دیے اور وہ اُس کے پاس ضائع ہوئے والے کے وسطے اور آخر ض لینے بیں جارتیں ہے اور قرض لینے بیں اپنی بینے اعظم دینے والے ( بینے مینے والے ( بینے والے بینے والے ( بینے کی اور اُس کو کھی دیا کہ میر کی زبین میں بود نے وقر قرض کے اور اُس کو کھی دیا کہ میر کی زبین میں بود نے وقر قرض کے اور اُس کو کھی دیا کہ میر کی زبین میں بود نے وقر قرض کے اور اُس کو کھی دیا کہ میر کی زبین میں بود نے وقو قرض کے اور اُس کو کھی دیا کہ میر کی زبین میں بود نے وقو قرض

صبح ہو گیااور قرض لینے والا اپنی ملک میں پہنچ جانے کے سبب سے قابض ہو گیا 🖈

کی نے دی درہم قرض مانتے اور اپنے غلام کو بھیجا کہ اُس کو قرض خواہ ہے لے آئے پھر قرض خواہ نے کہا کہ جی نے دو درہم اُس غلام کودے دیے اور مالک نے غلام کے دی درہم پر قبضہ کو دے دیے اور مالک نے غلام کے دی درہم پر جعد کرنے ہا کہ کودے دیے اول غلام ہے دی درہم پر جعد کرنے ہا کہ کودے دیے والا غلام ہے لیک کا قرل معتبر ہوگا اور اُس پر پھوندا ہے گا اور نہ قرض دینے والا غلام ہے لیک کا قول معتبر ہوگا اور آس پر پھوندا ہے گا اور نہ قرض دینے والا غلام ہے لیک کا قرض کیا ہوتہ ترض کے اور آس کو کھود ہم قرض کے دوسرے سے قابض ہوگیا ہوتا تا رہا کہ کا میں کہ کھود ہم قرض کے اور قرض دینے والا اُس کو لا اِس کو لا اِس کو دوسرے سے قابض ہوگیا ہوتا تا رہا گا گھا ہے۔ کی نے پھود ہم قرض کے اور قرض دینے والا اُس کو لا اِس کو قرض کے اور قرض دینے والا اُس کو لا اِس کو اُس کے دوسرے کہا کہ اُس کو دوسرے کہا کہ اُس کو قرض کے خواہ فلال حاضر ہو یا غائب ہو کھا لیہ کہا کہ بھی نے فلال حض کی اُس کے دوسرے کہا کہ بھی نے فلال حض کا اس کو کہا تو اُس کے دوسرے کہا کہ بھی نے فلال حض کی ہے دوسرے کا میں خواہ کہا کہ بھی نے فلال میں دینے والے نے دوسرے کیا کہ بھی نے فلال میں کہا کہ بھی کہا کہ بھی نے فلال میں کہا کہ کہا کہ بھی نے فلال میں کہا کہ بھی نے فلال میں کہا کہ بھی کے دوسرے کہا تو اُس کی کہا کہ بھی کہا کہ بھی نے فلال میں کہا کہ بھی کہا کہ بھی نے فلال میں کہا کہ کہا کہ بھی کہا کہ بھی کہا کہ بھی کہا کہ بھی کہا کہ کہا کہ بھی کا اور کہا تو اس کا قول معتبر نہوگا گو کہا تو اُس کی کہا کہا تو اُس کو کہا تو اُس کا قول معتبر نہوگا ہوگا کہ کہا تو اس کا قول معتبر نہوگا ہوگا کہا تو اُس کا قول معتبر نہوگا ہوگا کہا تو اس کا قول معتبر نہوگا ہوگا کہا تو اُس کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کہا تو اُس کیا کہ کہا کہ کہا تو اُس کو کہا تو اُس کیا کہ کہا تو اُس کی کہ کی کے دوسرے کو کہا تو اُس کی کو کہ کو کہا تو اُس کو کہ کو کہ کو کہ کو کہا تو اُس کا کہا تو اُس کی کو کہ کو کہ کو کہا تو اُس کو کہ کو کو کہ کو

کی نے ایک گرمعین کیہوں فرید ہے پھر ہائع ہے کہا کہ بھے ایک تغیر گیہوں یا ہے تغیر قرض دے اورائس کر کے ساتھ ہو می نے تھے سے فریدا ہے ملاد سے اورائس نے ایسانی کیا اور فرید کوٹر فس پر یا قرض کوٹرید پر دیا تو امام ابو پوسٹ نے فرمایا کہ دونوں کا قابش ہو جائے گا اور ایسانی امام بھر سے مردی ہے بیضول مجاویہ میں کھا ہے۔ جس شے کا قرض لیمنا جا کز ہے اُس کا عاریت لیمنا بھی قرض ہیں جس شے کا قرض لیمنا جا تزخیص ہے اُس کا عاریت لیمنا عاریت ہے یہ پیطامر حسی میں کھا ہے۔ کسی پر کسی فنص کے ایک بڑا دورہ ہم قرض ہیں پھرائس نے طالب کو کچھو بنار دیداور کہا کہ ان کی تاج صرف کر کے اپنا تی ان میں سے لے لے اُس نے اُن کولیا اوروہ اُس کے پاس گف ہو گئے اُس سے پہلے کہ ان کی تیج صرف کر نے تو قرض دار کا مال کیا اوراگر اُس نے وج صرف کر کے درہ ہم پر قبضہ کر لیا پھر اپنا جن لینے سے پہلے اُس کے پاس کلف ہو گئے تو بھی مطلوب کا مال کیا اوراگر اُس نے اپنا جن آس بھی سے لے لیا پھر ضا کہ ہو گئے تو ایس کے طالب کا مال کمیا اوراگر مطلوب نے طالب کو بچھو بینار دیے اور کہا کہ ان کوائے جن کی ادا کے واسطے لے اورائس نے لیے تو آس کی ضانت میں ہو گئے اور اگر کہا کہان کواہیے حق کے واسطے پچے لے اور اُس نے اپنے حق کے برابر در ہموں پر اُن کو پچے کر در ہموں کو لے لیا تو سچے کے بعد قبضہ کے ساتھا ہے حق کا قابض ہوجائے گایے قاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگر قرض دینے والے نے بیرچا یا کہ قرض دار ہے اپنا بعید کر لے لیق اُس کو اختیار نیس ہے اور قرض دار کو اختیار ہے کہ اس کے سوائے دوسرا دے بیٹر اور الا کمل میں لکھا ہے۔ بیس آ دی کئی فض کے پاس آ نے اور اُس سے قرض لیے کرسب نے کہا کہ ہم میں سے ایک فیصل کو اور کردے اور اُس نے دے دیا تو قرض خواہ اُس فض سے مطالبہ نیس کرسکتا ہے گرائی قدر کہ جتنا اس کا حصہ ہاور اس سے دوسر سے مسئلہ کی روایت نگل آئی کہ قرض لینے والے کو قرض پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کرنا جائز ہے اگر چرقرض لینے کے وسطے وکیل کرنا جائز ہے اگر چرقرض لینے کے وسطے وکیل کرنا جائز ہے اور جیسے ٹو پی اور لین ہرائی چیز وں میں جن میں لوگوں کا تعامل جاری ہے جیسے ٹو پی اور موز واور تا ہے ویشن کے برتن وغیر واسخے بائز ہے بیر چیط میں لکھا ہے پھر جن چیز وں میں لوگوں کا تعامل جاری ہے اُن میں بنوا کر لین مرز وان میں اور جن بیز وں میں لوگوں کا تعامل جاری ہے اُن میں بنوا کر لین مرز اس وقت جائز ہے کہ جب اُس کا وصف اس طرح بیان کردیا جائے کہ جس سے اچھی طرح بیجان ہوجائے اور جن بیز وں میں لوگوں کا تعامل ہیں ہوجائے اور جن بیز وں میں لوگوں کا تعامل ہیں میں میں میروں ہے میں تعامل میں کھا ہے۔

بنوانے کی صورت بدہے کہ مثلاً موزے والے سے کیے کہ استے درہم کے وض میرے واسطے تو ایک موز واپ جرے بنا لا كه جومير ، يا وَل محموافق مواورأس كواينا ياوس وكلا دياياكس سنار ، كباكدات درجم كوفس مير رواسط ايك الكوفي اين عاندی سے بتالا اوراس کاوزن اورصفت بیان کروے اور ای طرح اگر کی سقد ہے کہا کہ مجھ کوایک بیب میں ایک باریانی بادے یا سینے لگانے والے سے کہا کہ اُجرت پر بچھنے لگا و سے تو یہ جھی لوگوں کے تعال کی وجہ سے جائز ہے اگر چہ بہنے کی مقداریا بچھنے لگانے کی تعداد معلوم نیس ہے بیکانی میں لکھا ہے۔ استصناع بعنی بنوا کر لیما پہلے اجارہ ہوتا ہے اور آخر میں سپر دکرنے سے ایک ساعت پہلے تع ہوجاتا ہاور میں سیجے ہے بیرجوا ہرا خلاطی میں لکھا ہاور کار میرکوا ختیار سیروگا بلکہ وہ بتانے پر مجبور کیا جائے گا ادرا مام الوحنیف سےروایت ہے كداس كواختيار ہوگا كذافى الكافى اور يمي عنار ب يہ جوابر اطلاعى من لكھا ہے اور بنوانے والاعتار ہے اگر جا ہے تو أس كو لے ورنہ چوز دے اور کار گرکو خیار نہیں ہے اور میں اصح ہے بہ ہدا بیش لکھا ہے اور اصح یہ ہے کہ جس پر عقد قرار پایا وہ وہی چیز ہے جس کا بنوانا تضبرا ہاوراس واسطے اگر کار مگراُس کو پوری تیار لے آیا کہ وہ اُس کی کار مگری ہے نہ تھی یا اُس کی بنائی ہوئی مگرعقدے پہلے کی تھی تو جائز ہے کذائی الکانی اور بدوں اختیار کر لینے کے متعین نہیں ہو جاتی ہے تی کہ اگر کار گیرنے بنوانے والے سے د کھلانے سے پہلے اُس کو فروخت کردیاتو جائز ہےاور یمی سے سے بداید میں لکھا ہے۔ اگر میعاد علی ان چیزوں جن میں لوگوں کا تعامل ہے تو امام اعظم کے نزویک سلم ہوجائے گی حتی کہ بدول شرائط سلم کے جائز نہیں ہاوراً س میں خیار ٹابت نہ ہوگا اور صاحبین کے نزویک وہ استصناع رہے گا اور مدت كا ذكر جلدى بنائے كے واسطے ہوگا اور اگر ان چيزوں ميں مدت لكائى جن ميں لوگوں كا تعامل نبيس ہے تو بالا جماع سلم ہوجائے گی بیجامع صغیر میں لکھا ہے اور بیدت کا اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب مدت کا ذکر مہلت دینے کے طور پر ہومثلا ایک مہینہ یا اس کے مانندمہلت دی اور اگر جلدی کے طور پر ذکر کیا مثلاً کہا کہ اس شرط پر بنواتا ہوں کرتو کل بایرسوں فارغ ہوجائے تو بالا جماع سلم نہ ہوجائے گی بیفاوی صغری میں تکھا ہے۔ کسی نے دوسرے سے کوئی چیز بنوائی پھراس چیز میں دونوں نے اختلاف کیا اور بنوانے والے نے کہا کہ تو نے و سی بین بنائی جیسی میں نے کہی اور کار میر نے کہانیس بلکس نے و سی بی بنائی ہے تو مشار کے نے کہا کہ کسی وہمنیس

ا تولد بنن الخ بعندے پہلے فل وصول پانے والا ند ہوگا ا ع قولدا ختیار یعنی جائے بنائے باند بنائے جیسے آئند و مسئلہ میں کہا کہ کاریکر کوا ختیار نہیں ہا۔ ج قولد معیاد لگادی مثلاً کہا کہ جھے موانگو خمیاں جاندی کی ہرایک بوزن یک تولد مفید جاندی سے اس بیاند پرایک مہینہ کی عدت پر بنادے اا۔

فاون مانتية ..... جلد الله و المراكز في الم

باس بيمواك:

الیمی ہوع کے بیان میں جومکروہ ہیں اورایسے تفعوں کے بیان میں جوفاسد ہیں

جانا جا ہے کہ وہ ور سے جس کے باب می اجازت آئی ہے وہ علیہ ہوتا ہے نہ اور اس کی تعریف یہ ہے کہ کوئی مخص این باغ میں سے ایک ورفت کے فرماکی مخص کو بہد کرے چر برروز اُس مخص کا اُس کے باغ میں آنا بسبب اس کے کہ اُس کے اہل وعیال باغ میں ہیں اُس پر گراں گزرے اور اُس کو بیا جی اچھانہ معلوم ہو کہ اپنے وعدہ میں خلاف کرے اور ببدے رجوع کرے ہی وہ فض بجائے درخت کے پھل کے وائے ہوئے چھوارے اندازے اس کودیا ہے تا کہاس کا ضرراس پر سے دفع ہوجائے اور خلاف وعد و بھی نہ ہواور بہ ہمارے نزد یک جائز ہے بیمبوط میں لکھا ہاورو وعید جس کے باب میں شرعی ممانعت آئی ہے اس کی تغییر میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ اُس کی صورت یہ سے کہ ایک حاجت مند آدی دوسرے کے باس جائے اور اُس سے مثلاً دس درہم قرض استع اورقرض دینے والاقرض دینے میں رغبت ندکرے اور برحتی میں طبع کی وجدے یہ کے قرض دینے می او مجھ کو آسانی میں بيكن على يدكير ااكرتو عابية تيرب اته باره درجم كوجيتا مون اوربازار عن اس كى قيت دى درجم بيتو أس كوبازار على درجم من الكا اورقرض لينے والا اس برراضى موجائے ہى قرض دينے والا بار وورجم من أس كے باتحدفر وخت كرے بحرقرض لينے والا أس کو بازار میں در ہم پر فرو خت کرےاوراس تجارت ہے اس کیڑے کے مالک کودو درہم کا نفع حاصل ہواوراً سے قرض دار کودس ورہم حاصل ہوں اور بعض مشائخ نے اس کے بیمعنی بیان کئے کہ وہ دونوں تیسر استحض درمیان میں ڈالیں پس قرض دینے والا اپنا کیڑا قرض لینے والے کے ہاتھ پر بارہ درہم میں چے کراس کے سرد کردے چرقرض لینے والا تیسرے کے ہاتھ دس درہم میں چے کراس کے سرد کردے چرتیسرااس کیڑے کو کیڑے والے کے ہاتھ دی درہم میں فروخت کر کے اُس کے سرد کردے دی درہم اس سے لیے لے اوروہ درہم قرض ما تکنےوالے کووے دے ہی قرض ما تکنے والے کووی درہم ملیں مے اور کیڑے کے مالک کے اُس پر بارہ درہم قرض ہوں کے بیمچیط عمل تکھاہے۔

المام ابو يوسف عروايت عب كرعيد جائز باورأس رهل كرف وافي والرطع اليعار الفتاوي على المعاب اورووي كم جس كوجار ، زمانے كوكوں نے سود لينے كاحيله نكال كرجارى كر ك أس كا تام يج الوفار كما بو و فى الحقيقت ربن موتى باوروه مہتے مشتری کے پاس الی ہوتی ہے جیسے مرتبان کے پاس مرہون ہوتی ہے کہ ندو واس کا مالک ہوتا ہے اور ندائس کے مالک کی بلاا جازت اس سے نفع اُن اسکا ہے اور جواس کا مجل اُس نے کھایا یا اُس کا درخت تلف کیا تو اُس کا دو ضامن ہوگا اور اگر اُس کے یاس وہ سب ملف ہوجائے تو قرضہ ماقط ہوجائے گابشر طیکہ اُس می قرضہ کی وفاہواوراس میں اگر پچھزیاوتی ہوجائے اوروہ اُس کے بدول نعل کے النف موتوزيادتى كى صال أس يرشد كا ي اورجب أس كا بالع قرض اداكرد الواس كودايس السكتا باور ماريز ديكاس بس اور من من كى تھم مى فرق تبيل بے يفسول عماديد من لكھا ہے اور اى برسيد ابو شجاع سرفندى كافتو كى ہے اور قاضى على سفدى نے بخارا

ا قول عربال مديث على بكر الخضرت المنظم في اجازت دى دومرى مديث على دارد بكر جبتم لوك التعيد كرد كوتم والت آسكى اور كفارتم يرعالب آجاكي كالمرح ولدروايت بيعي ضعيف فلاف كالمرالروابياوريجي تين صاف كلا كدعية كيامعني لتع بي ١١-

جائز ہوگی اوروعد ہوفا کرنالازم ہے بیٹاوی قاضی خان میں مکھا ہے۔

نسلیہ علی ہے کہ بھا کے اور دے کیا اور کے جھا کہ ایک جھ نے ابنا گرخی معلوم کے وقی دوسرے کے ہاتھ کے الوفا پر فروخت کیا اور دونوں نے بھند کرلیا پھر بائع نے مشتری سے اس کھر کواجارہ پر بشر العاصحت اجارہ لے کر بھند کیا اور درت کر آئی تو کیا اُس پر اجرت دینا لازم ہے تو بھی نے فر مایا کہ لازم تھیں ہے بہتا تارہ ندیم کھا ہے۔ کس نے ابنا انگور کا ہاغ کے الوفا پر دوسرے کے ہاتھ فروخت کیا اور دونوں نے بعد کرلیا پھر مشتری نے دوسرے فض کے ہاتھ کے تعلقی پر اُس کو کے کرپر دکر دیا اور فائی ہوگیا تو پہلے بائع کو افتیارے کہ دوسرے مشتری سے جھڑ اگر کے ابنا ہاغ والیس کرے اور ای طرح آگر پہلا بائع اور دونوں مشتری مرکعے اور برایک کے وارث موجود جیس تھی ہوئی بائع کے وارث میں کے وارث وہ جود جیس کے دارتوں کو اختیار ہے کہ دوسرے مشتری کے دارتوں کے ہاتھ سے اُس کو چھڑ الیس اور دوسرے مشتری کے دارث وہ مشتری کے دارتوں کے ہاتھ ہے اُس کو چھڑ الیس اور دوسرے مشتری کے دارت وہ کہ میں جود دسرے مشتری کے دارتوں کے ہاتھ کے دارتوں کے ہاتھ جیس کو بھڑ ایس کے دارتوں کے بائع کے دارتوں کے ہاتھ کے دارتوں کے بہتہ ہے لیے بیاں تک کہ بائع کے دارت اُس کو ارتوں کے باتھ ہیں بہاں تک کہ بائع کے دارت اُس کو اُس کے بائع کے دارت اُس کو بائع کے دارتوں سے لئے کہ دارتوں کے تو بیسے بیاں تک کہ بائع کے دارت اُس کو بائع کے دارتوں ہے بیسے جوابرا ضلامی میں کھیا ہے۔

ل تولدلازم ہے کین اگرندوفا کر سے تو بہاں جرنیس ہوسکا ۱۱۔ سے قولدلازم نیس بعنی کے الوفا وباطل ہے اگر چد بانظ کے ہوا۔ سے قول شغد لیعنی کے الوفا وال کے ذرویک باکل ہے اگر چد بانظ کے ہوا۔ سے قولد دل کی لین جیسے کس کے ہاتھ شماا۔ مے قولہ بدل بین خمن یا می 11۔

ایک نے تلجیہ کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے انکار کیا تومدی پر گواہ لا نالازم ہے کہ

شیرہ اگورکوا یے فض کے ہاتھ ہتا جو اس سے شراب بناتا ہا ام اعظم کے بڑو کی کروہ نہیں ہے اورصاحیین کے بزویک کروہ ہا کہ کروہ ہا اور اگورکو بھی ایسے بیخ شی ایسا ہی اختما ف ہے بی خلاصہ شی لکھا ہے کی نے ایک بکری ایسے کا فرکے ہاتھ وار کے ہاتھ وار کے ہاتھ ہیے شی ایسا ہی اختما ف ہے بیان تک کروہ مرجاتی ہے آو مشار کے نے فر مایا کہ الکی بی میں کی ور فرت کی کرجواس کو گھالگھونٹ کر مار ڈ الناہے یا اس کے مربر بی مارتا ہے یہاں تک کروہ مرجاتی ہے آو مشار کے نے فر مایا کہ الی بی مورس کے میں کے موڈ زئیس ہے کسی نے دوسر سے بعوض تمن میں کے کوئی جز نظیرائی پھر دوسر سے فیض نے جواس کو بیدنا ہیں جا اس میں بیا ہی مشتری رغبت کر کے تمن بڑھ بیدنا جا بتنا ہے قد دوسر سے کو اس میں اجرائی تھیت تک من جا در اگر ایسا بھوکہ جس فی بوری تھیت تک بڑھا دے اور اس فیض کو اس میں اجرائی تھیت تک بڑھا دے اور اس فیض کو اس میں اجرائی تھیت سے کم پڑئی کا میں خان میں لکھا ہے اور الے بی آگر فیض نے جا ہا کہ اپنا مال پی ضرورت کے واسطے فروخت کرے اور وہ مال اپنی قیت سے کم پڑئی ک

ے طلب کیا ممیا بھر کسی نے اُس کی بوری قیت تک بر حادیا تواس میں کھے خوف نیس ہادریا جھا ہے برانیں ہے بیسراج الوہاج میں

اس طرح برفرودت كرنا كدوه كون فخص بردها تا باوركون فخف اس برزياده كرتاب الى تط مى يجم خوف نيس بادر بديج فقیروں کی اورا سے مخصول کی ہے جن کا مال کاسد موجائے اور کسی کو پڑکا نا کروہ ہے اور زیادہ کرنے میں اور دوسرے پر پُکانے میں فرق بیے کہ مال کا مالک جیب اپناا سیاب فروخت کرنے کے واسطے آواز دیتا تھا اور اس سے سی مخص نے سی مول پر طلب کیااوروہ آواز دینے سے رک رہااوراس مخص کے تن کی طرف اُس فے میل کیا تو غیر مخص کو بیجائز نہیں ہے کہ اس پر برد صاد ساور یمی دوسرے کے چکانے پر چکانا ہے اور اگر مال والا آواز دینے سے ندر کا تو دوسرے کو برد صادیے میں کچھ ڈرٹیس ہے اور ای کو بی عمل زیادتی كرنا كہتے ہيں اور بيد دسرے كے چكانے پر چكانانبيں ہے اور اگر اسباب بيجتے پر آواز دينے والا دلال مواور أس ہے كسي خفس نے كسي قدرداموں کوطلب کیا پھردلال نے کہا کہ علی مالک سے دریافت کرلوں تواس حالت علی دوسرے کوجائز ہے کہ و جس بریز حادے پس اگر دلال نے مالک کوخبر کی اور اُس نے کہا کہ اے کو چھ کرتمن لے لے تو اس کے بعد پھر کسی کو برد هانا جائز نیس ہے اور اگر کسی نے برد هایا

تو يى دوسر ك ك فكاف يرخكانات موكار يحيط عى المعاب-

گاؤں الے کے واسطے اُس کا مال شہروا لے کوفروخت کرنا مکروہ ہے اور بیکراہت اُس وقت ہے کہ جب شہر میں قبط ہواور كانى من أسى صورت يدييان كى ب كدكاؤس والا الل شهرك باتيد بعارى داموس كلا يا سفرو خت كر اوريكروه باوراكر اليانه ،وتو كي ذرنيس ب التي مترجم كبتا ب كرية غير جوكاني من للمي ب قولدكر وتع الحاضرللبادي كرتر جمه مترجم كم وافق نبيس ہاوربعض محققین نے اس کے میعنی بیان کیے ہیں کہ گاؤں والا اٹاج لے کرشہر میں آئے اورشہروالا اُس کی طرف سے وکیل ہوکراس کا اناح فرو خت کرے اور نرخ گرال کردے اور تیتی می لکھا ہے کہ بھی تغییر اسمے ہے بیرفتح القدیر میں لکھا ہے اور جعہ کی اوان کے وقت فروخت کرنا مکروہ عبادرمعتبروہ اوان ہے کہ جوزوال کے بعد ہوبیکافی میں لکھا ہے اگر کسی نے ایک بائدی بطور سے فاسد کے خریدی اور دونوں نے باہم قبضہ کرلیا پھرمشتری نے اُس کوفروخت کر کے نفع اُٹھایا تو تع صدقہ کردے اور اگر بائع نے تمن کے عوض کوئی چیز خریدی اوراس مس تفع أشاياتو أس كونفع جائز ب كيونكه باندى معين باورعقد بيع أس متعلق مواتو حبث أس كفع مس بحى اثركر كااور درہم اور دینار متعین ہیں ہوتے ہیں ہی دوسراعقد اُن کی ذات ہے متعلق ندہوگا تو حبث بھی نفع میں اثر ندکر ہے گا اور بی تقریر بٹابراس روایت ہے کہ جس میں آیا ہے کہ درہم ودینار متعین نیس ہوتے ہیں کذانی العنایة اور غیر معین میں حبث کا ندائر کرنا ایسے خبث میں ہے كرجوسب فساد ملك كے بواور جونبث بسب عدم ملك كاثر كرتا ہے جيے غصب كى چيزيا امانت ميں خيانت كرنا توابيا نعبث امام اعظم " اورامام جر کے مزد کیے متعمین اور غیر متعمین دونو ک میں اثر کرتا ہے تیمین میں اکسا ہے۔

اگر کسی نے دوسرے پر ایک برار درہم کا دعویٰ کیا اور اُس نے اوا کردیے اور قابض نے اس میں تصرف کر کے نفع اُٹھایا جر وونوں نے سچا اقر ارکیا کہ دعاعلیہ برقرض نہ تھا تو اُس کونفع طلال ہے بیکا فی علی تکھا ہے۔ اگر کسی نے دوسرے سے ایک ہزار درہم اس شرط برقرض ليے كةرض خوا وكو برمبيندوس درجم اداكرے كااورأن ير قبعند كرايا اوراس من تفع أشايا تو اس كوتفع حلال باورنوادر بشام میں ہے کہ میں نے امام محلا ہے ہو چھا کہ کسی نے دوسرے کے ہاتھ کچھ گیبوں فروخت کیے چر بائع نے اُن کودوسرے کے ہاتھ فروخت کیا اور دوسرے مشتری نے اُن پر بعند کر کے تلف کر دیا تو پہلے مشتری کو اختیار ہے کہ اگر چاہے تو بھے کو سطح کر دے اور اگر چاہے تو

ا قول كاسديعني يوهار كمونا موجائاء ع قول دوسر يرائخ دوسر ع حكان ير حكان على جونع باا ع جورام بال س بوكرو بي الحاضر اللبادى ومومنوع في الحديث المديث المروب يعنى كناه بوكا أكريد ي جائز موجائ كاا- ل درجم وديناراا-

مير عدل من اس ي كه فدشه ادر كه تكم ندديا يدي من الحاب-

کسی نے ایک غلام خصب کیا اور اُس کو بوض غلام کے ڈالا پھر دوسرے غلام کو بعوض اسباب کے بیج ڈالا پھر اسباب کو بعوش در ہموں کے بیج ڈالا پس اہام کے قول پر جو اُس نے غلام کی قیمت جس حنائت دی ہے اُس سے جس قد رزیادتی ہے اُس کو صدقہ کر دے اور اُس کو دو ہزار کو بیچا اور دو ہزار کے عوض ایک اسباب خریدا اور اُس کو اُس کے اور اُس کے عوض ایک اسباب خریدا اور اُس کو اُس کے اور اُس کو اُس باب خریدا اور اُس کو اُس کے اور اُس کو مستوں جس نیادتی کو صدفہ کر دے اور قاضی ابو بوست نے دولوں مسئوں جس فرم ایا کہ دنیادتی اُس کو حال ہے اگر کوئی با عمری بلور ہے فاسد کے خریدی اور اُس کو بعوض ایک باعدی کے فروخت کیا تو آس کو اس باعدی سے وقی کرنا حلال ہے اگر چربیلی باعدی ہے والی ہے اور اُس کو باعدی کی اس نے فروخت کیا تو جو قیمت کہا باعدی کی اُس کو دینی پڑی اس سے جس قدر زیادہ ہے اُس کو صدفہ کر وے اور ہے فاسد علی وہ اہام اعظم کے موافق میں اور کہتے میں کہا کہ تا کہ وہ نہ کہا تو جو قیمت کہا گر ہے فاسد برخریدی ہوئی چیز کو بحوض اسباب کے فروخت کیا بھر اسباب کو اس تے جو اس نے بھی فاسد کی ہوئی چیز کو بحوض اسباب کے فروخت کیا بھر اسباب کو اس تھرت سے جو اس نے بھی فاسد کی ہوئی جی معمان میں دی ہے تو یا تھر وہ نہ کی کہا تو زیادہ کے معمد تھر کردے اور بھی فاسد کی ہوئی جو اہم اعظم میں کھا ہے۔

می اور وفت کیا تو زیادی کی مصدفہ کردے اور بھی فاسد عیں وہ اہام اعظم میں کھا ہے۔

اگر ایک خرما کا درخت ایک مد (پیانه ) تر چھوراہ غیر معین کے عوض خریدا اور درخت پر قبضہ نہ کیا یہاں تک که اُس پرچھوارے پھلے تو نمن اُس درخت کی قیمت اوران تازہ چھواروں کی قیمت پرتقسیم

کیاجائے گا 🖈

امام جن سے دوایت ہے کہ آگر کی نے کہا کہ جس کوبائع نے کی خض کو کرایہ پردے دیا تھا اور شتری نے کہا کہ ش اجارہ تمام ہونے تک خاصوش ہوں تو بہ جائز ہے اور اجرت بائع کو سلے کی اور وہ اُس کو صدقہ کردے بہ حادثی میں کھا ہے۔ اگر کسی نے

ایک مرغی بعوش پانچ معین اعدوں کے خریدی اور اس پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کہ مرغی نے پانچ اعثرے دیاتو مشتری اُس مرغی اور اعدوں

کو لے اور کچھ صدقہ نہ کرے اور اگر بائع نے اعدوں کو تلف کر دیا اور اُس مرغی کی قبست بھی دی اعترافی مشتری اس مرغی کو

بوض تین اور ایک تبائی اعثرے کے لے لے اور اگر مرغی کو بعوش پانچ غیر معین اعدوں کے خرید اتھا پھر قبضہ ہے سیلے مرغی نے

پانچ اعثرے دیونو زیادتی کو صدفہ کردے اور اگر ان اعدوں کو بائع نے تلف کردیا تو مرغی کو بعوش تین اعثرے اور ایک تبائی اعثرے کے

لے لیے بیا مرحی میں کھا ہے۔ اگر ایک خرما کا درخت ایک مدر جمجوں اہ غیر معین کے وض خرید ااور درخت پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کہ

لے لیے بی بی خرو خرد کے دام دو بیا وہ آگر ایک خرما کا درخت ایک مدر جمجوں اہ غیر معین کے وض خرید ااور درخت پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کہ

قرار قبت کی فروخت کے دام دو بیاوں تو کروہ ہو تا ا

ا تولد قیت مین فروشت کدوم رو پیدول آو کروه باا بر قوله کم بینی صاف نیس کها کدکیا تھم ہاا۔ س قوله مدقد کونکه فصب پس ور بهم بھی معمن اوجاتے بیں اا۔ س ایک بیانہ ہاا۔

اُس پر چھوارے بھلے تو جمن اُس درخت کی قیت اوران تازہ چھواروں کی قیت پرتشیم کیا جائے گا اور تازہ چھواروں بیس ہے جس تدر حمن کے مصدیس پینچیس اس کووے دے گا اور زیا دتی کوصد قد کردے گا اورا گر درخت کوتر چھورارہ معین کے موض خریدا تو جائز ہے اور پچھے میں ترین سے منتہ میں مصر میں کا در میں کا در اور کی کوصد قد کردے گا اورا گر درخت کوتر چھورارہ معین کے موض خریدا تو جائز ہے اور پچھے

مدقد ندكر بيفاوي قامني خان من كلماب

بشر فامام ابو بوسف عدوايت كى كداكر كى نعرانى كے باتحدايك درجم بعوض دودرجم كفروخت كيا محراسلام لايا توامام نے فر مایا کدا گرائن کے مالک کو پیچانتا ہے قوزیادتی اُس کووائی کردے اور اگر نیس پیچانتا ہے قو صدقہ کردے کی نے ایک باعری بطور تع فاسد كنزيد كرأس ر بسندكيا اوراس كون والا بمرقاضى في عم دياكه بائع اوّل كواس كى قيمت اواكر عاوراس في اواكروى اور بالع اول نے اس کومن سے بری کردیا اور دوسرے من میں اس قیت سے جواس نے اداکی ہے چھوزیادتی ہے تو امام اعظم اور ابو بوسف كنزديك زيادتى كعمدقد كرو اوريذيادتى لفظري قياس كري صرف مسكينون كوحلال ساور بمى فرمايا كذيادتى اس مشترى كوحلال ن موكى اگر چديد فقير موكونكداس في كناه ساس كوحاصل كيا باورمساكين كي شي افظ سازياده حلال باوراكراس في زيادتي صدقدند کی بہاں تک کدأس في من مح ساتھ كل بار بيج كى اور جراك ميں تفع اضايا توامام في حداث سب كا نفع صدقة كرےاوراكر اليفخف نے كوئى مال غصب كياياود بعت من تصرف كيايا مغمار بت من مالك كى كالفت كى اور نفع اشمايا تو امام اعظم كنزويك زيادتى کومد قد کرے اور امام ابو بوسٹ نے کہا کہ تفع اس کوطال ہے اور اگر اس نے بعوض غیر غصب کے بیج مغیر الی اور پھر غصب کے ورہم ادا کے یابعوض عصب کے بیج عمرائی اورغیرعصب اوا کیتو بھی امام ابو بوسٹ کے نزد یک ایسا بی تھم ہاورام م ابوصنیف نے کہا کہ الی مورت می صدقہ نہ کرے گا بیمیط می لکھا ہے۔امام او اوسٹ سے روایت ہے کہ کی نے ایک ہائدی ایک بزار درہم کوفر بدی مجروه بائع کے یاس بچے جنی پرمشتری نے اس پر قبضہ کیا اور ان دونوں میں تمن پر بہت زیادتی ہے تو بیزیادتی اس کوحلال ہے اور اگر بائدی اور اس کا بچددونوں بائع کے پاس از کرمر محے اور مشتری نے بائع سے قبت لینا اختیار کیا اور تمن دے دیا تو قبمت پرجس قدر زیادہ مواس کو صدقہ کردے اور اگر فظار کا مار ڈالا محیا تو اس کی قیمت میں جس قدر اس کے صدیقن پرزیادتی ہواس کومدقہ کرے گا اس جہت ہے کہ زیادتی اس کی منان کم مین واقع ہوئی ہے بیادی می المعاب اگر کسی نے ایک غلام ایک بزاردہم کوخریدااور قبضرے بہلے کسی غلام نے اس کو مارڈ اللہ مجر بائع نے اس کواس کے ( تا آل ۱۱۱) موض دے دیا اور مشتری نے لیا اور اس کی قیمت میں اس کے حس برزیا دتی ہے توزیادتی کامدقد کرنامشتری پرواجب نبیس ہاوراگرمشتری نے اس غلام کواس زیادتی سے جواس میں موجود ہے زیادہ فروخت کیا تووہ زیادتی کوصدقد کرےادراس زیادتی سے تجاور کو شکرے جواس می موجود تھی ادراگر اس غلام کو بعوض اسیاب کے پیچا تو مجموعد قدند كرے اگر جداس ميں زيادتي ہو بحراگراس اسباب كو بعوض درہم يادينار كے پيچااوراس ميں زيادتي ہے تو اس جر ماند كے غلام كي وہ قيمت جو تبعند کے دن تھی دیکھی جائے گی ہی اگراس سے اس میں پھھ زیادتی ندہوتو کھھمدقد ندکر سے اور اس کی قیمت میں زیادتی ہوتو اس زیادتی کواوراس تفع کوجواس کے تبضد میں ہوا ہے دیکھا جائے پھر جوزیادہ ہواس کوصدقہ کردے بیجیط می اکھا ہے۔

حسن نے اہام اعظم سے روایت کی کہ کی نے دوسرے سے ایک کر گیہوں جو بھاس درہم کا مال تھا فصب کرلیا ہمراس کوسو درہم پر فروخت کیا ہمر گیہوں جو بھاس درہم پر فروخت کیا ہمر گیہوں کے مالک تھا اور ایک کی اس میں نفع حلال تھا یہ تا تار خانیہ میں کھا ہے۔ اگر کوئی غلام ایک ہزار درہم کوفر بدا اور اس کی قیمت دو ہزار درہم ہے ہمروہ با تع کے باس مارڈ الا کیا اور مشتری نے اس کی قیمت لینا اختیار کیا اور اس میں سے ایک ہزار درہم صدقہ نہ کے یہاں تک کہ ایک ہزار ضائع ہو مے تو باتی سے مجموعد قد نہ

فأول ما تكية ..... جلد 🕥 كتاب الهوء

کرے گا اور اگر ضائع نہ ہوئے یہاں تک کدائ نے اسے پھالی چز فریدی جس بٹی نفح اٹھایا تو امام اعظم کے نز دیک ایک بزار
درہم اور اس کا حصہ نفع صدقہ کردے اور امام ابو بوسٹ کے نزدیک برار کا نفع صدقہ نہ کرے لیں اگر ایک بزار درہم بھی تعرف کرنے
کے بعد وہ تلف ہو گئے تو اس پر ایک بزار درہم کا صدقہ کرنا واجب ہا اور اگر مشتری نے قاتل ہے ایک غلام لے کر قیمت لینے ہے سلے
کر لی اور غلام کو آزاد کر دیا تو اس پر کسی چیز کا صدقہ کرنا لازم نہیں آتا ہے اور اگر اس نے اس کو مال لے کریا کتابت پر آزاد کیا تو بھی بھی
تھم ہے گرایک صورت بھی کہ جب خلام قبضہ کے دن راس المال سے ذیادہ قیمت کا ہوا وربی غلام جس نے اس کو آزاد کیا ہے اس کے ش قیمت یازیادہ کا ہوتو قیمت بھی جوراس المال پرزیادتی ہے اس کو صدقہ کردے میری یا میں کھا ہے۔

فصل 🏠

## احتکار کے بیان میں

احكار كمروه باوراس كى بيمورت بكرش ساناج خريد ادراس كوفروخت كرف سدد كاوريكل لوكول ك حق میں معنر ہوبیہ حاویٰ میں لکھا ہے۔ آگر شہر میں خرید ااور اس کورو کا اور وہ شہر والوں کومعنر نبیس تو سیجھے ڈرنبیس کذا فی النا تار خانبیا ورا گرشہر ے قریب جکھ سے خریدا اوراس کوشہر میں لا کرروک رکھا اور بیالی شہر کومعزے تو بیکروہ ہے اور بیتول امام محد کا ہے اور امام ابو بوسٹ ے بھی ایک روایت میں بھی آیا ہے اور بھی مختارے کذائی الغیاثیداور بھی سے ہے بیجوا برا خلاطی میں لکھا ہے اور جامع الجوامع میں ہے كما كر بجلب ودر عرفر يدلا يااوراس كوروكا تومع نيس برية تارفان ش لكفاب اكركسي شريس اناج خريدااوراس كودوس عشر میں لے کیااورد بال اس کوروکا تو تحروہ نہیں ہے بیمیط میں لکھا ہے۔ اگرانی زمین جوتی اور اس کا ناج رکھ چھوڑ اتو بھی محروہ نہیں ہے کذا نی الحاوی کیکن افغنل میرے کہ جواس کی حاجت سے زائد ہووہ لوگوں کی شدت حاجت کے وقت فروخت کروے میتا تار خانیہ یم لکھا بداورا كردت تحورى موتو احتكارتين موتا اوراكردت زياده موجائة احتكار موتا باور مارسامحاب في كها كرزياده مت ك مقدارابك مهينه إوراكراس كم موتوتموزى إوراناج كوكرانى كانظاري اورقط كانظاري روكنا دونوس ين فرق إادر دوسرے کا دبال پہلے سے بر مرکب اور حاصل بے ب کداناج کی تجارت اچھی نہیں ہے۔ بیجیط میں اکسا ہے۔ امام ابو بوسف نے کہا کہ ہر چیز کہ جس کے رو کنے میں عام لوگوں کو ضرر ہوا حکار ہے اور امام محد نے قرمایا کدا حکار صرف انہیں چیزوں میں ہوتا ہے جن سے ا وميول وچو يايول كى روزى ب بيدهاوى من باورامام مي نفر مايا كداكرها كم وقت كويدخوف موكد شمر كيلوك مرجاكس محقواس كو جائے کدا حکار کرنے والے پر جرکرے اورا حکار کرنے والے سے کیے کہ جننے لوگ بنتے میں استے کوئ اس قدر زیادتی کے جس کا یُو ٹالوگ اٹھاتے ہیں فروخت کرے بیفآوی قاضی خان میں لکھاہے اور بالا جماع نرخ مقرد نہ کرے مگراس صورت میں کہا تاج والے تحمیل سی کرتے ہوں اور قیمت سے تجاوز کرجاتے ہوں اور قاضی مسلمانوں کاحق نگاہ رکھنے سے عاجز ہوجائے اور یکی جارہ ہو کرزخ مقرر کردیا جائے تو الل رائے کے مشورے سے زرخ مقرر کرنے می خوف نہیں ہے اور یمی مختار ہے اور ای پرفتوی دیا ممیا ہے بیضول عاديين الكماب يهى اكرزخ مقرر موكيا اوروفى والے فرخ سوزياده يبياتو جائز بي وفاوى قامنى خان عى الكما بـ ا كران جى كى نے بعوض اس حمن كے جوامام نے مقرر كيا ب فروخت كيا تو ج جائز ہے بيتا تار فانيد يم كلها ہے اور اكر

ا جلب کشیدن مین دود سے مرآ ۱۳۱ ۔ ع اسک زیادتی کر متی سے برستی اعماز مرنے والا استے کو اعماز ندکر سے اللہ مل زیردتی بار ڈالنا جار موکر قرید میں اا۔

محكر حاكم كے سامنے چیش كيا حمياتو حاكم اس كوتكم دے كما تھي فراخي كے ساتھ جو تيرے اور تيرے الل دعيال كے كھانے پينے ہے ذائد ہاں کوفروخت کردے اورا حکارے اس کوئٹ کرے ہیں اگروہ بازر ہاتو بہتر اور اگر نہ بازر ہااور پھر قاضی کے سائنے چیش کیا حمیااور اس کوائی عادت برامرار ہے قاضی اس کو مجمائے وڈرائے گا مجراگروہ سہارہ اس کے سامنے پیش کیا جائے تو اس کوتید کرے اوراین رائے کے موافق تغزیر کرے اور قدوری نے اپی شرح میں ذکر کیا ہے کہ اگر آمام وقت کوالل شہر کے مرجانے کا خوف ہوتو محتمرین نے اناج لے کر حاجمتندوں میں تقلیم کرے پھر جب و واوگ یا کیں محرف اس کامٹل واپس کریں مے اور بھی محج ہے بیمجیط میں تکھا ہے اور مضمرات میں تکھا ہے کہ آیا یہ قاضی کو جائز ہے کے حمر کی بلارضا مندی اس کا اناج فروخت کردے تو بعض نے کہا کہ اس می خلاف ہے ادر بعضوں نے کہا کہ بالا تفاق فروخت کروے اور ملتقط میں ہے کہ اگر او گوں کے مرجانے کا خوف ہوتو باہر سے لانے والوں کو بھی حاکم موات وای علم کرے جیسااس نے محکر کو علم کیا ہے بیتا تار خاند میں لکھا ہے۔ تلقی مینی شہر میں قافلہ آنے سے مسلے شہرے لکل کر قافلہ والوں ے ل كران ے فريد لينا اكر الل شركوم عز بوتو كروه بادرا كرمعزن بوتو كروه نيس برطيكة قافله والول كوشركا بماؤم لحبس نه بواورنه میخص ان کوفریب دے کہشمر میں بیر بھاؤ ہے اور و واوگ اس کی تصدیق کرلیں اور اگر اس نے شہر کا بھاؤ اس پر ملتبس کر دیا تو مکروہ ہے بیہ محيط عي لكما إلى الوالوسف عدوايت إكراعرالي مثلًا كوف عن آئة اوروبال سائع كمان كالناح فريدكر لي جانا جابا اور بیال کوف کومعرے و ان کومنع کیاجائے گا جیسا الل شرکوفریدنے ہے منع کیاجا تا ہے اور اگر سلطان نے نان بائیوں سے کہا کہ دس سر ایک درہم میں بچوادراس سے کم نہرو پھر کس نے ایک بادر چی سے دس سیررو ٹی ایک درہم میں لی اور باور چی کو بیخوف تھا کداگراس سے کم دوں کا توباد شاہ محصکومارے کا تومشتری کواس کا کھانا جائز تہیں ہے۔ کیونکیدیدز بردئی کینے میں داخل ہاورحیلہ بہے کہ شتری نان بائی سے کے کہمرے باتھ او روٹیاں جیماتو جا بتا ہے فروخت کردے تو بیج سیح ہوگی اور کھانا طال ہوگا اور اگر بادثانی تھم کے موافق مشتری نے دس سرخریدیں پھر بان بائی نے کہا کہ میں نے اس تھے کی اجازت دی تو جائز ہے اور مشتری کواس کا کھانا طلال ہے بیا آوی كرى من الكعاب اوريد كروه يكريينل من كوئى دوا ذال كراس كومپيدين كرے اوراس كوچاندى كے حساب سے بيچ اورائى بى درہموں کونکسال کے سوادوسری جگہ ڈھالنا اگر چہ کھرے ہوں مکروہ ہاور اگر جا تدی کواہے لوگوں کے واسطے ڈھالا اوراس میں تانیا ت ڈال دیاتو کھے خوف میں ہاور براز کوجائز ہے کہ کیڑے کوچیڑک کرزم کر لےجیسا کہ باندی کے بیجے والے کوجائز ہے کہ اس کا مندومو كرستكاركرد ماورجيدكوردى كيساتهم كتبس كردينا مكروه باورايين كوشت من زعفران دينا مكروه باوراييميل كى چيزجس كا میل ظاہر ہوجیے مٹی ملے ہوئے گیبوں بیچنے میں بچھ خوف نیس ہے اور اگر ان کو بیایا تو بدوں بیان کے بیچنا جائز نہیں ہے اور بیکروہ ہے کرنان بائی یا قصاب وغیرہ کے پاس کچے درہم اس واسطے دھے کہ اس ہے جوجا ہے گاسو لے گالیکن اس کے پاس ود بعث رہے اوراس ے جس قدر جا ہے بعوض معین داموں کے ان درہموں میں سے لے اور اگر ان کوبطور تج کے دیا تھا تو ضائ کے اور بائع کو جا ہے کہ ابنااسباب بیج کے واسطیم ندکھایا کرے اور ابو بحر پنی ہے دوایت ہے کہ فقاع کھولتے وقت نی کافیز بر درود بھیجا ہے تو گنبگار موتا ہے اورا سے بی جو کیدار چوکیداری کے وقت لا اله الا الله کہنے مس تما الدوات سے بیتا تارخان می کھا ہے۔

اگر پختہ مٹی کا بیل یا گھوڑا بچوں کے بہلا نے کوخر بدا توضیح نہیں ہے اور نداس کی بچھ قیمت ہے اور نہ اس کا پچھ تلف کرنے والا ضامن ہے ہلا

ا بھٹر کی طرف سے ۱۱۔ م قولہ سپید کرے بینی کیمیائی ترکیب ہے جوڑا وغیرہ جاندی وسونا بنانا کرو ہے ۱۱۔ م زیور بھی کیل کرویا ۱۲۔ مع قولہ جنان بینی اگر تلف ہوں اور تحقیق سئلہ میں البداریوں ہیں ہے اس کے فقارئی فالود مغروش بینی و مسراتی کھولتے وقت ۱۱۔

ا كركونى لا كابيها يارونى كردوكا ندارك ياس آيااوراس كونى الى چيز ما كى جو كمرك كام من آتى ب جيسي نمك يااشنان وغیرہ تو اس کے ہاتھ فروخت کردے اور اگر اخروٹ یا پستہ وغیرہ السی چیز ماتلی جوعادۃ لڑکے اپنے واسطے خریدا کرتے ہیں تو نہ فروخت كرے ايك الكاخريد وفرو خت كياكرتا تھا اوركہتا تھا كەمى بالغ ہوں پراس كے بعد كہا كەمى بالغ نبيس ہوں ہى اكر بالغ ہونے كى خبر دے کے وقت بالغ ہونے کا حال رکھتا تھا یا یں طور کداس کاس بارہ برس یاسے زیادہ کا تھا تو اس کا افکار معتبر نہ ہوگا اور اگر اس کاس اس سے کم تھا تو بالغ ہونے کی خبردینا سی نہتا ہیں اس کا انکاریج ہوگا یہ فناوی قان میں لکھا ہے۔ ایک مخص کے ہاتھ میں ایک کیڑا تھااس نے کہا کہ جھے کوفلاں مخص نے اس کے بیچنے کاوکیل کیا ہے اور میں دس سے کم نے دوں گا پھراس سے ایک مخص نے نو ورہم کوطلب کیا ہیں اگر مشتری کے دل میں بیتھا کہ میہ بات اس نے اپنے مال کے رواج دینے کو کی تھی تو اس کوخر بدنا جائز ہے اور اگر بیہ بات اس كدل ين بين آئى تواس عرفيدنا جائز نيس بريفلا صدين كلما باكر يختد مى كائتل يا محور الجول كر ببلا في كوفريدا توميح نبيس ہادرنداس کی کچھ قیمت ہاورنداس کا کچھ تلف کرنے والاضامن ہے بیقدید میں لکھاہے۔اگر کی نے پچھ مال جرام ماصل کیااوراس ے کوئی چیز خریدی پس اگر پہلے بدورہم بالغ کودے دیے مجران کے وض وہ چیز خریدی تواس کوحلال نیس ہے صدقہ کردے اور اگر درہم دے سے پہلے خریدی چردرہم دسیتے تو بھی کرفی اور ابو بکڑ کے نزویک ایسانی ہاوراس میں ابونفٹر کا خلاف ہے اور اگر بیدورہم دیے ے سیلے خریدی اور دوسرے درہم دیتے یا مطلقا خریدی اور بدرہم دیتے یا دوسرے درہم سے خریدی اور بدورہم دیتے تو ایونفر نے فر مایا كرحلال بادراس برصدقه كرديناداجبنس بامداس زماندهل فؤى كرفي كول برب يدفاوي كبرى هل المعاب كمى فليك محمر خربدااوراس كے مہتر وں على درہم پائے تو بعض مشائخ نے فرمایا كه بائع كودالي كرے اور جو بائع نے نہ لئے تو صدق كرد ماور بياصوب بي بيفاوي قاضى خان ش الكعاب- اكرغانه كعبه كايرده بعض مجاورول في خريداتو جائز نبيل باوراكراس كودوسر عشهر من الے کیاتواس پرواجب سے کفقیروں پرصدقہ کروے۔ مجد کابوریا اگر پرانا ہوجائے توجائزے کہاس کو چے کراس کے داموں میں پھے یز حاکردوسراخریدلیاجائے ایک محض اپنے دوست کے باغ بیل کیا اور اس میں پھے انگور کھائے اور اس دوست نے انگور چے ڈالے تھے اوراس کونیس معلوم تعانو مشائخ نے فرمایا کراس پر گناہ نہ ہوگا اور جائے کہ مشتری ہے معاف کرائے یا اس کو حیان وے دے بیف آوی قاضی خان می تکھا ہے۔

ہم کواچھائیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فض ہا زار ہیں میوہ ترید نے کوجائے اوراس ہیں ہے کھا لیں چیزا ٹھا کر کھاجائے کہ جس کی کچھ قیست ہے جب تک کہ اس سے اجازت نہ صاصل کر سے بیتا تار خانیہ شکھا ہے۔ بڑے اور ہید غیرہ ہیں چھوٹے ویڑ سے سے اوو چھوٹوں کواس کے ناتے کے محرم قرابت والے سے جدا کر دینا کر دہ ہے اور حکما بچھ جائز ہوگی اوراگر ایک اس کا ہواور دوسرااس کے نابالغ لڑ کے یا غلام یا مکا تب کا ہوتو کر وہ تیس ہے اورا گر دونوں اس کے ہوں اور ایک اپنے چھوٹے سے کے ہاتھ بڑے واللہ کر وہ ہے بہ خلاصہ شی تکھا ہے۔ اگر دونوں اس کی اولا و کے ہوں تو جدا کر کے بڑے سکتا ہے اوراگر دونوں میں سے اس کا پچھے مصد ہوتو می کر وہ تیں جاتا ہوں کہ ایک میں کا حصد بدوں دوسرے کے فروخت کر سے بیمسوط میں تکھا ہے اوراگر دونوں میں قرابت نہ ہوجھے دو بچھا تراو بھائی یا دو ماموں زاد بھائی تو ان کا جدا کرنا کروہ نہیں ہے یا ان میں محرمیت بوجہ رضاعت کی اصبر بت کے ہوتو بھی تفریق کی وجہ

ا قوله طلب کیااورده درامنی ہو گیا ۱۲۔ ع قولدر ضاعت یعنی دود سے اور سے مسہریت یعنی دامادی کے دشتہ سے ااس ع قولہ جرم مثل ایک نے کمی کو خطائے تی کیااور تھم ہوا کہ قاتل کو دسے یا اس کا فدید دسے یا ترش خواہ کے اوائے ترضے عمل دسے ال

دےاوراگرایک کوام ولد یامد برینایا تو دوسرے کا نیچنا مرو وہیں ہاوراگرایک کومکا تب بنایا تو کھے ڈرنیس ہے اگر کسی نے کہا کہ اگر میں تھے کو تربدوں تو ہ آزاد ہے چردونوں میں سے ایک کوائ کے ہاتھ بچاتو جائزے بیجیدا سرحی میں لکھا ہے۔ اگر دومملوک میں ایک اس کا مواوردوسرااس کی زوجہ بامکا تب یاغلام تاجر قرضدار کا ہوتو تعریق میں چھود زنیس ہاورا گراس کے مضارب کا ہوتو کچھوڈ رنیس ہے کہ جومضارب کے پاس ہاس کوفرو دعت کرے میمسوط عل اکھاہے۔ اگر ایک ماندی کواٹی شرط خیار پرخریدا چراس کا بچرخریداتو دونوں کو جدا بینا کروہ باور اگر باعدی کوبشرط خیار خرید ااور اس کا پیخرید نے والے کے پاس بو بالا تفاق باعدی کووایس کرسکتا ہے بینہر القائق مں لکھائے۔ کوئی حربی دو بھائیوں کودار الحرب سے لایاتواس کوافقیار ہے کہ دوتوں جدایجے اور اگراس نے دونوں کوکسی ذمی سے خريدا تو تفريق جائز نبيس باس پر جركيا جائے گا كه دونوں كوايك ساتھ ينجے يەمجىط سرحسى ميں لكما ہے اورا گر دونوں كا مالك كا فر ہوتو تفريق بين بخواه وه ما لك آزاد مويامكاتب ياايساغلام جس كوتجارت كى اجازت بخواه اس يرقرض مويان موجهونا مويابرا مواورخواه مملوك وونو ومسلمان مول يا دونول كافرمول يااكيد مسلمان مواكركوتى حربي وارالاسلام عن امان في كرآيا اوراس كيساته دوغلام ميل وونوں جھوٹے یا ایک جھوٹا اور دوسر ابڑا ہے یا اس نے دار الاسلام میں ایسے دوغلام اسے ساتھی سے جواس کے ساتھ امان لے كرآيا ہے خریدے پھرایک کے بیچنے کا ارادہ کیا تو مسلمان آ دی کواس کے خرید نے میں پھے ڈرنیس ہے اور اگر اس نے دونوں کو کس مسلمان سے دارالاسلام میں یاکس حرنی ہے جوامان لے کراس کی والایت کے سوادوسری والایت ہے آیا ہوخر بدا ہوتو مسلمان کوالیک کاخر بدیا محروہ ہے به بذائع من المعاب-الركسي كي ملك من تمن غلام مول كها يك جمونا موتو وونول بزول من سے ايك كا بينا جائز برينم الغائق من الكما ہے اور اگر صغیر کے ساتھ اس کے دوقریب جمع ہوں ہیں اگروہ دونوں قرابت میں برابر ہوں ہیں اگر دونوں جہت میں مخلف ہوں جیسے ماں باب اور پھوپھی خالہ تو ان سب کواکٹھائی فروخت کرےخواہ وہ سب مسلمان ہوں یا سب کا فرہوں اور میں تھم باپ کی طرف سے بہن یا ماں کی طرف ہے مین کا ہے اور اگر دونوں قرابت اور جہت میں برابر ہوں جیسے دو بھائی حقیقی اور ایک ماں باپ کی طرف ہے دو بہنیں تو استحسانا ایک کا بینا جائز ہے اور اگر دونوں میں ہے ایک زیادہ قریب ہومثلاً تین بہنیں جدائ<sup>ع</sup> جہت ہے یا مال اور پھو پھی یا خالہ ہوتو دورے کے قرابت والے کے بیچے میں کھے ڈرنبیں ہاورا سے ہی اگراس کی دادی اور پھوچی اور خالہ جمع ہوں تو بھوچی اور خالہ کے بیجے جی ڈرنیس ہےدارالحرب میں دوکا فروں نے ایک با عری کے بچرکا جودونوں میں مشترک تھی دعویٰ کیا بھروہ سب قید ہو کے مملوک ہو گئے تو کوئی جوں بابوں میں سے فروخت نہ کیا جائے گا ایک مورت کے ساتھ ایک لڑی ہے اس نے کہا کہ میری بٹی ہے تو تغریق مروہ ہے اگر چینب ثابت نبیس ہوا ہے بیمچیدا سرحس میں لکھا ہے اور جس طرح آزاد<sup>ہ</sup> کوتغریق سے بیچنا محروہ ہے ویسے بی مکاتب اور غلام تاجر کو بھی مگروہ ہے۔ بیر اوی میں لکھا ہے اور اگر ما لک کا فرق ہوتو تغریق مکروہ نیس ہے۔ بیر عما ہید میں لکھا ہے۔

ا والمی کرنے سے تفریق لازم ندآ ہے گیا ا۔ اس ایک توایک ماں باپ سے تعقی اور دسری فقد باپ کی طرف سے اور تیسری فقد ماں کی طرف سے اا۔ سے جسے یہاں ہوائے ماں اور سوائے تعقیق بھن کے ہیں اا۔ سے دولوں کا فراس بچہ کے حدی ہونے سے دولوں اس کے باپ قرار دسیے جا کی گئا۔ ھے قولداً زاویعی جسے آزاد کو جا ترفیل کے مغیر کواس کے شغیق بھر مقراق سے جواکر سے ای طرح دوسر سے تاجروں کو بھی دوفیل اا۔